## www.KitaboSunnat.com

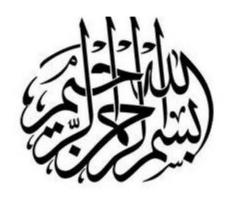

موطا امام مالک

### بينه النّه الرَّه الرّ

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- جلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

| 33     | إب: كتاب الصلاة                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 33     | باب نماز کے وقتوں کا بیان                                                       |
| 38     | باب جمعد کے وقت کابیان                                                          |
| 39     |                                                                                 |
| 40     | باب ماجاء في دلوك الشمس وغسق الليل                                              |
|        | وقتوں کا بیان                                                                   |
|        | نمازے سوجانے کا بیان                                                            |
| 44     | ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کی ممانعت کا بیان                                        |
| كابيان | مسجد میں لہبن کھا کر جانے کی ممانعت کا بیان اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت ک |
| 46     | إب: كتاب الطهارة                                                                |
| 46     | وضو کی ترکیب کابیان                                                             |
| 49     |                                                                                 |
| 50     | وضوکے پانی کا ہیان                                                              |
| 52     | جن امورات سے وضولازم نہیں آتاان کا بیان                                         |
| 53     | جو کھانا آ گے سے پکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں                       |
| 56     | اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں                                       |
| 61     | سر اور کانوں کے مسلح کابیان                                                     |
| 62     | موزوں پر مسح کرنے کابیان                                                        |
| 64     | موزوں کے مسح کی ترکیب کا بیان                                                   |
| 65     | تکسیر چھوٹنے کا بیان                                                            |
| 66     | تکسیر پھوٹنے کے بیان میں                                                        |
| 67     | جس شخص کاخون زخم یا نکسیر پھو شخے ہے بر ابر بہتارہے اس کا بیان                  |
| 67     | ندى سے وضو ٹوٹ جانے كابيان                                                      |
| 69     | ودی کے نکلنے سے وضو معاف ہونے کا بیان                                           |

| م گاہ کے چھونے سے وضولازم ہونے کا بیان                                                                                 | شر         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سہ لینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کابیان.                                                                           | بو،        |
| ال جنابت كى تركيب كے بيان ميں                                                                                          | عثبه       |
| ول سے عنسل واجب ہونے کا بیان اگر چیر انزال نہ ہو                                                                       | <b>,</b>   |
| ب جب سور ہنے کا ارادہ کرے عشل سے پہلے تووضو کر کے سونے یا کھانے کا بیان                                                | ج:         |
| ب نماز کولوٹا دے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست گلی ہو 77 | <i>:</i> > |
| رت کواگر احتلام ہو مثل مر د کے تواس پر عنسل واجب ہے۔                                                                   | ge         |
| ں باب میں مسائل عنسل جنابت کے <b>ن</b> د کور ہیں                                                                       | اگر        |
| م كابيان                                                                                                               | تيم        |
| م کی ترکیب کابیان                                                                                                      | تيم        |
| ب كو تيم كرنے كابيان                                                                                                   | <i>:</i> ? |
| نضد عورت سے مر د کوجو کام کرنا درست ہے اس کا بیان                                                                      | حاأ        |
| نفنہ کب پاک ہوتی ہے حیض سے اسکابیان                                                                                    | حاأ        |
| ں باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں                                                                                 | اگر        |
| : مستحاضه كابيان                                                                                                       | باب        |
| تحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔                                                    | مست        |
| چ کے بیشاب کا بیان                                                                                                     | <u>;</u>   |
| ڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ کابیان                                                                                        | کھوا       |
| واک کرنے کا بیان                                                                                                       | _^         |
| 92                                                                                                                     | باب        |
| ان کے بیان میں                                                                                                         | ازا        |
| ر میں بے وضواذان کہنے کو بیان                                                                                          | سف         |
| ان کاسحری کے وقت ہونا                                                                                                  | ازا        |
| زکے شروع کرنے کا بیان                                                                                                  | نما        |
| رب اور عشاء کی نماز میں قرات کا بیان                                                                                   | i.         |

| كلام پڑھنے كاطريقه ـ                                                                               | ,   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صبح کی نماز میں قرات کابیان                                                                        |     |
| سوره فاتحه کی فضلیت کابیان                                                                         |     |
| سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سری نماز میں پڑھنے کا بیان                                                |     |
| سورة فاتحہ جہری نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھنے کا بیان                                            |     |
| المام کے پیچیے آمین کہنے کا بیان                                                                   |     |
| نماز میں بیٹھنے کا بیان                                                                            |     |
| تشهد كابيان                                                                                        |     |
| جو شخص سراٹھائے امام کے پیشترر کوع یاسجدہ میں اس کا بیان                                           |     |
| جس شخض نے دور کعتیں پڑھ کر کھولے سے سلام کھیر دیااس کا بیان                                        |     |
| جب مصلی کوشک ہوجائے تواپنی یادپر نمازتمام کرنے کابیان                                              |     |
| جو شخص نماز پڑھ کر یا دور گعتیں پڑھ کر کھڑ اہو جائے اسکا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| نماز میں اس چیز کی طرف دیکھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز سے                                        |     |
| ب: كتاب السهو                                                                                      | بار |
| نمازييں بھول جانے كاعلاج                                                                           |     |
| ب: كتاب الجمعير                                                                                    | بار |
| جعه کے دن عنسل کا بیان                                                                             |     |
| جعد کے دن خطبہ ہوتوچپ رہناچاہے۔                                                                    |     |
| جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت جمعہ کی پائی اس کا بیان                                                |     |
| جعہ کے دن سعی کا بیان                                                                              |     |
| جمعہ کے دن اس ساعت کا بیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے                                                 |     |
| جمعہ کے دن کپڑے بدلنے کو بھائد کر جانے اور امام کی طرف منہ کرکے بیٹھنے کا بیان                     |     |
| جمعہ کی نماز میں قرات کابیان اور احتباء کابیان اور جمعہ کوجوترک کرے بغیر عذرکے اس کاحال            |     |
| ب: كتاب الصلوة في رمضان                                                                            | بار |

| تراو کی پڑھنے کابیان                                                    | ر مضان میں      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| . مضان                                                                  | ماجاء فى قيام ر |
| ب صلوة الليل                                                            | باب : کتار      |
| 137                                                                     | تتجد كابيان .   |
| 139                                                                     | بابوتركابيا     |
| 142                                                                     | وتر کا بیان     |
| فخر ہوجانے کے                                                           | وتريره عنابعد   |
| ) کا بیان                                                               | صبح کی سنتول    |
| ب صلوة الجماعة                                                          | باب : كتار      |
| كى فضليت كابيان                                                         | ِ<br>نماز جماعت |
| کی جماعت کی فضلیت                                                       | عشاءاور صبح     |
| ه دوباره نماز پڑھنے کا بیان                                             | امام کے ساتح    |
| نماز پڑھنے کابیان                                                       | جماعتسے         |
| نماز پڑھنا                                                              | امام كابيرُه كر |
| ئىاز پڑھنے كى فضليت كابيان بليھ كر پڑھنے سے                             | کھڑے ہو کہ      |
| كرير هي كابيان                                                          | نفل نماز بییط   |
| بيان                                                                    | نماز وسطى كا.   |
| میں نماز پڑھنے کا بیان                                                  | ایک کپڑے        |
| ز فقط کرتے اور سربند ھن میں ہو جانے کا بیان                             | عورت کی نما     |
| ب قصر الصلوة في السفر                                                   | باب : كتار      |
| کے جمع کرنے کا بیان سفر اور حضر میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | دونمازوں_       |
| قصر كرنے كابيان                                                         | سفر میں نماز    |
| ت كابيان                                                                | قصر کی مسافیہ   |
| امت کی نہ کرے اور یو نہی تھہر جائے تو قصر کرنے کا بیان                  | جب نيت ا ق      |

| 172                           | مسافر جب نیت اقامت کی کرے تواس کا بیان                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 172                           |                                                                            |
| 173                           | سفر میں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان    |
| کے بلند ہونے سے دو پہر تک ہے۔ | چاشت کی نماز کابیان جس کواشر اق کی نماز کھی <u>کہتے ہیں</u> وقت اسکا آفتاب |
| 177                           | نماز چاشت کی متفرق حدیثیں۔                                                 |
| 178                           | نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیان                                         |
| 180                           | نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت۔                                       |
| 181                           | سفر میں ستر ہ کا بیان                                                      |
| 182                           | نمازییں کنکروں کاہٹانا                                                     |
| 182                           |                                                                            |
| 183                           | نماز میں داہنا ہاتھ بائیں پر ر کھنا۔                                       |
| 184                           | صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیان                                         |
| 184                           | پاغانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنا                               |
| 185                           | نمازکے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا تواب۔                            |
| 187                           |                                                                            |
| 188                           | جس چیز پرسجدہ کرہے اس پر دونوں ہاتھ رکھے۔                                  |
| 189                           | نماز میں کسی طرف دیکھنا یا دستک دیناوقت حاجت کے۔                           |
| 190                           | جو شخص آیااور امام کور کوع میں پایاوہ کیا کرے                              |
| 191                           | دور دشر نیف کے بیان میں                                                    |
| 192                           | متفرق حدیثین نماز کی۔                                                      |
| 197                           | جامع الصلوة                                                                |
| 204                           | إب: كتاب العيدين                                                           |
| 204                           | عیدین کے عنسل کابیان                                                       |
|                               | نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا                                              |
| 206                           | عیدالفطر میں نماز کو جانے کے اول کچھ کھالیتا                               |

| 207                        |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 208                        | عیدین کی نماز کے اول اور بعد نفل نہ پڑھنا                  |
| 208                        | قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت۔          |
| 209                        | امام کا نماز عید کو جانے کا وقت اور انتظار کرنا خطبے کا۔   |
| 209                        |                                                            |
| 209                        | نماز خوف کابیان                                            |
| 212                        |                                                            |
| 212                        | نماز کسوف کا بیان                                          |
| 215                        | اس چیز کابیان جو نماز کسوف کے باب میں آئی ہے۔              |
| 216                        | باب: كتاب الاستشقائ                                        |
| 217                        | ستاروں کی گر دش سے پانی بر سنے کااعتقاد ر کھنا             |
| 218                        | باب: كتاب القبله                                           |
| 219                        |                                                            |
| 219                        |                                                            |
| 220                        | قبله کی طرف تھو کنے کی ممانعت                              |
| 221                        | قبله کابیان                                                |
| 222                        | مسجد نبوی کی فضلیت کابیان                                  |
| 223                        | عور توں کامسجد میں جانے کا بیان                            |
| 225                        | باب: كتاب القرآن                                           |
| 225                        | قر آن چھونے کے واسطے باوضو ہوناضر وری ہے                   |
| 225                        | كلام الله بے وضو پڑھنے كى اجازت                            |
| 226                        | كلام الله كادور مقرر كرنا                                  |
| 226                        | قرآن کے بیان میں                                           |
| اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے | سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامتنجب ہے ا |

| قل ہواللہ احداور تبارک الذی کی فضیلت کا بیان                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| ذكرالهي كي فضيلت كابيان                                              |
| دعاکے بیان میں                                                       |
| دعا کی ترکیب                                                         |
| بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت                              |
| <b>ب: كتاب الجنائز</b>                                               |
| مر ده کو غسل دینے کابیان                                             |
| مر دے کو کفن پہنانے کابیان                                           |
| جنازہ کے آگے چلنے کا بیان                                            |
| جنازے کے پیچپے آگ لے جانے کیا ممانعت                                 |
| جنازے کی تکبیرات کابیان                                              |
| جنازه کی دعا کابیان                                                  |
| نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیان۔               |
| مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان                                    |
| نماز جنازہ کے احکام                                                  |
| مر دہ کے دفن کے بیان میں                                             |
| جنازه کو دیکھ کر کھڑے ہو جانااور بیٹھنا قبروں پر۔                    |
| میت پررونے کی ممانعت                                                 |
| مصيبت كے وقت صبر كرنے كاثواب                                         |
| مصيبت ميں صبر كرنے كى مختلف حديثيں                                   |
| کفن چوری کے بیان میں                                                 |
| جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔                                    |
| ب: كتاب الصيام                                                       |
| ر مضان کا چاند دیکھنے کا بیان اور ر مضان میں روزہ افطار کرنے کا بیان |
| فجر سے پہلے روزہ کی نیت کابیان                                       |

| 272 | روزہ جلد افطار کرنے کا بیان                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 273 |                                                                     |
| 275 | روزه دار کو بوسه لینے کی اجازت کا بیان                              |
| 278 | روزه دار کو بوسه کی مما نعت کا بیان                                 |
| 279 | سفر ملیں روزہ رکھنے کا بیان                                         |
| 281 | جو شخص رمضان میں سفر سے آئے یاسفر کو جائے اس کا بیان                |
| 281 | جو شخض رمضان کاروزہ قصد اتوڑ ڈالے اس کے کفارہ کا بیان               |
| 283 | روزه دار کے تیجینے لگانے کا بیان                                    |
| 284 | عاشورہ کے روزہ کا بیان                                              |
| 285 | عیدالفطر اور عیدالاضحی کے دن روزہ رکھنے کااور سداروزہ رکھنے کا بیان |
| 285 | تہہ کے روزل کی ممانعت کا بیان                                       |
| 286 | روزہ نذر کا بیان اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان               |
| 287 | ر مضان کی قضا اور کفارہ کے بیان میں                                 |
| 289 | نفل روزے کی قضا کا بیان                                             |
|     | جو شخض رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدید کا بیان                 |
| 291 | روزوں کی قضا کے بیان میں                                            |
| 291 | روزے کے مختلف مسائل کا بیان                                         |
| 293 | شب قدر کابیان                                                       |
| 296 | باب: كتاب الاعتكاف                                                  |
| 296 | اعتكاف كابيان                                                       |
| 297 | جس کے بدون اعتکاف درست نہیں اس کا بیان                              |
|     | معتکف کا نماز عید کے لئے نکانا                                      |
| 298 |                                                                     |
|     | باب: كتاب الزكوة                                                    |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |

| 300               | سونے اور چاندی کی ز کوۃ کا بیان                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                   | کانوں کی ز کوۃ کابیان                                                |
| 302               | د فینے کی ز کو قاکا بیان                                             |
| رى كاڈلا اور عنبر | بیان ان چیز وں کا جن میں ز کو ۃ واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاند |
| 303               | یتیم کے مال کی زکوۃ کا بیان اور اس میں تجارت کرنے کاذکر              |
| 304               | تر كە كى ز كوة كابيان                                                |
| 305               | دىن كى ز كوة كابيان                                                  |
| 306               | اموال تجارے کی زکوہ کا بیان                                          |
| 307               | کنز کے بیان میں                                                      |
| 308               | ز کوة چار پایوں کی                                                   |
| 309               | گائے بیل کی ز کوۃ کا بیان                                            |
| 310               | جب دوسال کی زکو ہ کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کا بیان            |
| 310               | ز کوۃ میں لو گوں کو تنگ کرنے کی ممانعت                               |
| 311               | صد قہ لینااور جن لو گوں کولینا درست ہے ان کابیان                     |
| 312               | ز کوة نه دینے والوں پر سختی کا ہیان                                  |
| 312               | ز کو ة دینے والوں پر سختی کابیان                                     |
| 313               |                                                                      |
| 314               | غلوں اور زیتوں کی ز کوۃ کا بیان                                      |
| 314               | غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوۃ کا بیان                        |
| 315               | یہو دونصاری اور مجو س کے جزیہ کابیان                                 |
| 318               | ذمیوں کے دسویں حصہ کابیان                                            |
| 319               | ز کو ق دیکر پھراس کو خرید کرنے یا پھیرنے کا بیان                     |
| 320               | جن لو گوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان کا بیان                             |
| 321               | صدقه فطر کی مقدار کابیان                                             |
| 322               | صدقه فطر تهييخ كاونت                                                 |

| 322        | ب: كتاب الحج                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 323        |                                                                     |
| 324        | ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                             |
| 326        | جن کیڑوں کا حرام میں پہنناممنوع ہے ان کا بیان                       |
| 326        | احرام میں رنگلین کپڑے بہننے کا بیان                                 |
| 327        | محرم کو پیٹی باندھنے کا بیان                                        |
| 328        | محرم کواپنامنہ ڈھانپنا کیساہے                                       |
| 329        | جج میں خو شبولگانے کا بیان                                          |
| 332        | احرام باندھنے کے میقانوں کا بیان                                    |
| 333        | لبیک کہنے کا بیان اور احر ام کی تر کیب کا بیان                      |
| 336        | لبیک بلند آواز سے کہنے کابیان                                       |
| 337        | حج ا <b>فر</b> اد کابیان                                            |
|            | قران کابیان                                                         |
| 339        | لېيك مو قوف كرنے كاوفت                                              |
| رام کابیان | اہل مکہ کے احرام کا اور جولوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے ان کے تھی اح |
| 342        | ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرم نہیں ہوجا تا۔       |
| 344        | جس عورت کو هج میں حیض آجائے اس کا بیان                              |
| 344        | حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیان                                  |
| 346        | عمرہ میں لبیک کب مو قوف کرے                                         |
| 346        | تشع کابیان                                                          |
| 348        | عمره کی متفرق حدیثوں کا بیان                                        |
| 349        | محرم کے نکاح کابیان                                                 |
| 351        | محرم کو سیجینے لگانے کا بیان                                        |
| 352        | جس شکار کا محرم کو کھانا در ست ہے اسکا بیان                         |
| 355        | جس شکار کا محرم کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیان                    |

| م کے شکار کا بیان                                                           | 7              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ر جزا کا بیان                                                               |                |
| م کو کون سے جانور مارنے درست ہیں                                            | محرا           |
| كام محرم كو درست بين ان كابيان                                              | جو ک           |
| سرے کی طرف سے بچ کرنے کا بیان                                               | دو م           |
| سار کا بیان                                                                 | احے            |
| شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان                         | <u>።</u><br>ያ? |
| ہے بنانے کا حال                                                             | كعب            |
| اف بين رمل كابيان                                                           | طوا            |
| اف میں استلام کرنے کابیان                                                   | طوا            |
| اسود کے استلام کے وقت اس کو چومنے کا بیان                                   | تجر            |
| گانه طواف کابیان                                                            | دو اُ          |
| گانہ طواف کا اداکر نابعد نماز صبح یا عصر کے                                 | دو ا           |
| پر کعبہ سے رخصت ہونے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | خاز            |
| اف کے مختلف مسائل کا بیان                                                   | طوا            |
| ما صفا ہے شروع کرنے کا بیان                                                 | سعى            |
| ى كى مختلف احاديث كابيان                                                    | سعح            |
| فہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان                                                 | عرا            |
| ل کے دنوں میں یعنی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں | منخ            |
| جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیان                                         | جو ج           |
| ں ہا نکنے کی ترکیب کا بیان                                                  | بدو            |
| بدى مرجائے يا چلنے سے عاجز ہو جائے يا كھو جائے اس كابيان                    | جب             |
| م جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیان                                | محرا           |
| ں شخض کو جج نہ ملے اس کی ہدی کا بیان                                        | جر             |
| شخف صبحت کرے اپنی بی بی سے قبل طواف الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیان            | ٠<br>جو        |
| افق طاقت کے ہدی کیا چزہے۔                                                   | موا            |

| مختلف حدیثیں ہدی کے بیان میں                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| عر فات اور مز دلفه میں گھېرنے کابيان                                                      |
| بے وضوعر فات یا مز دلفہ میں تھہرنے کا اور سوار ہو کر تھہرنے کا بیان                       |
| و قوف عرفات کی انتها کابیان                                                               |
| عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیان                                           |
| عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کابیان                                                            |
| چ میں نحر کرنے کابیان ۔<br>** میں نحر کرنے کابیان ۔                                       |
| نحر كرنے كابيان                                                                           |
| سرمنڈانے کابیان                                                                           |
| قصر کابیان                                                                                |
| تلبيد كابيان                                                                              |
| ہیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیان |
| منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیان اور جمعہ منی اور عرفہ میں آپڑنے کا بیان               |
| مز دلفه میں نماز کابیان                                                                   |
| منی کی نماز کے بیان میں                                                                   |
| مقیم کی نماز کا بیان مکه اور منی میں                                                      |
| ایام تشریق کی تکبیروں کابیان                                                              |
| معرس اور محصب کی نماز کا بیان                                                             |
| منی کے د نوں میں رات کومکہ میں رہنے کا بیان                                               |
| تنگریاں مارنے کابیان                                                                      |
| ر می جمار میں رخصت کابیان                                                                 |
| طواف الزيارة كابيان                                                                       |
| حائضہ کومکہ میں جانے کا بیان                                                              |
| حائضہ کے طواف الزیارة کا بیان                                                             |
| جو شکار مارے پر ند چر ند کا کی جز اکابیان                                                 |
| احرام کی حالت اگر ٹاٹری مارے تواس کی جزا کا بیان                                          |

| جو شخص قبل نحر کے طلق کرے اس کے فدیہ کا بیان                 |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| جو شخص کوئی رکن مجبول جائے اس کا بیان                        |    |
| فدیہ کے مخلف سائل کا بیان                                    |    |
| جج کی مختلف احادیث کابیان                                    |    |
| عورت کو بغیر محرم کے فج کرنے کا بیان                         |    |
| جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیان                          |    |
| ب: كتاب الجهادك بيان ميں                                     | إر |
| جہاد کی طرف رغبت دلانے کا بیان                               |    |
| دشمن کے ملک میں کلام اللہ لے جانے کی ممانعت ہے۔              |    |
| پچون اور عور تول کو مارنے کی مما نعت لڑائی میں               |    |
| کسی کو امان دے تو پورا کرے اقر اکو                           | -  |
| جو شخص خدا کی راہ میں تیجھ دے اس کا بیان                     |    |
| غنیمت کے بیان میں مختلف احادیث                               |    |
| جس كامال پانچوال حصه نهيں دياجائے گااس كابيان                |    |
| غنیمت کے مال سے قبل تقتیم کے جس چیز کا کھانا درست ہے۔        |    |
| مال غنیمت میں سے قبل تقتیم کے جو چیز دی جائے اس کا بیان      |    |
| ہتھیاروں کو نفل میں دینے کا بیان                             |    |
| نفل خمس میں سے دیئے جانے کا بیان                             |    |
| گھوڑے کے جھے کابیان جہاد <b>بی</b> ں                         | ٧  |
| غنیمت کے مال میں چرانے کا بیان                               |    |
| شهادت كابيان                                                 |    |
| شہید کے غسل دینے کے بیان میں                                 |    |
| کونی بات اللہ کے راہتے میں بری ہے                            | ,  |
| جبادكي فضليت كابيان                                          |    |
| گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان | ب  |

| دہ کوا کیک قبر میں د فن کرنے کا بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ | ذمیوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے اس کی زمین کا بیان دو آدمیوں یازیا |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 456                                                              |                                                                        |
| 457                                                              | باب: کتاب نذروں کے بیان میں                                            |
| 457                                                              | پیدل چلنے کی تذروں کا ہیان                                             |
| 459                                                              | جو شخص نذر کرمے پیدل چلنے کی ہیت اللہ تک اس کا بیان                    |
| 461                                                              | كعبه كى طرف پيدل چلنے كابيان                                           |
| 461                                                              | جو نذریں دوست نہیں جنمیں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے ان کا بیان          |
| 463                                                              | لغوقتم كابيان                                                          |
| 463                                                              | جن قسمول میں کفارہ واجب نہیں ہو تاان کابیان                            |
| 464                                                              | جن قسمول میں کفارہ واجب ہو تاہے ان کا بیان                             |
|                                                                  | قشم کے کفارہ کا بیان                                                   |
| 465                                                              | فشم کے بیان میں مختلف احادیث                                           |
| 467                                                              | باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں                                           |
| 467                                                              | ذبيحه پر بسم الله کہنے کا بیان                                         |
| 468                                                              | ذ کا ة ضروری کابیان                                                    |
| 470                                                              | ذبیجه کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیان                                     |
| 470                                                              | پیٹ کے بچپہ کی ذکاۃ کابیان                                             |
| 471                                                              | باب: کتاب شکار کے بیان میں                                             |
| 471                                                              | جو جانور لکڑی یا پقفر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیان              |
| 472                                                              | سکھائے ہوئے در ندول کے شکار کے بیان میں                                |
| 474                                                              | دریا کے شکار کے بیان میں                                               |
| 476                                                              | ہر دانت والے در ندے کے حرام ہونے کا بیان                               |
| 476                                                              | جن جانوروں کا کھانا مکروہ ہے ان کا بیان                                |
| 477                                                              | مر دار کی کھالوں کا بیان                                               |
| 478                                                              | جو شخص بے قرار ہو جائے مر دار کے کھانے پراس کابیان                     |

| 479 | باب: کتاب عقیقے کے بیان میں                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 479 | عقیقے کابیان                                                  |
| 480 | عقیقے کی ترکیب کابیان                                         |
| 481 | باب: کتاب قربانیوں کی                                         |
| 481 | جن جانوروں کی قربانی کر نامنع ہے۔                             |
| 482 | جب تک امام عید کی نماز سے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کا بیان |
| 483 | جس جانور کی قربانی متحبہ اس کا بیان                           |
| 483 | قربانی کا گوشت رکھ جھوڑنے کا بیان                             |
| 485 | ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کا بیان                |
| 487 | جو بچہ پیٹ میں ہواس کی طرف سے قربانی کرنا۔                    |
| 487 | باب: کتاب نکاح کے بیان میں                                    |
| 487 |                                                               |
| 489 | عورت بكراور ثيبه سے اذن لينے كابيان                           |
| 490 | مهر کا اور حباکا بیان                                         |
| 494 | خلوت صیحہ کے بیان میں                                         |
| 494 | _                                                             |
| 495 | جو شرطیں نکاح میں در ست نہیں ان کا بیان۔                      |
| 496 | حلالہ کا نکاح اور جو اس کے مشابہ ہے اس کا بیان                |
| 497 | جن عور توں کا جمع کر نادرست نہیں نکاح میں                     |
| 498 | ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان                              |
| 499 | جس عورت سے زنا کرہے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیان       |
| 500 | جو نکاح در ست نہیں اس کا بیان                                 |
| 502 | آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کا بیان             |
| 503 | تین طلاق کے بعد لونڈی کے خرید لینے کا بیان                    |

| 504 | دو بہنوں کو یاماں بیٹیوں کو ملک میمین سے رکھنے کا بیان          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 506 | لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں |
| 508 | یبود ونصاری کی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کے بیان میں       |
| 508 | احصان کابیان                                                    |
| 509 | متعه کابیان                                                     |
| 510 | غلام کے نکاح کا بیان                                            |
| 511 | مشرک کی زوجہ کا خاوندہے پہلے مسلمان ہونے کا بیان                |
| 514 | ولیمہ کے بیان میں                                               |
| 516 |                                                                 |
| 518 | اب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں                           |
| 518 | طلاق ہتہ لینی تین طلاق کے ہیان میں                              |
| 520 | خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کا بیان۔                        |
| 522 | جس تملیک سے طلاق ہائن پڑتی ہے اس کا بیان                        |
| 523 | جس تملیک سے ایک طلاق پڑتی ہے اس کا بیان                         |
| 524 | جس تملیک سے طلاق ہائن نہیں پڑتی اس کابیان                       |
| 526 | ا بلاء کا بیان                                                  |
| 528 | غلام کے ایلاء کابیان                                            |
| 533 | غلام کے ظہار کا بیان                                            |
| 534 | آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان                                |
| 538 | خلع کا بیان                                                     |
| 540 | خلع کی طلاق کابیان                                              |
| 541 | لعان کابیان                                                     |
| 546 | جس عورت سے لعان کیا جائے اس عورت کے بیچے کی میر اث کابیان       |
| 546 | کنواری کی طلاق کا بیان                                          |
| 550 | طلاق میں متعہ دینے کا بیان                                      |

| 551 | غلام کی طلاق کابیان                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 553 |                                                             |
| 553 | جس عورت کا خاوند هم ہو جائے اس کی عدت کا بیان               |
| 555 | ا قراءاور طلاق کی عدت کااور حائضه کی طلاق کا بیان           |
| 559 | جس گھر میں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان                  |
| 561 | مطلقہ کے نفقہ کا بیان                                       |
|     | لو نڈی کی عدت کا بیان                                       |
| 563 | عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔                               |
| 566 | تھم کے بیان میں                                             |
| 567 | عورت سے نکاح نہ کیا ہو اسکی طلاق پر قشم کھانے کا بیان       |
| 568 | جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ کر سکے اسکو مہلت دینے کا بیان   |
| 569 | طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان                                |
| 574 | جب حامله عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیان            |
| 576 | جس عورت کاخاوند مر جائے اس کوعدت تک اس گھر میں رہنے کا بیان |
| 578 | جب ام ولد کامالک مر جائے اس کی عدت کا بیان                  |
| 579 | لونڈی کا جب مولی یاخاوند مر جائے اس کی عدت کا بیان          |
| 580 | عزل کے بیان میں                                             |
| 582 | سوگ کا بیان                                                 |
| 587 | باب: کتاب رضاع کے بیان میں                                  |
| 588 | يچے کو دودھ پلانے کا بیان                                   |
| 593 | بڑے بن میں رضاعت کا بیان                                    |
| 595 | رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیان                               |
| 596 | باب : کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں                         |
| 596 | جو شخص غلام میں سے اپناحصة آزاد کردے۔                       |
| 599 | آزادی میں شرط کرنے کا بیان                                  |

| 599           | جب غلام آزاد ہو جائے اس کامال کون لے۔                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 601           |                                                                                       |
| 601           | جس لونڈی یاغلام کاعتاق واجب میں آزاد کر نادرست ہے اس کا بیان                          |
| 603           | جن بر دول کا آزاد کر نادرست مهنهیں واجب اعتاق میں                                     |
| 604           | مر دے کی طرف سے آزاد کرنے کابیان                                                      |
| 605           | بردے آزاد کرنے کی فضلیت اور زانیہ اور ولد زناکے آزاد کرنے کا بیان                     |
| 605           | ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے                                                          |
| 608           | جب غلام آزاد ہو تو ولا اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 611           | ولاء کی میر اث کا بیان                                                                |
| 613           | سائیه کی میر اث کابیان اور اس غلام کی ولا کابیان جسکویبو دی یانصرانی آزاد کر۔         |
| 614           | اب: مکاتب کے بیان میں                                                                 |
| 614           |                                                                                       |
| 620           | كتابت مين صانت كابيان                                                                 |
| 622           |                                                                                       |
| 627           | مکاتب کسی شخص کوزخمی کرے                                                              |
| 629           | مكاتب كى كتابت كو بيحيخ كا بيان                                                       |
| 632           | مکاتب کی محنت مز ورری کابیان                                                          |
| اد ہوجائے گا۔ | اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدل کتابت ادا کر دے تو آزا               |
| 636           | جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میر اٹ کا بیان                                            |
| 637           | مكاتب پرشر ط لگانے كابيان                                                             |
| 639           | مكاتب جب آزاد ہو جائے تواس كى ولا كابيان                                              |
| 642           | جس مكاتب كا آزاد كر نادرست نهيں اس كابيان                                             |
| 643           | مکاتب کی اور ام دلد کی آزادی کا بیان                                                  |
| 644           | مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان                                                    |
| 650           | اب: کتاب مدبر کے بیان میں                                                             |

| مد بره کی اولاد کابیان                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدبرکے احکام کابیان                                                                            |
| مدبر کرنے کی وصیت کابیان                                                                       |
| لونڈی کوجب مدبر کر دے اس سے صحبت کرنے کا بیان                                                  |
| مرركے بیچنے كابیان                                                                             |
| مد برکسی شخص کوزخمی کرے توکیا کرناچاہئے۔                                                       |
| ام ولد کسی شخص کوز خم کرے تو کیا کرناچاہئے۔                                                    |
| ب: کتاب بیچ کے بیان میں                                                                        |
| عربان کے بیان میں                                                                              |
| جب غلام یالونڈی کیے تواس کامال کس کو ملے۔                                                      |
| غلام یالونڈی کی بچے میں بائع سے کب تک مواخذہ ہو سکتا ہے۔                                       |
| غلام لونڈی میں عیب نکالنے کا بیان                                                              |
| لونڈي کوشر ط نگاکر پیچنے کا بیان                                                               |
| خاوند والی لونڈی سے وطی کرنا منع ہے۔                                                           |
| جب در خت بیچا جائے تواس کے کھل اس میں شامل نہ ہوں گے                                           |
| جب تک بھلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیچنے کی ممانعت                                          |
| عربیہ کے بیان میں                                                                              |
| ت کھیتوں کی بیج میں آفت کا بیان                                                                |
| سیچھ کھل یامیوے کا بیچ سے مشتنی کر نیکا بیان ۔<br>سیچھ کھل یامیوے کا بیچ سے مشتنی کر نیکا بیان |
| جو بیچ کھچورول کی مکروہ ہے اس کا بیان                                                          |
| مز ابنه اور محا قله کابیان                                                                     |
| تھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان                                                  |
| ميوول كى پيچ كابيان                                                                            |
| سونے اور چاندی کی بیچ کا بیان مسکوک ہو یا غیر مسکوک۔                                           |
| چے صرف کے بیان میں ۔<br>** صرف کے بیان میں ۔                                                   |

| 695 | مر طله کا بیان                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 695 | بیع عینه کابیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کابیان          |
| 699 | اناج کومیعاد پر بیچناجس طرح مکروہ ہے اس کا بیان                         |
| 700 | اناج میں سلف کرنے کا بیان                                               |
| 701 | اناج میں سلف کرنے کابیان                                                |
| 703 | اناج جب اناج کے بدلے میں ملے تواس میں کمی بیشی نہیں چاہئے۔              |
| 707 | اناج بیچنے کے مختلف مسائل کا بیان                                       |
| 710 | حنکارکے بیان میں                                                        |
| 711 | جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان |
| 714 | جس طرح یاجس جانور کو بیچنانا درست ہے۔                                   |
| 715 | جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا                                         |
| 716 | گوشت کو گوشت کے مدلے میں بیچنے کا بیان                                  |
| 717 | کتے کی بھی کا بیان                                                      |
| 718 | بیج سلف کابیان اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کابیان              |
| 719 |                                                                         |
| 722 | تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کابیان                    |
| 724 | ایک بھیں دو بھے کرنے کی ممانعت،۔                                        |
| 726 | جس نيچ ميں د هو کا ہواس کا بيان                                         |
| 729 | ملامسہ اور منابذہ کے بیان                                               |
| 730 | مر ابحه کابیان                                                          |
| 733 | برنامے پر بھے کرنے کا بیان                                              |
| 734 | جس سیج میں بائع اور مشتری کا ختیار ہواس کا بیان                         |
| 736 | قرض میں سود کا بیان                                                     |
| 738 | قرض کے مختلف مسائل کا بیان                                              |
| 740 | شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں                                    |
| 742 | قرض دار کے مفلس ہو جانے کابیان                                          |

| 746                                                                                                         | جس چیز میں سلف در ست_        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| يان                                                                                                         | جوسلف درست نہیں اس کا ب      |
| س كا بيان                                                                                                   | جو مول تول ما بیج ممنوع ہے ا |
| 751                                                                                                         | بیج کے مختلف مسائل کابیان    |
| کے بیان میں <u> </u>                                                                                        | باب : کتاب قراض_             |
| 753                                                                                                         | قراض کابیان                  |
| ، ہے اس کا بیان                                                                                             | جس طرح مضاربت درست           |
| ت نهيں اس كابيان                                                                                            | جس طورسے مضاربت در س         |
| بيان                                                                                                        | مضارتب میں جو شرط اس کا      |
| ت شهیں اس کا بیان                                                                                           | جوشر ط مضاربت میں درست       |
| ، کے بیان میں                                                                                               | باب : كتاب مساقات            |
| 761                                                                                                         | مساقات كابيان                |
| لرنامها قات میں۔                                                                                            | غلامول کی خدمت کی شرط        |
| ویے کے بیان میں                                                                                             | كراءالارض زمين كوكرابه پر    |
| بيان ميں                                                                                                    | باب: کتاب شفعے               |
| س كابيان                                                                                                    | جس چيز ميں شفعه ثابت ہوا'    |
| ې ان کابيان                                                                                                 | جن چيزول ميں شفعه نہيں۔      |
| 776                                                                                                         | باب: کتاب حکموں کم           |
| 776                                                                                                         | ہیچ حکم کرنے کا بیان         |
| 777                                                                                                         | گواهیول کا بیان              |
| کی گواه کا بیان                                                                                             | جس کو حد قذف پڑی ہواس        |
| نے کا بیان                                                                                                  | ایک گواه اور قشم پر فیصله کر |
| ی کا قرض لو گوں پر ہو جس کا ایک گواہ ہو اور لو گوں کا قرض اس پر ہو جس کا ایک گواہ ہو تو کس طررح فیصلہ کر نا | ایک شخص مر جائے اور الر      |
| 785                                                                                                         | چاہے                         |

| دعوے کے فیصلے کا بیان                                            |
|------------------------------------------------------------------|
| لڙ کول کي گواہي کا بيان                                          |
| ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے مبنر پر جھوٹی قشم کھانے کا بیان |
| منبر پر قشم کھانے کا بیان۔                                       |
| باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں            |
| ر ہن کارو کنا درست نہیں ہے۔                                      |
| مچلوں اور جانوروں کے رہن کا بیان                                 |
| جانور کور <sup>ب</sup> ن رکھنے کا بیان                           |
| دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیان                               |
| ر ہن کے مختلف مسائل کا بیان                                      |
| جانور کو کرایہ پر لینے اور اس میں زیادت کرنے کابیان              |
| جس عورت سے جبر اکوئی جماع کرے تو کیا تھم ہے۔                     |
| کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا تھم ہے۔             |
| مر تد کا تکم                                                     |
| جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مر د کوپائے اس کا کیا تھم ہے  |
| منبوذ كاتحكم                                                     |
| لڑے کو باپ سے ملانے کا بیان                                      |
| جو لڑ کا کسی شخص سے ملا جائے اس کی وارث ہونے کا بیان             |
| لونڈیوں کی اولاد کابیان                                          |
| بنجر زمین کو آباد کرنے کابیان                                    |
| يانی كينے كابيان                                                 |
| مروت كابيان                                                      |
| قىمت كابيان                                                      |
| ضواری اور حریسه کابیان                                           |
| جو څخص کسی جانور کو نقصان پہنچائے اس کا حکم                      |

| 813       | کاریگروں کاجومالک دیا جاتا ہے اس کا بیان                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 814       | حوالے اور کفالت کا بیان                                               |
| 815       | جو شخص کپڑا خرید کرے اور اس میں عیب <u>نکلے</u>                       |
| 816       | جو مبه درست نهی <u>ن</u> اس کابیان                                    |
| 818       | جوعطیہ درست نہیں ہےاس کا بیان                                         |
| 819       | ېبه کا حکم                                                            |
| 820       | صدقه میں وجوع کرنے کا بیان                                            |
|           | عمری کے بیان میں                                                      |
| 822       | <u>لقط</u> ے کا بیان                                                  |
| 823       | غلام لقطے کو پاکر خرچ کر ڈالے تو کیا حکم ہے۔                          |
| 824       | جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو گئے ہوں اس کا بیان                      |
| 825       | زندہ مر دے کی طرف سے صدقہ دے تو مر دے کو ثواب پیچنتا ہے۔              |
| 826       | وصيت كأحكم                                                            |
| 827       | ضعیف اور کم سن اور مجنول اوراحمق کی وصیت کا بیان                      |
| 829       | ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیان                                |
| اختیارہے۔ | حامله اوربیار کواوراس شخص کوجومیدان جنگ میں کھڑ اہوا ہے مال میں کتنا  |
| 832       | وارث کے واسطے وصیت کابیان اور وارث کو پچھے مال دے جانے کا بیان        |
| 834       | جو مر دعورت کی مثل ہو اس کا بیان اور لڑکے کا کون حقد ارہے ماں یاباپ . |
| 835       | اسباب میں عیب نکلنے کا بیان اور اس کا تاوان کس پرہے۔                  |
| 836       | قضا کی مختلف احادیث کابیان اور قضا کے مگر وہ ہونے کابیان              |
| 838       | غلام کسی کا نقصان کرین یاکسی کوزخی کریں تو کیا حکم ہے۔                |
| 839       | اپنی اولا د کوجو دینا درست ہے اس کابیان                               |
| 840       | اب: ترکے کی تقشیم کے بیان میں                                         |
| 840       | اولاد کی میر اث کابیان                                                |
| 842       | خاونداور بیوی کی میراث کابیان                                         |

| 843   | اخیافی بھائی یا بہنوں کی میر اث کا بیان                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       | سنگه جها ئی بهن کی میر اث کابیان                                                  |
| 845   | سو تنیلے یعنی علاتی بھائی بہنوں کی میر اث کا بیان جس کا باپ ایک ہواور ماں جداجدا  |
| 846   | دادا کی میر اث کابیان                                                             |
| 849   | نانی اور دادی کی میر اث کا بیان                                                   |
| 852   | کلاله کی میراث کابیان                                                             |
| 854   | چو چھی کی میر اث کا بیان                                                          |
| 855   | عصبات کی میر اث کابیان                                                            |
| 856   | جس کومیر اث نہیں ملتی                                                             |
| 857   | ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔                                       |
| 860   | جن کی موت کاوفت معلوم نه ہو مثلا لڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں ان کا بیان         |
| 861   | لعان والی عورت کے بیچے اور ولد الزنا کی میر اث کا بیان                            |
| 862   | اب: کتاب دیتوں کے بیان میں                                                        |
| 862   | د يتول كابيان                                                                     |
| 863   | دیت کے وصول کرنے کابیان                                                           |
| ابيان | قتل عمد میں جب مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں اس کا بیان اور مجنوں کی جنایت ک |
| 866   | قتل خطا کی دیت کابیان                                                             |
| 868   | خطاءسے کسی کوزخمی کرنے کی دیت کا بیان                                             |
| 869   | عورت کی دیت کابیان                                                                |
| 871   | پیٹ کے بیچے کی دیت کابیان                                                         |
| 874   | جس میں پوری دیت لازم ہے۔                                                          |
| 876   | جب آئکھ کی روشنی جاتی رہے لیکن آئکھ قائم رہے تودیت کیاہے۔                         |
| 876   | ز خموں کی دیت کا بیان                                                             |
| 879   | انگلیوں کی دیت کابیان                                                             |
| 880   | دانتول کی دیت کابیان                                                              |

| 881                             | دانتوں کی دیت کااور حال                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 882                             | غلام کے زخموں کی دیت کا بیان                                                                                                                                          |
| 885                             | کافر ذمی کی دیت کابیان                                                                                                                                                |
| 886                             | جن جنایات کی دیت خاص قاتل کواپنے مال میں سے ادا کرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان                                                                    |
|                                 | دیت میں میراث کا بیان                                                                                                                                                 |
| 892                             | دیت کے مختلف مسائل کا بیان                                                                                                                                            |
| 897                             | مکر و فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیان                                                                                                                          |
| 898                             | قتل عور كابيان                                                                                                                                                        |
| 899                             | قصاص کا بیان                                                                                                                                                          |
| 902                             | قتل عهر میں عفو کرنے کا بیان                                                                                                                                          |
| 903                             | ز خموں میں قصاص کا بیان                                                                                                                                               |
| 905                             | سائبه کی دیت وجنایت کابیان                                                                                                                                            |
| 905                             | باب: كتاب قسامت كے بيان ميں                                                                                                                                           |
| 905                             | قسامت میں پہلے وار ثوں سے قشم لینے کا بیان                                                                                                                            |
| 910                             | خون کے وار توں میں سے کن کن لو گوں سے قشم لینی چاہے                                                                                                                   |
| 912                             |                                                                                                                                                                       |
| 712                             | وی کے در دوں ہیں ہے ۔<br>قتل خطامیں قسامت کابیان                                                                                                                      |
|                                 |                                                                                                                                                                       |
| 912                             | قلّ خطامین قسامت کابیان                                                                                                                                               |
| 912<br>914                      | قل خطامین قسامت کابیان<br>قسامت مین میراث کابیان                                                                                                                      |
| 912<br>914<br>915               | قل خطامین قسامت کابیان<br>قسامت مین میراث کابیان<br>غلام مین قسامت کابیان۔                                                                                            |
| 912<br>914<br>915               | قل خطامیں قسامت کابیان<br>قسامت میں میراث کابیان<br>غلام میں قسامت کابیان۔<br>ہاب: کتاب حدول کے بیان میں                                                              |
| 912<br>914<br>915<br>915        | قل خطامیں قیامت کابیان<br>قیامت میں میراث کابیان<br>غلام میں قیامت کابیان۔<br>باب: کتاب حدول کے بیان میں<br>رجم کرنے کے بیان میں                                      |
| 912<br>914<br>915<br>915<br>922 | قل خطامیں قیامت کابیان<br>قیامت میں میراث کابیان۔<br>غلام میں قیامت کابیان۔<br>باب: کتاب حدول کے بیان میں<br>رقم کرنے کے بیان میں۔<br>جو شخص زناکا قرار کرے اس کابیان |

| 930                                                                                                 | باب : کتاب چوری کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 930                                                                                                 | جس چوری میں ہاتھ کاٹا جا تاہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 932                                                                                                 | جو غلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا ٹنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 934                                                                                                 | جب چور حاکم تک پہنچ جائے پھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 935                                                                                                 | ہاتھ کا شنے کے مختلف مسائل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 940                                                                                                 | جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا ٹا جا تاان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 944                                                                                                 | باب : کتاب شر ابول کی بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 944                                                                                                 | خمر کی حد کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 946                                                                                                 | جن دو چیز وں کو ملا کر نبیبز نه بنانی چاہئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 947                                                                                                 | جن بر تنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 948                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 949                                                                                                 | شراب کی حرمت کے مختلف مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 951                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | باب : کتاب مختلف با بوکے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 951                                                                                                 | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 951<br>951                                                                                          | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 951                                                                                                 | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 951         951         952         955         957                                                 | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں مدینہ کے واسطے دعاکا بیان میں مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعاکا بیان مدینے میں رہنے کا بیان اور مدینے سے نگلنے کا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                          |
| 951         951         952         955         957         958                                     | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 951                                                                                                 | باب: کتاب محتلف با بوکے بیان میں مدینہ کے واسطے دعاکا بیان میں مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعاکا بیان مدینہ کا بیان اور مدینے سے نکلنے کا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان مدینہ کی وباکا بیان مدینہ سے یہود یوں کے نکالنے کا بیان                                                                                                                                               |
| 951                                                                                                 | باب: کتاب محتلف با بوکے بیان میں مدینہ کے واسطے دعاکا بیان میں مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعاکا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان اور مدینے سے نکلنے کا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان مدینہ کی وباکا بیان مدینہ کی وباکا بیان مدینہ سے یہودیوں کے نکالئے کا بیان مدینہ کی نضلیت کا بیان مدینہ کی نضلیت کا بیان ماعون کا بیان ماعون کا بیان مدینہ کی قضلیت کا بیان میں |
| 951         951         952         955         957         958         959         960         963 | باب: کتاب محتلف با بوکے بیان میں مدینہ کے واسطے دعاکا بیان میں مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعاکا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان اور مدینے سے نکلنے کا بیان مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان مدینہ کی وباکا بیان مدینہ کی وباکا بیان مدینہ سے یہودیوں کے نکالئے کا بیان مدینہ کی نضلیت کا بیان مدینہ کی نضلیت کا بیان ماعون کا بیان ماعون کا بیان مدینہ کی قضلیت کا بیان میں |
| 951         951         952         955         957         958         959         960         963 | باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں ۔  مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعاکا بیان ۔  مدینہ منورہ کی حرمت کا بیان اور مدینے سے نگلنے کا بیان ۔  مدینہ کی وہاکا بیان ۔  مدینہ کی وہاکا بیان ۔  مدینہ کی فضیلت کا بیان ۔  مدینہ کی فضیلت کا بیان ۔  مدینہ کی فضیلت کا بیان ۔  قدیر میں گفتگوں کی ممانعت ۔  قدر کے بیان میں مختلف حدیثیں ۔  قدر کے بیان میں مختلف حدیثیں ۔                                              |

| 972                 | غضب کے بیان میں                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 972                 |                                                                 |
| 975                 | کپڑے زینت کے واسطے پہننے کا بیان                                |
| 976                 | ر نگدن کپڑے پہننے اور سونا پہننے کا بیان                        |
| 977                 | اون اور ریشم کے کپڑے بہننے کا بیان                              |
| 978                 | جو کپڑ اعور توں کو پہننا مکر وہ ہے اس کا بیان                   |
| 979                 | كپژاب كارائكانے كابيان                                          |
| 980                 | عورت اپنا کپڑ الٹکا دے تو کیا تھم ہے ؟                          |
| 981                 | جو تی <i>بیبننے</i> کابیان                                      |
| 982                 | کپڑے پہننے کا بیان                                              |
| 984                 | آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے حلیه شریف کابیان                  |
| 985                 | عیسی بن مریم علیه السلام اور د جال کابیان                       |
| 985                 |                                                                 |
| 986                 |                                                                 |
| 987                 |                                                                 |
| 988                 | کافر کی آنتوں کابیان                                            |
| ے بیان میں <u> </u> | چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں بھو نکنے کی مانعت |
| 990                 | کھڑے ہو کر پانی چینے کا بیان                                    |
| 991                 | ·                                                               |
| 992                 | •                                                               |
| 999                 |                                                                 |
| 999                 | كھانے پینے كى مختلف احادیث كابیان                               |
| 1001                |                                                                 |
| 1002                |                                                                 |
| 1003                | •                                                               |
| 1004                | جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کر انے کا بیان                      |

| نظرکے منتر کا بیان                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یمار کے ثواب کا بیان                                                                                            |
| یماری میں تعویذ منتر کرنے کابیان                                                                                |
| یماکے علاج کا بیان                                                                                              |
| بخار میں پانی سے عنسل کرنا۔<br>سخار میں پانی سے عنسل کرنا۔                                                      |
| يمار پرسی اور فال بد کابيان                                                                                     |
| بالول كابيان                                                                                                    |
| بالوں میں کنگھی کرنے کا بیان                                                                                    |
| بالوں کے رغگنے کے بیان میں                                                                                      |
| سوتے وقت شیطان سے پناہ ما تگنے کابیان                                                                           |
| خداکے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیان                                                                           |
| خواب کابیان                                                                                                     |
| چو سريا شطرنج كابيان                                                                                            |
| سلام كابيان                                                                                                     |
| یہودی اور نصر انی کے سلام کا بیان                                                                               |
| سلام کی مختلف احادیث کابیان                                                                                     |
| گھر میں جاتے وقت اذن لینے کا بیان                                                                               |
| چھینک کاجواب دینے کابیان                                                                                        |
| تصويرون اور مورتيون كابيان مين                                                                                  |
| گوہ کھانے کا بیان                                                                                               |
| كوّل كے تكم                                                                                                     |
| بكريون كابيان                                                                                                   |
| چوہا گھی میں گر پڑے تو یا کرناچا ہے اور کھانا بھی آ جائے اور نماز کاوفت بھی آ جائے تو پہلے کھانا کھالینا چاہئے۔ |
| جس کی نحوست سے بچناچا ہیے۔                                                                                      |
| جونام برے ہیں ان کابیان                                                                                         |
| کیفینے نگانااور اس کی مز دوری کابیان                                                                            |

| پورب کابیان                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| سانپوں کے مارنے کا بیان اور سانپوں کا حال                            |
| سفركي دعاكابيان                                                      |
| اکیلے سفر کرنے کی ممانعت مر داور عورت کے واسطے۔                      |
| سفر کے احکام کا بیان                                                 |
| غلام لونڈی کے ساتھ فری کرنا                                          |
| غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا۔                                        |
| غلام لونڈی کی تربیت اور وضع کا بیان                                  |
| بيعت كابيان                                                          |
| برى بات چيت كابيان                                                   |
| بات سمجھ بو جھ کر کہنا۔                                              |
| ہودہ گوئی کی غدمت                                                    |
| غبیت کابیان                                                          |
| زبان کے گناہ کا بیان                                                 |
| دو آ دمی ایک کوچھوڑے کر کانا پھوسی اور نہ سر گوشی نہ کریں            |
| سيج اور جھوٹ كابيان-                                                 |
| مال كوبرباد كرنے كا (يعنى اسراف كابيان) اور ذوالوجهين (دوغلے) كابيان |
| چند آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ساری خلقت کا تباہ ہونا                  |
| الله سے ڈرنے کا بیان                                                 |
| باول گر جنے کے وقت کیا کہنا چاہے                                     |
| ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے تركے كابيان                    |
| جنهم كابيان                                                          |
| صدقے کی فضیلت کابیان                                                 |
| سوال سے بیخے کابیان                                                  |
| صدقه مکروه ہے اس کا بیان                                             |
| علم حاصل کرنے کا بیان                                                |

#### www.kita bosunn at.com

| 1071 | للوم کی بددعاہے بچنے کا بیان             |
|------|------------------------------------------|
| 1071 | صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کا بیان |

# باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

باب: كتاب الصلاة باب نمازك وقتون كابيان

حدىث 1

قَالَ حَدَّثِينَ النَّيْثِينَ عَنْ مَالِك بْن أَنسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّى الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُو بِالْكُوفَةِ فَكَ خَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِئُ فَقَالَ مَا بُنُ النَّيْلِيمِ فَا النَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُوفِيمَةَ أَنَّى الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُو بِالْكُوفَةِ فَكَ خَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِئُ فَقَالَ مَا هَذَا يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدُ عَلِيْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَوْلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُ وَالَّذِى أَقَامَ لِوَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُوا كَانَ بَشِيرُ بُنُ عَبْرِ الْعَالَى عُهُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُوا كَانَ بَشِيرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُولُ كَانَ بَشِيرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُولُ كَانَ بَشِيرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ قَالَ عُهُولُولُ كَانَ بَشِيرُ بُنُ عَلِي الْمُعَلِي الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاقُ عَلَى عَرْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

محد بن مسلم بن شہاب زہری سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت نے ایک روز دیرکی عصر کی نماز میں تو گئے ان کے پاس عروہ بن زبیر اور خبر دی ان کو کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک روز دیرکی تھی عصر کی نماز میں جبوہ عالم سے کو فہ کے پس گئے ان کے پاس ابو مسعود عقبہ بن عمروانصاری اور کہا کہ کیا ہے ہیہ دیر نماز میں اے مغیرہ کیاتم کو نہیں معلوم کہ جبر ائیل اترے آسان سے اور نماز پڑھی انہوں نے (ظہرکی) تو نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کے پھر نماز پڑھی جبر ائیل نے (عصرکی) تو نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے پھر نماز پڑھی جبر ائیل نے (مغرب کی) تو نماز پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے پھر نماز پڑھی جبر ائیل نے (عشاء کی) تو نماز پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے پھر نماز پڑھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کے پھر کہا جبر ائیل نے پغیبر خداسے ایسا نمی جبر ائیل نے (فیم کے ساتھ ہی ان کے پھر کہا جبر ائیل نے پغیبر خداسے ایسا ہی تم کو حکم ہوا ہے۔

باب: كتاب الصلاة باب نمازك وقتول كابيان

مايث 2

عَنُ أَبِيهِ قَالَ عُرُوةً وَلَقَدُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَوَ الشَّبْسُ فِ حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظُهَرَ

تب کہاعمر بن عبدالعزیز نے عروہ سے کہ سمجھوتم جوروایت کرتے ہو کیا جبرائیل نے قائم کیے نماز کے وقت حضرت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے لئے عروہ نے کہا کہ ابو مسعود بن عقبہ بن عمر وانصاری کے بیٹے بشیر ایساہی روایت کرتے تھے اپنے باپ سے اور
مجھ سے روایت کیا حضرت عائشہ نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے عصر کی اور دھوپ ججرے کے اندر ہوتی تھی
دیواروں پرچڑھنے سے پہلے۔

.....

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حديث 3

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ عَنْ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَنَى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجُرُ ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ مِنْ الْغَدِ عَنْ النَّهُ وَسَلَّى الصَّبْحَ مِنْ الْغَدِ عَنْ الْعَدِ مَنْ الْغَدِ مَنْ الْعَدِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَقَتْ الصَّلَاةِ قَالَ هَا لَا اللهُ اللهُ عَنْ وَقَتْ الصَّلَاةِ قَالَ هَا لَا اللهُ اللهُ فَقَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقَتْ

روایت ہے عطابن بیار سے ایک شخص آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ضبح کاوفت تو چپ ہورہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسر اروز ہوا نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اند ھیرے منہ صبح صادق نکلتے ہی پھر تیسرے روز نماز پڑھی فجر کی روشنی میں اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے نماز فجر کاوفت دریافت کیا تھا اور وہ شخص بول اٹھا میں ہول یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کاوفت ان دونوں کے پچے۔

باب: كتاب الصلاة باب نمازك وقتون كابيان

حديث 4

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الطُّبْحَ فَيَنْصَ فُ النِّسَائُ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنْ الْغَلَسِ

ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی نماز پھر عور تیں نماز سے فارغ ہو کر پلٹتی تھیں چادریں لپیٹی ہوئیں اور پہچانی نہ جاتی تھیں اند ھیرے سے۔

.....

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حديث 5

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَظُلُحَ الشَّبْسُ فَقَلْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْصُ فَقَلْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصِي قَبْلَ أَنْ تَغُرُب الشَّبْسُ فَقَلْ أَدْرَكَ الْعَصْى

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے پالی ایک رکعت نماز صبح کی آفتاب نگلنے سے پہلے تو پا چکاوہ صبح کو اور جس شخص نے پالی ایک رکعت نماز عصر کی آفتاب ڈو بنے سے پہلے تو پاچکاوہ نماز عصر کو۔

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حديث 6

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأًنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهُمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِى الطَّلَاةُ فَمَنْ حَقِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ وَينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُولِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَإِذَا كَانَ الْفَيْعُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ عَلَيْهَا حَفِظَ وِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُولِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَإِذَا كَانَ الْفَيْعُ وَرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ عَمُوبِ عَنْهُ وَالشَّهُ مُن وَالشَّهُ مُن مَرْتَفِعَةٌ بَيْضَائُ نَقِيَّةٌ قَدُرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرُسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ عُرُوبِ أَحْدِكُمْ مِثْلُهُ وَالشَّهُ مِثْلُهُ وَالشَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ وَالشَّهُ مَا وَالْعُصَى وَالشَّهُ مَا وَالْعُصَاعُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ وَالشَّهُ مَا وَاللَّهُ وَمُ مَا وَيَقُومُ مَا وَيَقُومُ مَا وَيَقُومُ مَا وَيَقُومُ مَا وَيَقُومُ مَا وَيَعْمَى فَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ وَالشَّهُ مُولًا الشَّفَقُ إِلَى ثُلُقُ مُلْكِلُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ وَالشَّهُ مَ وَالنَّهُ مُولِولًا عَلَى اللَّهُ مَا مُنَامَلُ وَمَن نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنُهُ وَالشَّهُ مَا وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُولًا وَاللَّهُ مُولَا اللَّهُ مُعَلَى اللَّالُولُ وَمَن نَامَ فَلَا فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَى اللَّهُ مَا مُنَامَلُ مَالَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مَا مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَا مَقْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن مَن المَ فَلَا نَامَ فَلَا اللَّهُ مُن مُ اللَّهُ مُن مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّقُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نافع عبداللہ بن عمر کے مولی (غلام آزاد)سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے عالموں کو لکھا کہ تمہاری سب خدمتوں میں نماز بہت ضروری اور اہم ہے میرے نزدیک جس نے نماز کے مسائل اور احکام یاد کئے اور وقت پر پڑھی تو اس نے اپنادین محفوظ رکھا جس نے نماز کو تلف کیا تو اور خدمتیں زیادہ تلف کرے گا پھر لکھا نماز پڑھو ظہر کی جب آفتاب ڈھل جائے اور سایہ آدمی کے ایک ہاتھ برابر ہو یہاں تک کہ سایہ آدمی کا اس کے برابر ہو جائے اور نماز پڑھو عصر کی جب تک کہ آفتاب بلند اور سفید رہے ایسا کہ بعد نماز عصر کے اونٹ کی سواری پرچھ میل یانو میل قبل غروب کے آدمی پہنچ سکے اور نماز پڑھو مغرب کی جب سورج دوب جائے اور عشاء کی نماز جب شفق غائب ہو جائے تہائی رات تک جو شخص سوجائے عشاکی نماز سے پہلے تو خدا کرے نہ گئے آنکھ اس کی نہ گئے آنکھ اس کی نہ گئے آنکھ اس کی اور نماز پڑھو صبح کی اور تارے صاف گھنے ہوئے ہوں۔

.....

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حايث 7

بحكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ الظُّهُرَإِذَا زَاغَتُ الشَّهُسُ وَالْحَصْرَ وَالشَّهُسُ وَالْحَصْرَ وَالشَّهُسُ وَأَخِرُ الْعِشَائَ مَا لَمُ الشَّهُسُ وَالْحَصْرَ وَالشَّهُسُ وَأَخِرُ الْعِشَائَ مَا لَمُ تَنَمُ وَصَلِّ الصَّبُحَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ وَاقْرَأُ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنْ الْمُفَصَّلِ

مالک بن ابی عامر اصبی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ نماز پڑھ ظہر کی جب سورج ڈھل جائے اور نماز پڑھ عصر کی اور آفتاب سفید صاف ہو زر دنہ ہونے پائے اور نماز پڑھ مغرب کی جب سورج ڈوبے اور دیر کرعشاء کی نماز میں جہاں تک توجاگ سکے اور نماز پڑھ صبح کی اور تارے صاف گھنے ہوں اور نماز پڑھ فجر کی نماز دوسور تیں کبی مفصل سے۔

-----

باب: كتاب الصلاة

باب نمازکے و قتوں کا بیان

مايث 8

عَنْ عُهُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَائُ نَقِيَّةٌ قَلَا رَمَا يَنْ عُهُونَا عُنُونَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَائُ نَقِيَّةٌ قَلَا رَمَا يَنْ عُهُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مِنْ يَسِيدُ الرَّاكِ ثُلَاثَةً فَرَاسِخَ وَأَنْ صَلِّ الْعِشَائُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَخْرُتَ فَإِلَى شَطْمِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْعَافِلِينَ الْعَافِلِينَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ نماز پڑھ عصر کی اور آفماب سفید ہوا تنادن ہو

کہ اونٹ کاسوار بعد نماز عصر کے نومیل جاسکے اور پڑھ عشاء کی نماز تہائی رات تک آخر در جہ آدھی رات تک اور غافل مت ہو۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حديث 9

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّرِ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهُ وَإِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْمَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا عَرَبَتُ الشَّبْسُ وَالْعِشَائَ هُرُيْرَةً أَنَا أُخْبِرُكَ صَلِّ الطَّهُ وَمَلِّ الصَّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِى الْغَلَسَ

عبد الله بن رافع جو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی بی بی ام سلمه کے مولی ہیں انہوں نے پوچھاا بوہریرہ سے نماز کاوقت، کہاا بوہریرہ نے میں بتاؤں تجھ کو نماز پڑھ ظہر کی جب سابیہ تیر اتیرے برابر ہو جائے اور عصر کی جب سابیہ تیر اتجھ سے دوگنا ہو اور مغرب کی جب آفتاب ڈوب جائے اور عشاء کی تہائی رات کی اور صبح کی اند ھیرے منه۔

-----

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے و قتوں کابیان

حديث 10

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْىَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِى عَبْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْىَ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعُصَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم كه مدينه ميں پھر ہم ميں سے كوئى جاتا بنى عروبن عوف كے مدينه ميں تو پاتاان كو عصركى نماز ميں۔

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے وقتوں کا بیان

حديث 11

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْىَ ثُمَّ يَنْهَبُ النَّاهِبُ إِلَى قُبَائٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز عصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے پھر ہم میں سے کوئی جانے والا قبا کو جاتا تھا

### بھر وہاں کے لو گوں کو ملتا تھا اور آفتاب بلندر ہتا تھا۔

باب: كتاب الصلاة

باب نماز کے و قتوں کا بیان

حديث 12

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَّدٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهُ رَبِعَشِيّ

قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے توصحابہ کو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھتے دیکھا۔

باب جمعہ کے وقت کا بیان

باب: كتاب الصلاة

باب جمعہ کے وقت کا بیان

عديث 13

عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِمَادِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ فَإِذَا غَشِى الطِّنْفِسَةَ كُلُّهَا ظِلُّ الْجِمَادِ خَى جَعُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ قَالَ مَالِكُ ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الظَّحَائِ

مالک بن ابی عامر اصبی سے روایت ہے کہاا نہوں نے میں دیکھتا تھاایک بوریاعقیل بن ابی طالب کاڈالا جاتا تھاجمعہ کے دن مسجد نبوی کے پنچھم کی طرف کی دیوار کے تلے تو جب سارے بوریے پر دیوار کاسایہ آجاتا عمر بن خطاب نکلتے اور نماز پڑھتے جمعہ کی مالک نے کہا کہ ہم بعد نماز کے آکر چاشت کے عوض سور ہاکرتے۔

.....

باب: كتاب الصلاة

باب جمعہ کے وقت کا بیان

حديث 14

عَنْ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ صَلَّى الْجُبُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ

عبد الله بن اسید بن عمر و بن قیس سے روایت ہے کہ عثان نے نماز پڑھی جمعہ کی مدینہ میں اور عصر کی ملل میں

· .....

بیان اس شخص کاجس نے ایک رکعت پائی

باب: كتاب الصلاة بيان اس شخص كاجس نے ايك ركعت يائى

حايث 15

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاَةِ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةِ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلاَةِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهِ جَس نَه اليكر كعت نماز ميں سے پالى تواس نے وہ نماز پالى۔ ابوہریرہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایار سول الله صلى الله علیه وسلم نے جس نے ایک رکعت نماز میں سے پالی تواس نے وہ نماز پالی۔

باب: كتاب الصلاة بيان اس شخص كاجس نے ايك ركعت يائى

حديث 16

عَنْ نَافِعٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَاتَتُكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتُك السَّجْدَةُ عَنْ نَافِعِ عَبْدَ اللهِ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب قضامو جائے رکوع تیر اتو قضامو گیاسجدہ تیر ا۔

باب: كتاب الصلاة بيان اس شخص كاجس نے ايك ركعت يا كى

حديث 17

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولانِ مَنْ أَدُرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدْ أَدُرَكَ السَّجْدَةَ

باب: كتاب الصلاة بيان اس شخص كاجس نے ایک ركعت يا كی

**علىث** 18

عَنْ أَبَا هُرُيْرَةً كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدُرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدُ أَدُرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِمَاءَةً أُمِّرِ الْقُنُ آنِ فَقَدُ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ ابوہریرہ سے روایت ہے وہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے رکوع پالیاتواس نے سجدہ پالیایعنی رکعت پائی اور جس کو سورہ فاتحہ پڑھنانہ ملاتواس کی بہت خیر جاتی رہی۔

·

باب ماجاء في دلوك الشمس وغسق الليل

باب: كتاب الصلاة باب ماجاء في دلوك الشمس وغسق الليل

حديث 19

عَنُ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّبْسِ مَيْلُهَا

روایت ہے نافع سے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے دلوک الشمس سے آفتاب کاڈ ھلنامر ادہے۔

.....

باب: كتاب الصلاة باب ماجاء في دلوك الشمس وغسق الليل

حديث 20

عَنْ دَاوُدَبْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَكِنِ مُخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ دُلُوكُ الشَّبْسِ إِذَا فَاءَ الْغَيْءُ وَغَسَقُ اللَّيْلِ اجْتِبَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ

عبد الله بن عباس کہتے تھے کہ دلوک الشمس جب ہو تاہے کہ سامیہ پلٹے بھچھم سے پورب کو اور غسق اللیل رات کا گزر نااور اند هیر اس کا۔

و قنول كابيان

باب: كتاب الصلاة

وقنول كابيان

حايث 21

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَأَهُلَهُ وَمَالَهُ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس شخص کی قضاء ہو جائے عصر کی نماز تو گویالٹ گیا گھر بار اس کا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلاة

وقتول كابيان

حايث 22

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصِي فَلَقِى رَجُلًا لَمْ يَشْهَدُ الْعَصْرَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذُرًا فَقَالَ عُمَرُ طَقَّفْتَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب عصر کی نماز پڑھ کرلوٹے ایک شخص سے ملا قات ہوئی جو عصر کی نماز میں نہ تھا پوچھا آپ نے، کس وجہ سے تم رک گئے جماعت میں آنے سے؟ اس نے کچھ عذر بیان کیا تب فرمایا آپ نے طففت کہا امام مالک طففت تطفیف سے ہے عرب لوگ کہا کرتے ہیں لکل شییءوفاءو تطفیف

.....

باب: كتاب الصلاة

وقتول كابيان

23 حايث

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلِّىَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقُتُهَا وَلَهَا فَاتَهُ مِنْ وَقُتِهَا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

یجی بن سعید کہتے تھے کہ نمازی تبھی نماز پڑھتاہے اور وفت جاتا نہیں رہتالیکن جس قدر وفت گزر گیاوہ اچھااور بہتر تھااس کے گھر بار سے۔

باب: كتاب الصلاة

وقتول كابيان

حديث 24

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَأُغْنِي عَلَيْهِ فَنَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر بے ہوش ہو گئے ان کی عقل جاتی رہی پھر انہوں نے نماز کی قضانہ پڑھی

-----

نمازے سوجانے کابیان

باب: كتاب الصلاة

نمازے سوجانے کابیان

حديث 25

عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَأَسْمَى حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِي اللَّيْلِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ وَكُلَّ بِلَاكُ مَا قُرِّرَ لَهُ ثُمَّ اسْتَنكالِلَ عَنْ الرَّكِ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا بِلَاكُ مَا قُرِّرَ لَهُ وَلَا أَكُمُ مِنْ الرَّكِ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا بِلَاكُ وَلاَ أَحَدُ فِعَلَ بَعْهُ عَيْنَا لَا فَعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِلَاكُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَادُوا شَيْعًا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَادُوا شَيْعًا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَامُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے جنگ خیبر سے رات کو چلے جب اخیر رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے اور جب تک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے اور جب تک خدا کو منظور تھا بلال جاگتے رہے پھر بلال نے تکیہ لگایا ہے اونٹ پر اور منہ اپنا صبح کی طرف کئے رہے اور لگ گئ آنکھ بلال کی تونہ جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بلال اور نہ کوئی شتر سوار یہاں تک کہ پڑنے گئی ان پر تیزی دھوپ کی تب چونک اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کیا ہے ہیہ اے بلال کہ ابلال نے زور کیا مجھ پر اس چیز نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کیا فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کر و تو لا دے لوگوں نے کجاوے اپنے. تھوڑی دور چلے تھے کہ تھم کیارسول اللہ صلی کیا فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کر و تو لا دے لوگوں نے کجاوے اپنے. تھوڑی دور چلے تھے کہ تھم کیارسول اللہ صلی

الله عليه وسلم نے بلال کو تکبير کہنے کا تو تکبير کهی بلال نے نماز کی پھر نماز پڑھی رسول اللہ نے فجر کی۔بعد اس کے فرمایا جب نماز پڑھ چکے جو شخص بھول جائے نماز کو تو چاہیے کہ پڑھ لے اس کو جب یاد آئے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے قائم کر نماز کو جس وقت یاد کرے مجھ کو۔

.....

#### باب: كتاب الصلاة

نمازے سوجانے کا بیان

حديث 26

عَن زَيْهِ بِنِ أَسُلَمُ أَنَّهُ قَالَ عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِطَيِقِ مَكَّةً وَوَكَّلَ بِلالاَ أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَةِ فَنَ وَيَكِ مِنَ وَقَلُ وَلَيْكَ الْمَالِيةِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْهُ جُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادِ بِهِ شَيْطَانٌ فَيَ كِبُوا حَتَّى خَرُجُوا مِنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكُبُوا حَتَّى يَخْهُ جُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَادِ بِهِ شَيْطَانٌ فَيَ كِبُوا حَتَّى خَرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِى وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَاللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتُولُوا وَأَنْ يَتَوَضَّئُوا وَأَمْرَ بِلاَلاَ أَنْ يُنَادِى بِالصَّلاةِ أَوْ يُقِيمَ فَصَلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسُ إِنَّ اللهُ قَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْوِمُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهُ قَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّا النَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّاسُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَتُو عَلَامَ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمْ وَسَلَّمَ أَبَابُكُمْ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمْ وَسَلَّمَ أَبَا بَعُمْ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمْ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمْ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمْ وَلَ السَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْعَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رات کو اترے راہ میں مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقرر کیا بلال کو اس پر کہ جگادیں ان کو واسطے نماز کے توسوگئے بلال اور سوگئے لوگ پھر جاگے اور سورج نکل آیا تھا اور گھبر ائے لوگ تو تھم کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا تاکہ نکل جائیں اس وادی سے اور فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے پس سوار ہوئے اور نکل گئے اس وادی سے تب تھم کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر نے کا اور وضو کرنے کا اور تھم کیا بلال کو اذان کا یا تکبیر کا پھر متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف اور دیکھا ان کی گھبر اہٹ کو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دب شک روک رکھا تھا اللہ تعالی نے ہماری جانوں کو اور اگر چاہتا تو وہ پھیر دیتا ہماری جانوں کو سوا اس وقت کے اور کسی وقت توجب سوجائے کوئی تم

میں سے نماز سے یا بھول جائے اس کی پھر گھبر اکے اٹھے نماز کے لئے تو چاہئے کہ پڑھ لے اس کو جیسے پڑھتا ہے اس کو وقت پر پھر شیطان آیا بلال کے پاس اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو لٹا دیا ان کو پھر لگا تھپنے ان کو جیسے تھپتے ہیں بچے کو یہاں تک کہ سو رہے وہ پھر ہلا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جال کو پس بیان کیا بلال نے اسی طرح جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال ان کا ابو بکر سے تو کہا ابو بکر نے میں گو اہی دیتا ہوں اس اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

,

### ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کی ممانعت کابیان

باب: کتاب الصلاة ځیک دوپېر کے وقت نماز کی ممانعت کابیان

حەيث 27

عَنْ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِكَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَكَ الْحَرُّ فَأَبُرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ وَقَالَ اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ نَفْسٍ فِي الشِّتَائِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی گرمی کی جہنم کے جوش سے ہے توجب تیز ہو گرمی تاخیر کرو نماز میں طحنڈک تک اور فرمایا آپ نے شکوہ کیا آگ نے اپنے پرورد گارسے اور کہاا سے پرورد گار میں اپنے آپ کو کھانے لگی تو اذن دیااس کو پرورد گارنے دوسانس کا ہر سانس لینے کا جاڑے میں اور سانس نکالنے کا گرمی میں۔

باب: كتاب الصلاة

میک دو پہر کے وقت نماز کی ممانعت کابیان

حديث 28

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَكَّ الْحَثُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِكَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامِرِ بِنَفَسَيْنِ نَفْسِ فِي الشِّتَائِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک اس لئے کہ تیزی گرمی کی جہنم کے جوش سے ہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگ نے گلہ کیا پرورد گار سے تواذن دیا پرورد گارنے اس کو دوسانسوں کا ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔

باب: كتاب الصلاة

ٹھیک دوپہر کے وقت نماز کی ممانعت کابیان

حايث 29

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَكَّ الْحَثُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِكَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیز گرمی ہو تو تاخیر کرو نماز کی ٹھنڈک تک کیونکہ تیزی گرمی کی جہنم کے جوش سے ہے۔

مسجد میں لہسن کھاکر جانے کی ممانعت کا بیان اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیان

باب: كتاب الصلاة

مسجد میں لہن کھاکر جانے کی ممانعت کا بیان اور نماز میں منہ ڈھاپنے کی ممانعت کا بیان

حديث 30

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَنِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُمُبُ مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کھایا اس در خت میں سے (یعنی لہسن میں سے) تونز دیک نہ ہو ہماری مسجدوں کے تاکہ ہم کو تکلیف دے اس کی بوسے۔

باب: كتاب الصلاة

مسجد میں لہبن کھاکر جانے کی ممانعت کا بیان اور نماز میں منہ ڈھاینے کی ممانعت کا بیان

عد*ا*يث 31

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّى فَالْا وَهُو يُصَلِّى جَبَنَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ

عبدالرحمن بن مجبر سے روایت ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر جب کسی کو دیکھتے تھے کہ منہ اپناڈھانیے ہے نماز میں کھینچ لیتے تھے کپڑازور سے یہاں تک کہ کھل جاتا اس کامنہ۔

\_\_\_\_\_

# باب: كتاب الطهارة

وضو کی تر کیب کابیان

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حديث 32

عَنْ عَبْرِهِ بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ ذَيْدِ بْنِ عَاصِم وَهُو جَلَّ عَبْرِه بْنِ يَحْيَى الْمَاذِنِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِى كَيْف كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أُنْ عَمْ فَكَعَا بِوَضُوعٍ فَأَفْرَعَ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ يَكَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَكَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَكَأَ فَلَا عُنْ مَن كَنْ يَعْمَ فَكَا مَنْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَكَيْهِ فَا قُبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَكَأَ اللهِ مُنَا عَلَى اللهِ عُلَامًا مَنْ مُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَكَيْدِ فَا قُبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَكَا أَلْ مِنْ عُلَى اللهِ مُنْ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

عمرو بن یجی المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زید سے جو دادا ہیں عمرو بن یجی کے اور اصحاب میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تم مجھ کو دکھا سکتے ہو کس طرح وضو کرتے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہوں نے ہاں تو منگایا انہوں نے پانی وضو کا پھر ڈالا اس کو اپنے ہاتھ پر اور دھویا دونوں ہاتھوں کو دو دوبار پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تمین بار پھر دونوں ہاتھ دھوئے کہینوں تک دو دوبار پھر مسے کیا سرکا دونوں ہاتھوں سے آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے

لینی دونوں ہاتھوں سے مسح شر وع کیا بیشانی سے گدی تک پھر لائے گدی سے بیشانی تک پھر دونوں پیر دھوئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حايث 33

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلُ فِي أَنْفِهِ مَائَ ثُمَّ لِيَنْثِرُومَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کرے تم میں سے کوئی تو پانی ڈال کر چھنکے اور ڈھلے لے واسطے استنجاء کے توطاق لے۔

· .....

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حديث 34

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْ ثِرُو مَنْ اسْتَجْبَرَ فَلْيُوتِرُ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص وضو کرے توناک چھکے اور جو ڈھلے لے توطاق لے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطهارة

وضو کی تر کیب کابیان

حايث 35

قَالَ يَحْيَى سَبِعْت قَوْلِه تَعَالَى يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرُفَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

کہا کی نے سنامیں نے مالک سے کہتے تھے اگر کوئی شخص ایک ہی چلولے کر کلی کرے اور ناک میں بھی یانی ڈالے تو پچھ حرج نہیں ہے

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حديث 36

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْنٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بِنُ أَبِي وَقَاصٍ فَدَعَا بِوَضُو فَالتَّلَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغُ الْوُضُو فَإِنِّ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ الْبُوصُو فَإِنِّ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّادِ

امام مالک روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو پہنچا کہ عبدالرحمٰن بن ابی ابکر صدیق گئے ام المومنین کے پاس جس دن مرے سعد بن ابی و قاص تو منگا یاعبدالرحمٰن نے پانی وضو کا پس کہاعائشہ نے پورا کر ووضو کو کیونکہ میں نے سناہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خرابی ہے ایڑیوں کو آگ ہے۔

.....

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حديث 37

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَالُاحَدَّ ثَهُ أَنَّهُ سَبِعَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّا بِالْمَائِ لِمَا تَحْتَ إِذَا دِلاِ عبد الرحمن بن عثان سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کہتے تھے کہ پانی سے دھوئے اپنے ستر کو۔

باب: كتاب الطهارة

وضوكى تركيب كابيان

حديث 38

قَالَ يَحْيَى سُيِلَ مَالِكُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّا فَنَسِى فَعُسَلَ وَجُهَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَبَصْبَضَ فَلْ يُعِدُ غَسُلَ وَجُهِهُ وَبُلَ أَنْ يَتَبَصْبَضَ فَلْ يُعَلَّمُ فَلْ اللّهِ عَسَلَ وَجُهِهِ وَأَمَّا الَّذِى غَسَلَ وَرَاعَيْهِ قَبْلَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِى غَسَلَ وَرَاعَيْهِ قَبْلَ فَعُلَا أَمَّا اللّذِى غَسَلَ وَرَاعَيْهِ وَبُل فَعُلَا أَمَّا اللّذِى غَسَلَ وَرَاعَيْهِ وَبُل فَعُلَا أَمَّا اللّذِى غَسَلَ وَرَاعَيْهِ حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُ مَا ابْعُدَ وَجُهِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ أَوْبِحَضْرَةِ ذَلِكَ وَجُهِهِ فَلْ يَعْفِي اللّهُ عَلْمَ كَانِهِ أَوْبِحَضْرَةِ وَلَا يُعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ وَعُولَ كَلْ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَعُولُ كَلْ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

نے ہاتھ دھولئے منہ دھونے سے پیشتر تواس کو چاہئے کہ منہ دھو کر ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے تا کہ دھوناہاتھ کا بعد دھونے منہ کے ہو جائے جب تک وضو کرنے والا اپنی جگہ میں ہے یا قریب اس کے۔

.....

باب: كتاب الطهارة

وضو کی تر کیب کابیان

حايث 39

قَالَ يَخْيَى و سُبِلَ مَالِكَ عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ أَنْ يَتَمَضْهَضَ وَيَسْتَنْثِرَحَتَّى صَلَّى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ وَلَيْمَضْبِضْ وَيَسْتَنْثِرُمَا يَسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى

کہا یجی نے پوچھے گئے امام مالک اس شخص سے جو وضو میں کلی کرنایاناک میں پانی ڈالنا بھول گیااور نماز پڑھ لی کہامالک نے ہو گی نماز اس کی دوبارہ پھر نماز پڑھنالازم نہیں لیکن آئندہ کی نماز کے واسطے کلی کرلے پاناک میں پانی ڈال لے۔

جو کوئی سوکر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیان

باب: كتاب الطهارة

جو کوئی سو کر نماز کے لئے اٹھے اسکے وضو کا بیان

حديث 40

عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَا يَدْدِى أَيُنَ بَاتَتْ يَدُهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو کر اٹھے کوئی تم میں سے توپہلے اپنے ہاتھ دھو کر پانی میں ہاتھ ڈالے اس لئے کہ معلوم نہیں کہار ہی ہتھیلی اس کی۔

باب: كتاب الطهارة جوكوئي سوكرنمازك لئة الشي اسكي وضوكابيان

حديث 41

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُهَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَراً حَدُّكُمْ مُضْطَحِعًا فَلْيَتَوَضَّا أُ زيد بن اسلم سے روایت ہے کہ کہا عمر بن خطاب نے جو شخص تم میں سے سوجائے لیٹ کر تو وضو کرے۔

> باب: كتاب الطهارة جوكوئي سوكرنمازك لئة الطي اسكه وضوكا بيان

> > حايث 42

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَهَذِهِ الْآيَةِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُبْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْبَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُبْتُمْ مِنْ الْبَضَاجِعِ يَعْنِي النَّوْمَ

زید بن اسلم نے کہا بیہ جو فرمایااللہ جل جلالہ نے جب اٹھوتم نماز کے لئے تو دھؤومنہ اپنااور ہاتھ اپنے کہنیوں تک اور مسح کر وسر وں پر اور دھؤویاؤں اپنے ٹخنوں تک اس سے بیہ غرض ہے کہ جب اٹھو نماز کے لئے سوکر۔

> باب: كتاب الطهارة جوكوئي سوكرنمازك لئة الشي اسكه وضوكابيان

> > 43 شىرى

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوجاتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔

وضوکے پانی کابیان

باب: كتاب الطهارة

وضوکے پانی کا بیان

حديث 44

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَائَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَزَكَبُ الْبَحْمَ وَنَحْيِلُ مَعَنَا

الْقَلِيلَ مِنْ الْمَائِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُورُ مَا وُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہااس نے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں اور اپنے ساتھ پانی تھوڑار کھتے ہیں اگر اسی سے وضو کریں تو پیاسے رہیں کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ہے پانی اس کاحلال ہے مردہ اس کا۔

-----

باب: كتاب الطهارة

وضوکے پانی کا بیان

حديث 45

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَنَ كَبْشَةُ فِي آنِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُونًا فَجَائَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَائَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِى قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّبَاهِي مِنْ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافِينَ عَلَيْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا هِي مِنْ

کبشہ بنت کعب سے روایت ہے کہ ابو قادہ انصاری گئے ان کے پاس تور کھا کبشہ نے ایک برتن میں پانی ان کے وضو کے لئے پس آئی بلی اس میں سے پینے کو تو جھکا دیابر تن کو ابو قادہ نے یہاں تک کہ پی لیابلی نے پانی۔ کہا کبشہ نے دیکھ لیا ابو قادہ نے کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھتی ہوں تو پو چھا ابو قادہ نے کیا تعجب کرتی ہو؟ اے بھتیجی میری میں نے کہا ہاں۔ تو کہا ابو قادہ نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی ناپاک نہیں ہے دہ رات دن پھر نے والوں میں سے ہے تم پر۔

باب: كتاب الطهارة

وضوکے پانی کا بیان

حديث 46

عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَفِى رَكْبٍ فِيهِمْ عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ عَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ

الْحَوْضِ لَاتُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا

یجی بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نکلے چند سواروں میں ان میں عمر و بن عاص بھی تھے راہ میں ایک حوض ملا توعمر و بن عاص نے حوض والے سے بوچھا کہ تیرے حوض پر در ندے جانور پانی پینے کو آتے ہیں تو کہا عمر بن خطاب نے اے حوض والے مت بتاہم کو کس لئے کہ در ندے مجھی ہم سے آگے آتے ہیں اور مجھی ہم در ندوں سے آگے آتے ہیں۔

-----

باب: كتاب الطهارة

وضوکے یانی کا بیان

حديث 47

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغُولُ إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَائُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَوَضَّئُونَ جَبِيعًا عبدالله بن عمر كہتے تھے كہ مرداور عورتيں وضوكرتى تھيں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں اکٹھا۔

جن امورات سے وضولازم نہیں آتاان کا بیان

باب: كتاب الطهارة

جن امورات سے وضولازم نہیں آتاان کابیان

حديث 48

عَنْ أُمِّرُ وَلَا لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَتُ أُمَّرُ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّ امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِيرِ قَالَتُ أُمُّرُ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِ الرَّمِن فِي الْمَكَانِ الْقَذِيرِ قَالَتُ أُمُّرُ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِ الرَّمِن فَي الْمُومِنين المسلمة فَي كه مير ادامن نيجا اور لمبار بهنا ہے اور ناباک جگه ميں چلنے كا اتفاق بوتا ہے تو كہا الله صلى الله عليه وسلم نے باک كرتا ہے اس كوجو بعد اس كے ہے

باب: كتاب الطهارة

جن امورات سے وضولازم نہیں آتاان کابیان

مايث 49

عَنْ مَالِك أَنَّهُ دَأَى رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقْلِسُ مِرَا دًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَنْصَ فُ وَلا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يُصَلِّيَ المَامِ اللَّهُ مَا لِكَ كَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل المَا عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

.....

باب: كتاب الطهارة

جن امورات سے وضولازم نہیں آتاان کابیان

حديث 50

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَحَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خوشبولگائی سعید بن زید کے بیچے کوجو میت تھااور اٹھایااس کو پھر مسجد میں آئے اور نماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

•

جو کھانا آگ سے پکاہواس کو کھاکر وضونہ کرنے کے بیان میں

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آ گے سے پکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

مديث 51

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَا قِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ کھایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے دست کا گوشت بکری کا پھر نماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

باب: كتاب الطهارة جوكهانا آگ سے يكاہواس كوكھاكر وضونه كرنے كے بيان ميں

حديث 52

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَرَ خَيْبَرَحَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَائِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَ خَيْبَرَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزُوا دِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأُمَرَبِهِ فَثُرِّى فَأَكُلُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْنَا أَثُمَّ قَامَ إِلَى الْبَغْدِبِ فَبَضْبَضَ وَمَضْبَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا فَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَهِ وَمِن النعمان سے روایت ہے کہ وہ ساتھ نکے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے جس سال جنگ خبیر ہوئی یہاں تک کہ جب پنچے صہبا میں پیچھے کی جانب خبیر سے مدینہ کی طرف انزے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ پھر عصر کی نماز پڑھی اور مانگا آپ صلی الله علیہ وسلم وسلم نے تو شہ تو نہ آیا گرستو پس تھم کیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کے کھولنے کاسو کھولا گیا پھر کھایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اور ہم لوگوں نے پھر کھڑے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم نماز مغرب کے لئے کلی کی اور ہم نے بھی کلیاں کرلیں پھر نماز پڑھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے اور ہم نے بھی کلیاں کرلیں پھر نماز پڑھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے اور وضونہ کیا۔

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آگ سے پکاہواس کو کھا کروضونہ کرنے کے بیان میں

حايث 53

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْهُ كَايُرِ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُهَرَبُنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ربيعہ بن عبد اللہ نے حضرت عمر کے ساتھ شام کا کھانا کھایا پھر حضرت عمر نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آگ ہے پکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

حديث 54

عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَكَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

ابان بن عثان سے روایت ہے کہ عثان بن عفان نے روٹی اور گوشت کھاکر کلی کی اور ہاتھ دھو کر منہ پونچھا پھر نماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آگ ہے یکا ہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

**حايث** 55

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَءَ بَّاسٍ كَانَا لَا يَتَوَضَّ أَنِ مِبَّا مَسَّتُ النَّارُ امام مالک کو پہنچا حضرت علی اور عبد اللہ بن عباس سے کہ وہ دونوں وضونہ کرتے تھے اس کھانے سے جو آگ سے بکا ہو۔

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آ گ ہے بکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

حايث 56

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدُ مَسَّتُهُ النَّارُ أَيْتَوَضَّأُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلا يَتَوَضَّأُ

یجی بن سعید نے پوچھاعبد اللہ بن عامر سے کہ ایک شخص وضو کرے نماز کے لئے پھر کھائے وہ کھاناجو پکاہواہو آگ سے کیاوضو کرے۔ دوبارہ کہاعبداللہ نے کہ دیکھامیں نے اپنے باپ عامر بن رہیعہ بن کعب بن مالک کو کہ وہ آگ کا پکاہوا کھانا کھاتے پھر وضو نہیں کرتے تھے۔

-----

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آگ ہے پکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

حايث 57

عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَبِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِئَ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا بَكْمِ الصِّدِيقَ أَكَلَ لَحْمَا ثُمَّ صَلَّى وَلَهُ يَتَوَطَّأُ

ابونعیم وہب بن کیسان نے سناجابر بن عبداللہ سے کہ انہوں نے دیکھاا بو بکر صدیق کو گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آ گ ہے پکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

حديث 58

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعِيَ لِطَعَامٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ

وَصَلَّى ثُمَّ أَيْ بِفَضُلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

محمہ بن منکدرسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی کھانے کی توسامنے کیا گیاان کے روٹی گوشت پس کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اور وضو کر کے نماز پڑھی پھر اس کھانے کا بچاہوا آیااس کو کھاکر نماز پڑھی اور وضونہ کیا،۔

.....

باب: كتاب الطهارة

جو کھانا آ گے سے ایکاہواس کو کھا کر وضونہ کرنے کے بیان میں

حايث 59

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنْ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُّ بُنُ كَعْبِ فَقَرَّبَ لَعُهِ الْعَامًا قَدُ مَسَّتُهُ النَّادُ فَأَكُمُوا مِنْهُ فَقَامَ أَنَسُ فَتَوَضَّا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُنَ بُنُ كَعْبِ مَا هَذَا يَا أَنسُ أَعِمَا قِيَّةٌ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُنُ بُنُ كَعْبِ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا اللهُ عَنْ لَمُ أَفْعَلُ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُنُ بُنُ كَعْبِ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا اللهُ عَنْ لَمْ أَفْعَلُ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِي فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْ بُنُ كَعْبِ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا أَنسُ لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلُ وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْ إِنْ كُعْبِ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا

عبدالرحمن بن زید انصاری سے روایت ہے کہ انس بن مالک جب آئے عراق تو گئے ان کی ملا قات کو ابو طلحہ اور ابی بن کعب سامنے کیاانس نے ان دونوں کے کھانا جو پکا ہوا تھا آگ سے پھر کھایاسب نے تواشے انس اور وضو کیا پس کہا ابو طلحہ اور ابی بن کعب نے کہ کھانا کھا کر وضو کرنا کیا تم نے عراق سے سیکھا ہے پس کہا انس نے کاش میں وضونہ کر تا اور کھڑے ہوئے ابو طلحہ اور ابی بن کعب تو نماز پڑھی دونوں نے اور وضونہ کیا۔

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

باب: كتاب الطهارة

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 60

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُنُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ عَنْ الْاسْتِطَابَةِ فَقَالَ أَولا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثلاثَةَ أَحْجَادٍ

عروہ بن زیبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا استنجاء کے بارے میں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا

# نہیں یا تا کوئی تم میں سے تین پھروں کو۔

باب: كتاب الطهارة اس باب مين مخلف مسائل طهارت كے مذكور ہيں

حايث 61

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ دَا رَقَوْمٍ مُوْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَائَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمُ لاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنِّ قَدْ رَأَيْتُ إِخُوانَنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ قَالَ بَلُ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخُوانَنَا الَّذِينَ لَمُ اللهِ اللهِ السَّلامُ عَنْ لَا أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخُوانَنَا اللّهِ يَلُوكُ لَا يَعْوِفُ مَنْ يَأْتُوا بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ أَرَائِتَ لَوْكَانَ لَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَّا لَا يَعْوِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَكَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَّا لَوَا فَى عَنْ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ قَالَ وَابِعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ وَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَّا اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ وَإِنَّهُمْ عَلَى الْمَوْمِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مقبرہ کو سوکہاسلام ہے تمہارے پراے قوم مومنوں کی اورہم اگر خدا چاہے ہوتم سے ملنے والے ہیں تمنا کی میں نے کہ میں دیکھ لوں اپنے بھائیوں کو تو کہا صحابہ نے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہیں ہم بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بلکہ تم بھائیوں سے بڑھ کر اصحاب ہو میرے اور بھائی میرے وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آپ آئے دنیا میں اور میں قیامت کے روز ان کا پیش نیمہ ہوں گاحوض کو تر پر تب کہا صحابہ نے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیو نکر پہچا نمیں گے ان لوگوں کو قیامت کے روز جو دنیا میں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوں گا وارس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ کو ہٹلاؤ کہ کسی شخص کے سفید منہ اور سفیدیاؤں کے گھوڑے خالص مشکی گھوڑوں میں مل جائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز بھائی میرے آئیں گیاوہ اپنے ہوں گاحوض کو تر پر تو ایسانہ ہو کہ کوئی شخص نکالا جائے میرے حیث میں ہوت کی حوض کو تر پر تو ایسانہ ہو کہ کوئی شخص نکالا جائے میرے حیث گیاہو تو پکاروں گامیں ان کو ادھر آؤ کہا جائے گا ہجھ سے کہ وض سے جیسے نکالا جاتا ہے وہ اونٹ جو اپنے مالک سے حیث گیاہو تو پکاروں گامیں ان کو ادھر آؤ ادھر آؤ کہا جائے گا ہجھ سے کہ ان لوگوں نے بدل دیاست تیری کو بعد تیرے تب میں کہنے لگوں گادور ہو دور ہو۔

باب: كتاب الطهارة

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 52

عَنُ حُبْرَانَ مَوْلَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَجَائَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاقِ الْعَصْرِ فَدَعَا فِي عَنَ حُبْرَانَ مَوْلَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّ ثَتُكُمُ وَهُ ثُمَّ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عِنَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ المُوعِي يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوعَهُ ثُمَّ يُصلِّى الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِي لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ الْأُخْرَى حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ المُرعِي يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوعَهُ ثُمَّ يُصلِّى الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِي لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللَّهُ مَلَى السَّيْعَا قَالَ يَعْفِى اللهُ اللهُ

روایت ہے حمران سے جو غلام ہیں عثان بن عفان کے کہ عثان بن عفان بیٹے سے چبوترہ پر اسنے میں موذن آیا اور نماز عصر کی خبر دی حضرت عثان نے پانی منگوایا اور وضو کیا پھر کہا کہ خدا کی قشم میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر وہ حدیث اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سے کہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ وضو کرے اچھی طرح پھر نماز پڑھے مگر جینے گناہ اس کے اس کی نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہوں گے معاف کر دیئے جائیں گے یہاں تک کہ دوسری نماز بڑھے۔

·

باب: كتاب الطهارة اس باب مين مخلف مسائل طهارت كے مذكور بيں

**63 مىرىث** 

عَنْ عَبْدِ اللهِ الطُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَا رِعَيْنَيْهِ فَإِذَا عَسَلَ يَكِيهِ وَإِذَا عَسَلَ يَكِيهِ وَإِذَا السَّتَنْ ثَرْجَ وَنُ تَحْتِ أَطْفَا رِيكَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ يَكَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَا رِيكَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ يَكِيهِ عَلَيْهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَجُكَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ يَكُومُ مَنْ تَحْتِ أَظْفَا رِيكَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رَجُكَيْهِ وَلَا غَسَلَ رِجُكَيْهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رِجُكَيْهِ وَلَيْ الْمُسْجِدِ وَصَلَاتُهُ فَإِذَا غَسَلَ رِجُكَيْهِ حَرَجَتُ الْخَطَايَا مِنْ رِجُكَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَا رِ عَنْ مَثْ يُعْرَاقِ اللهُ عَلْمَ لَهُ مُن اللهُ عَلْمُ اللهِ مَنْ اللهُ مُلْكُلُهُ وَلَى الْمُسْجِدِ وَصَلَاتُهُ فَا فِلَا لَهُ اللهُ اللهُ الْمُسْجِدِ وَصَلَاتُهُ فَا فِلَهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

روایت ہے عبداللہ صنا بحی سے کہا فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضو شر وع کرتا ہے بندہ مومن پھر کلی کرتا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کے منہ سے پھر جس وقت ناک صاف کرتا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کی ناک سے پھر جس وقت منہ دھو تا ہے نکل جاتے ہیں اس کے منہ سے یہاں تک کہ نکل جاتے ہیں پلکوں کے اگنے کی جگہ یعنی پپوٹوں سے پھر جس وقت مسح کر تا ہے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں اس کے دونوں کانوں سے پھر جس وقت پاؤں دھو تا ہے نکل جاتے ہیں گناہ اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں سے پھر چلنااس کامسجد کی طرف اور نماز الگ ہے یعنی اس کا ثواب جدا گانہ ہے۔

> باب: كتاب الطهارة اس باب مين مخلف مسائل طهارت كے مذكور ہيں

> > حديث 64

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوُ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتُ مِنْ وَجُهِهُ خَرَجَتُ مِنْ وَجُهِهُ خَرَجَتُ مِنْ يَكَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ وَعُلِيئَةٍ وَعُلَيْ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْلِ الْمَاعِ فَإِذَا غَسَلَ يَكَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْلِ الْمَاعِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْلِ الْمَاعِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْلِ النَّائِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْلِ النَّائِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْلِ النَّائِ فَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَجَتُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجُلَاهُ مَعَ الْمَاعِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْلِ النَّائِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ مِنْ اللهُ ال

روایت ہے ابوہریرہ سے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وضو شروع کرتا ہے بندہ مسلمان یامومن پھر دھوتا ہے منہ اپنا نکل جاتا ہے اس کے منہ سے وہ گناہ جو دیکھا تھا اس نے اپنی آ تکھوں سے ساتھ پانی کے یاسات اخیر قطرہ کے پانی سے پھر جبہاتھ دھوتا ہے نکل جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے جو گناہ کہ پکڑا تھا اس کے ہاتھوں نے ساتھ پانی کے یاساتھ اخیر قطرے پانی کے پھر جب دھوتا ہے وہ پاؤں اپنے نکل جاتا ہے جو گناہ کہ چلے تھے اس کے لئے پاؤں اس کے ساتھ پانی یاساتھ آخر قطرے پانی کے یہاں تک کہ نکل آتا ہے یاک صاف گناموں سے۔

باب: كتاب الطهارة

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 65

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلَاةُ الْعَصِٰ فَالْتَبَسَ النَّاسُ وَضُوعًا فَكُمُ يَجِدُوهُ فَأَيِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فِي إِنَائٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَائِ يَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ قَالَ أَنَسُ فَيَ أَيْتُ الْمَائَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ

عِنْدِ آخِرِهِمُ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریب آگیا عصر کاوفت پس ڈھونڈ الوگوں نے پانی وضو کے لئے مگر نہ پایااور ایک برتن میں پانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیااور لوگوں کو حکم دیاوضو کرنے کا انس کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا پانی کا فوارہ لکاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیوں کے نیچے سے پھروضو کر لیالوگوں نے بہاں تک کہ جوسب سے اخیر میں تھا اس نے بھی وضو کر لیا۔

·

باب: کتاب الطہارة اس باب میں مخلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 66

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَكِنِّ الْمُجْبِرِ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مِنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا سَبِعَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْبِدُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِخْدَى خُطُوتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُبْتَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ فَإِذَا سَبِعَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَلَى مُن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَنْهُ بِاللهُ مُن وَاللهِ عَلَى السَّلَاةِ وَإِنَّهُ مُن اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مِن أَجُل كَثْرَةِ النَّوَالُولِ مَن اللهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى مُن اللهُ الصَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَا اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ عَلَى الصَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقِ اللهُ عَنْ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ عَلَى السَّلَاقُ اللهُ السَّلَةُ عَلَى السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ اللهُ السَّلَاقِ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ المُن اللهُ الل

نعیم بن عبداللہ نے سناابوہریرہ سے کہتے تھے جس نے وضو کیاا چھی طرح پھر نکلانماز کی نیت سے تووہ گویا نماز میں ہے جب تک نماز کا قصدر کھتاہے ہر قدم پرایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پرایک برائی مٹائی جاتی ہے توجب کوئی تم میں سے تکبیر نماز کی سنے تونہ دوڑے کیونکہ زیادہ تواب اسی کوہے جس کامکان زیادہ دور ہو کہاا نہوں نے کیوں اے ابوہریرہ کہااس وجہ سے کہ اس کے قدم

زیادہ ہوں گے

.....

باب: كتاب الطهارة

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 67

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ الْوُضُوعِ مِنْ الْغَائِطِ بِالْمَاعِ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّهَا ذَلِكَ وُضُوئُ النِّسَاعِ سعيد بن مسيب سوال كئے گئے بعد پاخانے كے پانی لينے سے توكہا كہ يہ طہارت عور توں كی ہے۔

باب: كتاب الطهارة اس باب مين مخلف مسائل طهارت كه ذكور بين

حديث 68

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَيِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الوهريره سے روايت ہے كه فرمايار سول الله عليه وسلم نے جب بي جائے كتا تمهارے سى برتن ميں تو دھوئے اس كوسات مار۔

•

باب: كتاب الطهارة

اس باب میں مختلف مسائل طہارت کے مذکور ہیں

حديث 69

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْمَلُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوعِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

مالک کو پہنچا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی راہ پر رہو اور نہ شار کر سکو گے اس کے نواب کا یانہ طاقت رکھو گے تم استقامت کی اور سب کاموں میں تمہارے بہتر نماز ہے اور نہیں محافظت کرے گاوضو پر مگر مومن۔

•

سر اور کانوں کے مسح کا بیان

باب: كتاب الطهارة

حديث 70

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَأْخُذُ الْمَائَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ

عبدالله بن عمرا پنے کانوں کے مسے کے واسطے دوانگلیوں سے پانی لیتے تھے۔

باب: كتاب الطهارة

سر اور کانوں کے مسح کا بیان

حديث 71

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِئَ سُيِلَ عَنْ الْبَسْحِ عَلَى الْعِبَامَةِ فَقَالَ لَاحَتَّى يُبْسَحَ الشَّعُرُبِ الْبَاءِ مالک کو پہنچا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری ہو چھے گئے عمامہ پر مسح کرنے سے توکہا کہ نہ کرے یہاں تک کہ مسح کرے بال کا پانی سے۔

باب: كتاب الطهارة

سر اور کانوں کے مسح کا بیان

حايث 72

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً أَنَّ أَبَاهُ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَنْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَائِ

عروہ بن زبیر عمامہ سرسے اتار کر سرپر مسح کرتے تھے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطهارة

سراور کانوں کے مسح کا بیان

حديث 73

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَتَنْزِعُ خِمَا رَهَا وَتَنْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَائِ وَنَافِعٌ يَوْمَبِنٍ صَغِيرٌ

نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھاصفیہ کو جو بیوی تھیں عبداللہ بن عمر کی اتارتی تھیں اس کپڑے کو جس سے سر ڈھانپتے ہیں اور مسح کرتی تھیں اپنے سرپریانی سے اور نافع اس وقت نابالغ تھے۔

\* \* \*

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

باب: كتاب الطهارة

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

حديث 74

عَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْبَائَ فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ قَالَ الْمُغِيرَةَ فَنَ هَبْتُ مَعَهُ بِبَائٍ فَجَائَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْبَائَ فَعَسَلَ وَجُههُ ثُمَّ ذَهَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْبَائَ فَعَسَلَ وَجُههُ ثُمَّ ذَهْبَ يُكَنِيهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى بِهِمْ رَكُعَة وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُّهُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْلُ الرَّحْبَنِ بَنُ عَوْفٍ يَوُمُ هُمْ وَقَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ فَعَنِعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ فَقَرْعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ فَقَرْعَ النَّاسُ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ فَعَرْعَ النَّاسُ فَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ وَقُلُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَوْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ

مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حاجت ضروری کو جنگ تبوک میں تو میں نے پانی ساتھ لے کر گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے میں نے پانی ڈالا تو دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اپنا پھر نکا لئے گئے ہاتھ اپنے جب کو آستینوں سے مگر وہ اس قدر تنگ تھیں کہ ہاتھ نہ نکل سکے آخر نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو جبہ کے بنچے سے اور ہاتھ دھوئے اور مسلح کیا سرپر اور موزوں پر پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبدالرحمن بن عوف امامت کر رہے تھے اور ایک رکعت ہو چکی تھی بیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت جو باقی تھی عبدالرحمن بن عوف کے بیچے اور لوگ گھبر ائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجب آپ تھی عبدالرحمن بن عوف کے بیچے اور لوگ گھبر ائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت جو باقی تھی عبدالرحمن بن عوف کے بیچے اور لوگ گھبر ائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ اچھا کیا تم نے۔

باب: كتاب الطهارة

حديث 75

عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَا لُأَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ أَمِيكُهَا فَيَ آلُهُ عَنْ فَيَ اللهِ فَنَسِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَ بْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ فَأَنْكَمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَعْلًا سَلُ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِى عَبْدُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ عِنْ ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ سَعْلًا فَقَالَ أَسَالُتَ أَبَاكَ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَدْ خَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي اللهِ فَقَالَ عُمَرُ عِنْ ذَلِكَ حَتَى قَدِمَ سَعْلًا فَقَالَ أَسَالُتَ أَبَاكَ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي اللهِ فَقَالَ عُمَرُ عِنْ خَلِكَ مَتَى قَدِمَ سَعْلًا فَقَالَ عَمْدُ اللهِ فَقَالَ عَمْدُ اللهِ فَقَالَ عَمْدُ اللهِ فَقَالَ عُمْدُ اللهِ فَقَالَ عُمْدُ اللهِ فَقَالَ عُمْدُ وَالْ جَائَ أَحَدُ كُمْ مِنْ الْخُقَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامُسَحُ عَلَيْهِ مِاقَالَ عَبْدُ اللهِ وَإِنْ جَائًا أَحَدُنُ اللهِ وَإِنْ جَائًا أَحَدُمُ اللهِ وَإِنْ جَائًا أَحَدُلُ اللهِ وَالْعَرْتَانِ فَامُسَحُ عَلَيْهِ مِمَا عَلَا عُمْدُونَ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامُسَحُ عَلَيْهِمِهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَإِنْ جَائًا أَحَدُمُ اللهِ وَإِنْ جَائُ أَكُمُ مِنْ اللهِ وَالْعَلَاعُ فَقَالَ عُمْرُنِكُمْ وَلِي جَاعًا أَعَلَى عَمْ وَلِي عَلَى عَل

نافع اور عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر آئے کو فے میں سعد بن ابی و قاص پر اور وہ حاکم تھے کو فیہ کے تو دیکھاان

کوعبداللہ نے کہ مسے کرتے ہیں موزوں پر پس انکار کیا اس فعل کاعبداللہ نے۔کہاسعد نے تم اپنے باپ سے پوچھنا جب جانا تو جب آئے عبداللہ بھول گئے پوچھنا اپنے باپ سے بوچھا تھا عبداللہ اسے عبداللہ بھول گئے پوچھنا اپنے باپ سے بہاں تک کہ سعد آئے اور انہوں نے کہا ذکر کیا تم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا عبداللہ نے کہا نہیں پھر پوچھا عبداللہ نے تو فرمایا حضرت عمر نے جب ڈالے تو پاؤں اپنے موزوں کے اندر اور پاؤں پاک ہوں تو مسے کر موزوں پر کہا عبداللہ نے اگر چہ ہم پائخانہ سے ہو کر آئیں کہا ہاں اگر چہ کوئی تم میں سے پائخانہ سے ہو کر آئیں کہا ہاں اگر چہ کوئی تم میں سے پائخانہ سے ہو کر آئے۔

باب: كتاب الطهارة

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

حايث 76

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَبَالَ فِي السُّوقِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ دُعِي لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے پیشاب کیا بازار میں پھر وضو کیا اور دھویا منہ اور ہاتھوں کو اپنے اور مسح کیا سرپر پھر بلائے گئے جنازہ کی نماز کے لئے جب جاچکے مسجد میں تو مسح کیا موزوں پر پھر نماز پڑھی جنازہ پر۔

باب: كتاب الطهارة

موزول پر مسح کرنے کا بیان

حديث 77

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ قُبَا فَبَالَ ثُمَّ أُنِي بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْدِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِدِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ ثُمَّ جَائَ الْبَسْجِدَ فَصَلَّ

سعید بن عبدالرحمن نے دیکھاانس بن مالک کو آئے وہ قبا کو تو پیشاب کیا پھر لایا گیا پانی وضو کا تو وضو کیا دھویامنہ کو اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک اور مسح کیاسر پر اور مسح کیاموزوں پر پھر مسجد میں آکر نماز پڑھی۔

موزوں کے مسح کی ترکیب کابیان

باب: كتاب الطهارة

موزوں کے مسے کی ترکیب کابیان

حديث 78

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَبْسَحُ عَلَى الْخُقَّيْنِ قَالَ وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُقَيْنِ عَلَى أَنْ يَبْسَحَ ظُهُورَهُ بَا وَلَا يَبْسَحُ بُطُونَهُ بَا

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا جب مسح کرتے موزوں پر تو مسح کرتے موزوں کی پشت پر نہ کہ اندر کی جانب۔

.....

نكسير يھوٹنے كابيان

باب: كتاب الطهارة

نكسير يھوٹنے كابيان

حايث 79

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكُلَّمْ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب نکسیر پھوٹتی ان کی نماز میں پھر آتے اور وضو کر کے لوٹ جاتے پھر بناکرتے اور بات نہ

کرتے۔

.....

باب: كتاب الطهارة

نكسير يھوٹنے كابيان

حديث 80

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْلَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْمُ جُ فَيَغْسِلُ النَّامَ عَنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَلْ صَلَّى المام الك كو پہنچاعبد اللہ بن عباس كے تكسير پھوٹتى تو باہر جاكر خون دھوتے پھر لوٹ كر بناكر ليتے جس قدر كه پڑھ چكے تھے۔

باب: كتاب الطهارة

نكسير يھوٹنے كابيان

ماي**ث** 81

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْهُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُويُصَلِّي فَأَنَّ حُجْرَةً أُمِّر سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتُى بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّأَتُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْصَلَّى

یزید بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کے نکسیر پھوٹی نماز میں تو آئے حجرہ میں ام سلمہ کے جو بی بی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر لایا گیا پانی وضو کا تو وضو کیا پھر لوٹ گئے اور بناکر لی نماز اپنی سابق پر۔

•

## نکسیر پھوٹنے کے بیان میں

باب: كتاب الطهارة

تکسیر پھوٹنے کے بیان میں

حديث 82

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْمَلَةَ الْأَسْلَمِيّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اللَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنْ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَيتَوَظَّأُ

عبدالرحمن بن سعید بن مسیب کو دیکھا کہ ان کی نکسیر پھوٹتی اور خول نکلتا یہاں تک کہ انگلیاں ان کی رنگین ہو جا تیں اس خون سے پھر نماز پڑھتے اور وضونہ کرتے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطهارة

تکسیر پھوٹنے کے بیان میں

حايث 83

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِدِ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ثُمَّ يَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّى وَلا يَتَوَضَّأُ

عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھاسالم بن عبداللہ بن عمر کوخون نکلتا تھاان کی ناک سے یہاں تک کہ رنگیین ہو جاتی تھیں انگلیاں ان کی پھر آئل ڈالتے تھے اس کو پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ جس شخص کاخون زخم یا نکسیر پھوٹنے سے بر ابر بہتار ہے اس کابیان

باب: كتاب الطهارة

جس شخص کاخون زخم یا نکسیر پھوٹے سے برابر بہتارہے اس کابیان

حديث 84

عَنُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْيَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّي طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظَ عُبَرَلِصَلَاةِ الصَّبَحِ فَقَالَ عُبَرُنَعَمْ وَلاحَظَّفِ الْإِسْلَامِلِبَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُبَرُوجُوحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا

مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ وہ گئے حضرت عمر کے پاس اس رات کو جس میں وہ زخمی ہوئے تھے تو جگائے گئے حضرت عمر نماز صبح کے واسطے پس فرمایا کہ ہاں اور اچھا نہیں حصہ اس شخص کا اسلام میں جو ترک کرے نماز کو تو نماز پڑھی حضرت عمر نے اور زخم سے ان کے خوں بہتا تھا۔

.....

باب: كتاب الطهارة

جس شخص کاخون زخم یا نکسیر پھوٹے سے برابر بہتارہے اس کا بیان

حديث 85

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا تَرُوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ دُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعُ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ عَلَيْهُ الدَّمُ مِنْ دُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعُ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَى الْمُسَيَّبِ أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَائً قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَى إِنْ فَلِكَ اللهُ ال

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ جس شخص کاخون نکسیر پھوٹنے سے جاری رہے اور خون ہند نہ ہو تواس کے حق میں تم کیا کہتے ہو یجی بن سعید نے پھر کہاسعید بن مسیب نے کہ میرے نزدیک نماز اشارہ سے پڑھ لے۔

مذی سے وضو ٹوٹ جانے کا بیان

باب: كتاب الطهارة

مذى سے وضو اوٹ جانے كابيان

حديث 86

عَنْ الْبِقُكَ ادِبْنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَلِى بُنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْتَحِى أَنْ مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْتَحِى أَنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّعُ فَإِنَّ عِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَلَ ذَلِكَ أَحُدُكُ مُ فَلْيَنْضَحُ فَنْ جَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا عُلِكُ فَعَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ أَلَا عَلَيْكُ أَلِكُ فَلَا لِكُ فَالْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُ كُمُ فَلَيْنُ فَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلِكُ فَلَا عَلَيْهُ وَلِكُ فَلَا عَلَا عَلَكُ وَلِكُ فَلَاكُمُ فَلَيْنُونُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ ولَا عَلَالُهُ عَلَيْكُوا لَلْكُ فَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللللهُ عَلَا عَلَيْ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ أَلْهُ عَلَيْكُ عَل

مقداد بن الاسود کو تھم کیا حضرت علی نے کہ پوچھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مر د نزد کی کرے اپنی عورت سے اور نکل آئے مذی تو کیالازم ہو تاہے اس شخص پر؟ کہا علی نے کہ آنحضرت کی صاحبز ادی میرے نکاح میں ہیں اس سبب سے مجھے پوچھنے میں شرم آتی ہے تو پوچھامقداد نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو دھوڈ الوذکر کو یانی سے اور وضو کرے جیسے وضو ہو تاہے نماز کے لئے۔

باب: كتاب الطهارة

مذى سے وضو ٹوٹ جانے كابيان

حديث 87

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّ لَأَجِدُهُ يَنْحَدِدُ مِنِّى مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمُ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأُوضُونَهُ لِلطَّلَةِ لِيغِنِي الْمَذَى

اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا مذی اس طرح گرتی ہے مجھ سے جیسے بلور کا دانہ تو جب ایسا اتفاق ہوتم میں کسی کو تو دھوڈالے اپنے ذکر کو اور وضو کرے جیسے وضو کرتاہے نماز کے لئے۔

باب: كتاب الطهارة

مذى سے وضو ٹوٹ جانے كابيان

حديث 88

عَنْ جُنْدُبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَعَنُ الْبَذْي فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلُ فَرُجَكَ

# وَتَوَضَّأُونُ وَنُكِ لِلصَّلَاةِ

جندب سے روایت ہے کہ پوچھامیں نے عبداللہ بن عمر سے مذی کا حکم تو کہاا نہوں نے جب دیکھے تو مذی کو دھوڈال ذکر کواپنے اور وضو کر جیسے وضو کرتاہے نماز کے لئے۔

.....

ودی کے نکلنے سے وضومعاف ہونے کابیان

باب: كتاب الطهارة ودى كے نكلنے سے وضومعان ہونے كابيان

حديث 89

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَبِعَهُ وَرَجُلُّ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنِّ لَأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّ أَفَأَنْصَرِفُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ لَوْسَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاِق

یجی بن سعید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے پوچھاا یک شخص نے اور میں سنتا تھا کہ مجھے تری معلوم ہوتی ہے نماز میں کیا توڑ دوں میں نماز کو تو کہاسعیدنے کہ اگر بہہ آئے میری ران تک تونہ توڑوں میں نماز کو یہاں تک کہ تمام کروں نماز کو۔

.....

باب: كتاب الطهارة ودى كے نكلنے سے وضومعاف ہونے كابيان

حديث 90

عَنُ الصَّلْتِ بُنِ ذُینَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ سُلَیُمَانَ بُنَ یَسَادِ عَنُ الْبَلَلِ أَجِدُهُ فَقَالَ انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْبَائِ وَالْهُ عَنْهُ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْبَائِ وَالْهُ عَنْهُ مَاتَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْبَائِ وَاللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

شرم گاہ کے حچونے سے وضولازم ہونے کابیان

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے چھونے سے وضولازم ہونے کا بیان

حايث 91

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِه بْنِ عَبْرِه بْنِ حَوْمِ أَنَّهُ سَبِعَ عُنُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِيَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرُوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَا كَنْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُو فَقَالَ مَرُوَانُ وَمِنْ مَسِّ النَّاكِمِ الْوُضُو فَقَالَ عُرُوةٌ مَا عَلِبْتُ هَذَا فَقَالَ مَرُوانُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضًا أَنْهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضًا أَنْهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضًا أَنْهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضًا أَنْهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا إِذَا مَسَى أَحَدُونَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّالَ عَلَيْهُ مَا عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

عبد الله بن الى بكر سے روایت ہے كہ انہول نے سناعروہ بن زبیر سے كہ میں گیامروان بن الحكم كے پاس اور ذكر كیا ہم نے ان چیزول كا جن سے وضولازم آتا ہے عروہ نے كہا میں اس كو نہیں جانتا مروان نے كہا مجھے خبر دى بسرہ بنت صفوان نے اس نے سنا آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے فرماتے تھے جب چيوئے تم میں سے كوئی اپنے ذكر كو تووضو كرے۔

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے حچھونے سے وضولازم ہونے کا بیان

92 شيك

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَاصٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَاصٍ فَاحْتَكَكُتُ فَقَالَ سَعْدُ لَكُ مُصَعِبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَاصٍ فَاحْتَكُتُ فَقَالَ سَعْدُ لَكُ مُصِيفًا فَعُهُتُ فَتَوَضَّأُ فَقُهُتُ فَتَوَضَّأُ قُلُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ لَعَمُ فَقَالَ قُمْ فَتَوَضَّأُ فَقُهُتُ فَتَوَضَّأُ قُلُتُ ثُمَّ رَجَعْتُ

مصعب بن سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے کہ میں کلام اللہ لئے رہتا تھااور سعد بن ابی و قاص پڑھتے تھے ایک روز میں نے تھجایا تو سعد نے کہا کہ شاید تونے اپنے ذکر کو حچوامیں نے کہاہاں توسعد نے کہااٹھ وضو کوسومیں کھڑا ہوااور وضو کیا پھر آیا۔

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے چھونے سے وضولازم ہونے کا بیان

93 شيك

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَسَّ أَحَدُّكُمْ ذَكَرَا لا فَظَدُو جَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوُّ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے جب چھوئے تم میں سے کوئی ذکر اپنا تو واجب ہو ااس پر وضو

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے حچونے سے وضولازم ہونے کا بیان

حديث 94

عَنْ عُنْ وَلَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَا لا فَقَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوُّ عروه بن زبير كهتے تھے جو شخص چوئے ذكر كواپنے توواجب ہوااس پروضو۔

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے جھونے سے وضولازم ہونے کا بیان

حديث 95

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَظَّأُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسُلُ مِنْ الْوُضُوئِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِي أَخْيَانًا أَمَسُّ ذَكِرِى فَأْتَوَظَّأُ

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو عنسل کر کے پھر وضو کرتے ہیں تو پوچھا میں نے اے باپ میرے کیا عنسل کافی نہیں ہے وضو سے کہاہاں کافی ہے لیکن تبھی ایساہو تاہے کہ بعد عنسل کے جپولیتاہوں ذکر اپناتو وضو کر تا مول

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطهارة

شرم گاہ کے چھونے سے وضولازم ہونے کا بیان

حديث 96

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَفِي سَفَى فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّهُسُ تَوَظَّأَ ثُمَّ صَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذِهِ لَصَلَاةً الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا ثُوطًا ثَالَةً وَالصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا فَا لَا إِنِّ بَعْدَ أَنْ تَوَظَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا فَا لَا إِنِّ بَعْدَ أَنْ تَوَظَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا فَا لَا إِنِّ بَعْدَ أَنْ تَوَظَّأْتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا فَا لَا إِنْ بَعْدَ أَنْ تَوَظَّأَتُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِى ثُمَّ فَسِيتُ أَنْ أَتَوظًا أَتُ وَعَلَا إِلَى اللهِ اللَّهِ الْعَلْمُ وَعُلْمُ اللهِ اللَّهُ اللَّ

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں سفر میں ساتھ تھاعبداللہ بن عمر کے تودیکھا میں نے جب آفتاب نکلاتووضو کیاا نہوں نے اور نماز پڑھی میں نے کہا کہ آج آپ نے الیی نماز پڑھی جس کو آپ نہ پڑھتے تھے کہاعبداللہ بن عمر نے کہ آج میں نے وضو کر کے ا پنے ذکر کو چھولیا تھا پھر وضو کرنا بھول گیااور نماز صبح کی میں نے پڑھ لی اس لئے میں نے اب وضو کیااور نماز کو دوبارہ پڑھ لیا۔

\*

بوسہ لینے سے اپنی عورت کے وضوٹوٹ جانے کابیان

باب: كتاب الطهارة

بوسم لینے سے اپنی عورت کے وضو لوٹ جانے کا بیان

حايث 97

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَتَّهُ كَانَ يَقُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوئُ

عبد الله بن عمر کہتے ہیں کہ بوسہ لینا مر د کا اپنی عورت کو اور چھونا اس کا ہاتھ سے ملامست میں داخل ہے توجو شخص بوسہ لے اپنی عورت کا یا چھوئے اس کو اپنے ہاتھ سے تو اس پر وضو ہے۔

باب: كتاب الطهارة

بوسہ لینے سے اپنی عورت کے وضوٹوٹ جانے کا بیان

**98** مايث

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوئُ مَلَّ فَي عَنْ مَالِكَ أَنِهُ مِنْ قَبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوئُ مَا لَكَ كُو يَهْجِاعِبِد اللهِ بن مسعود سے كہتے تھے بوسہ سے مردكے اپنى عورت كووضولازم آتا ہے۔

------

باب: كتاب الطهارة

بوسد کینے سے اپنی عورت کے وضو ٹوٹ جانے کا بیان

حديث 99

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوُّ

ابن شہاب زہری کہتے تھے بوسہ سے مر دکے اپنی عورت کو وضولازم آتاہے۔

------

### غسل جنابت کی ترکیب کے بیان میں

باب: کتاب الطہارة عسل جنابت کی ترکیب کے بیان میں

حديث 100

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَإِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَكَأَ بِغَسُلِ يَكَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُكْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَائِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِةِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ بِيَكَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَائَ عَلَى جِلْدِةِ كُلِّهِ

ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت جب عنسل کرتے جنابت سے توپہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر وضو کرتے جیسے وضو ہو تا ہے نماز کے لئے پھر انگلیاں اپنی پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا انگلیوں سے خلال کرتے پھر اپنے سر پر تمین چلو دونوں ہاتھوں سے بھر کر ڈالتے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔

باب: كتاب الطهارة عسل جنابت كى تركيب كے بيان ميں

حديث 101

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَا يُهُوَ الْفَى قُرِنُ الْجَنَابَةِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَسَل كرتے تھے اس برتن میں جس میں تین صاع پانی آتا تھا جنابت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم عنسل کرتے تھے اس برتن میں جس میں تین صاع پانی آتا تھا جنابت

.....

باب: کتاب الطہارة عسل جنابت کی ترکیب کے بیان میں

حديث 102

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَكَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ

مَضْمَضَ وَاسْتَنْ ثَرَثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ يَكَاهُ الْيُهْنَى ثُمَّ الْيُسْمَى ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَائَ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر جب عنسل جنابت شروع کرتے توپہلے اپنادا ہناہاتھ پانی ڈال کر دھوتے پھر اپنی شر مگاہ دھوتے پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے پھر منہ دھوتے اور آئھوں کے اندر پانی مارتے پھر داہناہاتھ دھوتے پھر بایاں ہاتھ دھوتے پھر سارے بدن پریانی ڈال کر عنسل کرتے۔

·

باب: کتاب الطہارة عسل جناب کی ترکیب کے بیان میں

حديث 103

حَدَّ تَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ سُبِلَتُ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ الْمَائِ وَلْتَضْغَثُ رَأْسَهَا بِيَكَيْهَا

امام مالک کو پہنچا کہ عائشہ ام المومنین سے پوچھا گیا کس طرح عنسل کرے عورت جنابت سے کہا کہ ڈالے اپنے سر پر تمین چلو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اور ملے اپنے سر کر دونوں ہاتھوں سے۔

دخول سے عنسل واجب ہونے کا بیان اگر چیہ انزال نہ ہو

باب: كتاب الطهارة دخول سے عسل واجب ہونے كابيان اگر چدانزال نہ ہو

مايث 104

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْبُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ

سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عائشہ کا قول یہی تھا کہ جب مس کرے ختنہ ختنہ سے یعنی سر ذکر عورت کی قبل میں غائب ہو جائے تو واجب ہو اغسل۔

دخول سے عنسل واجب ہونے کابیان اگر چہ انزال نہ ہو

مايث 105

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ فَقَالَتُ هَلْ تَدُرِى مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُوجَبَ الْغُسُلُ

ابی سلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے پوچھاحضرت عائشہ سے کس چیز سے عسل واجب ہو تاہے تو کہاحضرت عائشہ نے کہ تو جانتا ہے اپنی صفت کو اے ابو سلمہ صفت تیری مثل چوزہ مرغ کے ہے جب مرغ کو بانگ کرتے سنتا ہے تو آپ بھی بانگ کرنے لگتاہے جب تجاوز کرے ختنہ ختنے سے تو واجب ہوا عسل۔

باب: كتاب الطهارة

دخول سے عنسل واجب ہونے کا بیان اگر چید انز ال نہ ہو

حديث 106

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَقَهُ شَقَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَقُهُ شَقَّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ إِنِّ لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَتْ مَا هُوَمَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّ كَا الْحَتِلَافُ أَمَّكُ وَسَلَّمَ فَعَلَمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَتُ مَا هُو مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكُسِلُ وَلا يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَلُ وَجَبَ الْغُسُلُ فَقَالَ أَبُومُ وَسَى الْأَشْعَرِيُ لَا أَسْلَلُ عَنْ هَنَا أَحَلُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہاان سے کہ بہت سخت گزرا مجھ کو اختلاف صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلے میں شر ما تا ہوں کہ ذکر کروں اسکو تمہارے سامنے تو فرمایا عائشہ نے کہ کیا ہے وہ مسئلہ جو تو این ماں سے بوچھ لے مجھ سے کہا ابو موسیٰ نے کوئی جماع کرے اپنی بیوی سے پھر دخول کرے لیکن انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے اس نے کہا کہ جب تجاوز کر جائے ختنہ ختنے سے واجب ہوا عنسل کہا ابو موسیٰ نے کہ اب نہ بوچھوں گا اس مسئلے کو کسی سے بعد تمہارے

د خول سے عنسل واجب ہونے کا بیان اگر چیہ انزال نہ ہو

حديث 107

مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَادِیَّ سَأَلَ ذَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الرَّجُلِ یُصِیبُ أَهْلَهُ ثُمَّ یُکُسِلُ وَلایُنْوِلُ فَقَالَ زَیْدُ بْنَ ثَابِتٍ عِنْ الرَّجُلِ یُصِیبُ أَهْلَهُ ثُمَّ یُکُسِلُ وَلایُنْوِلُ فَقَالَ لَهُ ذَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أَبُی بْنَ کَعْبِ کَانَ لایری الْغُسُلَ فَقَالَ لَهُ ذَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أَبُی بْنَ کَعْبِ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ یَبُوتَ مُحُود بِن لبید انصاری نے پوچھازید بن ثابت انصاری سے کہاایک شخص جماع کرے اپنی بیوی سے پھر دخول کرے لیکن انزال نہ ہو کہازید نے عشل کرے کہا محمود نے کہ ابی بن کعب اس صورت میں عشل کو واجب نہیں جانتے سے کہا ذید نے کہ ابی بن کعب اس صورت میں عشل کو واجب نہیں جانتے سے کہا ذید نے کہ ابی بن کعب قبل موت کے پھر گئے اس قول سے۔

.....

باب: كتاب الطهارة

دخول ہے عنسل واجب ہونے کا بیان اگر چپہ انزال نہ ہو

حديث 108

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ عبد الله بن عمر كهتے تھے جب تجاوز كرے ختنه ختنه سے واجب ہوا عنسل۔

جنب جب سور ہے کا ارادہ کرے عنسل سے پہلے تووضو کر کے سونے یا کھانے کا بیان

باب: كتاب الطهارة

جنب جب سور ہنے کا ارادہ کرے عنسل سے پہلے تو وضو کر کے سونے یا کھانے کا بیان

حديث 109

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا دِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ذکر کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہ اسے رات کونہانے کی حاجت ہوتی ہے تو فرمایا آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضو کر لے اور دھولے ذکر اپنے کو پھر سوجائے۔

جنب جب سور ہنے کا ارادہ کرے عسل سے پہلے تو وضو کر کے سونے یا کھانے کا بیان

حديث 110

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھیں جب کوئی تم میں سے جماع کرے اپنی عورت سے پھر سوناچاہے قبل عنسل کرے توبیہ سوئے یہاں تک کہ وضو کرلے جیسے کہ وضو ہوتاہے نماز کے لئے۔

باب: كتاب الطهارة

جنب جب سور منے کا ارادہ کرے عسل سے پہلے تووضو کر کے سونے یا کھانے کا بیان

حديث 111

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوجُنُبٌ غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْنَامَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جب سور ہنے یا کھانے کا ارادہ رکھتے حالت جنابت میں منہ دھوتے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک اور سرپر مسح کرتے پھر کھانا کھاتے یاسور ہتے۔

جنب نماز کولوٹا دے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

باب: كتاب الطهارة

جنب نماز کولوٹادے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

حديث 112

عَنْ عَطَائَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَفِي صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ

امْكُثُوا فَنَهَبَثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْبَائِ

عطابن بیار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی کسی نماز میں نمازوں میں سے پھر اشارہ کیا مقتدیوں کو اپنے ہاتھ سے اس بات کا کہ اپنی جائے پر جے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر میں بعد اس کے لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پریانی کے نشان تھے۔

·-----

#### باب: كتاب الطهارة

جنب نماز کولوٹادے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

مايث 113

عَنْ ذُينِهِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَفَإِذَا هُوَقَدُ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَرَانِ إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَاللهِ مَا أَرَانِ إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَاللهِ مَا أَرَانِ إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ قَالَ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ

زیبد بن صلت سے روایت ہے کہ نکلامیں ساتھ عمر بن خطاب کے جرف تک تو دیکھا عمر نے اپنے کپڑے کو اور پایانشان احتلام کا اور
نماز پڑھ چکے تھے بغیر عنسل کے تب کہافتہم اللہ کی نہیں دیکھا ہوں میں اپنے کو مگر مجھے احتلام ہو ااور خبر نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی اور
عنسل نہیں کیا کہاز بیدنے پس عنسل کیا حضرت عمر نے اور دھویا جو نشان دکھائی دیا کپڑے میں اور جو نہ دکھائی دیا اس پر پانی حجر ک
دیا اور اذان کہی یا اقامت کہی پھر نماز پڑھی جب آفتاب بلند ہو گیا اطمینان سے۔

.....

#### باب: كتاب الطهارة

جنب نماز کولوٹادے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

حديث 114

عَنْ سُلَيُّانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ عَدَا إِلَى أَدْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِى ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ لَقَدُ ابْتُلِيتُ عِنْ سُلَيُّانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ عَدَا إِلَى أَدْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مِنْ الْاحْتِلَامِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتُ الشَّهُسُ بِالْحُتِلَامِ مُنْ وُلِيتُ أَمْرَالنَّاسِ فَاغْتَسَلَ وَعَسَلَ مَا دَأَى فِى ثَوْبِهِ مِنْ الْاحْتِلَامِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتُ الشَّهُسُ سَلِمَان بن يبارس وايت ہے کہ عمر بن خطاب صبح کو گئے اپنی زمین میں جو جرف میں تھی پس دیکھا اپنے کبڑے میں نشان احتلام کا پھر نماز پڑھی جب پھر کہا میں مبتلا ہو گیا احتلام کا پھر نماز پڑھی جب

## آفتاب نكل آيا

باب: كتاب الطهارة

جنب نماز کولوٹادے عسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

حايث 115

عَنْ سُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ مُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا فَقَالَ إِنَّالَتَا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتُ الْعُرُوقُ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الْاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ وَعَادَ لِصَلَاتِهِ

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے صبح کی نماز پڑھائی لوگوں کو پھر گئے اپنی زمین کی طرف جو جرف میں تھی پس دیکھاا پنے کپڑے میں نشان احتلام کا تو کہا کہ جب سے ہم کھانے لگے چربی نرم ہو گئیں رگیں پھر عنسل کیا اور دھویااحتلام کے نشان کو اپنے کپڑے سے اور لوٹایا نماز کو۔

باب: كتاب الطهارة

جنب نماز کولوٹادے عنسل کر کے جب اس نے نماز پڑھ لی ہو بھولکر بغیر عنسل کے اور اپنے کپڑے دھوئے اگر اس میں نجاست لگی ہو

حديث 116

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ فِيهِمْ عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَنَّ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ عَنَّسَ بِبَعْضِ الطَّيْقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْبِيَاءِ فَاحْتَلَمَ عُمُرُوقَ لُ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدُ مَعَ الرَّكْبِ مَائً الْخَطَّابِ عَنَّسَ بِبَعْضِ الطَّيْقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْبِيَاءِ فَاحْتَلَمَ عُمُرُوقَ لُ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَلَمْ يَجِدُ مَعَ الرَّكِ مِنَ ذَلِكَ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَى فَقَالَ لَهُ عَنْرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ فَرَكِ بَنَ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيبَاكُ فَكَ عُنُو بُنُ الْعَاصِ لَمِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيبًا أَفَكُلُ وَمَعَنَا ثِيبًا وَاللّهِ لَوْفَعَلْتُهُالُ وَقَالَ عُمُرُبُنُ الْخَطَّابِ وَاعْجَبًا لَكَ يَا عَبُوهُ بْنَ الْعَاصِ لَمِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيبًا بَا أَفَكُلُ وَمَعَنَا ثِيبًا وَاللّهِ لَوْفَعَلْتُهُالُ كَانَتُ سُنَّةً بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ مَا لَا أَيْتُ مَا لَا أَيْتُ مَالَمُ أَرَ

یجی بن عبداللہ بن حاطب سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرہ کیا ساتھ عمر بن خطاب سے کئی شتر سواروں میں ان میں عمرو بن عاص بھی تھے اور عمر بن خطاب رات کو اتر ہے قریب پانی کے تو احتلام ہو احضرت عمر کو اور صبح قریب تھی اور قافلہ میں پانی نہ تھا تو سوار ہو کے حضرت عمریہاں تک کہ آئے پانی کے پاس اور دھونے لگے کیڑے اپنے یہاں تک کہ روشنی ہوگئی اور عمر بن عاص نے کہا حضرت عمر سے صبح ہوگئی ہمارے پاس کیڑے ہیں اپنا کیڑا جھوڑ دیجئے دھوڈ الا جائے گا اور ہمارے کیڑوں میں سے ایک کیڑا کیہن لیجئے تو کہا عمر بن خطاب نے کہ تعجب ہے اے عمر و بن عاص کیا تمہارے پاس کپڑے ہیں تو تم سبچھتے ہو کہ سب آدمیوں کے پاس کپڑے ہوں گے قتم خدا کی اگر میں ایسا کروں تو بیہ امر سنت ہو جائے بلکہ دھوڈالتا ہوں میں یہاں نجاست معلوم ہوتی ہے اور پانی حجیڑک دیتا ہوں جہاں نہیں معلوم ہوتی۔

عورت کواگر احتلام ہو مثل مر د کے تواس پر عنسل واجب ہے۔

باب: كتاب الطهارة

عورت کواگراحتلام ہو مثل مر دکے تواس پر عنسل واجب ہے۔

حديث 117

عَنْ عُرُولَا بْنِ الزُّبَيْرِأَنَّ أُمَّر سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثُلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ عَنْ عُرُولَةً بْنِ الزُّبَيْرِأَنَّ أُمَّر سُلَيْمٍ قَالَتْ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أُفِّ لَكِ وَهَلُ تَرَى ذَلِكَ الْمَرُأَةُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَهِ يَنُكُ وَمُنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَهِ يَنْكُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام سلیم نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت دیکھے خواب میں جیسا کہ مرد دیکھتا ہے کیا عنسل کرے تو کہاعا کشہ نے ام سلیم کو نوج نگوڑی کیاعورت بھی دیکھتی ہے خواب میں تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک آلود ہو داہناہاتھ تیر ااور کہاں سے ہوتی ہے مشابہت۔

.....

باب: كتاب الطهارة

عورت کواگراحتلام ہو مثل مر دکے تواس پر عسل واجب ہے۔

حديث 118

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ جَائَتُ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْهَا قَالَتُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِيى مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتُ الْمَائِ

ام سلمہ سے روایت ہے ام سلیم آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شر ماتا اللہ سچ

سے کیاعورت پر بھی عنسل ہے جو اس کو احتلام ہو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جب کہ دیکھے پانی کو۔

اس باب میں مسائل عنسل جنابت کے مذکور ہیں

باب: كتاب الطهارة اس باب ميں مسائل عنس جنابت كے ذركور ہيں

حديث 119

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَزَأَقِ مَالَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا عبد الله بن عمر كہتے تھے كچھ مضائقہ نہيں كہ مر دعنسل كرے اس پانی سے جوعورت كى طہارت سے بچاہو جبكہ وہ عورت حيض اور جنابت سے نہ ہو۔

.....

باب: كتاب الطهارة اس باب ميں مسائل عسل جنابت كے مذكور ہيں

حايث 120

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَجُنُبُّ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ عبد الله بن عمر کوپسینه آتا کپڑے میں اور وہ جنبی ہوتے تھے پھر اسی کپڑے سے نماز پڑھتے تھے۔

> باب: كتاب الطهارة اس باب ميں مسائل عنسل جنابت كے مذكور ہيں

> > حديث 121

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَغْسِلُ جَوَادِيهِ دِجْلَيْهِ وَيُغْطِينَهُ الْخُبْرَةَ وَهُنَّ حُيَّفُ ابِنَ عَمر كَى لُونِدُ مِن اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَغْسِلُ جَوَادِيهِ دِجْلَيْهِ وَيُغْطِينَهُ النَّهُ الْخُبْرَةَ وَهُنَّ حُيْفُ مِن ابِنَ عَمر كَى لُونِدُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

تيمم كابيان

باب: كتاب الطهارة

تيمم كابيان

عايث 122

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْضِ أَسُفَارِةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا وَلَبَيْدُائِ أَوْ بِنَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌلِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مِعَهُ وَلَيْسُواعَلَى مَا عُودَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا عُنَيْدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا عُنَّى فَلَيْ النَّاسِ وَلَيْسُواعَلَى مَا عُودَكُم الصِّدِيقِ فَقَالُوا أَلاتَرَى مَا صَنَعَتُ عَائِشَةُ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ مَا عُنَيْ وَلَسُواعَلَى مَا عُودَى وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَا عُنْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَائَى أَبُوبَكُم وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَا عُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ مَا عُنْ قَالَتْ عَائِشَة وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ مَا عُنْ قَالَتْ عَائِشَة وَعَالَتَهِ وَسَلَّمَ وَاضِعُ مَا عُنْ قَالَتْ عَائِشَة وَعَالَتَهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَعْهُمْ مَا عُنْ قَالَتْ عَالِشَاسُ وَلَيْسُ مَعَهُمْ مَا عُنْ قَالَتُ عَالِشَة فَعَاتَتِهِى قَلْلَ مَعْمَلُهُ مَا عُنْ قَالَتُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَا عُنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَاسُ وَلَيْسُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَمُ مَا عَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نظے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سفر میں توجب پہنچ ہم بیدایا ذات الجیش کو گلو بند میرا لوٹ کر گر پڑا تو تھہر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈھونڈ نے کے لئے اور لوگ بھی تھہر گئے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہاں پانی نہ تھا اور نہ ساتھ لوگوں کے پانی تھا تب لوگ آئے ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ دیکھا تم نے کیا عائشہ نے تھہرا دیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو اور نہ یہاں پانی ہے نہ ہمارے ساتھ پانی ہے تو ابو بکر آئے میرے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگوں کو اور نہ یہاں پانی ہے تھے تو کہا ابو بکر نے روک دیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو اور نہ پانی سے کہا عائشہ نے غصہ ہوئے میرے اوپر ابو بکر اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں مار نے لگے تو میں بل جاتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں نہ ہل سکتی تھی پس سوتے رہے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ صبح ہوئی اور پانی نہ تھا تو اتاری اللہ جل جلالہ نے آیت تیم کی تب کہا اسی دن الحضیر نے کہا اے ابو بکر کے گھر والوں ہے کچھ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی تم سے ہمیشہ ایس بی بر سیس اور راحتیں اسید بن الحضیر نے کہا اے ابو بکر کے گھر والوں ہے کچھ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی تم سے ہمیشہ ایک بی بر سیس اور راحتیں اسے بین تم سے ہمیشہ ایک بی بر سیس اور راحتیں الیہ بیاں تک کہ علیہ کو کے تب کہا اے ابو بکر کے گھر والوں ہے کچھ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی تم سے ہمیشہ ایس بی بر سیس اور راحتیں

# مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں کہاعا کشہ نے جب ہم چلنے لگے تووہ گلوبن اس اونٹ کے پنچے سے ڈکلاجس پر ہم سوار تھے۔

تیم کی تر کیب کابیان

باب: كتاب الطهارة

تیم کی ترکیب کابیان

مايث 123

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَمِنْ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْبِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى

نافع کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر جرف سے آئے توجب پہنچے مربد کوانزے عبداللہ اور متوجہ ہوئے پاک زمین کی طرف تومسے کیاا پنے منہ کااور ہاتھوں کا کہنیوں تک پھر نماز پڑھی۔

باب: كتاب الطهارة

تیم کی تر کیب کابیان

حديث 124

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَتَيَتَّمُ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر تیم کرتے تھے دونوں کہنیوں تک۔

جنب کو تیم کرنے کا بیان

باب: كتاب الطهارة

جنب کو تیم کرنے کا بیان

حديث 125

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْمَلَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَتَمُ ثُمَّ يُدُدِكُ الْمَائَ فَقَالَ

سَعِيدٌ إِذَا أَدْرَكَ الْمَائَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ

عبدالرحمن بن حرملہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھاسعید بن مسیب سے کہ جنبی نے تیم کیا پھر بایا پانی کو تو کہاسعید نے کہ جنبی پائے پانی تواس پر عنسل واجب ہو گا آئندہ کے واسطے۔

.....

حائضہ عورت سے مر د کوجو کام کرنا درست ہے اس کابیان

باب: كتاب الطهارة

حالضه عورت سے مرد کوجو کام کرنادرست ہے اس کابیان

حديث 126

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِى مِنْ امْرَأَقِ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِذَا رَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَغْلَاهَا

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا درست ہے مجھ کواپنی عورت سے جب وہ حائضہ ہو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ اس پرتہ بنداس کے پھر تجھے اختیار ہے تہ بند کے اوپر۔

باب: كتاب الطهارة

حالضه عورت سے مرد کوجو کام کرنادرست ہے اس کابیان

حديث 127

ر بیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ لیٹی تھیں ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کپڑے میں اتنے میں کو دکر الگ ہو گئیں تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائد حیض آیا تجھ کو کہاہاں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لے تہ بنداینے پھر آکووہیں لیٹ جا۔

حالضہ عورت سے مرد کوجو کام کرنادرست ہے اس کابیان

مايث 128

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَ رُسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِمُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّإِذَا رَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِمُهَا إِنْ شَائَ

نافع سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے بھیجا کسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اور کہا پوچھو آیا کہ مر د مباشرت کرے اپنی عورت سے حالت حیض میں تو کہا حضرت عائشہ نے چاہیے کہ باندھ لے تہ بندینچے کے جسم پر پھر اگر چاہے مباشرت کرے اس سے۔

باب: كتاب الطهارة

حائضه عورت سے مر د کوجو کام کرنادرست ہے اس کابیان

حديث 129

وحَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيُكَانَ بْنَ يَسَادٍ سُيِلَاعَنُ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتُ الطُّهْرَقَبُل أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَالَاحَتَّى تَغْتَسِلَ

امام مالک کو پہنچا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر اور سلیمان بن بیبار پوچھے گئے حائضہ عورت سے جب پاک ہو جائے تو جماع کرے خاوند اس کا قبل عنسل کے کہاان دونوں نے نہیں جب تک عنسل نہ کرے۔

حائضہ کب یاک ہوتی ہے حیض سے اسکابیان

باب: كتاب الطهارة

حائضه كبياك موتى ب حيض سے اسكابيان

عايث 130

عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةٍ عَائِشَةَ أُمِّ الْبُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَائُ يَبْعَثُنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْبُؤْمِنِينَ

بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُنْسُفُ فِيهِ الطُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الطَّلَةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَطَّةَ الْبَيْضَائَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَمِنُ الْحَيْضَةِ

مر جانہ سے جو مال ہیں علقمہ کی اور مولا ۃ ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عور تمیں ڈبیوں میں رو کی رکھ کر حضرت عائشہ کو دکھانے کو بھیجتی تھیں اور اس رو کی میں زر دی ہوتی تھی حیض کے خون کی پوچھتی تھیں کہ نماز پڑھیں یانہ پڑھیں تو کہتی تھیں حضرت عائشہ مت جلدی کروتم نماز میں یہاں تک کہ دیکھو سفید قصہ مر ادبیہ تھی کہ پاک ہو جاؤ حیض سے۔

.....

باب: كتاب الطهارة حائفه كبياك موتى بي حيض سے اسكابيان

حايث 131

عَنْ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَائً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنَ إِلَى الطُّهُرِ فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ مَا كَانَ النِّسَائُ يَصْنَعْنَ هَذَا

ام کلثوم سے جوبٹی ہیں زید بن ثابت کی روایت ہے کہ ان کو خبر پہنچی اس بات کی کہ عور تمیں منگاتی ہیں چراغ بیچا پیجرات کو اور دیکھتی ہیں کہ حیض سے پاک ہوئیں ام کلثوم عیب جانتی تھیں اس بات کو اور کہتی تھیں کہ صحابہ کی عور تیں ایسانہیں کر تیں تھیں۔

اس باب میں مختلف مسائل حیض کے مذکور ہیں

باب: كتاب الطهارة اس باب میں مخلف سائل حیض کے مذکور ہیں

عايث 132

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِى الْبَرُأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَكَعُ الصَّلَاةَ

امام مالک کو پہنچاحضرت عائشہ سے کہا کہ انہوں نے عورت حاملہ اگر دیکھے خون کو توجھوڑ دے نماز کو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: كتاب الطهارة اس باب میں مخلف سائل حیض کے مذکور ہیں

حايث 133

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الْمَرُأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَكُفُّ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَذَلِكَ الْأَمْرُعِنْ كَنَا

امام مالک نے بوج چھاابن شہاب سے کہ عورت حاملہ اگر دیکھے خون کو تو کہاابن شہاب نے بازرہے نماز سے۔

-----

باب: کتاب الطهارة اس باب میں مختلف سائل حیض کے مذکور ہیں

حايث 134

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِفٌ حضرت عائشه نے کہا کنگھی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ ہوتی تھی۔

.....

باب: كتاب الطهارة اس باب میں مخلف سائل حیض کے ذرکور ہیں

حديث 135

عَنْ أَسْمَائَ بِنْتِ أَبِى بَكُي الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ وَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَا إِحْدَاكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا الْعَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

اسا بنت ابی بکر صدیق سے روایت ہے کہ ایک عورت نے بوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمارے کپڑے کو خون حیض کالگ جائے تو کیا کریں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھر جائے کسی ایک کے کپڑے میں تم سے خون حیض کا تومل ڈالے اس کو پھر دھوڈالے پانی سے پھر نماز پڑھے اس کپڑے سے۔

# باب: مستحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

باب: مستحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

حايث 136

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ لاَ أَطْهُرُأَ فَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِنْ قُ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدُرُهَا فَاغُسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلَّى الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدُرُهَا فَاغْسِلِى الدَّمَ عَنْكِ وَصَلَّى

عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بن ابی حبیش نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا حجوڑ دوں نماز کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ خون کسی رگ کا ہے اور حیض نہیں ہے تو جب حیض آئے تو حجوڑ دیے نماز کو پھر جب مدت گزر جائے توخون دھوکر نماز پڑھے لے۔

.....

باب: مستحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

مايث 137

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَا كَيْ فِعَهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَ الِى وَالْأَيَّامِ الَّيِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ فَاسْتَفْتَتُ لَهَا أَمُّر سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَ اللهِ وَالْأَيَّامِ الَّي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ فَاسْتَفْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّيِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللّهَ عَلَى وَالْأَيْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِيَتُنْظُرُ إِلَى عَدَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الشَّهُ وَعَلَى الشَّهُ وَعَلَى الشَّهُ وَعَلَى الشَّهُ وَعَلَى الشَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَاللّهُ عَلَى الشَّهُ وَا عَلَى الشَّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الشَّهُ وَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کاخون بہا کر تا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو فتوی پوچھااسی کے واسطے ام

سلمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شار کرےان دنوں اور راتوں کا جن میں حیض آتا تھا قبل اس بیاری کے توجھوڑ دے نماز کو اس قدر مدت میں ہر مہینے سے پس جب گزر جائے وہ مدت تو عسل کرے اور ایک کپڑ اباندھ لے فرج پر پھر نماز پڑھے۔

\_\_\_\_\_

باب: متحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

حايث 138

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى

زینب بن ابی سلمہ نے دیکھازینب بنت جحش کوجو نکاح میں تھیں عبدالرحمٰن بن عوف کے ان کو استحاضہ تھااور وہ عنسل کر کے نماز پڑھتی تھیں۔

باب: متحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

حديث 139

عَنُ الْقَعْقَاعَ بُنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّعِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرِ إِلَى طُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثُفْرَتُ

قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم نے سمی کو بھیجاسعید بن مسیب کے پاس کہ پوچھیں ان سے کیوں کر عنسل کرے متحاضہ کہاسعید نے عنسل کرے ایک طہرسے دوسرے طہر تک اور وضو کرے ہر نماز کے لئے تواگر خون بہت آئے توایک کپڑا باندھ لے اپنی فرج پر۔

باب: متحاضه كابيان

متحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کاخون بعد ایام حیض کے بھی آیا کرے۔

حديث 140

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسُلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ

صَلَاةٍ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہاا نہوں نے متحاضہ پر ایک ہی عنسل ہے پھر وضو کیا کرے ہر نماز کے لئے۔

.....

بچے کے پیشاب کابیان

باب: متحاضه كابيان

بچے کے بیشاب کا بیان

مايث 141

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتُبَعَهُ إِيَّاهُ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑ کالائے سواس نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پس منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی توڈال دیااس پر۔

باب: متحاضه كابيان

بچے کے بیشاب کا بیان

حديث 142

عَنْ أُمِّرَ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلُ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجُلَسَهُ فِي حَجْرِي فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَائٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

ام قیس سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو جس نے نہ کھانا کھایا تھالے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں اپنی تو پیشاب کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے پر پس منگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور ڈال دیا اس پر اور نہ دھویا کیڑے کو۔

کھڑے کھڑے بیشاب کرنے وغیرہ کا بیان

باب: مستحاضه کابیان کھڑے کھڑے پیشاب کرنے وغیرہ کابیان

حايث 143

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ أَعْمَانِيُّ الْمَسْجِدَ فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتْرُكُوهُ فَتَرَكُوهُ فَبَالَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَنُوبٍ مِنْ مَائٍ فَصُبَّ عَلَى ذَلِكَ الْبَكَانِ

یجی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ ایک اعر ابی مسجد میں آیا اور ستر اپنا کھولا پیشاب کے لئے توغل مجایالو گوں نے اور بڑا پکارا تب فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ دواس کو پس جھوڑ دیالو گوں نے جب وہ پیشاب کر چکا تو تھکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کاڈال دیا گیااس جگہ پر۔

باب: مستحاضه كابيان كھڑے كھڑے بيشاب كرنے وغيرہ كابيان

حديث 144

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا رِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَبُولُ قَائِمًا

عبد الله بن دینارسے روایت ہے کہ میں نے دیکھاعبد اللہ بن عمر کو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے۔

------

مسواک کرنے کا بیان

باب: مستحاضه كابيان

مسواک کرنے کابیان

حديث 145

عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنْ الْجُمَعِ يَا مَعْشَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَنَا يَوْمُ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُمُّ هُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ عبید اللہ بن سباق سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعہ کو فرمایا کہ بیہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالی نے عید کا دن کہاہے تو غنسل کرواور جس کے پاس خوشبوہو تو آج کے دن خوشبولگانانقصان نہیں ہے اور لازم کرلوتم مسواک کو۔

باب: مستحاضه كابيان

مسواک کرنے کابیان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشکل نہ گزر تامیری امت پر توواجب کر دیتامیں مسواک ان

باب: مستحاضه كابيان

مسواک کرنے کابیان

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُويً

ابوہریرہ نے کہاا گرشاق نہ ہو تاحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ان کو مسواک کرنے کا ہر

وضو کے ساتھ ۔

# باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حديث 148

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ يُضْرَبُ بِهِمَالِيَجْتَبِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ فَأُرِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَادِئُ ثُمَّ مِنْ بَنِى الْحَادِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ فَأَدُر مَحْشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ فَأَدُر مَحْشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ فَقَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ النَّاسُ لِلصَّلَةِ فَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَأَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَأَنَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَأَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّافُ ذَانِ

یجی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا دو لکڑیاں بنانے کا اس لئے کہ جب ان کو ماریں تو آواز پہنچے لوگوں کو اور جمع ہوں لوگ نماز کے لئے پس دکھائے گئے عبد اللہ بن زید دو لکڑیاں اور کہا کہ یہ لکڑیاں تو ایسی ہیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں پھر کہا گیا ان سے خواب میں کہ تم نماز کے لئے اذان کیوں نہیں دیتے تو جب جاگے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے خواب بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا تھم دیا۔

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حديث 149

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُدِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَبِعْتُمُ النِّدَائَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُدِيِّ الْمُؤَدِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهِ جَبِ سنوتُم اذان كوتو كهوجيساكه كهتاجا تاہے موذن۔ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے جب سنوتم اذان کوتو كهوجيسا كه كهتاجا تاہے موذن۔

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حديث 150

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَائِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهُ عَبِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِي التَّوَهُمَا وَلَوْحَبُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ہے البتہ جلدی کرتے اس کی طرف اور اگر معلوم ہو تا جو کچھ ثواب ہے عشاء اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کا البتہ آتے جماعت میں گھٹنوں کے بل گھٹتے ہوئے۔

-----

### باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حايث 151

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالطَّلَةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِبُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْبِدُ إِلَى الطَّلَاةِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر ہو نماز کی تو نہ دوڑتے ہوئے آؤتم بلکہ اطمینان اور سہولت سے تو جتنی نمازتم کو ملے پڑھ لو اور جو نہ ملے اس کو پورا کرلو کیو نکہ جب کوئی تم میں سے قصد کر تا ہے نماز کا تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

.....

### باب: كتاب الصلوة

ا ذان کے بیان میں

حديث 152

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنِ مَعْصَعَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْمَاذِقِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَبِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعُ صَوْتَكَ الْخُدُدِيَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْئٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ سَبِعْتُهُ بِالنِّدَائِ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَكَى صَوْتِ الْمُؤذِنِ جِنَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْئٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوسَعِيدٍ سَبِعْتُهُ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبد الله بن عبدالرحمن انصاری سے ابوسعید خدری نے کہا کہ تو بکر یوں کو اور جنگل کو دوست رکھتا ہے تو جب جنگل میں ہو اپنی بکر یوں میں اذان دے نماز کی بلند آواز سے کیونکہ نہیں پہنچتی آواز موذن کی نہ جن کونہ آدمی کو اور نہ کسی شئے کو مگروہ گواہ ہو تا ہے اسکا قیامت کے روز کہا ابوسعید نے سنامیں نے اس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

مايث 153

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاقِ الصَّبَحِ فَوَجَدَهُ نَائِبًا فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُأَنْ يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نماز کے لئے شیطان پیٹھ موڑ کر پادتا ہوا بھا گتاہے تا کہ نہ سنے اذان کو پھر جب اذان ہو چکتی ہے چلا آتا ہے پھر جب تکبیر ہو چکتی ہے چلا آتا ہے بہاں تک کہ وسوسہ و چکتی ہے چلا آتا ہے بہاں تک کہ وسوسہ ڈالتا ہے نمازی کے دل میں اور کہتا ہے اس سے خیال کر فلاں چیز کا خیال کر جس کو خیال نماز کو اول بھی نہ تھا یہاں تک کہ رہ جاتا ہے نماز اور خبر نہیں ہوتی اس کو کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔

.....

## باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حديث 154

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبُوَابُ السَّمَائِ وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حَضْرَةُ النِّدَائِ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہاا نہوں نے دوونت کھل جاتے ہیں دراوزے آسان کے اور کم ہو تاہے ایساد عاکر نیوالا کہ نہ قبول ہو دعااس کی ایک جس وفت اذان ہو نماز کی دوسری جس وقت صف باندھی جائے جہاد کے لئے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حەيث 155

عَنْ مَالِك عَنْ عَيِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدُرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَائَ بِالصَّلَاةِ مالک بن ابی عامر اصبی جو دادا ہیں امام مالک کے کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کسی چیز کو کہ باقی ہواس طور پر جس پرپایا میں نے صحابہ کو مگر اذان کو۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلوة

اذان کے بیان میں

حديث 156

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَسِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوبِ الْبَقِيعِ فَأَسْرَعَ الْمَشُى إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے تکبیر سنی اور وہ بقیع میں تھے تو جلدی جلدی چلے مسجد کو۔

سفر میں بے وضواذان کہنے کو بیان

باب: كتاب الصلوة

سفر میں بے وضواذان کہنے کو بیان

حديث 157

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَأَ ذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَاصَلُوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَي يَقُولُ أَلَاصَلُوا فِي الرِّحَالِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اذان دی رات کو جس میں سر دی اور ہوا بہت تھی پھر کہا کہ نماز پڑھ لواپنے اپنے ڈیروں میں پھر کہاا بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھم کرتے تھے موذن کو جب رات ٹھنڈی ہوتی تھی پانی برستا تھا یہ کہ پکارے نماز پڑھ لواپنے ڈیروں میں۔

.....

باب: كتاب الصلوة

سفر میں بے وضواذان کہنے کو بیان

حديث 158

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَى إِلَّا فِي الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِى فِيهَا وَيُقِيمُ وَكَانَ يَقُولُ

إِنْهَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَبِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ

نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر سفر میں صرف تکبیر کہتے تھے مگر نماز فجر میں اذان بھی کہتے تھے اور عبداللہ بن عمریہ بھی کہا کرتے تھے کہ اذان اس امام کے لئے ہے جس کے پاس لوگ جمع ہوں۔

.....

باب: كتاب الصلوة

سفر میں بے وضواذان کہنے کو بیان

حايث 159

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَى فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمُ وَلَا تُؤذِّنْ قَالَ يَحْيَى سَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤذِّنَ الرَّجُلُ وَهُورَ اكِبُّ

ہشام بن عروہ سے ان کے باپ نے کہا کہ جب توسفر میں ہو تو تحجے اختیار ہے چاہے اذان یاا قامت دونوں کہہ یافقط اقامت کہہ اور اذان نہ دے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

سفرییں بے وضواذان کہنے کو بیان

حديث 160

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَا قِصَلَّى عَنْ يَبِينِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ فَإِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَر الصَّلَاةَ أَوْ أَقَامَ صَلَّى وَرَائَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ

سعید بن مسیب نے کہاجو شخص نماز پڑھتا ہے چٹیل میدان میں تو داہنی طرف اس کے ایک فرشتہ اور بائیں طرف اس کے ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور اگر اس نے اذان دے کر تکبیر کہہ کر نماز پڑھی تو اس کے پیچھے بہت سے فرشتے نماز پڑھتے ہیں مثل پہاڑوں کے۔

اذان کاسحری کے وقت ہونا

باب: كتاب الصلوة

اذان کاسحری کے وقت ہونا

حديث 161

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّر مَكْتُومِ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رات رہے سے اذان دے دیتے ہیں تو کھایا پیا کروجب تک اذان دے عبد اللہ بیٹاام مکتوم کا۔

, ,

باب: كتاب الصلوة

اذان کاسحری کے وقت ہونا

حديث 162

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلَالاً يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّرِ مَكْتُومِ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِى حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال اذان دیتا ہے رات کو تو کھایا پیا کروجب تک اذان نہ دے بیٹاام مکتوم کا کا بیٹاام مکتوم کا کہا ہیں اوگ اس سے نہ کہا تھا بیٹاام مکتوم کا کا بیٹا اذان نہ دیتا تھا جب تک لوگ اس سے نہ کہتے تھے صبح ہوگئی صبح ہوگئی۔

.....

نمازکے شروع کرنے کا بیان

باب: كتاب الصلوة

نماز کے شروع کرنے کا بیان

حديث 163

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَنَحَ الطَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ

رَأْسَهُ مِنْ الزُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَبِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبِدَهُ أَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب شر وع کرتے تھے نماز کو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھ برابر دونوں
مونڈھوں کے اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربناولک الحمد
اور سجدوں کے بیج میں ہاتھ نہ اٹھاتے نہ سجدے کوجاتے وقت۔

.....

باب: كتاب الصلوة

نماز کے شروع کرنے کا بیان

عايث 164

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَكُمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ كَ. حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

امام زین العابدین سے جن کااسم مبارک علی ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب کے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تکیبر کہتے نماز میں جب جھکتے اور جب اٹھتے اور ہمیشہ رہے اسی طور سے نماز ان کی یہاں تک کہ مل گئے اللہ جل جلالہ سے۔ سلیمان بن بیبار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے ہاتھوں کو نماز میں

باب: كتاب الصلوة

نماز کے شروع کرنے کا بیان

حديث 165

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللهِ إِنِّ لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابوہریرہ امام ہوتے تھے ان کے تو تکبیر کہتے تھے جب جھکتے اور جب اٹھتے اور پھر جب فارغ ہوئے تو کہا قشم خدا کی میں زیادہ مشابہ ہوں تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔

باب: كتاب الصلوة نمازك شروع كرنے كابيان

حايث 166

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّهَا خَفَضَ وَرَفَعَ سالم بن عبد الله سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر تکبیر کہتے نماز میں جب جھکتے اور اٹھتے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

نماز کے شروع کرنے کا بیان

حديث 167

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَيك

نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر جب شروع کرتے نماز کو اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو بر ابر دونوں مونڈ ھوں کے اور جب سراٹھاتے رکوع سے اٹھاتے دونوں ہاتھ ذرا کم اس سے۔

-----

باب: كتاب الصلوة

نماز کے شروع کرنے کا بیان

عديث 168

عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَكُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا

وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جابر بن عبد اللہ انصاری سکھاتے تھے ان کو تکبیر نماز میں تو حکم کرتے تھے کہ تکیبر کہیں ہم جب حکیس ہم اور اٹھیں ہم۔

باب: كتاب الصلوة نمازك شروع كرنے كابيان

حديث 169

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدُرَكَ الرَّجُلُ الرَّكُعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجُزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ قَالَ مَالِك وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ

ابن شہاب کہتے تھے جب پالیاکسی شخص نے رکوع اور تکبیر کہہ لی توبیہ تکبیر کافی ہو جائے کی تکبیر تحریمہ سے۔

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

باب: كتاب الصلوة

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

حايث 170

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيم عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِم سے روایت ہے کہ سنا نہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پڑھاسورہ طور کو مغرب کی نماز میں

باب: كتاب الصلوة

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

حديث 171

عَنْ أُمَّر الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَادِثِ سَبِعَتْهُ وَهُو يَقُى أُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُنْفًا فَقَالَتْ لَهُ يَا بُنَى لَقَلُ ذَكَّرْتَنِي بِقِى اتَتِكَ هَذِهِ السُّودَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْى أُبِهَا فِي الْمَغْرِبِ

ام فضل نے عبد اللہ بن عباس کو سورۃ المرسلات عرفا پڑھتے سنا تو کہاا ہے بیٹے میرے! یاد دلا دیا تونے یہ سورۃ پڑھ کراخیر جو سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورہ کو پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں

باب: كتاب الصلوة

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

حايث 172

عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلاَفَةِ أَبِ بَكْمِ الصِّدِّيقِ فَصَلَّيْتُ وَرَائَهُ الْمَغْرِبَ فَقَى أَفِي الرَّكُعتَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَغْرِبَ فَقَى أَفِي الرَّاكِةِ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ابو عبد اللہ صنا بحی سے روایت ہے کہ میں آیا مدینہ میں جب ابو بکر خلیفہ سے تو پڑھی میں نے پیچے ان کے مغرب کی نماز تو پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ مفصل کو چھوٹی سور توں میں سے پڑھی پھر جب تیسری رکعت کے واسطے کھڑے ہوئے تو میں نزدیک ہو گیا ان کے کیڑوں سے توسنا میں نے پڑی انہوں نے سورۃ فاتحہ اور اس آیت کوربنالا تزغ قلوبنا بعد اذھدیتناوھب لنامن لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔

.....

باب: كتاب الصلوة

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

حديث 173

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا صَلَّى وَحُدَهُ يَقْمَ أَفِي الْأَرْبَعِ جَبِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُنْ آنِ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُنْ آنِ وَالْأَرْبَعِ جَبِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُنْ آنِ وَسُورَةٍ مِنْ الْمُغْرِبِ كَذَلِكَ وَكَانَ يَقْمَ أُفِي السَّورَةِ يُفِورَ الثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَي يضَةِ وَيَقْمَ أُفِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُنْ آنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھے اور کبھی دو دو مین سور میں ایک رکعت میں پڑھتے تھے فرض کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں دور کعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتے تھے

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلوة

مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کابیان

مايث 174

عَنْ الْبَرَائِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَائَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

بر ابن عازب سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء کی تو پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں والنتین والزیتوں۔

.....

كلام پڑھنے كاطريقه۔

باب: كتاب الصلوة

كلام پڑھنے كاطريقه۔

حديث 175

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهَ مِ وَعَنْ قِرَائَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَيِّيِّ وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ لُبْسِ الْقَيِّيِّ وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ لُبُسِ الْقَيْمِ وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّاهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّ

حضرت علی سے روایت ہے کہ منع کیا حضرت نے ریشمی کپڑااور سونے کی انگو تھی پہننے سے اور قر آن کور کوع میں پڑھنے سے۔

باب: كتاب الصلوة

كلام يڑھنے كاطريقه۔

حديث 176

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَنْ أَبِ حَاذِمِ التَّبَّادِ عَنْ الْبَيَاضِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدُ عَلَتُ أَصُواتُهُمْ بِالْقِرَائَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضِ بِالْقُنُ آنِ

فروہ بن عمروسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے آوازیں ان کی بلند تھیں کلام اللہ پڑھنے سے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کانا پھوسی کر تا ہے اپنے پرور د گار سے تو چاہئے کہ سمجھ کر کانا پھوسی کرے اور نہ پکارے ایک تم میں دوسرے پر قرآن میں۔

باب: كتاب الصلوة كلام يرصن كاطريقه-

مايث 177

عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قُبْتُ وَرَائَ أَبِي بَكْمٍ وَعُبَرَوَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ لا يَقْىَ أُبِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ

انس بن مالک نے کہا نماز کو کھڑا ہوا میں پیچھے ابو بکر اور عثمان کے جب نماز نثر وع کرتے تو کوئی ان میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھتا۔

.....

باب: كتاب الصلوة

كلام يڑھنے كاطريقه۔

حديث 178

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ عَبِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَسْبَعُ قِيَ اتَّةَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَادِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ

مالک بن ابی عامر اصبی سے روایت ہے کہ ہم سنتے تھے قراۃ عمر بن خطاب کی اور وہ ہوتے تھے نزدیک دار ابی جہم کے اور ہم ہوتے تھے بلاط میں

.....

باب: كتاب الصلوة

كلام يڑھنے كاطريقه۔

حديث 179

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْئٌ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَائَةِ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَفَقَى أَلِنَفُسِهِ فِيَا يَقْضِ وَجَهَرَ

نافع سے روایت ہے عبد اللہ بن عمر جب فوت ہو جاتی پھھ نماز ان کی ساتھ امام کے جس میں پکار کر قرات کی ہوتی توجب سلام پھیر تا امام، اٹھتے عبد اللہ بن عمر اور پڑھتے جورہ گئی تھی نماز میں پکار کر۔

باب: كتاب السلوة

حديث 180

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَوُّصَلِّ إِلَى جَانِبِ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فَيَغْبِرُنِ فَأَفْتَحُ عَكَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّ إِلَى جَانِبِ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فَيَغْبِرُنِ فَأَفْتَحُ عَكَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّ إِلَى جَانِب تواشاره كردية تح مُجھ كوواپس بتاديتا تھا ميں ان كوجہاں وہ بجول جاتے تھے اور ہم نماز ميں ہوتے تھے۔

,

# صبح کی نماز میں قرات کابیان

باب: كتاب الصلوة صبح كي نمازيين قرات كابيان

حديث 181

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكُي الصِّدِّيقَ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَىٓ أَفِيهَا سُورَةَ الْبَقَىَ وِّفِ الرَّكُعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا عروه بن زبير سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی صح کی توپڑھی اس میں سورۃ بقر ہ دور کعتوں میں

باب: كتاب الصلوة

صبح کی نماز میں قرات کابیان

حديث 182

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَبِعَ عَبْدَاللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا وَرَائَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ الصَّبْحَ فَقَىۤ أَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّرِقِ الثَّةَ بَطِيئَةً فَقُلْتُ وَاللهِ إِذَّا لَقَدُكَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُحُ الْفَجْرُقَ ال أَجَلُ

عروہ بن زبیر نے سناعبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے کہتے تھے نماز پڑھی ہم نے پیچھے عمر بن خطاب کے صبح کی تو پڑھی انہوں نے سور ۃ پوسف اور سور ۃ حج کٹھبر کٹھبر کر عروہ نے کہافتھم خدا کی پس اس وقت کھڑے ہوتے ہوں گے نماز کو جب نکلتی ہے صبح صادق کہا عبداللہ نے ہاں

- **v** 

باب: كتاب الصلوة صبح كي نمازيين قرات كابيان

حديث 183

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْدٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ مَا أَخَذُتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَائَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا في الصَّبْحِ مِنْ كَثُرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا لَنَا

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ فرافصہ بن عمیر حنفی نے کہا کہ میں نے سورہ یوسف یاد کرلی حضرت عثمان کے پڑھنے سے آپ صبح کی نماز میں اس کو بہت پڑھاکرتے تھے۔

·-----

باب: كتاب الصلوة

صبح کی نماز میں قرات کابیان

حايث 184

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقْمَ أُفِي الصَّبْحِ فِي السَّفَى بِالْعَشْمِ السُّوَدِ الأُولِ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّرِ الْقُنْ آنِ وَسُورَةٍ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سفر میں مفصل کے پہلی دس سور توں میں سے ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھاکرتے تھے۔

.....

سوره فاتحه كي فضليت كابيان

باب: كتاب الصلوة

سوره فاتحه کی فضلیت کا بیان

مايث 185

عَنْ الْعَلَائِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُمْيْذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُو نَادَى أَبُى بُنَ كَعْبٍ وَهُو يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمُ عَلَى يَدِهِ وَهُو يُعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُمُ عَلَى يَدِهُ وَهُو يُعَلِيهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ اللهُ فَي النَّهُ وَاللّهُ وَلَا إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وا

وَعَدْتَنِى قَالَ كَيْفَ تَقُى أَإِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ قَالَ فَقَى أَتُ الْحَهْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُنُ آنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ وَسَلَّمَ هِي هَذِهِ السُّورَةُ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُنُ آنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْطِيتُ

رسون البوسعيد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم نے پکاراائی بن کعب کو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جب نماز سے فارغ ہوئے ملی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ابناائی کے ہاتھ پر اور وہ نکانا چاہتے تھے مسجد کے دروازے سے سوفرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ابناائی کے ہاتھ پر اور وہ نکانا چاہتے تھے مسجد کے دروازے سے سہاں تک کہ سکھ لے ایک مورت ایسی کہ نہیں اتری تورات اور انجیل اور قرآن میں مثل اس کے کہاائی نے پس تھہر کرچلنے لگامیں اس امید میں پھر کہا میں نے اے اللہ کے رسول وہ سورت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا بتلائے مجھ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نکر پڑھتا ہے تو جب شروع کرتا ہے نماز کو کہاائی نے تو میں پڑھنے لگا الحمد للہ رب العالمین یہاں تک کہ ختم کیا میں نے سورت کو کہا وہ سورت ہے اور یہ سورت سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا۔

.....

باب: كتاب الصلوة

سوره فاتحه کی فضلیت کا بیان

حديث 186

عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَبِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُنْ آنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَائَ الْإِمَامِ

ابی نعیم و ہب بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے سناجابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے تھے جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو گویااس نے نماز نہ پڑھی مگر جب امام کے پیچھے ہو

سورہ فاتحہ امام کے بیچھے سری نماز میں پڑھنے کابیان

باب: كتاب الصلوة

سورہ فاتحہ امام کے پیھیے سری نماز میں پڑھنے کا بیان

مايث 187

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ يَقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُمَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُمْ آنِ فَهِي خِدَاجُ هِي خِدَاجُ عَيْرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبْدُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى عَلَيْهِ مَوْلُ النَّعَبُدُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ الْمَعْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُ النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَوْلُ المَعْبُدُ وَلِكَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے پڑھی نماز اور نہ پڑھی اس میں سورہ فاتحہ تو نماز اس کی ناقص ہے باقص ہے ہر گزتمام نہیں ہے ابوالسائب نے کہا اے ابوہریرہ کبھی میں امام کے پیچے ہو تاہوں تو دبادیا ابوہریرہ نے میر ا بازو اور کہا پڑھ لے اپنے دل میں اے فارس کے رہنے والے کیونکہ میں نے سناہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سے فرمایااللہ تعالی نے بٹ گئی نماز میرے اور میرے بندے کے پچ میں آدھوں آدھ آدھی میری اور آدھی اس کی اور جو بندہ میر امانگے اس کو دوں گا فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو بندہ کہتا ہے کہ سب تحریف اللہ کو ہے جو صاحب ہے سارے جہاں کا پرورد گار کہتا ہے میری تعریف کی میرے بندے نے بندہ کہتا ہے بڑائی رحمت کرنے والا مہربان پرورد گار کہتا ہے خوبی بیان کی میرے بندہ کہتا ہے خوبی بیان کی میرے بندہ کہتا ہے خاص تجھ میرے بندہ کہتا ہے دکھاہم کوسید ھی راہ کو پو جے ہیں ہم اور تجھی سے مد د چاہتے ہیں ہم تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے بین اور میر ابندہ جومائے سودوں۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تونے اپناکرم کیانہ دشمنوں کی اور گر اموں کی تو یہ آیت بندہ کے لئے ہیں اور میر ابندہ جومائے سودوں۔

باب: كتاب الصلوة

سورہ فاتحہ امام کے پیچھے سری نماز میں پڑھنے کا بیان

حديث 188

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْمَ أُخَلُفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ بِالْقِمَ اتَّةِ عَنْ هِشَامِ بِن عُنْ وَيَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِمَ اتَّةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل

.....

باب: كتاب الصلوة

سورہ فاتحہ امام کے بیچے سری نماز میں پڑھنے کا بیان

حديث 189

عَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِم كَانَ يَقْمَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لاَيَجْهَرُفِيهِ بِالْقِمَاتَةِ نافع بن جير امام كے پیچے سرى نمازيں سورة فاتحد پڑھتے تھے۔

سورة فاتحہ جہری نماز میں امام کے بیچھے نہ پڑھنے کا بیان

باب: كتاب الصلوة

سورة فاتحہ جہری نماز میں امام کے بیچھے نہ پڑھنے کا بیان

حديث 190

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا سُبِلَ هَلْ يَقْمَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسُبُهُ قِمَائَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقُمَ أَقَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْمَ أُخَلُفَ الْإِمَامِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیچھے توجواب دیتے کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے امام کے پیچھے تو کافی ہے اس کو قرات امام کی اور جو اکیلے پڑھے تو پڑھ لے کہانافع نے اور تھے عبداللہ بن عمر نہیں پڑھتے تھے پیچھے امام کے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

سورة فاتحد جمرى نماز ميں امام كے بيھے ند پڑھنے كابيان

حديث 191

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَى فَ صَلَاةٍ جَهَرَفِيهَا بِالْقِى اتَةِ فَقَالَ هَلْ قَى أَمَعِي مِنْكُمْ أَحَلُ آنِفًا فَقَالَ رَجُلُّ نَعَمُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ أَقُولُ مَا لِى أُنَازَعُ الْقُنُ آنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِمَاتَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَفِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِمَاتَةِحِينَ سَبِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے ایک نماز جہری سے پھر فرمایا کیاتم میں سے کسی نے میرے ساتھ کلام اللہ پڑھاتھا ایک شخص بول اٹھا کہ ہاں میں نے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہی میں کہتا تھا اپنے دل میں کیا ہو اسے مجھ کو چھینا جاتا ہے مجھ سے کلام اللہ کہا ابن شہاب یا ابوہریرہ نے تب لوگوں نے موقوف کیا قرات کو حضرت کے پیچھے نماز جہری میں جب سے یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

امام کے پیچھے آمین کہنے کابیان

باب: كتاب الصلوة

امام کے پیچیے آمین کہنے کا بیان

حايث 192

عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ عُفِى لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام کھے آمین تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین مل جائے گی ملائکہ کی آمین سے بخش دیئے جائیں گے اگلے گناہ اس کے کہا ابن شہاب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے

-

باب: كتاب الصلوة

امام کے پیچھے آمین کہنے کا بیان

مايث 193

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِيَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے توتم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنابر ابر ہو جائے گاملا نکہ کے کہنے کے بخش دیئے جائیں گے اگلے گناہ اس کے۔

•

باب: كتاب الصلوة

امام کے پیھیے آمین کہنے کابیان

حديث 194

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ آمِينَ وَقَالَتُ الْبَلَائِكَةُ فِي السَّبَائِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِي لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ابویرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے فرشتے بھی آسان میں آمین کہتے ہیں پس اگر بر ابر ہو جائے ایک آمین دوسری آمین سے تو بخش دیئے جاتے ہیں اگلے گناہ اس کے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

امام کے پیھیے آمین کہنے کا بیان

حديث 195

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَبِعَ اللهُ لِبَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَهْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْبَلَائِكَةِ غُفِيَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فریامار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کھے تو تم اللہم ربنالک الحمد کہو کیونکہ جس کا کہناملا نکہ کے کہنے کے برابر ہو جائے گااس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

.....

نمازمين بيثضنه كابيان

باب: كتاب الصلوة

نمازمين بيطف كابيان

حديث 196

عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْبَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَوَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَائِ فِي الصَّلَةِ فَلَتَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَلْلُهُ وَلَا اللهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُهُ فَى وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَقَهُ الْيُهُنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُهُنِى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي لَيْ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُهُنِى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصُبُعِهِ الَّتِي تَعْلَى فَخِذِهِ الْيُهُنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصُبُعِهِ الَّتِي لَا اللهَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُهُنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ النِّي يَعْدَلُ كُولُ اللهِ الْعَلَى مُوالِقَلَةُ وَكَنْ عَلَى فَخِذِهِ الْيُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا كُولُولُ اللهُ عَلَى فَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْهُ عَلَى فَعِلْ اللّهِ الْعَلَى مُلْكُولُ اللّهُ عَلَى الْعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلْلُ مَا عَلَى فَعِلْ الْعَلَامُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

علی بن عبدالر حمن کہتے ہیں کہ مجھ کو عبداللہ بن عمر نے نماز میں کنگریوں سے کھیلتا ہوا دیکھا تو جب فارغ ہوا میں نماز سے منع کیا مجھ کو اور کہا کہ کیا کر جیسے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کیسے کرتے تھے کہا جب بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تو داہنی ہمتیلی کو داہنی ہمتیلی کو ران پر رکھتے تو سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور کلمہ کی انگل سے اشارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔

·-----

باب: كتاب الصلوة

نمازمين بيضنے كابيان

حديث 197

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ أَنَّهُ سَبِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلُ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ تَرَبَّعَ وَتَنَى دِجْلَيْهِ فَعَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنِّ أَشْتَكِي فَكَا انْصَى فَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمرَ فَإِنِّ أَشْتَكِي عَبِد الله بن عمر كے بہلو بیں نماز پڑھی ایک شخص نے توجب وہ بیٹا بعد چار رکعت کے چار زانو بیٹا اور لیبٹ لئے دونوں پاؤں اپنے توجب فارغ ہوئے عبد اللہ بن عمر نمازسے عیب کہا اس بات کو تو اس شخص نے جو اب دیا آپ

ئ کیوں ایسا کرتے ہیں کہا میں تو بیار ہوں،۔

.....

باب: كتاب الصلوة

نمازمين بيطف كابيان

حايث 198

عَنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيَرُجِعُ فِي سَجْدَتَيُنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُودِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَكُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتُ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّ أَشْتَكِي مغیرہ بن سکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھاعبداللہ بن عمر کو کہ بیٹھے تھے در میان دونوں سجدوں کے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر اور پھر سجدہ میں چلے جاتے تھے توجب فارغ ہوئے نماز سے ذکر ہوااس کا پس کہاعبداللہ نے کہ اس طرح بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے لیکن میں بیاری کی وجہ سے اس طرح بیٹھتا ہوں،۔

-----

باب: كتاب الصلوة

نمازمين بيضنے كابيان

حايث 199

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَ تَرَبَّعُ فِى الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرِيَةً فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ دِجْلَكَ الْيُهُ فَى وَتَثْنِى دِجْلَكَ الْيُسْمَى فَقُلْتُ يَوْمَ بِإِنْ حَلِيثُ السَّلَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ دِجْلَكَ الْيُهُ فَى وَتَثْنِى دِجْلَكَ الْيُسْمَى فَقُلْتُ لَهُ عَلِيْنَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ إِنَّهَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ دِجْلَكَ الْيُهُ فَى وَتَثْنِى دِجْلَكَ الْيُسْمَى فَقُلْتُ لَهُ وَعَالَ إِنَّهُ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُ السَّلَاقِ السَّلَةِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللهَ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللهِ اللهِ وَقَالَ إِنَّهُ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھاعبداللہ بن عمر کو چار زانوں بیٹھتے ہوئے نماز میں تووہ بھی چار زانو بیٹھے اور کمسن تھے ان دنوں میں پس منع کیاان کو عبداللہ نے اور کہا کہ سنت نماز میں بیہ ہے کہ داہنے پاؤں کا کھڑ اکرے اور بائیں پاؤں کو اللہ نے کہ داہنے پاؤں کا کھڑ اکرے اور بائیں پاؤں کو لٹادے کہاعبداللہ نے کہ میرے پاؤں میر ابوجھ اٹھانہیں سکتے۔

باب: كتاب الصلوة

نمازمين بيضخ كابيان

حديث 200

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَتَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ دِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى دِجْلَهُ الْيُسْمَى وَنَ يَحْيَدُ اللهِ بْنِ عُمَرَوَحَدَّ ثَنِي أَنَّ أَبَاهُ وَجَلَسَ عَلَى وَرَكِهِ الْأَيْسَى وَلَمْ يَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَوَحَدَّ ثَنِي أَنَّ أَبَاهُ وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَى وَلَمْ يَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَرَانِ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَوَحَدَّ ثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد نے سکھایالو گوں کو بیٹھنا تشہد میں تو کھڑا کیا داہنے پاؤں کو اور جھکایا بائیں پاؤں کو اور بیٹھے بائیں سرین پر اور نہ بیٹھے بائیں پاؤں پر کہا قاسم نے کہ بتایا مجھ کو اس طرح بیٹھناعبید اللّٰہ نے اور کہا کہ میرے باپ عبد اللّٰہ بن عمر اسی طرح کرتے تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشهدكابيان

باب: كتاب الصلوة

تشهد كابيان

حديث 201

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيِّ أَنَّهُ سَبِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْبِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُولُ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّجِيَّاتُ لِلهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

عبدالرحمن بن عبدالقاری نے سناعمر بن خطاب سے اور وہ منبر پر تھے سکھاتے تھے لو گوں کو تشہد کہتے تھے کہوالتحیات للّٰد الزا کیات لللہ الطبیات الصلوت لللہ الخ۔

.....

باب: كتاب الصلوة

تشهد كابيان

حديث 202

عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ بِسِمِ اللهِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ الصَّلَوَاتُ لِلهِ الرَّاكِيَاتُ لِلهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ شَهِدُتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ شَهِدُتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يَعُولُ هَذَا فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَدْعُوإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ بِمَا بَدَاللهُ فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ لِمَا بَدَاللهُ فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدُهُ وَأَرَادَ أَنْ يُسَرِّمَ قَالَ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَنْ يُسَرِّمَ قَالَ السَّلامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدُمُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدُمُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدُى يَسَادِ هِ السَّلامُ عَلَيْهُ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْهُ أَمْ عَلَيْهُ وَالْ سَلَّمَ عَلَيْهُ أَمْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْهُ مُ لَا يَعْمَا لِهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَلُ عَنْ يَسِينِهِ ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْإِمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَصَلَ السَّلامُ عَلَيْهِ الصَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْهِ أَنْ عَلْ السَّلامُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى اللسَّلامُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى اللْعَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَنْ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهِ أَنْ اللسَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ السَّالِهِ عَلَيْهُ الْعُلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ الْعُلَامُ عَلَيْهُ اللْعُمُ عَلَى اللْعَامِ فَا اللسَّلَامُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَمَالِقُوا عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ عُلَيْهُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الللَّهُ عَلَي

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر تشہد پڑھتے تھے اس طرح بسم اللہ التحیات اللہ کہتے تھے یہ پہلی دور کعتوں کے بعد ما تگتے تھے بعد تشہد کے جو کچھ جی چاہتا تھا پھر جب اخیر قعدہ کرتے اور اسی طرح پڑھتے گر پہلے تشہد پڑھتے پھر دعاما نگتے جو چاہتے اور بعد تشہد کے جب سلام پھیرنے لگتے تو کہتے السلام علی البنی ورحمۃ اللہ وہر کاتہ السلام علیناو علی عباد الصالحین السلام علیکم داہنی طرف کہتے پھر امام کے سلام کاجواب دیتے پھر اگر کوئی بائیں طرف والا ان کوسلام کر تا تواس کو بھی جواب دیتے۔

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلوة

تشهد كابيان

حايث 203

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ أَنُ كَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَي مِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَي مِبَادِ اللهِ الطَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الطَّالِحِينَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ

حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کہتیں تشہد میں التحیات الطیبات الصلوت الز کیات۔

باب: كتاب الصلوة

تشهد كابيان

حديث 204

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ وَنَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُهَرَعَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاقِ وَقَلْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ لِي عَنَى مَالِكُ وَهُو الْأَمْرُعِ الْمَاكُ وَثُوا فَقَالَالِيَ تَشَهَّدُ مَعَهُ فَالَ مَالِكُ وَهُو الْأَمْرُعِ الْمَاكُ وَلَا لَكُ عَدَالُ مَالِكُ وَهُو الْأَمْرُعِ الْمَاكُ وَلَا الْمَالِكُ وَهُو الْأَمْرُعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّلُهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جو شخص سر اٹھائے امام کے پیشترر کوع یاسجدہ میں اس کا بیان

باب: كتاب الصلوة جوشخص سراتهائ المام كے پیشترركوع ياسجده ميں اس كابيان

مايث 205

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِلَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيدِ شَيْطَانٍ ابوہریرہ نے کہا کہ جو شخص سراٹھا تاہے یا جھکا تاہے امام کے بیشتر تواس کا ماتھا شیطان کے ہاتھ میں ہے۔

جس شخص نے دور کعتیں پڑھ کر بھولے سے سلام پھیر دیااس کابیان

باب: كتاب الصلوة

جس شخص نے دور کعتیں پڑھ کر بھولے سے سلام پھیر دیااس کابیان

حايث 206

عَنْ أَبِ هُرُيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَف مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَكَيْنِ أَقَصُرَتُ الصَّلَاةُ أَمْر نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكِيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكِيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكِيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكِيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكِيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَى مِثْلَ سُجُودِةٍ فَا أَوْ أَطُولُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبُرُ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِةٍ فَا أَوْ أَطُولُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبُرُ فَسَجَدَهِ مِثْلُ سُجُودِةٍ فَا أَوْ أَطُولُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبُرُ فَسَجَدَهِ مِثْلُ سُجُودِةٍ فَا أَوْ أَطُولُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَ كَبُرُ فَسَجَدَهِ مِثْلُ سُجُودِةٍ فَا أَوْ أَطُولُ ثُمَّ كَاللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا دور کعتیں پڑھ کر تو کہا ذوالیدین نے کیا نماز گھٹ گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا دور کعتیں پڑھ کہتا ہے ذوالیدین، کہالو گوں نے ہاں پچ کہتا ہے پس کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھیں دور کعتیں پھر سلام پھیر کر تکبیر کہی اور سجدہ کیا مثل سجدوں کے با پچھ بڑا پھر سر اٹھایا۔

باب: كتاب الصلوة

جس شخص نے دور کعتیں پڑھ کر بھولے سے سلام پھیر دیااس کابیان

ماث 207

عَنْ أَبِي هُرُيُرَةً أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَى فَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَال لَهُ ذُو الْيَكَيْنِ أَقَصُى ثَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَى فَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَكَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَق ذُو الْيَكَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَق ذُو الْيَكَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَق ذُو الْيَكَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَى مَثْلَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تو سلام پھیر دیا دور کعتیں پڑھ کر پس کھڑا ہوا ذوالیدین اور کہا کیا نماز کم ہوگئ یا بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں ہوئی متوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اور کہا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے لوگوں نے کہاہاں پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ علیہ وسلم اور نمام کیا جس قدر نماز باقی تھی پھر دوسجدے کئے بعد سلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔

باب: كتاب الصلوة

جس شخص نے دور کعتیں پڑھ کر بھولے سے سلام پھیر دیااس کابیان

عايث 208

عَنُ أَبِي بَكْنِ بُنِ سُكَيَانَ بُنِ أَبِي حَثْمَة قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ مِنَ إِخْدَى صَلَاثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقَصُى ثَالطَّلَاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْر نَسِيتَ فَقَالَ لَهُ وَالشِّمَالَيْنِ أَقُصُى ثَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَصُّى ثَاللَةُ وَمَا نَسِيتُ فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَدُ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَصُّى ثَاللَةً وَمَا نَسِيتُ فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ قَدُ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَصُّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوانَ عَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَتَمَ رَسُولُ اللهِ فَأَتُمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوانَ عَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَتُمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوانَ عَمْ يَا رَسُولُ اللهِ فَأَتُمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّلَةِ ثُمَّ سَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّلَةِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّلَةَ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعِي مِنُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعْنَ مِنْ الطَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عَلَى اللْعَلَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّ

ابی بکر بن سلیمان سے روایت ہے کہ پہنچا مجھ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعتیں پڑھیں ظہریا عصر کی پھر سلام پھیر دیا تو کہا ذولشمالین اور وہ ایک شخص تھا بنی زہر ہ بن کلاب سے کہ نماز کم ہوگئ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس مقوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگئ نہ میں بھولا ذوالشمالین نے کہا ہاں تو تمام کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مقوجہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہا کیا ذوالیہ بن بھول کے کہنا ہے لوگوں نے کہا ہاں تو تمام کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نماز کو پھر سلام پھیرا۔

باب: كتاب الصلوة

جس شخص نے دور کعتیں پڑھ کر بھولے سے سلام بھیر دیااس کابیان

حايث 209

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ سعيد بن مسيب اور ابی سلمه بن عبد الرحمن سے بھی بیر حدیث اسی طرح مروی ہے۔

جب مصلی کوشک ہو جائے تواپنی یادپر نماز تمام کرنے کا بیان

باب: كتاب الصلوة

جب مصلی کوشک ہوجائے تواپی یاد پر نمازتمام کرنے کابیان

حديث 210

عَنْ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدُدِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْر أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّى رَكْعَةً وَلْيَسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبُلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتُ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شک ہوتم میں سے کسی کو نماز میں تو نہ یاد رہے اس کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو چاہئے کہ ایک رکعت اور پڑھ لے اور دوسجدے کرے قبل سلام کے پھر اگریہ رکعت جو اس نے پڑھی ہے در حقیقت پانچویں ہوگی تو ان سجدوں سے مل کر ایک دوگانہ ہو جائے گا اگر چو تھی ہوگی تو ان سجدوں سے ذلت ہوگی شیطان کو۔

باب: كتاب الصلوة

جب مصلی کوشک ہو جائے تواپنی یاد پر نماز تمام کرنے کا بیان

**علايث** 211

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخُّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ

فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ لِيَسْجُلُ سَجْدَتَ السَّهُوِ وَهُوجَالِسُ

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جب شک کرے کوئی تم میں اپنی نماز کا توسوچے جو بھول گیاہے پھر پڑھ لے اس کو اور دوسجدے سہوکے بیٹھ کر کرلے۔

------

باب: كتاب الصلوة

جب مصلی کوشک ہوجائے تواپنی یاد پر نمازتمام کرنے کابیان

حايث 212

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِهِ بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَادِ عَنْ الَّذِى يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدُدِى كَمْ صَلَّى أَنْهُ عَلَا اللهِ عُنَى اللهِ عُنَى اللهِ عُنَى اللهِ عُنَا اللهِ عَلَاهُ عَلَى اللهِ عَنْ الله

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ بوچھامیں نے عبداللہ بن عمر و بن العاص اور کعب احبار سے اس شخص کے بارے میں جو شک کرے اپنی نماز میں توندیاد رہے اس کو کہ تمین رکعتیں پڑھی ہیں یاچار پس جواب دیادونوں نے کہ ایک رکعت اور پڑھ کر دوسجدے سہو کے کرلے بیٹھے بیٹھے۔

.....

باب: كتاب الصلوة

جب مصلی کوشک ہو جائے تواپنی یاد پر نمازتمام کرنے کا بیان

حديث 213

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا سُمِلَ عَنْ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِىَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر سے سوال ہوانماز میں بھول جانے کا تو کہاسوچ لے جو بھول گیاہے پھر پڑھ لے اس کو۔

جو شخص نماز پڑھ کریا دور کعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے اسکابیان

باب: كتاب الصلوة

جو شخص نماز پڑھ کریادور کعتیں پڑھ کر کھڑ اہو جائے اسکابیان

حديث 214

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرُنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ

عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کعتیں پڑھاکر اٹھ کھڑے ہوئے اور نہ بیٹھے تب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے پس جب تمام کیا نماز کو اور انتظار کیا ہم نے سلام کا تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسجدے کئے بیٹھے بیٹھے قبل سلام کے پھر سلام پھیرا۔

,

باب: كتاب الصلوة

جوشخف نماز پڑھ کر یادور کعتیں پڑھ کر کھڑ اہوجائے اسکابیان

حايث 215

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَفَقَامَ فِي اثَّنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسُ فِيهِمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ

عبد الله بن بحینہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پھر کھڑے ہوگئے دور کعتیں پڑھ کر اور نہ بیٹھے توجب پوراکر چکے نماز کو دوسجدے کئے پھر سلام پھیر ابعد اس کے۔

نماز میں اس چیز کی طرف دیکھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز سے

باب: كتاب الصلوة

نماز میں اس چیز کی طرف د کھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز سے

عديث 216

حَكَّ ثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بُنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ فَلَبَّا انْصَرَفَ قَالَ رُهُم بُنُ حُذَيْفِةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ فَلَبَّا انْصَرَفَ قَالَ رُدِى هَذِهِ الْخَبِيصَةَ إِلَى أَبِ جَهْمٍ فَإِنِّ نَظُرْتُ إِلَى عَلَيْهَا فِي الصَّلَاقَ فَكَادَيَ فُتِنُنِى

مر جانہ سے روایت ہے کہ عاکشہ نے فرمایا کہ ابوجہم بن حذیفہ نے تحفہ بھیجی ایک چادر شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جس میں نقش تھے تو نماز کو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوڑھ کر پھر جب فارغ ہوئے نماز سے فرمایا کہ بھیر دے یہ چادر ابوجہم کو کیونکہ میں نے دیکھااس کے بیل بوٹوں کو نماز میں پس قریب تھا کہ غافل ہو جاؤں میں۔

باب: كتاب الصلوة

نماز میں اس چیز کی طرف د کھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز سے

حايث 217

حَدَّتَنِي مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَبِيصَةً لَهَا عَلَمٌ ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهُم وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ وَأَخِذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ وَأَخِدَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِمَ فَقَالَ إِنِّ نَظَرْتُ إِلَى عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر شام کی بنی ہوئی نقشی بھیجی پھروہ چادر ابوجہم کو دے دی اور ایک چادر موٹی سادی لے لی تو ابوجہم نے کہا کیوں ایسایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ فرمایا میں نے نماز میں اس کو نقش و نگار کی طرف دیکھا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصلوة

نماز میں اس چیز کی طرف د کیھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز ہے

حديث 218

حَدَّةَ نِي مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكُمٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَادِى كَانَ يُصَلِّ فِ حَائِطِهِ فَطَارَ دُبُسِيٌّ فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَبِسُ مَخْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِ بَكُمٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَادِ فَي كَانَ يُصِرِي فَالَ لَقَدُ أَصَابَتُ فِي مَا فَعَ كَبُهُ وَكَا يَدُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَمَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا كَمَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا كَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا كُمُ لَعُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَمَ لَكُونَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَمَا عَلَيْهِ وَعَمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَمَا عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَيْهِ وَعَلَامُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الل

عبد اللہ بن ابی بکرسے روایت ہے کہ ابو طلحہ انصاری نماز پڑھ رہے تھے باغ میں توایک چڑیااڑی اور ڈھونڈے لگی راہ نگلنے کی کیونکہ باغ اس قدر گنجان تھااور پیڑ آپس میں ملے ہوئے تھے کہ چڑیا کو جگہ نگلنے کی نہ ملتی تھی پس پسند آیاان کو یہ امر اور خوش ہوئے اپنے باغ کا یہ حال دیکھ کر توایک گھڑی تک اس طرف دیکھتے رہے پھر خیال آیا نماز کا سوبھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں تب کہا مجھے آزمایا الله جل جلالہ نے اس مال سے تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیان کیا جو پچھ باغ میں قصہ ہو اتھا اور کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ صدقہ ہے واسطے اللہ کے اور صرف کریں اس کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔

باب: كتاب الصلوة

نماز میں اس چیز کی طرف د کیھنے کا بیان جو غافل کر دے نماز ہے

حايث 219

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَادِ كَانَ يُصَلِّ فِي حَائِط لَهُ بِالْقُفِّ وَادٍ مِنْ أَودِيَةِ الْمَدِينَةِ فِي مَالِ هَنَ وَمَانِ الشَّمَرِ وَالنَّخُلُ قَلْ ذُلِلَتْ فَهِى مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي رَمَانِ الشَّمَرِ وَالنَّخُلُ قَلْ وَهُو يَوْمَ مِنْ تَمَرِهَا ثُمَّ وَمَانِ الشَّمَرِ وَالنَّخُلُ قَلْ وَهُو يَوْمَ مِنْ اللَّهُ وَمَا فَيُ مَالِي هَذَا فِي تُنَةٌ فَجَائَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُو يَوْمَ مِنْ خَلِيفَةٌ فَلَا كَانَ اللَّهُ فَي وَمَالِ اللَّهُ وَمَالِكَ وَمَالِ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ الْمَالُ وَلَا عُلُومَ وَمَالِكَ وَمَالِكُ وَقَالَ هُو صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ الْخَيْرِ فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَنْسِينَ أَلْفًا فَسُمِّ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَيْرِ فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَنْسِينَ أَلْفًا فَسُمِّ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَيْسِينَ الْفَا فَسُمِّ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَيْسِينَ الْفَا فَسُمِّ وَلِكَ الْمَالُ الْخَيْسِينَ

عبداللہ بن ابی بکرسے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے نماز پڑھ رہاتھا اپنے باغ میں اور وہ باغ قف میں تھا جونام ہے ایک وادی کا جو مدینہ کی وادیوں میں سے ہے ایسے موسم میں کہ تھجور پک کر لٹک رہی تھی گویا پھلوں کے طوق شاکوں کے گلوں میں پڑھیں تو پڑے تھے تو اس نے نماز میں اس طرف دیکھا اور نہایت پہند کیا پھلوں کو پھر جب خیال کیا نماز کا تو بھول گیا کتنی رکعتیں پڑھیں تو کہا کہ مجھے اس مال میں آزمائش ہوئی اللہ جل جلالہ کی پس آیا حضرت عثمان کے پاس اور وہ ان دنوں خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیان کیاان سے یہ قصہ پھر کہا کہ وہ صدقہ ہے تو صرف کرواس کونیک راہوں میں پس بیچااس کو حضرت عثمان نے بیاس ہر ارکا اور اس مال کانام ہو گیا بیچاس ہر ارہ و

باب: كتاب السهو

نماز میں بھول جانے کاعلاج

باب: كتاب السهو

نمازمیں بھول جانے کاعلاج

عايث 220

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَريُصَلِّ جَائَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُدِى كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَجَالِسٌ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے جب کوئی کھڑا ہو تا ہے نماز کو تو آتا ہے شیطان اس کے پاس پھر بھلا دیتا ہے اس کو یہاں تک کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں تو جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تووہ سجدے کرے بیٹھے بیٹھے۔

-----

باب: كتاب السهو

نمازمیں بھول جانے کاعلاج

حايث 221

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ لأَنْسَى أَوْ أُنْسَى لِأَسُنَ

امام مالک کو پہنچا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھولتا ہوں یا بھلایاجا تا ہوں تا کہ اپنی امت کے لئے ایک راہ پیدا کروں

.....

باب: كتاب السهو

نماز میں بھول جانے کاعلاج

عايث 222

امام مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ مجھے نماز میں وہم ہو تاہے اور بہت وہم ہو تاہے تو قاسم نے کہا کہ تو نماز اپنی پڑھے جااور وہم کی طرف مت خیال کر اس لئے کہ تجھے وہم تبھی نہ چھوڑے گاجب تک تو نماز سے فارغ نہ ہو اور دل میں یہ خیال رہے کہ میں نے پوری نماز پڑھی۔

## باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن عسل کابیان

باب: كتاب الجمعه جعه كے دن عسل كابيان

حايث 223

عَنْ أَبِ هُرُيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُهُ عَةِ غُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَمَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَمَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبُشًا أَوْمَ نَ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ رَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتُ الْبَلَامِكَةُ يَسْتَبِعُونَ الذِّكُمَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشخص عنسل کرے جمعہ کے دن مانند عنسل جنابت کے پھر جائے مسجد کو پہلی ساعت میں تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک اونٹ اور جو جائے دوسری ساعت میں تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک مینڈھاسینگ دار اور چوشھی ساعت میں جائے تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک مینڈھاسینگ دار اور چوشھی ساعت میں جائے تو گویا اس نے صدقہ دیا ایک مرغ اور جو پانچویں ساعت میں جائے تو صدقہ دیا اس نے ایک انڈ اپھر جس وقت امام نکاتا ہے خطبہ کو فرشتے آتے ہیں خطبہ سننے کو۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن عنسل کابیان

حايث 224

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ غُسُلُ يَوْمِ الْجُهُ عَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم كَغُسُلِ الْجَنَابَةِ ابِهِم يره كَبَةٍ صَفِي مِنْ الْمَعْنَانِ عَسَلَ جَنَابِت كـ ابوهريره كَهَةٍ صَفِي جمعه كروز عنسل كرناواجب بهر بالغ پر مثل عنسل جنابت كـ

باب: كتاب الجمعه جعدك دن عشل كابيان

حديث 225

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِ كَيُومَ الْجُمُعَةِ وَعُمُورُ بِنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عَلَى أَنْ تَوَظَّالُ عَمْرُ وَ الْوُضُوئَ أَيْضًا وَقَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عَلَى أَنْ تَوَظَّالُ عَمْرُ وَ الْوُضُوئَ أَيْضًا وَقَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلِ عَلَى أَنْ تَوَظَّالُ عَمْرُ وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن عسل کابیان

حديث 226

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلَادِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسل جعہ کا واجب ہے ہر شخص بالغ پر۔

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن عسل کابیان

حديث 227

وحَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُ كُمُ الْجُمُعُةَ فَلْيَغْتَسِلُ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے جو شخص آئے جمعہ کو تو عنسل کر کے آئے یا جو شخص نماز جمعہ کا ارادہ کرے تو عنسل کر لے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جمعہ کے دن خطبہ ہو توجیپ رہنا چاہئے۔

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے۔

حايث 228

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتُ وَالْإِمَامُريَخُطُبُ يَوْمَر الْجُبُعَةِ فَقَلْ لَغَوْتَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت امام خطبہ پڑھتاہے اگر تواپنے پاس والے سے کہے چپ رہ تو تونے بھی ایک لغو حرکت کی۔

-----

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو توجب رہنا چاہئے۔

حديث 229

عَنُ تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُبُعَةِ حَتَّى يَخْرُجُ عُبَرُ فَعَلَبَةُ جَلَمْنَا تَتَحَدَّثُ فَإِذَا سَكَتَ الْبُؤذِنُونَ وَقَامَ عُبَرُيَخُطُبُ فَإِذَا ضَكَ الْبُؤذِنُونَ وَقَامَ عُبَرُيَخُطُبُ أَنْ صَنْنَا فَلَمْ يَتَكَدَّمُ مِنَّا أَحَدُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

تغلبہ بن ابی مالک قرظی سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے جمعہ کے دن یہاں تک کہ نکلیں عمر بن خطاب پھر جب نکلتے عمر اور بیٹھے ہوئے باتیں کیا کرتے جب موذن چپ ہورہتے اور عمر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تو کوئی بات نہ کرتا کہاا بن شہاب نے جب امام نکلے خطبے کے لئے تو نماز مو قوف کرنا چاہئے اور جب خطبہ شروع کرے توبات مو قوف کرنا چاہئے۔

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو توچپ رہنا چاہئے۔

حايث 230

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِ عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَكَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُهُعَةِ فَاسْتَبِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ النَّامِحِ فَإِذَا قَامَتُ الصَّلَاةُ الْجُهُعَةِ فَاسْتَبِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ النَّامِحِ فَإِذَا قَامَتُ الصَّلَاةُ اللَّهُ عَلَى مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِحِ فَإِذَا قَامَتُ الصَّلَاةُ وَلَا اللَّهُ عُولَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ لِجَالٌ قَلُ وَكُلَّهُمُ فَاعُولِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ لِجَالٌ قَلُ وَكُلَّهُمُ بِتَسُولِيَةِ الصَّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيهُ لِجَالٌ قَلُ وَكُلَّهُمُ بِتَسُولِيَةِ الصَّفُوفِ وَيَعْفُونِ فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَلُ اسْتَوَتُ فَيْكَبِرُ

مالک بن ابی عامر سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان جب خطبہ کو کھڑ ہے ہوئے تو اکثر کہا کرتے بہت کم چھوڑ دیتے یہ بات اے لوگو! جب امام کھڑ اہو خطبہ کے لئے تو سنو خطبہ کو اور چپ رہو کیونکہ جو شخص چپ رہے گا اور خطبہ اس کو نہ سنائی دے گا اس کو بھی اتناہی اجر ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جو چپ رہے اور خطبہ اس کو سنائی دے اور جب تکبیر ہو نماز کی توبر ابر کر وصفوں کو اور بر ابر کرو مونڈ ھوں کو کیونکہ صفیں بر ابر کرنا نماز کا تتمہ ہے پھر تکبیر تحریمہ نہ کہتے تھے عثمان یہاں تک کہ خبر دیتے آکر ان کو وہ لوگ جن کو مقرر کیا تھا صفیں بر ابر کرنا نماز کا تتمہ ہے پھر تکبیر تحریمہ نہ کہتے تھے۔

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے۔

عايث 231

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَكَّ ثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُمَا أَنْ اصْنتا

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے دیکھا دو مر دول کو خطبہ کے وقت باتیں کر رہے ہیں تو کنگر پھینکے ان پر اس لئے کہ چپ رہیں۔

.....

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو توجپ رہنا چاہئے۔

حايث 232

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ يَوْمَ الْجُهُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَشَبَّتَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَنَهَا لُاعَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَعُدُ امام مالک کو پہنچا کہ ایک شخص چھینکادن جمعہ کے اور امام خطبہ پڑھتا تھا توجو اب دیااس کو ایک آدمی نے پھر پوچھاسعید بن مسیب سے تو منع کیاا نہوں نے اس سے اور کہا کہ پھر ایسانہ کرنا۔

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن خطبہ ہو تو چپ رہنا چاہئے۔

حديث 233

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الْكَلامِ يَوْمَ الْجُهُعَةِ إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْبِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرُ فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ بَأْسَ بِنَلِكَ

امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے یو چھاابن شہاب زہری سے کہاجب امام منبر سے اترے خطبہ پڑھ کر تو قبل تکبیر کے بات کہناکیسا ہے کہ ابن شہاب نے کچھ قباحت نہیں ہے۔

جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت جمعہ کی پائی اس کابیان

باب: كتاب الجمعه

جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت جمعہ کی پائی اس کا بیان

عايث 234

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاقِ الْجُبُعَةِ رَكْعَةً

ابن شہاب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے جو شخص جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پائے تووہ ایک رکعت ادا کرے یہی سنت ہے۔

جمعہ کے دن سعی کابیان

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن سعی کا بیان

حديث 235

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاقِ مِنْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ اللهِ عَنْ مَالُهُ لَا يَعْمَ وُهَا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاقِ مِنْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْمِ اللهِ إِلَى ذِكْمِ اللهِ إِلَى ذِكْمِ اللهِ إِلَى ذِكْمِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ

جعہ کے دن اس ساعت کا بیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن اس ساعت کابیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے

عايث 236

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُبُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْنُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيهِ يُقَلِّلُهَا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیاجمعہ کا پھر کہا کہ اس میں ایک ساعت ایس ہے کہ نہیں پاتااس کا بندہ مسلمان اور وہ نماز میں کھڑا ہو تاہے اور مانگتاہے اللہ سے کچھ مگر دیتاہے اللہ اس چیز کو اس کو اور اشارہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کہ وہ ساعت تھوڑی ہے۔

· · · ·

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن اس ساعت کا بیان جس میں دعا قبول ہوتی ہے

حديث 237

عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّ ثَنِي عَنْ التَّوْرَاةِ وَحَدَّ ثَنُهُ عَنْ دُورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّ ثَنِي عَنْ التَّوْ مَلَا مَ خَيْرُيُومِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُيُومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُيومِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُيومِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُيومِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُيومِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَائِمَ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ إِلَّا وَهِي مُلْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ إِلَّا وَهِي مَا عَدْ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَاللَّهُ مَا السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَالْمَاعِةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَاللهِ مُنْ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَمُ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ مَا عَلَى السَّاعَةِ إِلَا الْعَلَى الْمُعْمَالِقُومُ السَّاعَةُ إِلَا الْعَلَى الْعَلَامُ السَّاعَةِ إِلَا الْعَلَمُ وَلِي الْمَاعِةِ إِلَا الْعَلَى الْمَاعِيةِ إِلَا الْعَلَى مَلْ السَّاعَةِ إِلَا الْعَلَمُ السَّاعَةِ إِلَا الْعَلَمُ اللَّهُ الْمَاعِقُ إِلَا الْعَلَمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلَامُ اللْعَلَيْمِ الْعُلَامُ السَّاعَةِ إِلَا الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ السَّاعِةِ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعُلَامُ السَّلَمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلِي الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعَلَمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلِي الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَمُ الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَامُ الْعُ

سَاعَةُ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُويُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلّ سَنَةٍ يَوْمُ فَقُلْتُ بَلِ فِي كُلّ جُمُعَةٍ فَقَرَأً كَعُبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بُنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِئَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ فَقُلْتُ مِنْ الطُّورِ فَقَالَ لَوْأَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَاخَرَجْتَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَمَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَائَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُ قَالَ أَبُوهُ رُيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثُتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثُتُهُ بِدِ فِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَنَبَ كَعْبُ فَقُلْتُ ثُمَّ قَرَأً كَعْبُ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبُ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةً سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُوهُرِيْرَةَ فَقُلْتَ لَهُ أَخْبِرُن بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَى قَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ هِي آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ قَالَ أَبُوهُرُيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّى وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوفِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّي قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُو ذَلِكَ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ میں گیا کوہ طور پر تو ملامیں کعب بن الاحبار سے اور بیٹامیں ان کے یاس پس بیان کیس کعب الاحبار نے مجھ سے با تیں تورات کی اور میں نے بیان کیں با تیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجو با تیں میں نے ان سے کہیں ان میں ا یک بیہ بھی تھی کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سب دنوں میں جن میں سورج نکلاہے جمعہ کا دن ہے اسی دن پیدا ہوئے آدم اور اسی دن اتارے گئے جنت سے اور اسی دن معاف ہوا گناہ ان کا اور اسی دن قیامت قائم ہو گی اور کوئی جاند ار ایسانہیں ہے جو کان نہ لگائے جمعہ کے دن آفتاب نکلنے تک قیامت کے خوف سے مگر جنات اور آدمی غافل رہتے ہیں اور جمعہ میں ایک ساعت الی ہے کہ نہیں یا تااس کا مسلمان بندہ نماز میں اور وہ مائلے اللہ سے پچھ مگر دے اللہ جل جلالہ اس کو کعب الاحبار نے کہا یہ تو ہر سال میں ایک دن ہو تاہے میں نے کہانہیں بلکہ ہر جمعہ کو تو کعب نے تورات کو پڑھا پھر کہانچے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاابوہریرہ نے پھر ملامیں بصرہ بن ابی بصرہ غفاری سے تو کہاانہوں نے کہاں سے آتے ہومیں نے کہا کہ کوہ طور سے کہاانہوں نے اگر قبل طور جانے کے تم مجھ سے ملتے تو تم نہ جاتے سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نہ تیار کئے جائمیں اونٹ گر تین مسجدوں کے لئے ایک مسجد الحرام دوسری میری مسجدیہ تیسری مسجد ایلیایا بیت المقدس شک ہے راوی کو کہاا بوہریرہ نے

پھر ملامیں عبداللہ بن سلام سے اور بیان کیامیں نے ان سے جو گفتگو کی تھی میں نے کعب الاحبار سے جمعہ کے باب میں اور میں نے بیہ

کہا کہ کعب الا حبار نے کہا یہ دن ہر سال میں ایک بار ہوتا ہے تو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ جھوٹ بولا کعب نے پھر میں نے کہا کہ کعب نے تورات کو پڑھ کر یہ کہا کہ بے شک یہ ساعت ہر جمعہ کو ہوتی ہے تب عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ بچ کہا کعب نے پھر کہا عب معبد اللہ بن سلام نے کہا کہ بخ کہا کعب نے پھر کہا کہ عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ بتاؤ مجھ کو اور بخل نہ کر وعبد اللہ بن سلام نے کہا کہ وہ آخر ساعت ہوگی حالا نکہ فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پاتا اس کو وہ آخر ساعت ہوگی حالا نکہ فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہو سکتی ہے تو جو اب دیا عبد اللہ مسلمان بندہ نما میں مگر جو ما نگا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بیٹھے نماز کے انتظار میں تو وہ نماز میں ہے یہاں تک کہ نماز بڑھے ابو ہر یرہ نے کہا ہاں عبد اللہ بن سلام نے کہا ہیں یہی مطلب ہے۔

جمعہ کے دن کیڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور امام کی طرف منہ کرکے بیٹھنے کا بیان

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن کپڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور امام کی طرف مند کر کے بیٹھنے کا بیان

حايث 238

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاعَلَى أَحَدِكُمْ لَوْاتَّخَذَ تَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى تَوْبَى مُهْنَتِهِ

یجی بن سعید انصاری سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقصان ہے کسی کاتم میں سے اگر بنار کھے کپڑے جمعہ کی نماز کے واسطے سوائے روز مرہ کے کپڑوں کے۔

------

باب: كتاب الجمعه

جعہ کے دن کپڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور امام کی طرف منہ کرکے بیٹھنے کا بیان

حديث 239

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نہ جاتے جمعہ کو یہاں تک کہ تیل لگاتے اور خوشبو مگر جب احرام باندھے ہوتے۔

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کے دن کپڑے بدلنے کو پھاند کر جانے اور امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان

حايث 240

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَنْ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌلَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَر الْإِمَامُ يَخْطُبُ جَائَ يَتَخَطَّى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُبُعَةِ

ابوہریرہ نے کہا کہ اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے ظہر جرہ میں بہتر ہے اس سے کہ بیٹھارہے اپنے گھر میں پھر جب امام خطبہ پڑھنے کو کھڑا ہو آئے بچاند تاہوا گر دنوں کولو گوں کی دن جمعہ کے۔

.....

جمعہ کی نماز میں قرات کا بیان اور احتباء کا بیان اور جمعہ کوجوتر ک کرے بغیر عذر کے اس کا حال

باب: كتاب الجمعه

جمعه کی نماز میں قرات کا بیان اور احتباء کا بیان اور جمعه کوجوترک کرے بغیر عذرکے اس کا حال

عايث 241

عَنُ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بُنَ بَشِيرِ مَاذَاكَانَ يَقْمَ أُبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْمَ أُهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

ضحاک بن قیس نے پوچھانعمان بن بشیر سے کہ کون سی سورت پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز بعد سورۃ جمعہ کے کہا کہ پڑھتے تھے ھل اتک حدیث الغاشیہ

.....

باب: كتاب الجمعه

جمعہ کی نماز میں قرات کا بیان اور احتباء کا بیان اور جمعہ کوجوترک کرے بغیر عذرکے اس کا حال

عايث 242

عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ مَالِكَ لاَ أَدْرِى أَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِلا أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ عَيْرِعُنْ دِ وَلاعِلَّةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ صفوان بن سلیم سے روایت ہے لیکن مالک کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا یا نہیں۔ کہاجو شخص حچوڑ دے گاجعہ کو تین مرتبہ بغیر عذر اور بیماری کے مہر کر دے گااللہ تعالی اس کے دل پر۔

.....

باب: كتاب الجمعه

جمعه کی نماز میں قرات کا بیان اور احتباء کا بیان اور جمعہ کوجوتر ک کرے بغیر عذر کے اس کا حال

حايث 243

عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَتَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَر الْجُبُعَةِ وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَد وَخِطِج بِرُ هے جمعہ کو اور بیٹے در میان میں ان کے۔

## باب: كتاب الصلوة في رمضان

ر مضان میں تراو یکی پڑھنے کا بیان

باب: كتاب الصلوة في رمضان

رمضان میں تراو تک پڑھنے کا بیان

حديث 244

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمُ وَلَمْ يَهُ نَعْفِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّ خَشِيتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَهُ نَعْفِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّ خَشِيتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَهُ نَعْفِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّ خَشِيتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَهُ نَعْفِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ الْحُرُومِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكُمْ وَاللّهُ مُولِكُونَ وَمَضَانَ

ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تولوگ بہت آئے پھر لوگ تیسری یا چوتھی رات جمع ہوئ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم (تراویج) کے لئے نہیں نکلے۔جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جوتم نے کیا لیکن مجھے کسی چیزنے نگلنے سے نہیں رو کاسوائے اس خوف سے کہ کہیں یہ (تراویج) تم پر فرض نہ ہو جائے اور بیہ قصہ رمضان میں تھا۔

.....

باب: كتاب الصلوة في رمضان

رمضان میں تراو تک پڑھنے کا بیان

حايث 245

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُر بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَر رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِيَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوْقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكْيٍ وَصَدُرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُهَرَبُنِ الْخَطَّابِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے تھے لوگوں کو تراوت کی پڑھنے کی راتوں کو اور نہ تھم کرتے تھے بطور واجب کے تو فرماتے تھے آپ جس نے ترات کی پڑھی رمضان میں اس کوحق سمجھ کرخاص خدا کے لئے بخشے جائیں گے اگلے گناہ اس کے کہا ابن شہاب نے پس وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایساہی حال رہا پھر ایساہی حال رہا جھرت ابو بکر کی خلافت میں فلافت میں اور شروع شروع حضرت عمر کی خلافت میں

ماجاءفي قيام رمضان

باب: كتاب الصلوة في رمضان

ماجاء فى قيام رمضان

حديث 246

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفِرَّ قُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ النَّاسُ أَوْدَاعُ مُتَفَرِّقُولُ اللهِ إِنِّ لَأَرَانِ لَوْجَمَعْتُ هَوُلائِ عَلَى مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ فَقَالَ عُمَرُوا اللهِ إِنِّ لَأَرَانِ لَوْجَمَعْتُ هَوُلائِ عَلَى مُتَافِي الرَّجُلُ النَّاسُ يَعْدُلُ مِنَ النَّاسُ يَعْدُلُ مِنَ النَّاسُ يَعْدُلُ مَن النَّاسُ يَعُومُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي تَقُومُونَ يَعْنِى آخِرَ النَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي تَقُومُونَ يَعْنِى آخِرَ النَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ

أوَّلَهُ

عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ میں نکلاعمر بن خطاب کے ساتھ رمضان میں مسجد کو تو دیکھا کہ لوگ جدا جدا متفرق پڑھ رہے ہیں تو کہاعمر نے قشم خدا کی مجھے معلوم ہو تاہے کہ اگر ان سب کو ایک قاری کے بیچھے کر دول تو اچھا ہو پھر ان سب کو ابی بن کعب کے بیچھے کر دیا کہا عبدالرحمن نے پھر جب دوسری رات کو میں ان کے ساتھ آیا تو دیکھا کہ سب لوگ ابی بن کعب کے بیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب کہا حضرت عمر نے اچھی ہے یہ بدعت اور جس وقت تم سوتے ہو وہ بہتر ہے اس وقت سے جب نماز پڑھتے ہو یعنی اول رات اور لوگ کھڑے ہوتے تھے اول رات میں۔

• • •

باب: كتاب الصلوة فى رمضان ماجاء فى قيام رمضان

عايث 247

عَنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَعُهُو بُنُ الْخَطَّابِ أَبُّ بُنَ كَعْبِ وَتَبِيًّا الدَّّادِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَى اَ لَحْجُو عَنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنْ يَعُومَا لُلنَّاسَ بِإِحْدَى عَشَى اَ لَعْجُو قَالَ وَقَدُ كَانَ الْقَادِئُ يَقُى أَبِ الْبِيدِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَبِ لُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَيِ فُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجُو قَالَ وَقَدُ كَانَ الْقَادِئُ يَقُى أَبِ الْبِيدِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَبِ لُ عَلَى الْمِعِيقِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَي فُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجُو قَالَ وَقَدُ كَانَ الْقَادِئُ يَقُى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

.....

باب: كتاب الصلوة في رمضان

ماجاء فى قيام رمضان

حديث 248

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُهَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْمِينَ رَكْعَةً يزيد بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں تیئس رکعتیں۔

باب: كتاب الصلوة في رمضان ماجاء في قر مضان

**علىث** 249

عَنْ دَاوُدَبْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَبِعَ الْأَعْيَجَ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَىَ ةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْىَ أُسُورَةَ الْبَقَىَ قِفِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَى عَشَى ةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ

داؤد بن حصین نے سناعبد الرحمن بن ہر مز اعرج کیے تھے میں نے پایالو گوں کولعنت کرتے تھے کافروں پر رمضان میں اور امام پڑھتا تھاسور ۃ بقر ہ آٹھے رکعتوں میں جب بارہ رکعتوں میں پڑھتا تھا تولو گوں کو معلوم ہو تا تھا کہ تخفیف کی۔

.....

باب: كتاب الصلوة في رمضان

ماجاء في قيام رمضان

حايث 250

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي دَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ عبد الله بن ابی بکرسے روایت ہے کہتے تھے سنامیں نے اپنے باپ سے کہتے تھے جب فراغت پاتے تھے تراو تک سے رمضان میں تو جلدی مانگتے تھے نوکروں سے کھانے کو فجر ہونے کے ڈرسے۔

.....

باب: كتاب الصلوة في رمضان

ماجاء في قيام رمضان

حديث 251

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُنُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَكُوانَ أَبَاعَنُرِو وَكَانَ عَبْدًا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا كَانَ يَقُومُ يَقُى أَلْهَا فِي رَمَضَانَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ذکوان جو غلام تھے حضرت عائشہ کے اور ان کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا تھا اپنے بعد کھڑے ہوتے تھے اور پڑھاتے تھے نمازان کی رمضان میں۔

## باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حابث 252

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ امْرِئِ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْل يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا تَوُمُّ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَصَلاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَلَقَةً

عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی ایسانہیں ہے جو نماز پڑھے ہمیشہ رات کو پھر غالب آجائے اس پر نیند مگریہ کہ اللہ جل جلالہ لکھے گااس کے لئے تواب نماز کااور سونااس کوصد قہ ہو گا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حديث 253

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَى دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّى فَإِذَا قَامَر بَسَطْتُهُ مَا قَالَتُ وَالْبَيُوتُ يَوْمَ بِإِلَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَنَ فِي فَلَهُ مَنَ فَي فَا مَنْ اللهُ عَلَيه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سَجِده كَرَتْ عَتَى آپِ دَبَاد تَيْ عَتَى مُحَدَّلُ وَسُوسَيْتُ لِينَى تَعْنَى مِن يَاوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَي وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْ وَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْه وَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْه وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْه وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَكُونَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَي فَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا

•

باب: كتاب صلوة الكيل تهد كابيان

مايث 254

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَيُرْقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُونَاعِشُ لاَيَدُدِى لَعَلَّهُ يُنُهُ بَيسَتَغْفِمُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ فَلْيُرُقُدُ حَتَّى يَذُهُ بَي يَنْهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم نے جب او نگھنے لگے کوئی تم میں سے نماز میں تو سور ہے یہاں تک کہ نیند بھر جائے کیونکہ اگر نماز پڑھے گا او نگھتے ہوئے تو شاید وہ استغفار کرناچاہے اور اپنے تین بر ابو لنے لگے۔

······

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حايث 255

عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِعَ امْرَأَةً مِنْ اللَّيْلِ تُصَلِّى فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ الْحَوْلاَئُ بِنْتُ تُولِيَةٍ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فَكَمِ لَا ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَتُ الْكَمَاهِيَةُ فِي فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ الْحَوْلاَئُ بِنْتُ تُولِيَةٍ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فَكَمِ لَا ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَتُ الْكَمَاهِ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً وَ اللهُ عَلَى لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا الْكَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً

اسمعیل بن ابی عکیم کو پہنچار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے سناذ کر ایک عورت کاجو نماز پڑھاکرتی تھی رات بھر تو پو چھا کہ کون ہے یہ عورت کہالو گوں نے یہ حولاء ہے بیٹی تویت کی نہیں سوتی ہے رات کو توبر امعلوم ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ امریہاں تک کہ معلوم ہوئی ناراضگی آپ کے چہرے سے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم نہیں بیز ار ہو تا تمہاری بیز رای تک اتناعمل کر جسکی طافت رکھو۔

.....

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حايث 256

عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَائَ اللهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّ مِنْ اللَّيْلِ مَا شَائًا اللَّهُ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِنْ قَانَحْنُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِنْ قَانَحْنُ نَدُو قُلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِنْ قَانَحْنُ نَرُدُ قُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رات کو نماز پڑھتے جتنا اللہ کو منظور ہو تا پھر جب اخیر رات ہوتی تواپنے گھر والوں کو جگاتے نماز کے لئے ہم جگاتے نماز کے لئے اور کہتے ان سے نماز نماز ، پھر پڑھتے اس آیت کو اور تھم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور صبر کر اس کے لئے ہم نہیں مانگتے تجھ سے روٹی بلکہ ہم کھلاتے ہیں تجھ کو اور عاقبت کی بہتری پر ہیز گاری سے ہے۔

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حايث 257

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ يُكُرَّهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَايِّ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا عَنْ سَعِيد بن مسيب كہتے تھے مكروہ ہے سوناعشاء كى نماز سے پہلے اور باتيں كرنابعد عشاء كے۔

, , , , ,

باب: كتاب صلوة الليل

تهجد كابيان

حايث 258

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

امام مالک کو پہنچا حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے تھے نفل نماز رات اور دن کی دو دور کعتیں ہیں سلام پھیرے ہر دور کعتوں کے

بعدر

.....

باب وتر كابيان

باب: كتاب صلوة الليل

باب وتر كابيان

حايث 259

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشُمَةَ رَكْعَةً يُوتِرُمِنُهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَيَ عَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْدَنِ حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے ایک رکعت ان میں سے وتر کی ہوتی جب فارغ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے داہنی کروٹ پر۔

....

باب: كتاب صلوة الليل

باب وتر كابيان

حايث 260

عَنْ أَبِي سَكَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ كَانَتُ صَلَاةٌ وَسُلَمَ بَيْ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَذَبِعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَوَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بن عبدالرحن بن عن عوف سے روایت کہ انہوں نے بوچھا حضرت عائشہ سے کیونکہ تھی نماز رسول الله علیہ وسلم مصان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت رمضان میں تو کہا حضرت عائشہ نے وان کی خوبی اور طول کا حال پھر پڑھتے سے چار رکعتیں تو مت بوچھ ان کی خوبی اور طول کا حال پھر پڑھتے سے چار رکعتیں تو مت بوچھ ان کی خوبی اور طول کا حال پھر پڑھتے سے چار رکعتیں پڑھتے سے واسلم میں وار خوبی اور طول کا حال سے بہلے فرمایا الله علیه وسلم آپ میں اور فول آئی میں اور فی سے بہلے فرمایا الله علیه وسلم آپ میں اور وال آئی میں اور وال آئی میں اور والے نہیں سوتا۔

باب: كتاب صلوة الليل

باب وتر كابيان

حديث 261

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشَى لَا رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَبِعَ النِّدَائَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رات کو تیر ہ رکعتیں پھر جب اذان سنتے صبح کی تو پڑھ لیتے دو رکعتیں ہلکی پھلکی۔

باب: كتاب صلوة الليل

باب وتر كابيان

حايث 262

عَنْ عَبْدَا اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَى مَيْهُونَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلَمْ وَعَيْقِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلَمْ وَسَلَّمَ وَتَعْلَمْ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَهْسَحُ النَّيْنُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْكَ لُا بِقَلِيلٍ السَّتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَهْسَحُ النَّيْوَ وَمَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَسُلَم وَمَعْ وَاللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَمُعْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمَعْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَنْ وَهُو وَسَلَّمَ وَكُو اللهِ وَاللهِ وَعَنَامُ وَعَنَامُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رہے اپن خالہ میمونہ کے پاس جو بی بی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا ابن عباس نے لیٹا میں بستر کے عرض کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی لیٹیں بستر کے طرل میں پی سوگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا تچھ پہلے یا تچھ بعد اس کے جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملنے گئے آتکھیں اپنے ہاتھ سے پھر پڑھیں دس آیتیں اخیر کی سورہ آل عمران سے یعنی ان فی خلق السموت والارض واختلاف اللیل والنھاہ لا یات لاولی الالباب سے اخیر سورۃ تک پھر گئے آپ ایک مشک کی پاس جو لئک رہی تھی اور وضو کیا اس سے اچھی طرح پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے گئے ابن عباس نے کہا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویساہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا ہے تھر میرے سر پرر کھا اور میر اداہنا کان کیگڑ کر ملنے لگے پھر پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعتیں پھر دور کھیں گئے اور نماز پڑھی صبح کی۔

باب: كتاب صلوة الليل

باب وتر كابيان

حديث 263

عَنْ ذَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَدُمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَبَتَهُ أَوْ فَهُا هُونَ اللَّيْلَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَبُلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا وَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُمَا لَيْعَالِلَهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَى الللهُ عَلَيْنِ وَهُمَا وَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى ا

.....

وتركا بيان

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

حديث 264

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِى أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُلُهُ مَا قَدْ صَلَّى عَلَى وَسَلَّمَ عَبِد الله بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھار سول الله صلی الله علیه وسلم سے رات کی نماز کا تو فرمایا آپ صلی الله علیه وسلم نے رات کی نماز کو۔
نے رات کی نماز دور کعتیں ہیں اور جب ڈر ہو صبح ہونے کا پڑھ لے ایک رکعت جو طاق کردے اس کی نماز کو۔

باب: كتاب صلوة الليل وتركابيان

مايث 265

عَنُ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَبِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَبَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَوَاجِبٌ فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى قَالَ أَبُومُ حَبَّدٍ فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَتُهُ بِالَّذِى قَالَ أَبُومُ حَبَّدٍ فَقَالَ اللهُ عَبَادَةُ كَذَبَ أَبُومُ حَبَّدٍ سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَلَى الْمُعَلَيْةِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَرَّوجَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ خَبْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ لَمُ يَلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عبداللہ بن مجریز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بنی کنانہ سے جس کو مخد جی کہتے تھے سنا ایک شخص سے شام میں جن کی کنیت ابو محمہ ہے کہتے تھے وز واجب ہے مخد جی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور ابو محمہ کے قول کو نقل کیا عبادہ نے کہا کہ مجموٹ کہا ابو محمہ نے سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو فرض کیں اللہ نے اپنے بندوں پر جو شخص ان کو پڑھے گا اور ہلکا جان کر ان کو نہ ججوڑے گا تو اللہ جل جلالہ نے اس کے لئے عہد کر رکھا ہے کہ جنت میں اس کو لے جائے گا اور جو شخص ان کو ججوڑ دے گا اللہ کے پاس اس کا کچھ عہد نہیں ہے چاہے اس کو عذاب کر دیں چاہے جنت میں پہنچا دے۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

عايث 266

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُمَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَبِطَى بِقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَتَا خَشِيتُ الطُّبْحَ نَوَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَنْ تُكُنتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الطُّبْحَ فَنَوَلْتُ فَأُوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي تُمْ اللهِ أَنْ وَكُنْ اللهِ أَلْهُ مَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُعَ لَى الْبَعِيرِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُعَ لَى الْبَعِيرِ

سعید بن بیار سے روایت ہے کہ رات کو سفر میں ساتھ عبداللہ بن عمر کے راہ میں مکہ کی کہاسعید نے جب مجھے ڈر ہو اصبح کا تو میں اونٹ پر سے اتراوتر پڑھے پھر ان کو آگے بڑھ کر پالیا تو عبداللہ بن عمر نے مجھے سے پوچھا کہ تو کہاں تھا میں نے کہا مجھے صبح ہونے کا اندیشہ ہوااس لئے میں نے اتر کر وتر پڑھے تو عبداللہ نے کہا کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا میں نے کہا واہ کیوں نہیں کہاعبداللہ نے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وتر پڑھتے تھے اونٹ پر۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

عايث 267

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبُوبَكُمِ الصِّدِّيقُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي فِرَاشَهُ أَوْتَرَوَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي أَوْتَرْتُ

سعید بن مبیب سے روایت ہے کہ ابو بکر جب سونے کو آتے اپنے بستر پر وتر پڑھ لیتے اور عمر بن خطاب آخر رات میں وتر پڑھتے تھے بعد تہجد کے اور سعید بن مسیب نے کہا کہ میں جب اپنے بچھونے پر سونے کو آتا ہوں تووتر پڑھ لیتا ہوں۔

.....

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

حديث 268

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَعَنْ الْوِتْرِأَوَاجِبٌ هُوفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَقَدُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَنُ عُبَرَقَهُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَنْ عُبَرَيَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَيَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْبُسْلِمُونَ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَيَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْبُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْبُسْلِمُونَ

امام مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے پوچھاعبر اللہ بن عمر سے کیاو ترواجب ہے تو کہاعبد اللہ بن عمر نے و ترادا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے۔

,

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

حديث 269

حَمَّاتَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ مَنْ خَشِى أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَلْيُوتِرْقَبُلَ أَنْ يَنَامَ وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُؤَخِّرُ وِثْرَهُ

امام مالک کو پہنچا کہ بی بی عائشہ فرماتی تھیں جس شخص کو خوف ہو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے گی صبح تک تووہ وتر پڑھ لے سونے سے پیشتر

### اور جوامیدر کھے جاگنے کی ہخرشب میں تووہ دیر کرے وتر میں۔

------

باب: كتاب صلوة الليل

وتر كابيان

حايث 270

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَبِمَكَّةَ وَالسَّمَائُ مُغِيمَةٌ فَخَشِى عَبْدُ اللهِ الطَّبْحَ فَأُوتَرَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ فَيَ أَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ دَكُعَتَيْنِ دَكُعَتَيْنِ فَكَمَّا خَشِى الطَّبْحَ أَوْتَرَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ دَكُعَتَيْنِ دَكُعَتَيْنِ فَكَمَّا خَشِى الطَّبْحَ أَوْتَرَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ دَكُعَتَيْنِ دَكُعَتَيْنِ فَكَمَّا خَشِى الطَّبْحَ أَوْتَرَبِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْد الله بن عمر على ساتھ مكه كے راسته ميں اور آسان پر ابر چھايا ہوا تھا تو ڈرے عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد

باب: كتاب صلوة الليل

وتر كابيان

حديث 271

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَالرَّكُعَةِ فِي الْوِتْرِحَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سلام پھیرتے تھے دور کعت وترکی پڑھ کر اور پچھ کام ہو تا تواس کو کہہ دیتے پھر ایک رکعت

پڑھتے تھے۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتركابيان

حايث 272

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَبْنَ أَبِ وَقَاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ قَالَ مَالِك وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ أَذْنَ الْوِتُوثِلَاثُ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ سعد بن ابی و قاص وتر پڑھتے تھے بعد عشاء کے ایک رکعت۔

.....

وتریر هنابعد فجر ہو جانے کے

باب: كتاب صلوة الليل وتريرُ هنابعد فجر موجانے ك

حايث 273

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَّ السَّتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهِ انظُرْمَا صَنَعَ النَّاسُ وَهُو يَوْمَ بِإِ قَدُ ذَهَبَ بَصَمُ لاَ فَنَ الصَّبُحِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأُوْتَ وَثُمَّ صَلَّى الصَّبُح بَصَمُ لاَ فَذَهُ النَّاسُ مِنْ الصَّبُحِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأُوْتَ وَثُمَّ صَلَّى الصَّبُح بَي الصَّبُح فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَى اللهِ بْنُ عَبِي اللهِ بن عَبِيلُ وَلَا يَعْلَى اللهِ بَنَ عَبِيلُ وَلَا يَعْلَى اللهِ بَنِ عَبِيلُ وَلَا يَعْلَى اللهِ بَنَ عَبِيلُ وَلَا يَعْلَى اللهِ بَنِ عَبِيلُ وَلَا يَعْلَى مِنْ اللهِ بَنَ عَبِيلُ وَلِي اللهِ بَنْ عَبِيلُ فَي بَعْلَ لَهُ مَنْ وَلَيْ عَبِيلُ وَلَا عَادِم بِهُم آيا اور كَهَا كَهِ لوگ بِرُّهُ عَلَى مَا ذَيْرُ هَى صَبِي كَى عَبِدَ اللهُ بَنِ عَبِيلُ وَلَا عَادِم بِهُم آيا اور كَها كَه لوگ بِرُّه عَلَى عَبِيلُ كَى مَا ذَيْرُ هَى صَبِي كَى - عَبِدَ اللهُ بَنِ عَبِيلُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَبْدُ اللهُ اللهِ عَنْ عَبِيلُ عَبِيلُ وَاللهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْلُولُ اللهُ عَبْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

باب: كتاب صلوة الليل

وتر پڑھنابعد فجر ہوجانے کے

عايث 274

حَكَّ تَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَبَّدٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ ربيعة قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ

امام مالک کو پہنچا کہ عبد اللہ بن عباس اور عبادہ بن الصامت اور قاسم بن محمد اور عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ نے وتر پڑھے بعد فجر ہو جانے کے۔

.....

باب: كتاب صلوة الليل

وتر پڑھنابعد نجر ہوجانے کے

حايث 275

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَبَالِى لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَأَنَا أُوتِرُ

عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے کچھ ڈر نہیں ہے اگر میں وتر پڑھتا ہوں اور تکبیر ہو جائے صبح کی نماز کی۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتر پڑھنابعد نجر ہوجانے کے

حايث 276

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُهُ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت امامت کرتے تھے ایک قوم کی تو نگلے ایک روز صبح کی نماز کے لئے اور موذن نے تکبیر کہی پس خاموش کیاعبادہ نے موذن کو بہاں تک کہ وتر پڑھا پھر نماز پڑھائی صبح کی۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتریر ٔ هنابعد فجر ہوجانے کے

حايث 277

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ إِنِّ لَأُوتِرُو أَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِيَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمَن أَىَّ ذَلِكَ قَالَ

عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت ہے کہ سناانہوں نے عبداللہ بن عامر سے وہ کہتے تھے میں وتر پڑھتاہوں اور سناکر تاہوں تکبیر صبح کی یاوتر پڑھتاہوں بعد فجر کے شک ہے عبدالرحمٰن کو کس طرح کہاانہوں نے۔

باب: كتاب صلوة الليل

وتریر منابعد فجر ہوجانے کے

حديث 278

حَكَّ ثَنِى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَالُا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بِيَقُولُ إِنِّ لَأُوتِرُ بَعْلَ الْفَجْرِ عبد الرحمن بن قاسم نے سنا اپنے باپ سے وہ کہتے تھے میں وتر پڑھتا ہوں بعد فجر ہوجانے کے۔

صبح کی سنتوں کا بیان

باب: كتاب صلوة الليل

صبح کی سنتوں کا بیان

حايث 279

عَنْ نَافِعٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ النُّهُ وَنَافِعٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبُلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

حضرت ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ جب اذان ہو چکتی صبح کی تو پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کعتیں ہلکی، جماعت کھڑی ہونے سے پیشتر۔

.....

باب: كتاب صلوة الليل

صبح کی سنتوں کا بیان

حديث 280

حَكَّ ثَنِى مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْخَفِّفُ رَكُعَتَى الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّ لَأَقُولُ أَقَى أَبِأُمِّ الْقُنُ آنِ أَمُرلا

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد پڑھتے فجر کی سنتوں کو یہاں تک کہ میں کہتی تھی سورہ فاتحہ بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں۔

باب: كتاب صلوة الليل

صبح کی سنتوں کا بیان

حديث 281

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَبِعَ قَوْمُ الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَاتَانِ مَعًا أَصَلَاتَانِ مَعًا وَذَلِكَ فِ صَلَاقِ الصَّبْحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ لوگوں نے تکبیر سنی تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگے سنتوں کو تب نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کیا دو دو نمازیں ایک ساتھ کیا دو دو نمازیں ایک ساتھ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح کی نماز میں ان دو رکعتوں میں جو پڑھی جاتی قبل نماز صبح کے۔

.....

باب: كتاب صلوة الليل

صبح کی سنتوں کا بیان

حايث 282

حَكَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَضَاهُ مَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتْ الشَّهْسُ امام مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عمر کی فوت ہو گئیں سنتیں فجر کی تو پڑھ لیں انہوں نے بعد آ فتاب نکلنے کے۔

باب: كتاب صلوة الليل

صبح کی سنتوں کا بیان

حايث 283

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَّدٍ أَنَّهُ صَنَعَ مِثُلَ الَّذِى صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ

قاسم بن محمدسے بھی ایساہی مروی ہے۔

# باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز جماعت كى فضليت كابيان

باب: كتاب صلوة الجماعة نماز جماعت كي فضليت كابيان

حديث 284

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْمِينَ دَرَجَةً

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز جماعت کی فضلیت رکھتی ہے اکیلی نماز پڑھنے سے ستائیس در جہ۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز جماعت كي فضليت كابيان

حايث 285

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَبَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَبْسَةٍ وَعِشْمِينَ جُزْئًا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت کی افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس حصہ۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز جماعت كي فضليت كابيان

حديث 286

عَنُ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدِهِ لَقَلُهُ هَمَنْتُ أَنُ آمُرَبِحَطَبِ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِكَلْ فَيَوُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ بِالصَّلَاةِ فَيُومَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمُ أَنَّهُ يُومَ مَعْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُومُ عَظْمًا سَبِينًا أَوْمِرْمَا تَيْنِ حَسَنَتَ يُنِ لَشَهِ لَا أَيْعِشَائَ

ابوہریرہ سے روایت کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے قصد کیا کہ حکم کروں لکڑیاں توڑ کر جلانے کا پھر حکم کروں میں نماز اور اذان ہو پھر حکم کروں ایک شخص کو امامت کا اور وہ امامت کرے پھر جاؤں میں بیچھے سے ان لوگوں کے پاس جو نہیں آئے جماعت میں اور جلا دوں انکے گھر وں کو قسم اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اگر کسی کو ان میں سے معلوم ہو جائے کہ ایک ہڑی عمرہ گوشت کی یادو کھر بکری کے اچھے ملیں گے تو ضرور آئیں عشاء کی نماز میں۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز جماعت كي فضليت كابيان

حديث 287

عَنُ بُسْمِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ذَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاقِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا صَلَاقَ الْمَكْتُوبَةِ بسر بن سعیدسے روایت ہے کہ زید بن ثابت نے کہاافضل نمازوہ ہے جو گھروں میں پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے۔

.....

### عشاءاور صبح کی جماعت کی فضلیت

باب: كتاب صلوة الجماعة

عشاءاور صبح كي جماعت كي فضليت

حديث 288

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَائِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا أَوْنَحُوهَنَا

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے در میاں میں یہ فرق ہے کہ وہ صبح اور عشاء کی جماعت میں نہیں آسکتے یا مثل اس کے پچھ کہا۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

عشاءاور صبح كي جماعت كي فضليت

حديث 289

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمْشِى بِطَيِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّيِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِى بِطَيِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّيِيقِ فَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جارہا تھاراہ میں اس نے ایک کا ٹٹاپایا تواس کوہٹا دیا پس

راضی ہو گیااللہ تعالیٰ اس سے تو بخش دیااس کو اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید پانچ قشم کے لوگ ہیں جو طاعون سے مر جائے یاد ستوں کی راہ میں ڈوب جائے یا مکان سے گر کر مر جائے یااللہ جل جلالہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة عشاءاور صح كي جماعت كي نضليت

حديث 290

حَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِ بَكْمِ بْنِ سُلَيَكَانَ بُنِ أَبِ حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيَكَانَ بُنِ أَبِ حَثْمَة أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ عَدَا إِلَى السُّوقِ وَمَسْكَنُ سُلَيُكَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَمَرَّعَلَى الشِّفَائِ أُمِّ صَلاةِ الصَّبْحِ فِ الشَّبْحِ فِ فَمَرَعَلَى الشِّفَائِ أُمِّ سُلَيُكَانَ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنَ الشَّهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِ سُلَيَكَانَ فَقَالَ مُعَرُلَانَ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِ سُلَيَكَانَ فَقَالَ عُمَرُلاَنَ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِ المَّبْحِ فِي المَّبْحِ فِي الصَّبْحِ فِي الصَّبْحِ فَقَالَتُ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّى فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُلاَنَ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِي المَّبْحِ فِي الصَّبْحِ فَقَالَ عُمَرُلاَنَ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِي المَّبْحِ فِي الصَّبْحِ فَقَالَ عَمْرُلاَ أَنْ أَشْهَدَ صَلاةً الصَّبْحِ فِي الصَّبْحِ فَي الصَّبْحِ فَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ المَّالِمُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ عُمْرُلاَنَ أَشْهَدَ صَلاةَ الصَّبْحِ فِي الصَّبْحِ الْكُومِ فَالْتُ إِلَّ مِنْ أَنْ أَتُومَ لَيْلَةً الصَّبْحِ فَي الصَّهُ عَلَيْهُ المَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِمُ اللهُ المَّالِهُ المَّالِمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالَةُ المَّالِمُ اللَّهُ المَّالِ اللهُ المَالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ المَّالِمُ السَّلَةُ المَّالِمُ اللهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ المَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَلْكُومُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

ابو بکر بن سلیمان بن ابی حثمہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے نہ پایاسلیمان بن ابی حثمہ کو صبح کی نماز میں اور عمر بن خطاب گئے بازار کو اور گھر سلیمان کا بازار اور مسجد کے بیچ میں سوملی ان کو شفامال سلیمان کی تو بوچھا حضرت عمر نے شفاسے کہ میں نے نہیں دیکھا سلیمان کو صبح کی نماز میں تو کہا شفانے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے رہے اس لئے ان کی آئکھیں لگ گئیں تب فرمایا عمر نے البتہ مجھے صبح کی نماز میں حاضر ہونارات کی عبادت سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

عشاءاور صبح کی جماعت کی فضلیت

حديث 291

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ عَبْرَةَ الأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَائَ عُثْمَانُ بُنُ عَقَانَ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَائِ فَرَأَى أَهُلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا فَاضَطَجَعَ فِي مُؤخَّرِ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكُثُرُوا فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِ عَبْرَةَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ مَنْ هُوفَا خُبرَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْرَانِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُثَمَانُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَائُ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصَّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً وَمَنْ شَهِدَ الصَّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً وَمَنْ شَهِدَ الصَّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لِي الْعَنْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَائُ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصَّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لِي اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الل

عبدالرحمن بن ابی عمرہ انصاری سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان آئے مسجد میں نماز عشاء کے لئے تو دیکھا کہ لوگ کم ہیں تولیٹ

رہے مسجد میں اخیر میں انتظار کرتے تھے لوگوں کے جمع ہونے کا پس آئے بن ابی عمرہ اور بیٹھے عثمان کے پاس پس پو چھاعثمان نے کہ کون ہوتم بیان کیا ان سے ابن ابی عمرہ نے نام اپنا پھر پو چھاعثمان نے کہ کتنا قر آن تم کو یاد ہے تو بیان کیا انہوں نے پھر فرما یا حضرت عثمان نے ان سے جو شخص حاضر ہو صبح کی جماعت میں توگو یا اس نے ساری رات عبادت کی۔

امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کابیان

باب: كتاب صلوة الجماعة

حديث 292

عَنْ مِحْجَنِ عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَلَكِنِي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِنْتَ فَصَلِّى مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ

محجن بن ابی محجن سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس اتنے میں اذان ہوئی نماز کی تواٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ محجن وہیں بیٹے ہیں تب فرمایاان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تم نے نماز نہیں پڑھی سب لوگوں کے ساتھ کیا تم مسلمان نہیں ہو کہا محجن نے کیوں نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میں پڑھ چکا تھا نماز اپنے گھر میں تب فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو آئے مسجد میں تو نماز پڑھ لوگوں کے ساتھ اگر چہ تو پڑھ چکا ہو۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کا بیان

حديث 293

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَفَقَالَ إِنِّ أُصَلِّ فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الطَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ وَهُ لَا اللهِ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَأُو ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَأُو ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا

شَائَ

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھاعبداللہ بن عمر سے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں اپنے گھر میں پھر پاتا ہوں جماعت کو ساتھ امام کے کیا پھر پڑھوں ساتھ امام کے کہا عبداللہ بن عمر نے ہاں کہا اس شخص نے پس دو نمازوں میں کو نئی نماز کو فرض سمجھوں اور کس کو نفل توجواب دیا عبداللہ بن عمر نے کہ تجھ کو اس سے کیا مطلب بیہ تو اللہ جل جلالہ کا اختیار ہے جس کو چاہے فرض کر دے جس کو چاہے نفل کر دے۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

حايث 294

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّ أُصَلِّى فِي بَيْتِى ثُمَّ آتِ الْبَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّى أَفَأُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَيُّهُمَا صَلَاِقِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھاسعید بن مسیب سے میں نماز پڑھ لیتاہوں اپنے گھر میں پھر آتاہوں مسجد میں سوپاتاہوں امام کو نماز پڑھتاہوا کیا پھر پڑھوں اس کے ساتھ نماز کہاسعید نے ہاں تو کہااس شخص نے پھر کس نماز کو فرض سمجھوں کہا سعید نے تو فرض اور نفل کر سکتا ہے ہیے کام اللہ جل جلالہ کا ہے۔

·-----

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کابیان

حايث 295

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَادِئَ فَقَالَ إِنِّ أُصَلِّى فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّ أَفَأُصَلِّ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ نَعَمُ فَصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهُمَ جَنْعٍ أَوْمِثُلَ سَهْمٍ جَنْعٍ

ا یک شخص سے جو بن اسد کے قبیلہ سے تھاروایت ہے کہ اس نے پوچھاابوایوب انصاری سے تو کہا کہ میں نماز پڑھ لیتاہوں گھر میں پھر آتاہوں مسجد میں تو پاتاہوں امام کو نماز پڑھتے ہوئے کیا نماز پڑھ لوں دوبارہ ساتھ امام کے کہاابوایوب نے ہاں جوابیا کرے گا اس کو ثواب جماعت کو ملے گا یا مثل جماعت کے یااس کولشکر اسلام کے ثواب کا ایک حصہ ملے گایعنی غازی کا ثواب پائے گااس کو مز دلفہ میں رہنے کا تواب ملے گایااس کو دوہر اثواب ملے گاایک اکیلے نماز پڑھنے کا دوسر اجماعت سے نماز پڑھنے کا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کابیان

حديث 296

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوْ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَ كَهْمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلا يَعُدُ لَهُمَا نَافِع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص نماز پڑھ لے مغرب یا صبح کی پھر پائے ان دونوں جماعتوں کو تو دوبارہ نہ پڑھے۔

جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان

باب: كتاب صلوة الجماعة

جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان

حەيث 297

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَوَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَائَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھائے کوئی تم میں سے تو چاہیے کہ تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں بیار اور ضعیف اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلے پڑھے تو جتنا چاہے طول کرے۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

جماعت سے نماز پڑھنے کابیان

حديث 298

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ قُبْتُ وَرَائَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرِفِ صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُّ غَيْرِى فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَنِي حِنَائَهُ عن يبينه نافع سے روایت ہے کہ میں کھڑا ہوا نماز میں ساتھ عبداللہ بن عمر کے اور کوئی نہ تھاسوائے میرے تو پیچھے سے بکڑ کے عبداللہ نے مجھے اپنی داہنی طرف برابر کھڑا کیا۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

جماعت سے نماز پڑھنے کابیان

حديث 299

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُثُر النَّاسَ بِالْعَقِيقِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُبُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِفَنَهَاهُ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص امامت کر تا تھالو گوں کی عقیق میں تو منع کر وابھیجاامامت سے اس کو عمر بن عبدالعزیز

<u>-</u>غ

امام كابيثه كرنماز برهنا

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام كابيثه كرنماز يرهنا

حديث 300

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّوا قِيَامًا الصَّكَواتِ وَهُوقَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَائِهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَالِئَا فَصَلُّوا وَإِذَا رَفَعَ فَا رُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَإِذَا رَفَعَ فَا رُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ایک گھوڑے پر پس گر پڑے اس پر سے تو چھل گیادا ہن جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اور نماز پڑھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر اور نماز پڑھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر پھر جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تو فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیاہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر و اور جب امام سر

اٹھائے توتم بھی سر اٹھاؤاور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنالک الحمد کہواور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے توتم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام كابيطه كرنماز يرهنا

حايث 301

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ صَلَّى وَرَائَهُ قَوْمُ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَمَفَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ مَ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَمَفَ قَالُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَا لُكُوا وَإِذَا رَفَعَ فَا لُو فَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَا لُكُوا وَإِذَا رَفَعَ فَا لُو فَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

حضرت ام المومنیں عائشہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاری سے بیٹھ کر اور لوگوں نے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا تب اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ بیٹھ جاؤ پھر جب فارغ ہوئے نماز سے اور فرمایا امام اس لئے مقرر ہوا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب امام رکوع کر ہے تم بھی رکوع کر واور جب سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤاور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

-----

باب: كتاب صلوة الجماعة

امام كابيثه كرنماز يرهنا

حديث 302

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَأَنَّ فَوَجَدَ أَبَا بَكُمِ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَاسْتَأْخَرَ أَبُوبَكُمٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ بَكُمٍ فَكَانَ أَبُوبَكُم يُصَلِّى بِصَلَاقٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوجَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلَاقٍ أَن بَكُم فَكَانَ أَبُوبَكُم يُصَلِّى بِصَلَاقٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوجَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلَاقً أَن بَكُم فَكُونَ النَّاسُ يُصَلَّونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلَاقًا أَن بَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلَّونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّالِي مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاقًا أَنْ بَكُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاقًا أَنْ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَالْتَاسُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الل

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مرض موت میں سو آئے مسجد میں اور پایا ابو ہکر کو نماز پڑھا رہے تھے کھڑے ہو کر تو پیچھے ہٹنا چاہا حضرت ابو بکرنے پس اشارہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رہو اور بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر ابر پہلومیں ابو بکر کے توابو بکر حضرت کی نماز کی پیروی کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی پیروی کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضلیت کا بیان بیٹھ کر پڑھنے سے

باب: كتاب صلوة الجماعة

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضلیت کا بیان بیٹھ کر پڑھنے سے

حديث 303

عَنْ عَبْرِهِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِه بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِلٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَقَائِمٌ

عبد الله بن عمر وبن العاص سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھا تواب ہے بہ نسبت کھڑے ہو کر پڑھنے کے۔

------

باب: كتاب صلوة الجماعة

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی فضلیت کابیان بیٹھ کر پڑھنے سے

حديث 304

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَبَّا قَدِمْنَا الْهَدِينَةَ نَالَنَا وَبَائُ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْقَاعِدِ مِثُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْقَاعِدِ مِثُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

عبد الله بن عمر العاص سے روایت ہے کہ کہ جب آئے ہم مدینہ میں تو بخار وبائی بہت سخت ہو گیا ہم کو پس آئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں کے پاس اور وہ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے سو فرمایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کا آدھا تواب ملے گا

•

نفل نماز بیٹھ کریڑھنے کابیان

باب: كتاب صلوة الجماعة

نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان

حايث 305

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْمَ أُبِالسُّورَةِ فَيُرَبِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا

حضرت ام المومنین حفصہ سے روایت ہے کہ نہیں دیکھامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے مجھی مگر وفات سے ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل بیٹھ کر پڑھتے اور سورت کو اس قدر خوبی سے تھہر کھہر کر پڑھتے کہ وہ بڑی سے بڑی ہو جاتی۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب صلوة الجماعة

نفل نماز بیچه کریڑھنے کابیان

حايث 306

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَدَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّةَ اللَّيْلِ عَلَى عَالَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَدُسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَ لَا يَعْمَ لَرَبِرُ هِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كُو تَجِد كَى نَمَاز بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كُو تَجِد كَى نَمَاز بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كُو تَجِد كَى نَمَاز بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كُو تَجِد كَى نَمَاز بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كَياتُو بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَلَى يَهُم بَعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كَياتُو بِيهُ كَرِبِرُ هِ عَلَى يَهُم بَعِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَم كَازياده وهو كَياتُو بِيهُ كَر بِرُ هِ عَلَى يَهُم بَعِي عَيْم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كَياتُو بِيهُ كَر بِرْ هِ عَلَى يَهُم بَعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كياتُو بيهُ كَر بِرُ هِ عَنْ عَيْم بَعْنَ عَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كياتُو بيهُ كَر بِرُ هِ عَنْ يَهُم لَكُم جَبُ مِن آلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِيْهِ وَسَلَم كَازياده وهو كياتُو بيهُ عَلَى يَهُم مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

نفل نماز بیشه کر پڑھنے کا بیان

عايث 307

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُى أُوهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِى مِنْ قِى اثَتِهِ قَدُرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَى أَ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ دَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ

### الثَّانِيَةِ مِثُلَ ذَلِكَ

عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو پڑھاکرتے کلام اللہ کو بیٹھے بیٹھے جب تیس یاچالیس آیتیں باقی رہتیں تو کھڑے ہو کر ان کو پڑھتے پھر رکوع اور سجدہ کرتے اور دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان

حايث 308

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرُولَا بُنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْهُسَيَّبِ كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ

امام مالک کو پہنچاعروہ بن زبیر اور سعید بن مسیب سے کہ وہ نفل نماز پڑھتے بیٹھ کر دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اور سرین زمین سے لگا پر

**-** )

نماز وسطى كابيان

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز وسطى كابيان

حايث 309

عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَنِهِ الْآيَةَ فَلَ إِلَيْ عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ثُمَّ قَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَنِهِ الْآيَةَ فَا إِلَيْ عَلَى عَلَيْ مَا فَطُوا عَلَى فَآذِنِي مَا فِظُوا عَلَى الصَّلَوَا عَلَى الصَّلَوَا عَلَى الصَّلَوَا عَلَى الصَّلَوَا عَلَى الصَّلَوَا عَلَى الصَّلَوَةِ الْوَسُطَى وَصَلَاةِ الْوَسُطَى وَقُومُوا بِيهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَبِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَوَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ الْوُسُطَى وَصَلَاةِ الْعَصْمِ وَقُومُوا بِيهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَبِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً الْمُعْمَى وَصَلَاةِ الْعُصْمِ وَقُومُوا بِيهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَبِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى السَّلَمَ اللهُ الْمُعْمَى وَعُومُوا بِيهِ قَانِتِينَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَبِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْمُعْمَى وَسَلَاقًا الْمُعْمَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى وَالْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُوالِي اللهُ الْمُعْمَالِ وَالْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى اللهِ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي وَالْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ

ابو یونس سے روایت ہے کہ تھم کیا مجھ کوام المومنین حضرت عائشہ نے کلام کے لکھنے کااور کہا کہ جب تم اس آیت پر پہنچو حافظو علی الصلوات والصلوة الوسطی آلایۃ تومجھ کو خبر کر دینا پس جب پہنچامیں اس آیت کو تو خبر دے دی میں نے ان کو، کہاا نہوں نے یوں لکھو حافظو علی الصلوة الوسطی والصلوة العصر یعنی محافظت کرونمازوں پر اور وسطی نماز پر اور عصر کی نماز پر کہا عائشہ سے کہ میں

## نے سنااس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز وسطى كابيان

حايث 310

عَنْ عَبْرِهِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتُ إِذَا بَلَغْتَ هَنِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا بِللهِ قَانِتِينَ فَلَبَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْعُصْرِوَقُومُوا بِللهِ قَانِتِينَ فَلَبَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتُ عَلَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْعُصْرِوَةُ وَمُوا بِللهِ قَانِتِينَ اللهِ مَا يَعْدُ مَا اللهِ قَانِتِينَ

عمرو بن رافع سے روایت ہے کہ کلام اللہ لکھتا تھا حضرت ام المومنین حفصہ کے واسطے تو کہا انہوں نے جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطی تو مجھے اطلاع کرنا پس جب پہنچا اس آیت پر خبر کی میں نے ان کو تو لکھوا یا انہوں نے اس طرح حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطی وصلوۃ العصر و قومواللہ قانتین یعنی محافظت کرو نمازوں پر اور پچوالی نماز پر اور عصر کی نماز پر اور کھڑے دہواللہ کے سامنے چپ اور خاموش۔

\* •

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز وسطى كابيان

حديث 311

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ ابْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُوهِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ الصَّلَاةُ الطُّهُرِ الْمُصَلِّيةُ الطُّهُرِ

عبد الرحمن بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سنازید بن ثابت سے کہتے تھے صلوۃ الوسطی ظہر کی نماز ہے۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

نماز وسطى كابيان

عايث 312

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ قَالَ

مَالِك وَقَوْلُ عَلِيٌّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَيِّ فِي ذَلِكَ

امام مالک کو پہنچاحضرت علی بن ابی طالب اور عبد االلہ بن عباس سے وہ دونوں صاحب فرماتے تھے کہ صلوۃ وسطی صبح کی نماز ہے۔

.....

ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کابیان

باب: كتاب صلوة الجماعة

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کابیان

حايث 313

عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَبِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّر سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتَقَيْهِ

عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک کپڑے میں لپیٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور دونوں کنارے اس کے دونوں کندھوں پرتھے حضرت ام سلمہ کے گھر میں

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کابیان

حديث 314

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ وَسَلَّمَ أَوْلِكُلِّ كُمْ ثَوْبَانِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز درست ہے ایک کپڑے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیاتم میں سے ہر کسی کو دو کپڑے ملتے ہیں۔

باب: كتاب صلوة الجماعة الكيان الكيرين نمازير شن كابيان

حايث 315

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ سُيِلَ أَبُوهُرَيْرَةَ هَلْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمُ إِنِّ لَأُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ پوچھے گئے ابو ہریرہ ایک کیڑے میں نماز پڑھنے سے کہادرست ہے ہیں کہا گیاان سے کیاتم بھی ایساکرتے ہو جواب دیاہاں میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتاہوں باوجو داس بات کے کہ میرے کپڑے تپائی پر رکھے ہوتے ہیں۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کابیان

حايث 316

حَدَّ تَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

امام مالک کو پہنچا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری نماز پڑھتے تھے ایک کپڑے میں۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کابیان

حديث 317

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْرِهِ بْنِ حَزْمِ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَبِيصِ الْوَاحِدِ ربيعہ بن عبد الرحمن سے روايت ہے كہ محمد بن عمر و بن حزم نماز پڑھتے تھے صرف كرتہ پہن كر۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کابیان

حديث 318

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا فَلْيَتَّزِرُ بِهِ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نہ پائے تو نماز پڑھے ایک کپڑ الپیٹ کر اگر کپڑا حچوٹا ہو تواس کی نہ بند کرلے۔ عورت کی نماز فقط کرتے اور سر بندھن میں ہو جانے کابیان

باب: كتاب صلوة الجماعة

عورت کی نماز فقط کرتے اور سربندھن میں ہو جانے کا بیان

مايث 319

بَابِ الرُّخُصَةِ فِي صَلَاةِ الْمَرُأَةِ فِي الدِّرْعِ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُصَلِّى فِي الدِّدْعِ وَالْخِمَادِ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت ام المو منین عائشہ نماز پڑھتی تھیں کرتہ اور سربندھن میں

باب: كتاب صلوة الجماعة

عورت کی نماز فقط کرتے اور سربند ھن میں ہو جانے کابیان

حديث 320

عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّرَ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تُصَلِّى فِيهِ الْمَرُأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّى فِي الْخِمَادِ وَالدِّدُ عِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

ام حرام سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھاحضرت ام سلمہ سے کہ عورت کس قدر کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے توجواب دیا کہ خمار اور کرتہ میں ایسالمباہو کہ اس سے پاؤل ڈھپ جائیں۔

باب: كتاب صلوة الجماعة

عورت کی نماز فقط کرتے اور سربند ھن میں ہو جانے کابیان

حديث 321

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَسُودِ الْخَوْلانِ وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْ مُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَادِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ عبید اللہ خولانی جولے پالک تھے حضرت میمونہ ام المومنین کے ان سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ نماز پڑھتی تھیں کرتہ اور خمار یعنی سر بندھن میں اور ازار نہیں پہنے ہوتی تھیں۔

.....

باب: كتاب صلوة الجماعة

عورت کی نماز فقط کرتے اور سربند ھن میں ہو جانے کا بیان

حايث 322

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتُهُ فَقَالَتْ إِنَّ الْبِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَى أَفَأُصَلِّ فِي دِرْعٍ وَخِمَادٍ فَقَالَ نَعَمُ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا

عروہ بن زبیر سے ایک عورت نے پوچھا کہ ازار باند ھناد شوار ہو تاہے مجھ کو کیا نماز پڑھ لوں کر تہ اور سر بند ھن میں جو اب دیا عروہ نے کہ ہاں جب کر تہ خوب بڑا ہو۔

# باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیان سفر اور حضر میں

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر دونمازول كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضرييں

عايث 323

عَنْ الْأَعْنَ جِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْبَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فِي سَفَى بِوْإِلَى تَبُوكَ اعرج سے روایت ہے کہ رسول اللہ جمع کرتے تھے ظہر اور عصر کوسفر تبوک میں

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر دونمازول كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

عايث 324

عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَر تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْبَعُ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَائِ قَالَ فَأَخَّى الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَبِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ جَبِيعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَائَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَائَهَا فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي فَجِئْنَاهَا وَقَدُ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ وَالْعَيْنُ تَبِضُ بشَيْع مِنْ مَائِ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْعًا فَقَالَا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَائَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْع ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجُهَهُ وَيَكَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتُ الْعَيْنُ بِهَايَ كَثِيدٍ فَاسْتَعَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ يَامُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدُمُ لِي جِنَانًا معاذبن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نکلے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے سال تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو پس ایک دن تاخیر کی ظہر کی پھر نکل کر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا پھر داخل ہوئے ایک مقام میں پھر وہاں سے نکل کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا پھر فرمایا کہ کل اگر خداجا ہے توتم پہنچ جاؤں گے تبوک کے چشمہ پر سوتم ہر گزنہ پہنچو گے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے گااگرتم میں سے کوئی اس چشمہ پر پہنچے تواس کا پانی نہ جھوئے جب تک میں نہ آلوں پھر پہنچے ہم اس چشمہ پر اور ہم سے آگے دوشخص وہاں پہنچ کیے تھے اور چشمہ میں کچھ تھوڑاسایانی چیک رہاتھا پس بوچھاان دونوں شخصوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھواتم نے اس کا یانی بولے ہاں سوخفا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر سخت کہاان کو اور جومنظور تھااللہ کو وہ کہاان سے پھر لو گوں نے چلووں سے تھوڑا تھوڑایانی چشمہ سے نکال کر ایک برتن میں اکٹھا کیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انے اپنے منہ اور ہاتھ دونوں اس میں دھو کروہ یانی پھر اس چشمہ میں ڈال دیاپس چشمہ خوب بھر کر بہنے لگا سوپیالو گوں نے یانی اور پلایا جانوروں کو بعد اسکے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہے اے معاذ اگر زندگی تیری زیادہ ہو تو دیکھے گاتو یہ یانی بھر دے گا باغوں کو۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر دونمازوں كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

عابث 325

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَائِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی چلنا سفر میں منظور ہو تا توجع کر لیتے مغرب اور عشاء کو۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر دونمازوں كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

حديث 326

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَوَ الْعَصْرَ جَبِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ جَبِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَي قَالَ مَالِك أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَي

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ پڑھیں ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاءا یک ساتھ بغیر خوف اور بغیر سفر کے امام مالک نے کہامیر ہے نز دیک شایدیہ واقعہ بارش کے وقت ہو گا۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر دونمازول كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

عديث 327

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَكَانَ إِذَا جَهَعَ الْأُمَرَائُ بَيْنَ الْهَغُوبِ وَالْعِشَائِ فِي الْهَطِي جَهَعَ مَعَهُمْ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر جمع کر لیتے حاکموں کے ساتھ مغرب اور عشاء بارش کے وقت میں۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر دونمازوں كے جع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

عايث 328

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ هَلْ يُجْهَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَى فَقَالَ نَعَمُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَلَمْ تَرَإِلَى

### صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ

ابن شہاب نے پوچھاسالم بن عبد اللہ بن عمر سے کیاسفر میں ظہر اور عصر جمع کی جائیں بولے پچھ حرج نہیں ہے کیاتم نے عرفات میں نہیں دیکھا ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر دونمازوں كے جمع كرنے كابيان سفر اور حضر ميں

حايث 329

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَيَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَكَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَائِ

امام زین العابدین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کو چلنا چاہتے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے اور جب رات کو چلنا چاہتے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے۔

------

سفر میں نماز قصر کرنے کابیان

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر سفريين نماز قصر كرنے كابيان

عايث 330

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَفَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلَاةً السَّفَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَيَا ابْنَ أَخِى إِنَّ اللهَ عَزَّوَ جَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا لَخُوفِ وَصَلَاةً السَّفَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَيَا ابْنَ أَخِى إِنَّ اللهَ عَزَّوَ جَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا مَكَمَّدًا مَكَمَّدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلانَعْلَمُ شَيْعًا فَإِلَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ

امیہ بن عبداللہ نے بوچھاعبداللہ بن عمر سے کہ ہم پاتے ہیں خوف کی نماز اور حضرت کی نماز کو قر آن میں اور نہیں پاتے ہیں ہم سفر کی نماز کو قر آن میں عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ اے بھیتیجے میر سے اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہمارے طرف حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں کہ ہم کچھ نہ جانتے تھے پس کرتے ہیں ہم جس طرح ہم نے دیکھا حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے علیہ وسلم کو کرتے

ہوئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفر میں نماز قصر کرنے کا بیان

حايث 331

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فَي ضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضِ وَالسَّفَى فَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَى وَزِيدَ فِي صَلَاقًا السَّفَى وَزِيدَ فِي الْحَضِي

حضرت ام المومنیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کہاانہوں نے نماز دو دور کعتیں فرض ہوئیں تھیں حضر میں اور سفر میں بعد اس کے سفر میں نماز اپنے حال پر رہی اور حضر کی نماز بڑھادی گئی۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

سفرمیں نماز قصر کرنے کابیان

حايث 332

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ أَبَاكَ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَى فَقَالَ سَالِمٌ غَرَبَتْ الشَّهْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْحَيْشِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ

یجی بن سعید نے کہاسالم بن عبداللہ سے کہ تم نے اپنے باپ کو کہاں تک دیر کرتے دیکھا مغرب کی نماز میں سفر میں سالم نے کہا آفتاب ڈوب گیا تھااور ہم اس وقت ذات الجیش میں تھے پھر نماز پڑھی مغرب کی عقیق میں۔

.....

قصر کی مسافت کابیان

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حايث 333

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْمُعْتَبِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِنِي الْحُلَيْفَةِ

### نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر جب مدینہ سے نکلتے مکہ کو جج یا عمرہ کے لئے تو قصر کرتے نماز کو ذوالحلیفہ سے

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حايث 334

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَى الصَّلَا قَنِي مَسِيدِ فِذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ نَحُوُمِنَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ سالم بن عبد الله سے روایت ہے کہ ان کے باپ عبد الله بن عمر مدینہ سے سوار ہوئے ریم کو جانے کے لئے تو قصر کیا نماز کوراہ میں

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حايث 335

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَى الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَالِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سوار ہوئے مدینہ سے ذات النصب کو تو قصر کیانماز کو راہ میں۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حايث 336

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبِرَفَيَقُصُ الصَّلَاةَ

عبدالله بن عمر سفر کرتے تھے مدینہ سے خیبر کاتو قصر کرتے تھے نماز کو۔

-----

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

عايث 337

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقْصُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِةِ الْيَوْمَ التَّامَّرِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بن عَبِر اللهِ بن عمر قصر كرتے تھے نماز كو پورے ايك دن كى مسافت ميں۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حايث 338

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِحُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُ الصَّلَاةَ

نافع سفر کرتے تھے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک برید کا تونہیں قصر کرتے تھے نماز کا۔

.....

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

قصر کی مسافت کابیان

حديث 339

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُدُّةً وَعُدُّةً

امام مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عباس قصر کرتے تھے نماز کو اس قدر مسافرت میں جتنی مکہ اور طا نف کے پچ میں ہے اور جتنی مکہ اور عسفان کے پچ میں ہے اور جتنی مکہ اور جدہ کے پچ میں ہے۔

.....

جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یو نہی کھہر جائے تو قصر کرنے کابیان

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

جب نیت اقامت کی نہ کرے اور یونہی تھہر جائے تو قصر کرنے کا ہیان

حديث 340

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِي مَالَمْ أُجْمِعُ مُكُثًّا وَإِنْ حَبَسَنِي ذَلِكَ اثَّنَتَى

#### عَشْرَةَ لَيُلَةً

سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عرم کہتے تھے میں نماز قصر کیا کر تا ہوں جب تک نیت نہیں کر تا اقامت کی اگر چہ بارہ راتوں تک پڑار ہوں۔

------

باب: کتاب قصر الصلوة فی السفر جب نیت اقامت کی نه کرے اور یونہی تظہر جائے تو قصر کرنے کابیان

حايث 341

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَأَ قَامَ بِمَكَّةَ عَشَى لَيَالٍ يَقْصُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر مکہ میں دس رات تک کھہرے رہے اور نماز کا قصر کرتے رہے مگر جب امام کے ساتھ پڑھتے تو پوری پڑھ لیتے۔

مسافر جب نیت اقامت کی کرے تواس کابیان

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر ما فرجب نيت اقامت كى كرے تواس كابيان

مايث 342

عَنْ عَطَايْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَجْهَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِحُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ عَنْ عَطَايْ سَعِيد بن مسيب كهتِ مصحوشخص نيت كرے چاررات كے رہنے كى تووہ پورا پڑھے نماز كو۔

مسافر کاامام ہونا یاامام کے پیچھے نماز پڑھنا۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر ما فركا امام مونا يا امام كي يجهي نماز يرصنا ما

عدايث 343

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِبُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْعٌ

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب جب مدینہ سے مکہ آئے تو جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھاکر سلام پھیر دیتے پھر کہتے اے مکہ والوتم اپنی نماز پوری پڑھو کیو نکہ میں مسافر ہوں۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

مافر كاامام ہوناياامام كے بيچيے نماز پڑھنا۔

حايث 344

وحَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي وَ رَاءَ الْإِمَامِ بِبِنِي أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفُسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرامام کے پیچے منی میں چار رکعتیں پڑھتے تھے اور جب اکیلے پڑھتے تھے تو دور کعتیں پڑھتے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

مافر كاامام ہوناياامام كے بيچيے نماز پڑھنا۔

حايث 345

عَنْ صَفْوَانَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُهَرَيَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفُوانَ فَصَلَّى لَنَا دَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَى فَ فَقُهْنَا فَأَتُهُهُنَا صَفُوانَ بَن عَبِد الله بن عَبِد الله بن عَبِد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله الله بن عبد الله

سفر میں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفر میں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

حديث 346

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَتَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ صَلَاةِ الْفَي يضَةِ فِي السَّفَى شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِلَّهُ

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الأَرْضِ وَعَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ

عبداللہ بن عمر سفر میں فرض کے ساتھ نفل نہیں پڑھتے تھے نہ آگے فرض کے نہ بعد فرض کے مگررات کو زمین پراتر کے اور تبھی اونٹ ہی پر نفل پڑھتے تھے اگرچہ منہ اونٹ کا قبلہ کی طرف نہ ہوتا۔

•

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفرییں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

مايث 347

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَهَّدٍ وَعُنُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِوَ أَبَا بَكْمِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَتَنَقَّلُونَ فِي السَّفَىِ السَّفَىِ السَّفَى السَّفَ مَا لِكُ وَبَهْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

.....

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

سفرییں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

عايث 348

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَى فَلَا يُنْكِمُ عَلَيْهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمراپنے بیٹے عبیداللہ کو سفر میں نفل پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے پھر پچھ انکار نہ کرتے تھے ان پر۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفر میں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

حايث 349

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُهَرَأَنَّهُ قَالَ دَأَيْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَعَلَى حِبَادٍ وَهُوَمُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْبِرَ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے دیکھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے گدھے پر اور رخ آپ صلی الله علیہ وسلم کا خیبر کی جانب تھا۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

سفر میں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

مايث 350

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا دِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى دَاحِلَتِهِ فِي السَّفَى حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَا دٍ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَفْعَلُ ذَلِكَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اونٹ پر سفر میں جس طرف اونٹ کا منہ ہو تا تھااس طرف اپنا منہ کرتے تھے عبد الله بن دینارنے کہا کہ عبد الله بن عمر بھی ایساہی کرتے تھے۔

.....

### باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفرییں رات اور دن کو نفل پڑھنے کا بیان اور جانور پر نماز پڑھنے کا بیان

حديث 351

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي السَّفَى وَهُو يُصَلِّي عَلَى حِبَادٍ وَهُو مُتَوَجِّهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ إِيمَائً مِنْ غَيْرِأَنْ يَضَعَ وَجُهَهُ عَلَى شَيْع

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت انس کو نماز پڑھتے تھے سفر میں گدھے پر اور منہ ان کا قبلہ کی طرف نہ تھا رکوع اور سجدہ اشارہ سے کر لیتے تھے بغیر اس امر کے کہ منہ اپناکسی چیز پررکھیں۔

چاشت کی نماز کا بیان جس کوانٹر اق کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دوپہر تک ہے۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

چاشت کی نماز کابیان جس کواشراق کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آ فتاب کے بلند ہونے سے دو پہر تک ہے۔

حديث 352

عَنْ أَنَّ أُهُرهَانِيِّ بِنْتَ أَبِ طَالِبٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَامَر الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي تَوْبِ وَاحِدٍ

ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ فتح ہوا آٹھ رکعتیں چاشت کی پڑھیں ایک کپڑااوڑھ کر۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

چاشت کی نماز کابیان جس کواشر اق کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آ فتاب کے بلند ہونے سے دو پہر تک ہے۔

مايث 353

عَنْ أُمَّرَ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَهُ تُهُ يُعَنِي لِوَ فَاطِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَمُّمُ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي فَلَتَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجُرُنَا مَنْ أَجُرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجُرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجُرُنَا مَنْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتُ أَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتُ أَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتُ أَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتُ أَمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجُرُنَا مَنْ أَجُرُتِ يَا أُمَّالِمَ وَاللهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَجُرُنَا مَنْ أَجُونَا مَنْ أَجُرُتِ يَا أُمْ هَانِع وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

ام ہانی سے روایت ہے کہ میں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس سال فتح ہوا مکہ تو پایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنسل کرتے ہوئے فاطمہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپائے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے کہاام ہانی نے سلام کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پو چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے میں نے کہاام ہانی بیٹی ابوطالب کی تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل سے کھڑے ہو کر آٹھ رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل سے کھڑے ہو کر آٹھ رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل سے کھڑے ہیں میں مار پڑھیں ایک کپڑا بہن کر جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی علی کہتے ہیں میں مار ڈالوں گااس شخص کو جس کو تو نے پناہ دی ہے وہ شخص فلاں بیٹا ہمیرہ کا ہے پس فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پناہ دی اس وقت چاشت کا وقت تھا۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

چاشت کی نماز کابیان جس کواشر اق کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آ فاب کے بلند ہونے سے دو پہر تک ہے۔

عايث 354

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَيَنَ عُرَالُهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَيَنَ عُ الْعَمَلَ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِدِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَعْمَلُهُ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنَ عُ الْعَمَلُ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلُهُ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلُ بِدِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمُ

حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہانہیں دیکھامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت کی

پڑھتے ہوئے تبھی بھی مگر میں پڑھتی ہوں اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ ایک بات کو دوست ر کھتے تھے مگر اس کو نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ لوگ بھی اس کو کرنے لگیں اور وہ فرض ہو جائے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

چاشت کی نماز کابیان جس کواشر اق کی نماز بھی کہتے ہیں وقت اسکا آفتاب کے بلند ہونے سے دو پہر تک ہے۔

مايث 355

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تُصَلِّي الظُّحَى ثَبَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْنُشِي لِي أَبَوَاى مَا تَرَكْتُهُنَّ

حضرت ام المومنین حضرت عائشه نماز ضحی کی آٹھ رکعتیں پڑھا کر تمیں پھر کہتیں اگر میری ماں اور باپ جی اٹھیں تو بھی میں ان رکعتوں کو نہ چھوڑوں۔

-----

نماز چاشت کی متفرق حدیثیں۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نماز چاشت كى متفرق حديثين -

عايث 356

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَنَسُ فَقُنْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدُ السُودَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَائِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائِهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْحَمَنَ لَنَا وَلَيْتِيمُ وَرَائِهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائِهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَائِهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نافی ملیکہ نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پھر فرمایا کہ کھڑے ہوتا کہ میں نماز پڑھوں تمہارے واسطے کہاانس نے پس کھڑا ہوا میں ایک بوریا لے کر جو سیاہ ہو گیا تھا بوجہ پر انا ہونے کے تو بھگویا میں نے اس کو پانی سے اور کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اور صف باندھی میں نے اور یہیم نے بیچھے ہمارے تو پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعتیں پھر چلے گئے ساتھ جھے ہمارے تو پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعتیں پھر چلے گئے

آپ صلی الله علیه وسلم۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نماز چاشت كى متفرق حديثين -

حديث 357

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدَّتُهُ يُسَبِّحُ فَقُبْتُ وَرَائَهُ فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلِنِي حِذَائَهُ عَنْ يَبِينِهِ فَلَتَّاجَائَ يَرْفَاتَأَخَّنْ فَصَفَفْنَا وَرَائَهُ

عبد اللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ میں گیا عمر بن خطاب کے پاس گرمی کے وقت تو پایامیں نے ان کو نفل پڑھتے ہوئے پس کھڑا ہونے لگامیں پچھے ان کے سو قریب کر لیاانہوں نے مجھ کو اور کھڑا کیا آپ نے برابر داہنی طرف بعد اس کے جب آیا پر فاتو پیچھے ہٹ گیامیں اور صف باندھی ہم دونوں نے پیچھے حضرت عمر کے۔

نمازی کے سامنے سے چلے جانے کا بیان

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازى كے سامنے سے چلے جانے كابيان

حديث 358

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ أَبِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلا يَكُمْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلا يَكُمْ السَّطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو توکسی کو اپنے سامنے سے جانے نہ دے اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو اشارہ سے منع کرے اگر نہ مانے تو پھر زور سے منع کرے اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر نمازى كے سامنے سے طبح جانے كابيان

مايث 359

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَارِّ بَيْنَ يَكَى الْبُصَلِّي فَقَالَ أَبُوجُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْبَالُّ بَيْنَ يَكَى الْبُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَدْدِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهُرًا أَوْ سَنَةً

ابوجہیم سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانے گزر جانے والا سامنے سے نمازی کے کتناعذاب ہے اس پر توچالیس (دن، یامہنے، یابرس) کھڑار ہے تو بہتر معلوم ہو اس کو گزر جانے سے شک ہے اس روایت میں ابوالنصر کو۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازى كے سامنے سے چلے جانے كابيان

حايث 360

عَنْ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَادِ قَالَ لَوْيَعْلَمُ الْبَالُّ بَيْنَ يَكَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَكُرَّ بَيْنَ يَكَيْهِ

عطاء بن بیبار سے روایت ہے کہ کعب الاحبار نے کہا جو شخص گزر تاہے نمازی کے سامنے سے اگر اس کو معلوم ہو عذاب اس فعل کا تواگر دھنس جائے زمین میں تواچھامعلوم ہواسکوسامنے سے گزر جانے سے۔

,

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر نمازى كے سامنے سے چلے جانے كابيان

عديث 361

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَكَانَ يَكُنَ لُا أَنْ يَهُرَّ بَيْنَ أَيْدِى النِّسَائِ وَهُنَّ يُصَلِّينَ امام مالک کو پہنچا کہ تھے عبداللہ بن عمر نالبند سمجھتے تھے یہ کہ وہ گزرے عور توں کے آگے سے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوں۔

> باب: كتاب قصر الصلوة في السفر نمازى كے سامنے سے طبح جانے كابيان

> > حديث 362

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَا اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى أَحَدٍ وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نہیں گزرتے تھے نماز میں کسی کے سامنے سے اور نہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے دیتے تھے

------

نمازی کے سامنے سے گزر جانے کی اجازت۔

باب: کتاب قصر الصلوة فی السفر نمازی کے سامنے سے گزرجانے کی اجازت۔

حديث 363

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَبِنِ قَلْ نَاهَرُتُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لِلنَّاسِ بِبِنَى فَمَرَدُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّقِّ فَنَرَلْتُ فَأَرُسَلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَ دَخَلْتُ فِي الصَّقِّ فَلَمْ يُنْكِن ذَلِكَ عَلَى الْحَالَةُ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیااور سن میر اقریب بلوغ کے تھااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھار ہے تھے منی میں تو گزر گیامیں تھوڑاصف کے سامنے سے پھر اترامیں اور چپوڑ دیا گدھی کو وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک ہو گیابعد نماز کے کسی نے پچھ برانہ مانا۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازى كے سامنے سے گزرجانے كى اجازت۔

حديث 364

حَدَّ تَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفُوفِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ المَّالَكَ وَبَهْ إِلَى الصَّفُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

باب: کتاب قصر الصلوة فی السفر نمازی کے سامنے سے گزرجانے کی اجازت۔

حديث 365

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِثَّا ايَهُرُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّ امام مالک کو پہنچا حضرت علی سے کہتے تھے نمازی کے سامنے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تونماز اس کی نہیں ٹوٹتی۔

> باب: کتاب قصر الصلوة فی السفر نمازی کے سامنے سے گزرجانے کی اجازت۔

> > حديث 366

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْئٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى سالم بن عبدالله سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی چیز بھی گزر جائے مگر اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔

------

سفر میں ستر ہ کا بیان

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفر میں سترہ کا بیان

حديث 367

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْلَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَنَثُرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى امام مالك كو پہنچاعبد اللہ بن عمر اپنے اونٹ كوستر و بناليتے جب نماز پڑھتے سفر ميں

\* /

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

سفر میں ستر ہ کا بیان

حديث 368

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَا أَنَّا أَبَالُا كَانَ يُصَلِّى فِي الصَّحْمَ ائِ إِلَى غَيْرِسُتُولَا مِثام بن عروه سے روایت ہے کہ ان کے باپ نماز پڑھتے تھے صحر امیں بغیر سترہ کے۔

.....

نماز میں کنکروں کاہٹانا

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

نماز میں کنگروں کاہٹانا

حايث 369

عَنْ أَبِي جَعْفَى الْقَادِئِ أَنَّكُ قَالَ دَأَيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَإِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ مَسَحَ الْحَصْبَائَ لِبَوْضِعِ جَبْهَ تِهِ مَسْحًا خَفِيفًا ابوجعفر قارى سے روایت ہے كه ديكھا ميں نے عبدالله بن عمر كوجب جھتے تھے سجدہ كرنے كے لئے اور اپنے سجدہ كے مقام سے ہلكا ساكنگريوں كومٹاديتے تھے۔

.....

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

نمازمیں کنگروں کاہٹانا

حايث 370

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ مَسْحُ الْحَصْبَائِ مَسْحَةً وَاحِدَةً وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُبْرِ النَّعَمِ يجى بن سعيد سے روايت ہے كہ پہنچان كو ابو ذركتے تھے كنكريوں كا ايك بار ہٹانا درست ہے اور نہ ہٹانا سرخ او نٹول سے بہتر ہے۔

صفیں برابر کرنے کا بیان

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

صفیں برابر کرنے کا بیان

حديث 371

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُبِتَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ فَإِذَا جَاؤُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدُا سُتَوَتُ كَبَّرَ

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب لو گول کو صفیں بر ابر کرنے کا حکم دیتے تھے جب وہ لوگ لوٹ کر خبر دیتے کہ صفیں بر ابر ہو گئیں اس وقت تکبیر کہتے۔

.....

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر صفيں برابر كرنے كابيان

عايث 372

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَامَتُ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكِبِّهُهُ وَهُويُسَوِّى الْحَصْبَائَ بِنَعْلَيْهِ حَتَّى جَائَهُ رِجَالٌ قَدْكَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسُويَةِ الصَّفُوفِ أَكْبِهُهُ فَي الْمُعْرَفِي الْحَصْبَائَ بِنَعْلَيْهِ حَتَّى جَائَهُ رِجَالٌ قَدْكَانَ وَكَلَهُمْ بِتَسُويَةِ الصَّفُوفِ فَا أَنْ السَّوْلِ السَّوْلِي الصَّفِّ ثُمَّ كَبَرُ وَهُ أَنَّ الصَّفُوفَ قَدُالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّوْقِ الصَّفِّ ثُمَّ كَبَرَ

مالک بن ابی عامر اصبی سے روایت ہے کہ تھامیں عثان بن عفان کے ساتھ اسنے میں تکبیر ہوئی نماز کی اور میں ان سے باتیں کر تار ہا اس لئے کہ میر ایچھ وظیفہ مقرر کریں اور وہ برابر کر رہے تھے کنگریوں کو اپنے جو توں سے یہاں تک کہ آن پہنچے وہ لوگ جن کو صفیں برابر کرنے کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے خبر دی ان کو اس بات کی صفیں برابر ہو گئیں تو کہا مجھ سے کہ شریک ہو جاصف میں پھر تکبیر کہی۔

نماز میں داہناہاتھ بائیں پرر کھنا۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازيين دامها باتھ بائين پر ركھنا۔

عايث 373

عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ الْبَصِيِّ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَكَيْنِ إِحْدَاهُ مَا شَعْتَ وَوَضْعُ الْيَكَيْنِ إِلْسُلَامَ عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَائُ بِالسَّحُورِ إِحْدَاهُ مَا عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَائُ بِالسَّحُورِ

عبد الكريم سے روایت ہے كہ انہوں نے كہا نبوت كى باتوں میں سے یہ بات ہے كہ جب تجھے حیانہ ہو تو جو جی چاہے كر اور نماز میں داہناہاتھ بائيں ہاتھ پرر كھنا اور روزہ جلدى افطار كرنا اور سحرى كھانے ميں دير كرنا۔

> باب: كتاب قصر الصلوة في السفر نمازيين دامنا باتھ بائين پرر كھنا۔

حديث 374

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُهْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْمَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَاذِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبِي ذَلِكَ

سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم کیا جاتا تھا نماز میں داہنا ہاتھ بائمیں ہاتھ پررکھنے کا کہا ابو حازم نے کہا میں سمجھتا ہوں سہل اس حدیث کو مرفوع کہتے تھے۔

.....

صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا بیان

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر صبح كي نماز مين قنوت پڙھنے كابيان

حايث 375

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَقُنُتُ فِي شَيْعٍ مِنْ الصَّلَاةِ نَافِع سِير اللهِ بن عمر قنوت نہيں پڑھتے تھے کسی نمازيس نافع سے روایت ہے کہ عبد الله بن عمر قنوت نہيں پڑھتے تھے کسی نمازيس

پاخانہ یا پیشاب کی حاجت کے وقت نماز نہ پڑھنا

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر ياخانه يابيثاب كى حاجت كے وقت نمازنه يؤهنا

عايث 376

عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُهُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَدْقِمِ كَانَ يَوُّهُ أَصْحَابَهُ فَحَضَى الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ دَجَعَ فَعَالَ إِنِّ سَبِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَاهَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَعَالَ إِنِّي سَبِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَاهَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَاهَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَمْ مَعْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَهُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَاعِلُولُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمَا عَلَي عُلِيْهُ وَلَعُلِكُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقَاقِ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعَلِقُولُ عُلِيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ

پہلے پائخانہ کرلے پھر نماز پڑھے۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر ياخانه يا پيثاب كى حاجت كے وقت نمازنه يرُّ هنا

حايث 377

عَنْءُ مُكَرِبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُّكُمْ وَهُوَضَا لِّمْ بَيْنَ وَرِكَيْهِ حضرت عمر نے فرمایا کہ کوئی تم میں نمازنہ پڑھے جبوہ روے پیشاب یایا تخانہ کو۔

نمازکے انتظار کرنے کا اور نماز کا جانے کا ثواب۔

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كاور نماز كاجانے كاثواب

حديث 378

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِيْ لَهُ اللَّهُمَّ الْحَبْهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کے لئے جو ببیٹارہے اس جگہ میں جہاں وہ نماز پڑھ چکاہے جب تک اس کو حدث نہ ہو کہتے ہیں اے اللہ بخش دے اس کور حم کر اس پر۔

> باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كااور نماز كاجائے كاثواب۔

> > حديث 379

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتُ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَهْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں رہتا ہے وہ شخص جس کو نماز گھر میں جانے سے روکے

ر ہے۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كا در نماز كاجانے كاثواب.

حايث 380

عَنْ سُئِيّ مَوْلَى أَبِى بَكْمٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ غَيْرَةُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ لِيُعَلِّمَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ رَجَعَ غَانِمًا

ابو بکر بن عبدالرحمن کہتے تھے جو شخص صبح کو یاسہ پہر کو جائے مسجد میں نیک امر سکھنے کو یاسکھانے کو پھر لوٹ آئے اپنے گھر میں تو گویا جہاد سے غنیمت لے کر لوٹا۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كا در نماز كا جانے كا ثواب

حايث 381

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ تَزَلُ الْبَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِي لَهُ اللَّهُمَّ ا رُحَمْهُ فَإِنْ قَامَرِ مِنْ مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْبَسْجِدِينَ تَتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلُ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّ

ابو ہریرہ کہتے تھے جو شخص تم میں سے نماز پڑھ کر وہیں بیٹھارہے تو ملائکہ دعاکرتے ہیں اس کے لئے یااللہ بخش دے اس کور حم کر اس پر اگر کھڑ اہو گیااس جگہ سے لیکن بٹیھار ہامسجد میں نماز کے انتظار میں تو گویاوہ نماز ہی میں ہے جب تک نماز پڑھے۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كا اور نماز كا جائے كا ثواب۔

حايث 382

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَهْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ النَّرَ جَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوئِ عِنْدَ الْمَكَادِةِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَةِ فَذَلِكُمُ الرِّيَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّيَاطُ فَذَلِكُمُ

## الرِّبَاطُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیانہ بتاؤں میں تم کووہ چیزیں جو دور کرتی ہیں گناہوں کو اور بڑھاتی ہیں درجوں کو پورا کرنافماز کا بعد ایک نماز کے یہی رباط ہے یہی رباط ہے یہی رباط ہے یہی رباط ہے یہی رباط۔

.....

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نمازك انظار كرنے كااور نماز كاجانے كاثواب

مايث 383

عَنْ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ يُقَالُ لَا يَخْرُجُ أَحَدُّ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْكَ النِّكَا يُ إِلَّا أَحَدُّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ مِن سَعِيد بن مسيب نے کہا کہتے ہیں مسجد سے بعد اذان کے جو نکل جائے اور پھر آنے کا اردہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔

جو شخص مسجد میں جائے تو بغیر دور کعتیں نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر جو شخص مجديين جائة توبغير دور كعتين نفل پڑھے ہوئے نہ بیٹھ۔

حديث 384

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

ابو قنادہ انصاری سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو دور کعتیں پڑھ کر بیٹھے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر جو هخض مجديين جائے تو بغير دور كعتين نفل پڑھے ہوئے نہ بيٹے۔

مايث 385

عَنْ أَبِى النَّفْسِ مَوْلَى عُبَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَلَمُ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ أَبُو النَّضِ يَعْنِي بِذَلِكَ عُبَرَبْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَحْبَى قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ حَسَنُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

ابوالنفرسے روایت ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے کہامجھ سے میں نہیں دیکھتا تمہارے صاحب بینی عمر بن عبیداللہ کو تحیة المسجد پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں مسجد کو تو بیٹھ جاتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے ابو نفرنے کہا کہ ابوسلمہ عیب کرتے تھے اس امر کاعمر بن عبید اللّٰہ پر۔

جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے۔

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر جس چيز پر سجده كرے اس پر دونوں ہاتھ ركھ۔

حديث 386

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ قَالَ نَافِعٌ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَائِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدہ کرتے تھے توجس چیز پر سجدہ کرتے تھے اسی پر ہاتھ رکھتے تھے نافع نے کہا کہ سخت جاڑے کے دن میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا اپنے ہاتھ نکا لتے تھے جبہ سے اور رکھتے تھے ان کر پتھریلی زمین پر۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جس چیز پر سجدہ کرے اس پر دونوں ہاتھ رکھے۔

مايث 387

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِى يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعُهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص پیشانی زمین پر رکھے تواپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھے پھر منہ اٹھائے توہاتھ بھی

## اٹھائے اس لئے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسے منہ سجدہ کرتاہے۔

نماز میں کسی طرف دیکھنا یادستک دیناوفت حاجت کے۔

باب: کتاب قصرالصلوة فی السفر نماز مین کسی طرف دیکھنا یادستک دیناوت عاجت کے۔

حايث 388

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعُهِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلى بَنِى عَبُرِه بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمُ وَحَانَتُ الصَّلاَةُ فَعَانَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكُي الصِّدِيقِ فَقَالَ أَتُصَلِّى لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ قَالَ نَعُمْ فَصَلَّى أَبُوبَكُي فَجَائَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّى النَّاسُ وَكَانَ أَبُوبِكُي لاَيلَتِفِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّعُوفِي السَّامَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّعُ عَلَى السَّعُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّعُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا السَّعُولُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُهُ الللْعَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَمُلَمَ الللهُ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنی عمروبن عوف کے پاس ان میں صلح کرنے کو اور وقت آگیا نماز کا قومو ذن ابو بکر صدیق کے پاس آکر بولا اگرتم نماز پڑھاؤتو میں تکبیر کہوں بولے اچھاپس شروع کی نماز ابو بکرنے اور آگئے رسول اللہ اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیر کر پہلی صف میں آکر کھڑے ہوگئے پس دستک دی لوگوں نے مگر ابو بکر نماز میں کسی طرف دھیان نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے بہت زور سے دشکیں دینا شروع کیں تب دیکھا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ارادہ کیا چچھے بٹنے کا پس اشارہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ابو بکر نے خداکا شکر کیا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوامام رہنے کا حکم دیا پھر پیچھے ہٹ آگ ابو بکر اور آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوامام رہنے کا حکم دیا پھر پیچھے ہٹ آگ ابو بکر اور آگے بڑھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوامام رہنے کا حکم دیا پھر پیچھے ہٹ آگ

رہے جب میں نے تم کو اشارہ کیا تھا ابو بکرنے کہا بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ بات پہنچتی ہے کہ نماز پڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تب فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو گوں سے تم نے اس قدر دشکیں کیوں بجائمیں جس شخص کو نماز میں کچھ حادثہ پیش آئے تو سجان اللہ کہے لوگ اس طرف دیکھ لیں گے اور دستک دیناعور توں کے لئے ہے

------

باب: كتاب قصر الصلوة فى السفر نماز مين كسى طرف ديكينا يادينا وقت حاجت كـ

حايث 389

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُهَرَكَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نماز میں التفات نہیں کرتے تھے۔

> باب: کتاب قصر الصلوة فی السفر نماز میں کسی طرف دیکھنایادستک دیناونت عاجت کے۔

> > عايث 390

عَنْ أَبِي جَعْفَى الْقَادِ مِيُّ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَوَ دَاِنْ وَلَا أَشْعُرُ بِهِ فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِ ابوجعفر قاری سے روایت ہے کہ میں پڑھتاتھا اور عبد اللہ بن عمر میرے پیچھے تھے مجھے خبر نہ تھی میں نے ان کو دیکھا تو دبادیا انہوں نے مجھے کو۔

------

جو شخص آیااور امام کور کوع میں پایاوہ کیا کرے

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر جو شخص آيا اور امام كور كوع مين پاياوه كياكرے

عديث 391

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ ابوامامہ بن سہل سے روایت ہے کہ زید بن ثابت مسجد میں آئے توامام کور کوع میں پایا پس رکوع کر لیا پھر آہتہ چل کر صف میں مل گئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر جو شخص آيا ورام كوركوع بين پاياوه كياكر

حايث 392

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا

امام مالک کو پہنچاعبد الله بن مسعود سے کہ وہ رکوع میں آہتسہ چلتے تھے صف میں مل جانے کو۔

دور د شریف کے بیان میں

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

دورد شریف کے بیان میں

حديث 393

عَنْ أَبُوحُمَيْدٍ السَّاعِدِى أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَذُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَذُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ

ابوحمید ساعدی سے روایت ہے کہ صحابہ نے بو چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیو نکر درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہوائے پرورد گار رحمت اتار اپنی محمد اور ان کی بیبیوں اور آل پر جیسے رحمت کی تونے ابراہیم پر اور برکت اتار محمد اور ان کی بیبیوں پر اور آل پر جیسے تونے برکت اتاری ابراہیم کی اولا د پر بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑا ہے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر دورد شريف كے بيان ميں

حديث 394

عن أَي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيدُ وَسَلَّم فَعَيْهِ وَسَلَّم فَعَيْهِ وَسَلَّم فَعَيْهِ وَسَلَّم فَعَيْدِ وَسَلَّم فَعَيْدِ وَسَلَّم فَعَيْدِ وَسَلَّم فَعَيْدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَى حُمَّةً فِي أَنْهُ لَمْ يَسُلُّهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُ مُعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَاللهُ مَلِي اللهُ عَلَي وَسِلْ مَعْدِينَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللهُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَاللهُ عَلَي وَسِلْمَ مَعْدَى اللهُ عَلَي وَسِلْم آلَ عَلَي مُ وَاللهُ عَلَي وَسِلْم عَلَى اللهُ عليه وسلم عربي عبود الصارى عدون على الله عليه وسلم عنه الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كهم وتمناه وفي كما الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراجيم في العالمين الك حميد مجيد اور سلام شيخ كي في الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراجيم في الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراجيم في الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراجيم في الله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الراجيم في العالمين الله عمد وحمد اور سلام شيخي كم جوان شيك عمود والله عليه وسلم عن على محمد وعلى آل محمد محمد عمد اور سلام تشيخ كي المحمد عمر المحمد عمد اور سلام تشيخ كي المحمد عمر المحمد عمد المحمد ال

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

دورد شریف کے بیان میں

عايث 395

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِي مَنْ وَعُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِ بَكْمٍ وَعُمَرَ

عبد الله بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے دیکھاعبد اللہ بن عمر کو کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود سجیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو بکر اور عمر پر۔

متفرق حدیثیں نماز کی۔

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر متفرق حديثين نمازى ـ

حديث 396

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَعْدِبِ مَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ عَتَى الْمُعْدِبِ الْمُعْدِةِ حَتَّى يَنْصَ فَ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْجُهُ عَةِ حَتَّى يَنْصَ فَ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْجُهُ عَةِ حَتَّى يَنْصَ فَ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ الْمُعْدِةِ مَنْ يَهُ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ صَعْدَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى كَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

•

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

متفرق حدیثیں نمازی۔

حايث 397

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَرُونَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّ لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِ ظَهْرى

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دیکھتے ہومیر امنہ قبلہ کی طرف قسم خدا کی مجھ سے چھپانہیں ہے خشوع تمہارا نماز میں اور رکوع تمہارامیں دیکھتا ہوں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے۔

-----

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

متفرق حدیثیں نماز کی۔

حديث 398

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى قُبَائَ دَاكِبًا وَمَاشِيًا عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آتے تھے قبامیں سوار موکر اور پیدل۔

> باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر مقرق حديثين نمازى ـ

> > حديث 399

عَنُ النُّعْبَانِ بُنِ مُرَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرُوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِ وَذَلِكَ قَبُلَ أَنُ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِ نَّ عُقُوبَةٌ وَأَسُوأُ السَّرِقَةِ الَّذِى يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ وَالْوَا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ وَاللهِ قَالَ لَا يُتِمَّ دُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا يُتِمَّ دُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

نعمان بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیارائے ہے تمہاری اس شخص میں جو شراب پئے اور چوری کرے اور زناکرے اور تھا یہ امر قبل اتر نے تھم کے ان کے باب میں تو کہا صحابہ نے اللہ اور اس کار سول خوب جانتا ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برے کام ہیں ان میں سزاضر ورہے اور سب چوریوں میں بری نماز کی چوری ہے بچو چھا صحابہ نے نماز کا چور کے نور سجدہ کو پورانہ کرے۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر متفرق حديثين نمازي -

حديث 400

عَنْ هِشَامِرِبْنِ عُنْ وَ قَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ عروه بن زبير سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایک حصہ اپنی نماز میں سے اپنے گھروں میں ادا کرو۔

> باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر متفرق حديثين نمازى ـ

> > حديث 401

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِدِ إِيمَائً وَلَمْ يَرُفَعُ إِلَى جَبْهَتِدِ شَيْعًا نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے بیار کواگر سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو سرسے اشارہ کرے لیکن کوئی چیز اپنی پیشانی کے سامنے اونچی ندر کھے۔

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر متفرق مديثين نمازى ـ

حديث 402

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا جَائَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ بَدَأَ بِصَلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا

ر بیعہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب آتے مسجد میں اور معلوم ہو تا کہ جماعت ہو چکی ہے تو فرض شروع کرتے اور سنتیں نہ پڑھتے۔

·······

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر متفرق مديثين نمازي -

حايث 403

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَمَرَّعَلَى رَجُلٍ وَهُويُصَلِّي فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَفَقَالَ لَهُ إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُويُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِمْ بِيَدِهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر گزرے ایک شخص پر اور وہ نماز پڑھ رہے تھے توسلام کیااس کواس نے جواب دیاز بان سے پھر لوٹے عبداللہ بن عمر اور کہااس سے جب کوئی سلام کرے تم پر تم نماز پڑھتے ہو توز بان سے جواب نہ دوبلکہ ہاتھ سے اشارہ کر دو

.....

باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر متفرق حديثين نمازى ـ

حديث 404

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلَمْ يَذُكُمْ هَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِى ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص بھول جائے نماز کو پھریاد کرے اور وہ دوسری نماز میں امام کے بیچھے ہو تو جب امام سلام پھیرے تو چاہئے کہ اس نماز کو پڑھ کرجو نماز امام کے ساتھ پڑھی ہے اس کا اعادہ کرے۔

> باب: كتاب قصرالصلوة فى السفر متفرق حديثين نمازى ـ

حديث 405

عَنْ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَمُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَلَبَّا قَضَيْتُ صَلَانِ انْصَرَفْتُ اللهِ بْنُ عُمَرَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَبِينِكَ قَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَبِينِكَ قَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ فَانْصَرِفَ حَيْثُ شِعْتَ إِنْ اللهِ فَإِنَّكَ قَدُ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَبِينِكَ فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّ فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِعْتَ إِنْ اللهِ فَإِنَّاكَ قَدُ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَبِينِكَ فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّ فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِعْتَ إِنْ اللهِ فَإِنَّكَ قَدُ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَبِينِكَ فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّ فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِعْتَ إِنْ اللهِ فَإِنَّاكَ قَدُ أَصَبْتَ إِنَّ قَائِلًا يَقُولُ انْصَرِفْ عَنْ يَبِينِكَ فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّ فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِعْتَ إِنْ اللهِ فَإِنَّ قَالَ عَنْ يَعِينِكُ فَانْتُ عَنْ يَعِينُ كَاللَّهِ فَإِنْ فَاللَّهِ فَإِنْ شِعْتَ عَنْ يَعِينِكَ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ فَي عَنْ يَعِينِكُ فَالْ عَنْ مَنْ يَعِينِكُ فَالْتُ عَنْ يَعْمَنُ عَلْ مَنْ عَنْ يَعِينِكُ فَا فَعْلَ عَلْ اللهِ فَالْ اللهُ فَالْتُ عَنْ يَعْلَى اللهِ فَالْ عَلْمُ اللهِ فَالْتُ مِنْ اللهِ فَالْ اللهِ فَالْ عَلْمَا لِكَ عَلْ عَلْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْمَا لَا عَلْمُ اللهِ فَالْمُعُلِكُ فَالْمُ عَلْمُ اللّهِ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهِ اللهِ فَالْ عَلْمُ عَنْ يَعْلَى الللهِ فَالْمُعُنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

واسع بن حبان سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور عبداللہ بن عمر قبلہ کی طرف پیٹھ کئے ہوئے بیٹھے تھے توجب نماز سے فارغ ہوابائیں طرف سے مڑکر کیوں نہ آیا میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہوابائیں طرف سے مڑکر کیوں نہ آیا میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر بائیں طرف سے مڑکر چلا آیا عبداللہ نے کہا تو نے اچھا کیا ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکے تو داہنی طرف سے مڑگر تو جب نماز پڑھے توجد ھرسے چاہے مڑکر جاداہنی طرف سے یا بائیں طرف سے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

متفرق حدیثیں نماز کی۔

حديث 406

عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَنْرِهِ بْنِ الْعَاصِ أَأْصَلِي فِي عَطْنِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَا وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ

عبد الله بن عمر بن العاص سے ایک شخص نے پوچھا کیا نماز پڑھوں میں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نے کہانہیں لیکن پڑھ لے مکری کے تھانوں میں۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

متفرق حدیثیں نماز کی۔

حديث 407

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَاصَلَا قُيُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتُكَ مِنْهَا رَكْعَةً سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَعْرِب كَي جب ايك سعيد بن مسيب نے كہا كہ وہ كون سى نماز ہے جس ميں ہر ركعت كے بعد بيشا پڑے پھر خود ہى كہا وہ نماز مغرب كى ہے جب ايك

ر کعت فوت ہو جائے امام کے ساتھ۔

جامع الصلوة

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

حامع الصلوة

حايث 408

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْهِ شَهْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَازَ بِرُّ صَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وسَلَّم مَمَازَ بِرُّ صَتَّى ابْوالعاصِ اللهُ عليه وسَلَّمَ اللهُ عليه وسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَهُ عَلَيْ فَعُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَعُوا وَ عَنْ يَرِجُبُ كُورُ عَنْ يَرْجَبُ كُورُ عَنْ يَرْجُبُ كُورُ عَنْ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَعُوا وَ عَنْ يَرْجُبُ كُورُ عَنْ يَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَعُوا وَعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ بَعُوا وَعِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلِمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 409

عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَبِعُونَ فِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَاللهُ مُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَهُمْ يُصَلُّونَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے تمہارے پاس رات کے جدا ہونے کے وقت اور دن کے جدا ہونے کے وقت اور دن کے جدا ہونے کے وقت اور جمع ہو جاتے ہیں سب عصر کی اور فجر کی نماز میں پھر وہ فرشتے جورات کو تمہارے ساتھ رہتے ہیں چڑھ جاتے ہیں اور پس پوچھتا ہے ان سے پرور دگار (حالا نکہ وہ خوب جانتا ہے) کس حال میں چھوڑا تم نے میرے بندوں کو ؟ کہتے ہیں ہم نے چھوڑا ان کو نماز میں ،جب ہم گئے تھے جب بھی نماز پڑھتے تھے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر عامع العلوة

حديث 410

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُي فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَ فَعَائِشَةُ إِنَّا أَبَا بَكُي إِنَا رَسُولَ اللهِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْبِعُ النَّاسَ مِنْ الْبُكَائِ فَلُوعُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُي إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْبِعُ النَّاسَ مِنْ مُرُوا أَبَا بَكُي إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْبِعُ النَّاسَ مِنْ البُكَائِ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِى لَهُ إِنَّ أَبَا بَكُي إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْبِعُ النَّاسَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنْ لَأَنْتُ مَوَاحِبُ يُوسُفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنْ لَأَنْتُ فَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنْ لَأَنْتُ فَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنْ لَأَنْتُ فَا مُولِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنْ لَأَنْتُ فَى مَوَاحِبُ يُوسُفَى مُرُوا أَبَا بَكُي فَلُيْعَلَ لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّاسَ فَقَالَتُ حَفْصَةً لِعَائِشَةَ مَاكُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کیا مرض موت میں ابو بکر کو نماز پڑھانے کا تو کہا میں نے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہوں گے توروتے روتے ان کی آواز نہ نکلے گی تو تھم سیجئے عمر کو نماز پڑھانے کا میں نے حفصہ سے کہاتم کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں کھڑے ہوں گے تو روتے روتے ان کی آواز نہ نکلے گی پس تھم سیجئے عمر کو نماز پڑھانے کا سوکہا حضرت نے تب فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یوسف کی ساتھی عور توں کی طرح ہو کہو ابو بکر سے نماز پڑھانے کو پس کہا حفصہ نے عائشہ سے تم سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم یوسف کی ساتھی عور توں کی طرح ہو کہو ابو بکر سے نماز پڑھانے کو پس کہا حفصہ نے عائشہ سے تم سے مجھے بھلائی نہ ہوئی۔

-----

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 411

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَادِ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَ النَّاسِ إِذْ جَائَهُ رَجُلُ فِسَارَّهُ فَلَمْ يُدُرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُويَسُتَأُ فِنَهُ فِي قَتُلِ رَجُلٍ مِنْ البُّهُ فَلَمْ يُدُر مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَينَ جَهَرَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ فَكَالُهُ وَسَلَّمَ وَينَ جَهَرَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ فَا لَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِيكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَيِكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِيكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِيكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِيكَ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَلا شَهُ عَنْهُمُ أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُمُ أَلْ اللهُ عَنْهُمُ أُلِلهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلِيلِكُ اللهُ عَنْهُمُ أَلَا اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُ اللهُ عَنْهُمُ أَلَا اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُهِ فَقَالَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلُهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُ اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ أُلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

عبیداللہ بن عدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے لوگوں میں، اتنے میں ایک شخص آیا اور کان میں کچھ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگاہم کو خبر نہیں ہوئی کیا کہتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لگاہم کو خبر نہیں ہوئی کیا کہتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوفر مایا کیا وہ معلوم ہو اوہ شخص حضرت سے ایک منافق کے قتل کی اجازت چاہتا تھا تو جب پکار اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوفر مایا کیا وہ شخص گواہی نہیں دیتا اس امر کی کہ کوئی معبود حق نہیں ہے سواخد اکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس کے رسول ہیں اس شخص نے کہا ہاں مگر اس کی گواہی کا کچھ اعتبار نہیں تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نماز نہیں پڑھتا بولا ہاں پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا بچھ اعتبار نہیں ہے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے قتل سے منع کیا ہے مجھ کو اللہ نے۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حايث 412

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَثَنَّا يُعْبَدُ اللَّهَ عَلَى اللهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پر ورد گار مت بنا قبر میری کو بت ، کہ لوگ اس کو بوجیس بہت بڑاغضب اللہ کا ان لوگوں پر ہے جہنوں نے اپنے پیغمبر وں کی قبر وں کومسجد بنالیا۔

\*

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 413

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَغَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْبَطَنُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُّ ضَرِيرُ الْبَصِرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَصَلَّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَعَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي فَالَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا

محمود بن لبید انصاری سے روایت ہے کہ عتبان بن مالک امامت کرتے تھے اپنی قوم کی اور ان کی بینائی میں ضعف تھا کہاانہوں نے

ر سول الله صلی الله علیه وسلم سے مجھی اند ھیرایا پانی یا بہاؤہو تا ہے اور میری بینائی میں فرق ہے تو آپ صلی الله علیه وسلم میرے گھر میں کسی مقام پر نماز پڑھ دیجئے تا کہ میں اس جگہ کو اپنامصلی بناؤں پس ر سول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور کہا کس جگہ تم میری نماز پڑھنالپند کرتے ہوانہوں نے ایک جگہ بتادی آپ صلی الله علیه وسلم نے وہاں نماز پڑھ دی۔

1: 11 \* ...

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 414

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَبِيمٍ عَنْ عَبِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلُقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى

عبد الله بن زیدسے روایت ہے کہ میں نے دیکھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کو چپ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں ایک پاؤں آپ صلی الله علیہ وسلم کادوسرے پاؤں پر تھا

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

حامع الصلوة

حديث 415

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ سعيد بن مسيب سے روايت ہے كہ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان ايساكياكرتے تھے

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 416

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِإِنْسَانٍ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ فُقَهَا وُهُ قَلِيلٌ قُرَّا وُهُ تَخْفَظُ فِيهِ حُدُودُ التَّهُ آنِ وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِى يُطِيلُونَ فِيهِ الطَّلَاةَ وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ يُبَدُّونَ أَعْبَالَهُمُ التَّهُمُ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَا وُهُ كَثِيرٌ قُرَّا وُهُ يُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرُ آنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ قَبْلُ أَهُوائِهِمْ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَا وَهُ كَثِيرٌ قُرَّا وَهُ لُو يُحَفِظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرُ آنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

مَنْ يَسْأَلُ قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِى يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاتَهُمْ قَبُلَ أَعْمَالِهِمْ

یکی بن سعید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہاایک شخص سے تم ایسے زمانے میں ہو کہ عالم اس میں بہت ہیں صرف لفظ پڑھنے والے کم ہیں عمل زیادہ کیا جاتا ہے قر آن کے حکموں پر اور لفظوں کا ایساخیال نہیں کیا جاتا پوچھنے والے کم ہیں جواب دینے والے بہت ہیں لمباکرتے ہیں نماز کو اور چھوٹا کرتے ہیں خطبہ کو نیک عمل پہلے کرتے ہیں اور نفس کی خواہش کو مقدم نہیں کرتے اور قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کم ہوں گے عالم اس وقت میں الفاظ پڑھنے والے بہت ہوں گے یاد کئے جائیں گے الفاظ قر آن کے اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا جائے گا پوچھنے والے اور ما نگنے والے بہت ہوں گے اور جواب دینے والے اور دینے والے بہت کم ہوں گے لمباکریں گے خطبہ کو اور چھوٹا کریں گے نماز کو اپن خو اہش فشس پر چلیں گے اور عمل نیک نہ کریں گے۔

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 417

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُفِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ نُظْرُفِيا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ لَمْ يُنْظُرُفِ شَيْعٍ مِنْ عَمَلِهِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ بہنجی ان کو حدیث کہ قیامت کے دن پہلے نماز دیکھی جائے گی اگر نماز قبول ہو گئی تو پھر اور عمل اس کے دیکھے جائیں گے ورنہ کوئی عمل پھرنہ دیکھا جائے گا۔

-----

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 418

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَبَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ أَحَبُّ الْعَبَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عَنْ عَائِشِهِ صَاحِبُهُ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کووہ کام بہت پبند تھاجو ہمیشہ آد می اس کو کر تارہے۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر حامع العلوة

حايث 419

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَجُلانِ أَخَوَانِ فَهَلَكُ أَحَدُهُمُ اقَبْل صَاحِيدِ بِأَ رُبَعِينَ لَيْلَةً فَذُكِرَتُ فَضِيلَةُ الْأَوْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ اللهِ وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ إِنَّكُمْ لَاتَكُووْنَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ بِهِ مَا لَكُ وَمِ خَمْسَ مَوَّاتٍ فَمَا تَرُونَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ فَإِنَّكُمْ لَاتَكُووْنَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ عِيم عَلَاتُهُ مِن اللهِ وَقَاصَ سِع روايت ہے کہ دو بھائی تحق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ان میں سے ایک دوسرے سے عالیس دن پہلے مرگیا تولوگوں نے تعریف کی اس کی جو پہلے مرافقات فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے تم کیا جاور وہ اس میں پانچ وقت خوطہ لگایا نہ جا کہاں مسلمان تھاوہ بھی کچھ برانہ تھات فرمایا آپ صلی الله علیه وسلم نے تم کیا جانو دو اس میں پانچ وقت خوطہ لگایا کرے کیا آس کے بدن پر کچھ میل رہے گی پھر تم کیا جانو کہ نمازنے دوسرے بھائی کے مرتبہ کس درجہ کر بہنجایا۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 420

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ كَانَ إِذَا مَرَّعَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ فَإِنْ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنِيا وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ

امام مالک کو پہنچا کہ عطاء بن بیار جب دیکھتے کسی شخص کو جو سودا بیچناہے مسجد میں پھر بلاتے اس کو پھر پوچھتے اسسے کیاہے تیرے پاس اور تو کیا چاہتاہے اگر وہ بولٹا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں تو کہتے جاؤ دینا کے بازار میں بیہ تو آخرت کا بازار ہے۔

> باب: كتاب قصر الصلوة في السفر جامع العلوة

حديث 421

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْيُنْشِدَ شِعْرًا أَوْيَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْ مُ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمرنے ایک جگہ بنادی مسجد کے کونے میں اس کانام بطیحا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو کوئی بک بک کرناچاہے یا اشعار پڑھناچاہے یا پکارناچاہے تو اس جگہ کو چلاجائے۔

-----

باب: كتاب قصرالصلوة في السفر

جامع الصلوة

حديث 422

عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَائَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأُسِ يُسْبَعُ دَوِئُ مَضَاتِ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُويَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْسُ صَلَوَاتٍ فَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهُ عَيْرُهُ وَاللهِ لَا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذَكَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا وَاللهِ لَا أَذِيلُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ ا الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آیا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجد کار ہنے والا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز کی جنبھناہٹ سنائی دیتی تھی لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی یہاں تک کہ قریب آیا تو وہ پو چھتا تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑھنارات دن میں تب وہ شخص بولا سواان کے اور بھی کوئی نماز مجھ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں گر نفل پڑھناچاہے تو تو پڑھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں گر نفل پڑھناچاہے تو تو پڑھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گر نفل رکھے تو پھر ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کاوہ شخص بولا اس کے سوابھی پچھ صدقہ مجھ پر فرض ہے فرمایا نہیں مگر اگر اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کاوہ شخص بولا اس کے سوابھی پچھ صدقہ مجھ پر فرض ہے فرمایا نہیں مگر اگر اللہ علیہ وسلم نے بیڑ ااس کا پار ہواا گر بچ بولا۔

باب: كتاب قصر الصلوة في السفر عامع العلوة

حايث 423

عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُونَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ فَا رُقُدُ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقْدَةً فَإِنْ مَنْ مَنْ اللهُ الْحَلَّتُ عُقَدَةً فَإِنْ تَوَضَّأَ النَّهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ النَّفُسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی سوجاتا ہے تو باند ھتا ہے شیطان اس کی گدی پر تین گرمیں ہر گرہ مار کر کہتا جاتا ہے کہ انجمی تجھ کو بڑی رات باقی ہے تو سورہ پھر اگر جاگتا ہے آدمی اور یاد کر تاہے اللہ جل جلالہ کو کھل جاتی ہے ایک گرہ اگر فاتی ہے تیسری گرہ پس رہتا ہے وہ جاتی ہے ایک گرہ اگر فاتی ہے تیسری گرہ پس رہتا ہے وہ شخص اس دن خوش دل اور خوش مز اج ور نہ رہتا ہے بد نفس مجہول۔

باب: كتاب العيدين

عیدین کے عسل کابیان

باب: کتاب العیدین عیدین کے عسل کابیان

حديث 424

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ سَبِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَضْحَى نِدَائُ وَلَا إِقَامَةٌ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَوْمِ قَالَ مَالِكَ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا

کہامالک نے کہ میں نے سناہے بہت سارے علماء سے کہتے تھے عید الفطر اور عید الضحی میں اذان اور اقامت نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک مالک نے کہا ہمارے نز دیک اس میں کچھ اختلاف نہیں۔

باب: كتاب العيدين عيدين كے عسل كابيان

مايث 425

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر عنسل کرتے تھے عید فطر کے دن قبل عید گاہ جانے کے۔

نماز عید کی قبل خطبے کے پڑھنا

باب: كتاب العيدين نماز عيد كي قبل خطيه كير منا

حديث 426

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفِطْنِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ النُّحُطْبَةِ
روايت ہے ابن شہاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے عید الفطر اور عید الضی کی قبل خطبہ عیدین کا
بعد نماز عیدین کے ) پڑھتے تھے۔

باب: كتاب العيدين نمازعيد كي قبل نطبي كيرُ هنا

حايث 427

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكُي وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ امام مالك كو پہنچا كه حضرت ابو بكر اور عمر بھی ایساہی كرتے تھے۔

.....

باب: كتاب العيدين نماز عيد كي قبل فطيه كرير هنا حديث 428 عَنُ أَبِ عُبَيْدٍ مَوْلَ ابْنِ أَذُهَرَقَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَصَلَّى ثُمَّ الْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ مِنَ مِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْ كُمْ مِنْ صِيَامِهُمُ وَالْآخَرُ يَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ يَوْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْي كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ يَوْمَانِ نَهَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْي كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمُ تَأْكُونَ فِيهِ مِنْ لَيُعْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَقَالَ إِنَّهُ قَلْ الْجَتَبَعَ لَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْ الْعُلِيةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُهُعَةَ فَلْيَنْتَظِرُهَا وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِعَ فَقَلْ أَذِنْتُ لَهُ لَا يُعَلِي بُنِ أَيْ طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مُحُصُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَعُلْكِ بُنِ أَي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مُحُصُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَعُرَالِهُ عَلَى الْعَالِيةِ وَعُثْمَانُ مُحْصُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ وَالْمَالِمِ وَعُثْمَانُ مُحْصُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمُ الْمُ الْعَلِيةِ مِن أَيْ مِنْ إِنِ طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَّ الْمُعَلِدِ وَعُولَابً مَعْمَلِ الْعَالِيةِ وَعُثْمَانُ مُمْعُورٌ فَجَائَ فَصَلَّى ثُمَ الْمُعَلِي الْعَلِيةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعِيدِ الْعَلَى الْعَالِيةِ وَعُثْمَانُ مُعُمُولًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا الْعِيدَ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِلِ الْعَالِيةِ وَعُثْمَانُ مُعْمُولًا الْعَالِيةِ وَعُمْ الْمُعْمَانُ الْعِيدَانُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعُلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَ

ابو عبید سے جو معلی ہیں عبدالرحمن بن ازہر کے روایت ہے کہ میں حاضر ہوا عید کے روز عمر بن خطاب کے ساتھ تو نماز پڑھی حضرت عمر نے پھر فارغ ہوئے اور خطبہ پڑھاتو کہا کہ بیہ دو دن وہ دن ہیں کہ منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے ان دنوں میں یہ عید الفطر کا دن ہے جس دن تم روزہ مو قوف کرتے ہو اور عید الفنی وہ دن ہے کہ اس دن اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو ابو عبید نے کہا کہ پھر حاضر ہوا میں عید کو عثان بن عفان کے ساتھ تو انہوں نے آکر نماز پڑھی پھر نماز سے فارغ ہو کر خطبہ پڑھااور کہا کہ آج کے روزہ دو عید ہیں تو جس شخص کا جی چاہے باہر والوں سے تو تھہر جائے جمعہ کے واسطے اور جو چاہے کہ اپنے گھر جائے تو چلا جائے میں نے اجازت دی کہا ابو عبید نے پھر حاضر ہوا میں عید کوساتھ علی بن ابی طالب کے اور عثان گھرے ہوئے تھے تو حضرت علی نے آکر نماز پڑھائی پھر نماز سے فارغ ہو کر خطبہ پڑھا۔

عید الفطر میں نماز کو جانے کے اول کچھ کھالینا

باب: كتاب العيدين

عید الفطر میں نماز کو جانے کے اول کچھ کھالینا

حديث 429

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُودَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْنِ قَبْلَ أَنْ يَغُدُو عَن هِ مَن هِ مَن فِي الفِطْنِ قَبْلَ أَنْ يَغُدُو عَروه بن زبير عيد الفطرك روز كهانا كهاليت قبل نماز كوجاني كــــ

------

باب: کتاب العیدین عید الفطر میں نماز کو جانے کے اول کچھ کھالینا

عايث 430

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطْمِ قَبْلَ الْغُدُوِّ قَالَ مَالِك وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فِي الْأَضْحَى النَّاسِ فِي الْأَضْحَى

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ لو گوں کو حکم ہو تا تھا کھانا کھالینے کا قبل نماز کو جانے کے۔

عیدین کی تکبیرات اور قرائت کابیان

باب: كتاب العيدين

عيدين كى تكبيرات اور قرائت كابيان

حايث 431

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْتِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطِي فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقَ وَالْقُنُ آنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتُ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

عمر بن خطاب نے بوچھاابو واقد لیتی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سور تمیں پڑھتے تھے عیدین میں بولے سورۃ قاف اور سورہ قمر۔

باب: كتاب العيدين

عیدین کی تکبیرات اور قرائت کابیان

حايث 432

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَتَّهُ قَالَ شَهِدُتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْنَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَفِ الرَّكُعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِمَاتَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِمَاتَةِ

نافع سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی عید الضحی اور عید الفطر کی ساتھ ابو ہریرہ کے تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں قبل قرات کے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قبل قرات کے۔

عیدین کی نماز کے اول اور بعد نفل نہ پڑھنا

باب: کتاب العیدین عیدین کی نماز کے اول اور بعد نفل نہ پڑھنا

حايث 433

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكُمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْنِ قَبْلَ الصَّلَاقِ وَلَا بَعْدَهَا نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نہیں نفل پڑھتے تھے قبل نماز عید کے اور نہ بعد نمازے۔

------

باب: كتاب العيدين عيدين كي نمازك اول اور بعد نفل نه يره هنا

حديث 434

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّى الطُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب عیدگاہ کو جاتے تھے نماز صبح کی پڑھ کر قبل طلوع آفتاب کے۔

\_\_\_\_\_

قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت۔

باب: کتاب العیدین قبل نماز عید کے اور بعد اس کے نفل پڑھنے کی اجازت۔

حديث 435

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغُدُّو إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ فَلِي الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَاسَم بن محمد قبل عيد گاجانے كے چارر كعتيں نفل اپنے گھر ميں پڑھ كرجاتے تھے۔

باب: كتاب العيدين قبل نماز عيدك اور بعداس كے نفل يڑھنے كى اجازت۔

حديث 436

عَنْ هِشَامِرِبْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْنِ قَبْلَ الصَّلَاقِ فِي الْمَسْجِدِ عروه بن زبیر سے روایت ہے کہ وہ نفل پڑھتے تھے قبل نماز عیدے مسجد میں۔

امام کانماز عید کو جانے کاوفت اور انتظار کرنا خطبے کا۔

باب: كتاب العيدين

امام کانماز عید کو جانے کاوقت اور انتظار کرنا خطبے کا۔

حايث 437

قَالَ مَالِكَ مَضَتُ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَاعِنْدَنَا فِي وَقْتِ الْفِطْنِ وَالْأَضْحَى أَنَّ الْإِمَامَرِيَخْنُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ وَقَدْحَلَّتُ الصَّلَاةُ

کہامالک نے وہ سنت جس میں ہمارے نز دیک اختلاف نہیں ہے یہ کہ عید الفطر اور عید الضحی کے لئے اس وقت گھر سے نگلے کہ عید گاہ تک پہنچتے پہنچتے نماز کاوفت آجائے۔

باب: كتاب صلوة الخوف

نماز خوف كابيان

باب: كتاب صلوة الخوف

نماز خوف كابيان

حديث 438

عَبَّنْ صَلَّى مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَهُ وَصَفَّتُ طَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَهُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَائَتُ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَهُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

روایت ہے اس شخص سے جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں خوف کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوئے نماز کو اور پچھ لوگ دشمن کے سامنے رہے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی ان لوگوں کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور وہ لوگ اپنی نماز پوری کر کے چلے گئے اور جو لوگ دشمن کے سامنے تھے وہ آئے ان کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھی پھر آپ بیٹھے رہے اور ان لوگوں نے ایک رکعت پڑھی جب آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا

, ....

باب: كتاب صلوة الخوف

نمازخوف كابيان

حديث 439

عَنْ سَهُلَ بْنَ أَبِ حَثْمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوّ فَي سَهُلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ وَأَتَهُوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُصَلِّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَائَ الْإِمَامِ يُسَلِّمُونَ وَيَنْصَى فُونَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَيَكُونُونَ وِجَاءَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَائَ الْإِمَامِ يُسَلِّمُ فَيَكُونُونَ وَجَاءَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَائَ الْإِمَامِ فَيَكُونُونَ وَجَاءَ الْعَدُو ثُمَّ يُنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَالْإِمَامُ وَيَعْمُونَ وَلَا لَا فَعُرُولَ اللَّهُ الْمَعْمُ الرَّكُعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَعْمُ وَلَا الْعَلُولُ الْأَنْفُسِهِمُ الرَّكُعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَعْمُ وَيُؤْكُونَ وَالْإِنَافُولُ وَالْمُولُونَ وَالْمَامِ

سہل بن ابی حثمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نماز خوف کی اس طرح پر ہے کہ امام پچھ لوگوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کر لے اور پچھ لوگ دشمن کے سامنے رہیں توامام ایک رکعت پڑھے اور سجدہ کر ہے جب سجدہ سے کھڑا ہو توامام کھڑا رہے اور مقتدی اپنی ایک رکعت جو باقی ہے پڑھ کو سلام پھیر کر چلے جائیں دشمن کے سامنے اور دشمن کے سامنے جو لوگ تھے وہ آکر تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہوں توامام رکوع اور سجدہ سے فارغ ہو کر سلام پھیر دے اور لوگ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیریں۔

-**---**/...| °

باب: كتاب صلوة الخوف

نمازخوف كابيان

حديث 440

عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا سُبِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخُوْفِ قَالَ يَتَغَدَّمُهُ الْإِمَاهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُ النَّاسِ فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكَعَةُ وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةً تُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَتَقُومُ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ وَيَتَقَدِّنِ فَيَصَلُّونَ وَيَتَقَدِّنِ فَيَصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكُعةً رَكُعةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنُ الطَّائِفَتَيْنِ فَتَقُومُ لَكُونَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيَعُومُ الطَّائِفَتَيْنِ فَيَعَلَّمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكُعةً رَكُعةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَكُونَ كُلُونَ كُلُونَ كَلَّ وَمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَيَكُونَ كُلُونَ كُلُونَ كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَاللَّالِي عَلَى مَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَيْهِ وَمِنْ الطَّائِفَتِيْنِ فَي إِنْ كَانَ حَوْفًا هُوا أَشَكَ مِنْ وَلِكَ صَلَّوا لِي إِنْ كَانَ حَوْفًا هُوا أَلْ مَا عُولِكُ صَلَّوا لِإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

.....

باب: كتاب صلوة الخوف نمازخوف كابيان

- ..

ڈوب گیا آفتاب۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ مَالِكُ وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَتَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَى فِي صَلَاقِ الْخَوْفِ الشَّمْ فَي اللهُ عليه وسلم نے ظهر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی جنگ خندق میں یہاں تک کہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ظهر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی جنگ خندق میں یہاں تک کہ

.....

## باب: كتاب صلوة الخسوف

نماز كسوف كابيان

باب: كتاب صلوة الخسوف نماذ كسوف كابيان

حابث 442

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّهُسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتُ الشَّهُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّهُسَ وَالْقَهَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَيِّرُوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَمِنَ اللهِ أَنْ يَزْنُ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنُ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَبَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيمًا حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ گہن لگاسورج کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پس کھڑے ہوئے بہت دیر تک پھر رکوع کیابڑی دیر تک پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک کیکن اول سے کچھ کم پھرر کوع کیابڑی دیر تک لیکن اول رکوع سے کچھ کم پھر سر اٹھایایار کوع کیا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی ایساہی کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو گیاتھا پھر خطبہ پڑھااور حمد و ثناء کی اللہ جل جلالہ کی پھر فرمایا کہ سورج اور جاند دونوں نشانیاں ہیں پرورد گار کی نشانیوں سے کسی کی موت یازیست کے واسطے ان میں گہن نہیں لگتا توجب دیکھو تو گہن پس دعا کر واللہ سے اور تکبیر کہو اور صدقہ دو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم قشم خدا کی اللہ جل جلالہ سے کسی کو زیادہ غیرت نہیں ہے اس امر میں کہ اس کا ہندہ یااس کی لونڈی زناکرے اے امت محمد اگرتم جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں توہنتے تم تھوڑااور روتے بہت۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: كتاب صلوة الخسوف نماذ كسوف كابيان

حايث 443

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتُ الشَّهُسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَر قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَىَةِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَلَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَرِ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتُ الشَّبُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّبْسَ وَالْقَبَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِبَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَاذَكُرُوا اللهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ إِنَّ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَنْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتُ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَأَهُلِهَا النِّسَائَ قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لِكُفْهِنَّ قِيلَ أَيكُفُرْنَ بِاللهِ قَالَ وَيَكُفُرُنَ الْعَشِيرَوَيكُفُنُ نَ الْإِحْسَانَ لَوْأَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهُ وَكُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ گہن لگا سورج میں تو نماز پڑھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور لو گوں نے ساتھ آپ صلی الله علیہ وسلم کے پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک جیسے سورۃ بقرہ پڑھنے میں دیر ہوتی ہے پھر رکوع کیا ایک لمبار کوع پھر سراٹھایا پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے پچھ کم پھر رکوع کیاایک رکوع لمبالیکن اول ر کوع سے کچھ کم پھر سحبدہ کیا پھر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک کیکن اول قیام سے پچھ کم پھرر کوع کیالمبار کوع لیکن اول رکوع سے کم پھر سر اٹھایا پھر کھڑے ہوئے بڑی دیر تک لیکن اول قیام سے پچھ کم پھر رکوع کیاایک لمبار کوع لیکن اول ر کوع سے پچھ کم پھر سجدہ کیا تو فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اور آ فتاب روشن ہو گیا تھا پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ، نہیں گہن لگتا ان میں سے کسی کی زندگی اور موت سے جب تم ابیاد یکھو توذ کر کر واللہ کاصحابہ نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھانماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کسی چیز کو لینے کے لئے پھر پیچھے ہٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس دیکھامیں نے جنت کو پس لینا چاہا میں نے اس میں سے ایک گچھاا گرمیرے ہاتھ لگ جا تاتو تم اس میں سے کھایا کرتے جب تک دنیا باقی رہتی اور میں نے دیکھا جہنم کو الیی ہولناک اور ہیبت صورت کہ مجھی میں نے ایس صورت نہ دیکھی ہے نہ دیکھی تھی اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں عور تیں زیادہ

ہیں صحابہ نے کہا کیوں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عور توں کی ناشکری نے ان کو جہنم میں ڈالا کہا صحابہ نے کیا کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں خاوند کی اور بھول جہاں صحابہ نے کیا کفر کرتی ہیں یعنی ناشکری کرتی ہیں خاوند کی اور بھول جاتی ہیں احسان کو پہنچے تو کہنے لگتی ہے خاوند سے مجھے مجھی متجھ سے حجائی ہیں احسان کو اگر کسی عورت کے ساتھ ساری عمر احسان کرو پھر کوئی رنج اس کو پہنچے تو کہنے لگتی ہے خاوند سے مجھے مجھے مجھی متجھ سے حجلائی نہیں پہنچی۔

.....

باب: كتاب صلوة الخسوف

نماز کسوف کابیان

حديث 444

عَنْ عَائِشَةَ دُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَائَتُ تَسْأَلُهَا فَقَالَتُ أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدًا بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدًا بِاللهِ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتُ الشَّهْسُ فَيَجَعَ ضُعَى فَهَوَيَيْنَ ظَهُوانَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتُ الشَّهْسُ فَيَجَعَ ضُعَى فَهَوَيْنَى ظَهُوانَ المُحْجَرِثُمُ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَائَهُ فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الوَّيَكِ وَالْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الوَّيَكِ وَالْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ وَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْوَيلَا وَهُو دُونَ الوَّيَكُومِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَتُمْ قَامَ وَيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْوَيلُ وَهُو دُونَ الْوَيلُ وَهُو دُونَ الْوَيلُومُ وَالْأَولِ ثُمَّ رَكَعَ وَلَتُ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ مَنُ كُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الوَّيلُ وَمُو دُونَ الْوَيلُ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ مَنُ مُ لُكُومً الْمُولِلَةُ وَالْمَا مُولِللًا وَهُو دُونَ الْوَيلُا وَهُو دُونَ الْوَيلُا وَهُو دُونَ الْوَيلُومُ اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمُومُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَالِ اللهُ أَنْ يَعُولَ ثُمَّ أَمُومُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَالِ اللهُ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمُومُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَالِ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمُومُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَالِ اللهُ اللهُو

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت آئی ان کے پاس مانگنے کو تو کہا اس نے اللہ بحائے تھے کو قبر کے عذاب سے پس پو چھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیالو گوں کو عذاب ہو گا قبر وں میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پناہ مانگناہوں اللہ کے اس عذاب سے پھر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سواری پر سو گہن لگا آ فآب کو اور لوٹ میں بناہ مانگناہوں اللہ علیہ وسلم جم ووں کے پیچھے سے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے چھر قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے پھر میر اٹھایا اور قیام کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے پچھے کم پھر سر اٹھایا ور قیام کیا بڑی دیر تک لیکن پہلے قیام سے پچھے کم پھر در کوئ کیا بڑی دیر تک لیکن اول رکعت کے قیام سے پچھے کم بھر سر اٹھا کر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہو کر جو پچھ اللہ تعالی نے چاہا با تیں کیں پھر پھر رکوۓ کیا لہبار کوۓ لیکن پہلے رکوۓ سے پچھے کم پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہو کر جو پچھ اللہ تعالی نے چاہا با تیں کیں پھر در کوۓ کیا لہبار کوۓ لیکن پہلے رکوۓ سے پچھے کم پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہو کر جو پچھ اللہ تعالی نے چاہا با تیں کیں پھر کی کیا لہبار کوۓ لیکن پہلے رکوۓ سے پچھے کم پھر سر اٹھا کر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہو کر جو پچھ اللہ تعالی نے چاہا با تیں کیں پھر

## تھم کیاان کو کہ پناہ ما تگیں اللہ سے قبر کے عذاب سے۔

اس چیز کابیان جو نماز کسوف کے باب میں آئی ہے۔

باب: كتاب صلوة الخسوف اس چيز كابيان جونماز كسوف كے باب ميں آئى ہے۔

**445** شامه

عن أَسْمَائَ بِنْتِ أَبِي بَكُمِ الصِّدِيقِ أَنَّهَا قَالَتُ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ حَسَفَتُ الشَّهُ مُسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ يُصلُّونَ وَإِذَا هِى قَائِمَةٌ تُصلِّى فَقُلْتُ مَالِلنَّاسِ فَأَهَارَتُ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَائِ وَقَالَتُ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ النَّاسُ قِيامٌ يُصلُّانِ الْغَشْى وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِى الْمَائَ فَحَيِدَ الله وَسُولُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَعُلْتُ مَقَالِمَ مَا عِنْ شَيْعٍ كُنْتُ لَمُ أَرَهُ إِلَّا قَلُ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَاحَقَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَلَقَلُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَعُلْلَ مَا عِنْ فَيْتُو الْعَشْى وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِى هَذَا النَّهُ وَالنَّارُ وَلَقَلُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي الْعَلْمُ وَيُعَلِّقِ النَّالُ وَلَقَلْ لَا أَدْوِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي الْعَلْمُ وَيُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ هُو مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتُنَاقِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَا وَاللهُ وَعَلَى اللهُ مُنْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ ا

اسابنت ابی بکرسے روایت ہے کہ میں آئی عائشہ کے پاس جس وقت گہن لگا آفتاب کو تو دیکھا میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھیں تو میں نے کہا کیا ہوالوگوں کو تو اشارہ کیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اور سجان اللہ کہا میں نے کہا کوئی نشانی ہے انہوں نے اشارہ سے کہا ہاں کہااسا نے تو میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ کو عشی آنے لگی اور سجان اللہ کہا میں نے ہر پر پانی ڈالنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ کی اور ثنائی اس کی پھر فرمایا جو چیز میں نے و کیسی قتمی وہ آج میں نے سیمے لیاس جگہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اور مجھے وحی سے معلوم ہوا کہ قبر کے بارے میں تم فتنہ میں پڑجاؤگے مثل فتنہ دجال کے بااس کے قریب معلوم نہیں اساء نے کیا کہا آئیں گے اس کے پاس فرشتے تو ہو چھیں گے اس سے تو کیا سہتے تو ہو جھیں گے اس سے تو کیا کہا آئیں گے اس کے پاس فرشتے تو ہو چھیں گے اس سے تو کیا جھتے ہوئے جارے بیان کر گھتا ہوں کہا ہا ان کے جم اور کیا نہا نے دہ کے گایہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ جھتا ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے یا تھین رکھتا ہے معلوم نہیں کیا کہا اسانے وہ کہے گایہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ جھتا ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے یا تھی کھلی نشانیاں اور ہدایت یعنی کلام اللہ لے کر پس قبول کیا ہم نے اور ایمان لائے ہم اور جل جل جلالہ کے جسمجے ہوئے ہمارے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور ہدایت یعنی کلام اللہ لے کر پس قبول کیا ہم نے اور ایمان لائے ہم اور

پیروی کی ہم نے ان کی تب فرشتے اس سے کہیں گے سورہ اچھی طرح ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تومومن ہے اور منافق جس کوشک ہے حضرت کی رسالت میں معلوم نہیں کیا کہااسانے وہ کہے گامیں نہیں جانتالو گوں سے میں نے جوسناوہ کہا۔

باب: كتاب الاستسقاي

باب: كتاب الاستسقائ

اس چیز کابیان جو نماز کسوف کے باب میں آئی ہے۔

حديث 446

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ سَبِعَ عَبَّادَ بْنَ تَبِيمٍ يَقُولُ سَبِغتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِقَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَائَهُ حِينَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

عبد الله بن زید مازنی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نکلے نماز استیقاء کے لئے اور الٹایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی چادر کو جس وقت منہ کیا قبلہ کی طرف۔

------

باب: كتاب الاستسقائ

اس چیز کابیان جو نماز کسوف کے باب میں آئی ہے۔

حديث 447

عَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمَتَكَ وَانْشُنُ مَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمَتَكَ وَانْشُنُ مَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمَتَكَ وَانْشُنُ مَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمَتَكَ وَانْشُنُ مَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمتَكَ وَانْشُنُ مَا مَانِ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمُ السِّقِ عِبَادَكَ وَبَهِ يمتَكَ وَانْشُنُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَ

عمروبن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاما نگتے پانی برسنے کے واسطے تو فرماتے یااللہ پانی بلاا پنے بندوں اور جانوروں کو پھیلا دے اپنی رحمت کواور جلا دے اپنے مرے ہوئے ملک کو۔

> باب: كتاب الاستسقاك اس چيز كابيان جو نماز كسوف كے باب بيس آئى ہے۔

حايث 448

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُطِئ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَعُطِئ الْمُعُتَةِ إِلَى الْجُعُتَةِ قَالَ فَجَائَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُطِئ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتُ السُّبُلُ وَهَلَكَتُ الْبَوَاشِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتُ السُّبُلُ وَهَلَكَتُ الْبَوَاشِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتُ السُّبُلُ وَهَلَكَتُ الْبَوَاشِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتُ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتُ السُّبُلُ وَهَلَكَتُ الْبَواشِي فَقَالَ رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ ظُهُولَ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونَ الْأَوْدِيةِ وَمَنَابِتَ الشَّجَرِقَالَ فَانْجَابَتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ظُهُولَ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونَ الْأَوْدِيةِ وَمَنَابِتَ الشَّجَرِقَالَ فَانْجَابَتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهَالِ وَالْآكَامِ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ السُولُ اللهُ ال

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس نے اے اللہ کے رسول کہ مر گئے جانور اور بند ہو گئے راستے ، سود عالیجیے اللہ سے پس دعاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبر ستا گیا پانی ایک جمعہ سے دو سرے جمعہ تک پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے گر پڑے گھر اور بند ہو گئیں راہیں اور مر گئے جانور تب دعا تب دعاکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ برسا پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ذالوں پر اور در ختوں کے اردگر دکہا انس نے جب یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچٹ گیا ابر مدینہ سے جیسے بچٹ جاتا ہے پر انا کپڑا۔

ستاروں کی گر دش سے پانی بر سنے کا اعتقاد ر کھنا

باب: کتاب الاستسقای ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا عققادر کھنا

حديث 449

عَنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِسَهَايُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ النَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ كَانَتُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَتَا انْصَرَفَ أَعْلَمُ قَالَ اللهِ عَلَى اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَ بِ وَأَصَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَ بِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكَ بِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهَ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوكِ وَأَمَا مَنْ قَالَ مُطِنْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافَرُ مِنْ إِللْكُوكُ إِللْهُ عَلَى مُؤْمِنٌ بِي الْكُولُ اللهُ مُؤْمِنٌ إِللْكُولُ اللهُ اللهُ وَلَا مُعِلْ اللهِ عَلَى مُؤْمِنٌ إِلَا لَكُولُ اللهُ اللهُ عَلَى مُؤْمِنُ إِللْكُولُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى مُؤْمِنُ إِللْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْمِنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رُسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صبح کی حدیبیہ میں اور رات کو پانی پڑچکا تھا تو جب نماز سے فارغ ہوئے متوجہ ہوئے لو گوں کی طرف اور فرمایا کہ تم جانتے ہو جو کہا تمہارے پر ورد گارنے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ جل جلالہ نے صبح کومیرے بندے دوفتهم کے تھے ایک وہ جو ایمان لایا میرے اوپر دوسرے وہ جس نے کفر کیاساتھ میرے جس شخص نے کہا کہ پانی برسااللہ کے فضل اور رحمت سے تو وہ میرے اوپر ایمان لایا تاروں پراعتقاد ندر کھااور جو بولا کہ پانی برسافلاں تارہ کی گردش سے تو اس نے کفر کیامیرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں پر

باب: كتاب الاستسقاك

ستاروں کی گر دش سے پانی برسنے کا اعتقادر کھنا

حديث 450

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأْتُ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَائَبَتْ فَتِلْكَ عَيْنُ غُدَنْقَةٌ

امام مالک کو پہنچا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھے ابر سمندر کی طرف سے پھر شام کی طرف جانے لگے تو جانو کہ ایک چشمہ ہے بھر پور۔

باب: كتاب الاستسقائ

ستاروں کی گردش سے پانی برسنے کا اعتقا در کھنا

حديث 451

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَقَدْ مُطِىَ النَّاسُ مُطِنْ نَا بِنَوِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُوهَذِهِ الْآيَةَ مَا يَفْتَحُ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُهْسِكَ لَهَا وَمَا يُهْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

امام مالک کو پہنچا کہ ابوہریرہ کہتے تھے جب صبح ہوتی تھی اور پانی برس جاتا تھا پانی برسااللہ کے تھم سے پڑھتے تھے اس آیت کو مایفتح اللہ للناس یعنی اللہ جل جلالہ اگر لوگوں پر رحمت کرناچاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور جو رو کناچاہے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔

# باب: كتاب القبله

قبله کی طرف منه نه کرنایا خانه یا بیشاب کے وقت

باب: كتاب القبله

قبله کی طرف منه نه کرنایاخانه یا پیشاب کے وقت

حايث 452

عَنْ أَبَى أَيُّوبَ الْأَنْصَادِئَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوبِيضَ يَقُولُ وَاللهِ مَا أَدْدِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ عَنْ أَبَى أَيُوبَ الْأَنْصَادِئَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدُ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدُ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدُ وَلَا يَسْتَدُ وَلَا يَسْتَدُ وَلَا يَسْتَدُونُ وَاللهِ مَا أَوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُ كُمُ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهُبَ أَحَدُ كُمْ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَقُولِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَصُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهُبَ أَحُدُ كُمْ الْعَائِطَ أَوْ الْبَوْلَ فَلَا يَسْتَكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْهُ وَسَلَّمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَا يَعْلَا عَلَا لَا اللهُ وَهُمَا إِنْ فَا لَا لَعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَهُ عَلَا لَا لَا عُلْكُولُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ الْعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعَالَ عَلَا عَلَا

ابوایوب انصاری سے روایت ہے جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ مصر میں کہتے تھے قتیم خدا کی میں کیا کروں ان پائخانوں کا حالا نکہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائے کوئی تم میں سے پائخانہ یا پیشاب کو تو نہ منہ کرے قبلہ کی طرف اور نہ پیٹھ کرے۔

.....

باب: كتاب القبلم

قبله کی طرف منه نه کرناپاخانه یابیشاب کے وقت

مايث 453

عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ایک مرد انصاری سے روایت ہے کہ اس نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کرنے سے بیٹناب یایا کنانہ میں۔

پائخانہ یا پیشاب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت

باب: كتاب القبله

یا کنانہ یا بیثاب قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت

حديث 454

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقُبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَبْتَ الْمَقُدِسِ عَمْرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدُتُ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقُبِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ قَالَ عَبْدُ اللهِ نَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ الْبَيْقِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقُبِلَ بَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُعَلّقُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تو اپنی حاجت کو جائے تو منہ نہ کر قبلہ اور بیت المقدس کی طرف عبد اللہ بن عمر نے کہا میں اپنے گھر کی حجبت پر چڑھاتو میں نے دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دواینٹوں پر حاجت اداکر رہے ہیں منہ ان کا بیت المقدس کی طرف ہے پھر کہا عبد اللہ بن عمر نے واسع بن حبان سے شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں واسع نے کہا میں نہیں سمجھا کہا مالک نے اس قول کی تفسیر میں وہ لوگ ہیں جو سجدہ میں زمین سے لگ جاتے ہیں اور اپنی پیٹھ کو سرین سے جدا نہیں رکھتے۔

.....

#### قبلہ کی طرف تھوکنے کی ممانعت

باب: كتاب القبله قبله كي طرف تقوكنے كي ممانعت

حديث 455

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَادِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَبُصُتُى قِبَلَ وَجُهِمِ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجُهِمِ إِذَا صَلَّى

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوک پڑا ہے قبلہ کی دیوار پر سو چھڑایا اس کو پھر متوجہ ہوئے لوگوں پر اور فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھوکے اس لئے کہ اللہ اس کے سامنے ہے جب وہ نماز

پڑھ رہاہے۔

باب: کتاب القبله قبله کی طرف تھوئنے کی ممانعت

حديث 456

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیوار میں قبلہ کے تھوک یارینٹ یا بلغم تو حچٹرادیااس کو۔

\_\_\_\_\_\_

قبله كابيان

باب: كتاب القبله

قبله كابيان

حديث 457

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَائِ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ إِذْ جَائَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُنُ آنُ وَقَدُ أُمِرَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتُ وُجُوهُمُ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَكَادُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبامیں صبح کی اتنے میں ایک شخص آکر بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قر آن اتر ااور حکم ہوا کعبہ کی طرف منہ کرنے کا پھر گئے وہ لوگ نماز میں کعبہ کی طرف اور پہلے منہ ان کے شام کی طرف تھے۔

.....

باب: كتاب القبله

قبله كابيان

حديث 458

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ سِتَّةَ عَشَى شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ حُوِّلَتُ الْقِبْلَةُ قَبْلَ بَدُرٍ بِشَهْرَيْنِ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مدینہ میں آنے کے سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف پھر قبلہ بدل گیادومہینے پہلے جنگ بدر سے

.....

باب: كتاب القبله

قبله كابيان

حديث 459

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشِيقِ وَالْمَغُرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تُوجِّه قِبَلَ الْبَيْتِ حضرت عمر بن خطاب نے فرما یا در میان پورب اور بھیم کے قبلہ ہے جب منه کرے خانه کعبہ کی طرف۔

مسجد نبوی کی فضلیت کابیان

باب: كتاب القبله

مسجد نبوي كي فضليت كابيان

حديث 460

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَا قُيْقِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَا هُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَمَامَر

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھنامیری مسجد میں بہتر ہے ہز ار نمازوں سے دوسری مسجد میں سوائے مسجد حرام کے۔

,

باب: كتاب القبلم

مسجد نبوي كي فضليت كابيان

حديث 461

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِ

| اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے میرے گھر اور منبر کے چی میں ایک باغیجیہ ہے جنت کے | ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایار سول ا |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                  | باغیجوں میں سے اور منبر میر احوض پرہے۔    |

-----

باب: كتاب القبله

مسجد نبوي كي فضليت كابيان

حديث 462

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْبَازِقِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِى رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ

عبد الله بن زیدسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے پچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے باغول میں سے۔

عور توں کامسجد میں جانے کا بیان

باب: كتاب القبله

عور توں کامسجد میں جانے کا بیان

حديث 463

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَهْنَعُوا إِمَائَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

عبد الله بن عمرسے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت منع کرواللہ جل جلالہ کی لونڈیوں کومسجد میں آنے سے

.....

باب: كتاب القبله

عور تول كامتجدمين جانے كابيان

حديث 464

عَنْ بُسِ بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَلَا تَهَسَّنَّ طِيبًا

بسر بن سعید سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی جماعت میں آئے تو خوشبولگا کرنہ آئے۔

------

باب: كتاب القبلم

عور توں کامسجد میں جانے کا بیان

حديث 465

عَنْ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأُذِنُ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْبَسْجِدِ فَيَسْكُتُ فَتَقُولُ وَاللهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَبْنَعَنِي فَلا يَبْنَعُهَا

حضرت عمر بن خطاب کی بی بی عاتکہ اجازت ما نگتی تھیں حضرت عمرسے مسجد جانے کی تو چپ ہو جاتے حضرت عمر پس کہتیں عاتکہ میں توقشم خدا کی جاؤں گی جب تک تم منع نہ کروں گے تو نہیں منع کرتے تھے حضرت عمران کو۔

باب: كتاب القبلم

عور توں کامسجد میں جانے کا بیان

مايث 466

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَائُ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَائُ لَكُ النِّسَائُ لَعَمْرَةً أَوْ مُنِعَ نِسَائُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَكَ الْمَسَاجِدَةَ الْمُسَاجِدَةَ أَوْ مُنِعَ نِسَائُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَةَ النَّهُ لَعَمْرَةً أَوْ مُنِعَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

حضرت ام المومنین عائشہ نے کہااگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جو اس زمانے میں عور توں نے نکالا ہے البتہ روک دیتے ان کومسجد وں میں جانے سے جیسے روک دی گئیں عور تمیں بنی اسرائیل کی کہا کیجی بن سعید نے میں نے پوچھاعمرہ سے کیا بنی اسرائیل کی عور تمیں روکی گئیں تھیں مسجد وں سے ؟ کہاہاں۔

## باب: كتاب القرآن

قرآن چھونے کے واسطے باوضوہوناضروری ہے

باب: كتاب القرآن

قرآن چھونے کے واسطے باوضو ہو ناضر وری ہے

حديث 467

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمِ بْنِ حَوْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْرِو بْنِ حَوْمٍ أَنْ لايمَسَّ الْقُنُ آنَ إِلَّا طَاهِرٌ

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی عمر و بن حزم کے واسطے اس میں بیہ بھی تھا کہ قر آن نہ چھوئے مگر جو شخص باوضو ہو۔

.....

كلام الله ب وضوير صنے كى اجازت

باب: كتاب القرآن

کلام اللہ بے وضو پڑھنے کی اجازت

حديث 468

عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَان فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقُى وَنُ الْقُنْ آنَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ دَجَعَ وَهُو يَقُى أَلْقُنْ آنَ فَعَلَ الْقُنْ آنَ فَلَا الْقُنْ آنَ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوعٍ فَقَالَ لَهُ عُبَرُمَنَ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ فَقَالَ لَهُ عُبَرُمَنَ أَفْتَاكَ بِهِ فَمَا أَمُسَيْلِمَةُ وَقَالَ لَهُ عُبَرُمَنَ أَفْتَاكَ بِهِ فَمَا أَمُسَيْلِمَةُ وَقَالَ لَهُ عُبَرُمِنَ أَفْتَاكَ بِهِ فَمَا أَنْ فَلَا اللهُ يُرافَعُ اللهُ عُلَى وَضُوعَ وَهُر قَ وَ اللهُ يَرْهِ وَمَع مِن خَطَابِ لو لول مِن بيشِي اور لوگ قرآن يَرْه رَب سِي لِيَ عاجت كواور پهر آكر قرآن يَرْه ورب عَن اللهُ وَهُو فَي عَلَى اللهُ عَلَى وَضُوحَ وَهُر تَ عَمر فَي لَهَا تَجْهَ سِي كَام اللهُ وَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كلام الله كادور مقرر كرنا

باب: كتاب القرآن

كلام الله كادور مقرر كرنا

حديث 469

عَنْ عَبْدِ الْقَادِيِّ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَىَ أَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّبْسُ إِلَى صَلَاقِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْتُهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدُرَكُهُ

عبد الله بن عبد القاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کسی کے ورد کارات کو ناغہ ہو جائے اور وہ دوسرے دن زوال تک ظہر کی نماز تک پڑھ لے تو گویافوت نہیں ہوا بلکہ اس نے پالیا۔

.....

باب: كتاب القرآن

كلام الله كا دور مقرر كرنا

حديث 470

قر آن کے بیان میں

باب: كتاب القرآن قرآن كے بيان بيں

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَبِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ يَقُمُ أُسُورَةَ الْفُهُ قَانِ عَلَى غَيْدِ مَا أَقْرُ وُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِلْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ سَبِعْتُ هَذَا يَقْمَ أُسُورَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ ثُمَّ قَالَ اقْمَ أَيَا هِ شَامُ فَقَى أَالْقِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ ثُمَّ قَالَ اقْمَ أَيَا هِ شَامُ فَقَى أَالْقِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ ثُمَّ قَالَ اقْمَ أَيَا هِ شَامُ فَقَى أَالْقِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ ثُمَّ قَالَ اقْمَ أَيَا هِ شَامُ فَقَى أَالْقِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ ثُمَّ قَالَ اقْمَ أَيَا هِ شَامُ فَقَى أَالْقِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَنَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِلَى اقْمَ أَيْهَا فَقَالَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ إِنَّ هَنَا لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَنَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَنَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِلَى اقْمَ أَتُهَا فَقَالَ هَمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَنَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ إِلَى الْعُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُ فِ فَاقًا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَا أَنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا أَنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت ہے کہ میں نے سنا عمر بن خطاب سے کہتے تھے میں نے ہشام بن حزام کو پڑھتے سنا سورہ فرقان کو اور طرح سوائے اس طریقہ کے جس طرح میں پڑھتا تھا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی پڑھایا تھا اس سورہ کو ریب ہوا کہ میں جلدی کر کے ان پر غصہ نکالوں لیکن میں چپ رہا یہاں تک کہ وہ فارغ ہوئے نماز سے تب میں انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کرلے آیاان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میں نے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے سنا اور طور پر خلاف اس طور کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ دوان کو پھر فرمایا ان سے پڑھو تو پڑھا ہشام نے اسی طور سے جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارت کے ہما تو پڑھ پھر میں نے بڑھی پھر فرمایا قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارت کے ہما تو پڑھ پھر میں نے بڑھی پھر فرمایا قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے آسان ہو۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حديث 472

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْهَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُنُ آنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا حافظ قر آن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اونٹ والے کی جب تک اونٹ کو ہندھار کھے گاوہ رہے گا جب جیموڑ دے گا چلا جائے گا۔

------

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حايث 473

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو أَشَلُّهُ عَلَى فَيَفْصِمُ عَنِي وَقَلُ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَخْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْبَلَكُ رَجُلًا فَيُكِبِّهُ فِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَقَلُ رَأَيْتُهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وَالتَّدِينَةُ لَكُومُ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ الْمَالِكُ وَاللهُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ الْمَالِكُ وَاللهُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ الْمَالِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكِبِّهُ فِي عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَقَلُ رَأَيْتُهُ يُولُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ الْمَالَةِ مَا مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي الْمُعَلِيدِ الْبَرْدِ السَّالِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكِبِّهُ فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةُ وَلَقُلُ رَأَيْتُهُ وَلِي الْمَلَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے پوچھانبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح و حی آتی ہے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز اور وہ نہایت سخت ہوتی ہے میرے اوپر پھر جب
موقوف ہو جاتی ہے تومیں یاد کرلیتا ہوں جو کہتا ہے فرشتہ جو آدمی کی شکل بن کر مجھ سے باتیں کر تاہے تومیں یاد کرلیتا ہوں جو کہتا
ہے حضرت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جاڑے کے دنوں میں پھر جب موقوف
ہوتی تھی تو پیشانی سے آپ کے پسینہ بہتا تھا۔

·

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حديث 474

عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُنُ وَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَتْ عَبَسَ وَتَوَلَّى فِى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ جَائَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُّ مِنْ عُظْمَائِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُّ مِنْ عُظْمَائِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُّ مِنْ عُظْمَائِ الْمُشْرِكِينَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخِرِ وَيَقُولُ يَا أَبَا فُلَانٍ هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأُسًا فَيَقُولُ لَا وَالدِّمَائِ مَا عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقُبِلُ عَلَى الْآخِرِ وَيَقُولُ يَا أَبَا فُلَانٍ هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأُسًا فَيَقُولُ لَا وَالدِّمَائِ مَا عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقُولُ لَا وَالدِّمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقُولُ لاَ وَالدِّمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقُولُ لاَ وَالدِّمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقُولُ لَا قَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہاا نہوں نے عبس و تولی اتری ہے عبد اللہ بن ام مکتوم میں وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پاس اور کہنے لگے اے محمد بتاؤ مجھ کو کوئی جگہ قریب اپنے تا کہ بیٹھوں میں وہاں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک شخص بیٹھا تھابڑے آدمیوں میں سے مشر کوں کے ابی بن خلف یاعتبہ بن ربیعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ کرتے تھے اے باپ فلاں کے کیا میں جو کہتا ہوں اس میں کچھ حرج ہے وہ کہتا تھا نہیں قشم ہے بتوں کی تمہارے کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے تب یہ آمیش اتریں عبس و تولی

.....

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حايث 475

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ أَيِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَا رِهِ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيُدِبُهُ فَقَالَ عُمَرُ عَنْ شَيْئٍ فَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُجِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُحِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُحِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمْ يُحِبُهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَلَمُ يُحِبُهُ ثُمَّ سَلَّمُ تَكُثُ مَوَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكُ قَالَ عُمَرُ فَكَا تُعِيرِى حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ سَبِعْتُ صَادِخًا يَصُمُ ثُنِ قِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِى أَحَبُ إِلَى عِبَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْسُ ثُمَّ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَلُ أُنْزِلَتُ عَلَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِى أَحَبُ إِلَى مِبَا فَعَلَيْهِ الشَّيْسُ ثُمَّ قَلَ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُعِينًا السَّامُ عَلَيْهِ الشَّيْسُ ثُمَّ قَلَ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُهِ يَنَا اللهُ عَلَيْهِ الشَّيْسُ ثُمَّ قَلَ إِنَا فَتَحْنَالَكَ فَتُحًا مُهِينًا

اسلم عدوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر میں سوار ہو کر چل رہے تھے اور عمر بن خطاب بھی ان کے ساتھ تھے پس حضرت عمر نے ایک بات ہو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توجواب نہ دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہو تھی جب بھی جواب نہ دیا بھر بو تھی جب بھی جواب نہ دیا اس وقت حضرت عمر نے دل میں کہاکاش تو مر گیا ہو تا اے عمر تمین بار تو نے گر گر اگر ہو چھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو تیز کیا اور آگے بڑھ گیالیکن میرے دل میں یہ خوف تھا کہ شاید میرے بارے میں کلام اللہ اترے گاتو تھوڑی دیر میں کشہر اتھا اسے میں میں نے ایک پکار نے والے کو سناجو مجھ کو پکار تا ہے اس وقت جھے اور زیادہ خوف ہوا اس بات کا کہ کلام اللہ میرے بارے میں اتر اہو گاسو آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام کیا میں نے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ رات کو میرے اوپر ایک سورت الی اتری ہے جو ساری دنیا کی چیز وں سے مجھ کو زیادہ محبوب ہے پھر پڑھا نافتحنا لک فتحامیدیا

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حايث 476

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمُ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَعَنَامِكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْمَ وَنَ الْقُنْ آنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهِمِ وَصِيَامَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْمَ وَنَ الْقُنْ آنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهِمِ وَصِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْمَ وَنَ الْقُنْ آنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهِمِ وَصِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ يَقْمَ وَنَ الْقُنْ آنَ وَلا يَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي السِّهِمْ وَالْعَلَى وَلَا تَرَى شَيْعًا وَتَنْطُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الْقِيلِ وَلَا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الْقِيلِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْطُولُ فَل الرَّمِ يَا وَاللَّهُ مِعْ مَا لَوْلِي اللهِ اللَّهُ مُعَالِيقِهُ مَا السَّعْمَالُ فَلَا تَرَى شَيْعًا وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شَيْعًا وَتَنْطُولُ فِي الْقِيلِ فَلَا تَرَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُولُ فَلَا تَرَى شَيْعًا وَتَنْطُولُ فَلَا تَرَى الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُولِ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُمُ اللَّهُ مَا مُعَمَّا وَلَا لَكُولُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُعَلَّى اللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَا مُعُمْ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُولُ الللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ اللْعُلُولُ ا

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نکلیں گے تم میں سے پچھ لوگ جو حقیر جانمیں گے تمہاری نماز کو اپنی نماز کے مقابلہ میں اور تمہارے روزوں کو اپنے روزوں کے مقابلہ میں اور تمہارے اعمال کو اپنے اعمال کو اپنے اعمال کو اپنے اعمال کو اپنے اعمال کے مقابلہ میں پڑھیں گے کلام اللہ کو اور نہ اترے گاان کے حلقوں کے پنچے نکل جائیں گے دین سے جیسے نکل جاتا ہے تیر اس جانور میں سے جو شکار کیا جائے آرپار ہو کرصاف اگر پرکان کو دیکھے اس میں بھی پچھ نہیں پائے اگر تیرکی لکڑی کو دیکھے اس میں بھی پچھ نہیں یائے اگر یرکو دیکھے اس میں بھی پچھ نہیں۔

باب: كتاب القرآن

قر آن کے بیان میں

حديث 477

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَمَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَىَةِ ثَهَا فِي سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا المام الك كو پہنچا كه عبدالله بن عمر سورة بقره آٹھ برس تك سيكھتے رہے۔

سجرہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامستحب ہے اور حنفیہ کے نز دیک واجب ہے

باب: كتاب القرآن

سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

حديث 478

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَائُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ ابوہریرہ نے پڑھاسورہ اذانساءانشقت کو توسیدہ کیااور جب فارغ ہوئے سجدہ سے بیان کیا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے سجدہ کیااس میں۔

,

#### باب: كتاب القرآن

سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامتحب ہے اور حنفنیہ کے نزد یک واجب ہے

حديث 479

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَى أَسُورَةَ الْحَبِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتُ بِسَجْدَتَيْنِ

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مصر والوں میں سے خبر دی مجھ کو کہ عمر بن خطاب نے سورہ حج کو پڑھاتو اس میں دوسجدے کئے پھر فرمایا کہ بیہ سورۃ فضلیت دی گئی بسبب دوسجدوں کے۔

.....

#### باب: كتاب القرآن

سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

حديث 480

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَا رِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَيَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَبِّ سَجْدَتَيْنِ عبد الله بن دينارسے روايت ہے انہوں نے ديكھاعبد الله بن عمر كوسورة ج ميں دوسجدے كرتے ہوئے۔

------

#### باب: كتاب القرآن

سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامتنجب ہے اور حنفیہ کے نز دیک واجب ہے

حديث 481

عَنُ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِالنَّجِمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى

اعرج سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے والنجم اذا ہوا پڑھ کر سجدہ کیا پھر سجدہ سے کھڑے ہو کر ایک اور سورہ پڑھی۔

باب: كتاب القرآن

سجدہ ہائے تلاوت کے بیان میں سجدہ تلاوت سنت ہے یامستحب ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے

حايث 482

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَى أَسَجْدَةً وَهُوعَلَى الْمِنْبَرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَى أَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكُمْ إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبُهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَائَ فَلَمْ يَسْجُدُ وَمَنْعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا

عروہ بن الزبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک آیت سجدہ کی منبر پر پڑھی جمعہ کے روز اور منبر پرسے اتر کو سجدہ کیاتولوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا چھر دوسرے جمعہ میں اس کو پڑھا اور لوگ مستعد ہوئے سجدہ کو تب کہا حضرت عمر نے اپنے حال پر رہو اللہ جل جلالہ نے سجدہ تلاوت کو ہمارے اوپر فرض نہیں کیا ہے مگر جب ہم چاہیں تو سجدہ کریں پس سجدہ نہ کیا حضرت عمر نے اور منع کیاان کو سجدہ کریں ہیں سجدہ نہ کیا حضرت عمر نے اور منع کیاان کو سجدہ کرتے ہے۔

قل ہواللہ احداور تبارک الذی کی فضیلت کا بیان

باب: كتاب القرآن

قل ہواللہ احداور تبارک الذی کی فضیلت کا بیان

حديث 483

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُنْ آنِ وَأَنَّ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا

حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ قل ہو اللہ احد بر ابر ہے تہائی قر آن کے اور تبارک الذی بیدہ الملک لڑے گی اپنے پڑھنے والی کی طرف سے۔

ذ کر الہی کی فضیلت کا بیان

باب: كتاب القرآن ذكرالهي كي فضيلت كابيان

حديث 484

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَهِرِيكَ لَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْهَبُوعِ عَنْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ عَشِي رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَهُوعِلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُل عَشَى اللهُ عَلَى عَثَى يُنْسِى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُّ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَائَ بِعِ إِلَّا أَحَدُهُ عَبِل أَكْثَرُمِنُ ذَلِكَ وَكَانَتُ لَهُ عَلَى كُلُ شَيْعِ اللهُ الله الله الله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الوجريره سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے جو شخص کے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علی کل شی قدیر۔ایک روزین سوبار تو گویا اس نے دس غلام آزاد کے اور سونکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی اور سوبرائیاں اس کی مثانی جائیں گی اور وہ اس دن پھر شیطان کے شرسے بچارہے گایباں تک که شام ہو اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نه لائے گاگر اس سے بھی زیادہ عمل کرے۔

-----

باب: كتاب القرآن

ذ کرالهی کی فضیلت کابیان

حديث 485

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَبْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْي

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا سبحان اللہ و بحکہ ہ ایک دن میں سوبار مٹائے جائیں گے گناہ اس کے اگر چیہ ہوں مثل سمندر کے بھین کے۔

باب: كتاب القرآن

ز کرالهی کی فضیلت کابیان

حديث 486

.....

باب: كتاب القرآن ذكر الهى كى فضيات كابيان

حديث 487

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ إِنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ اللهُ أَكْبَرُو سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اللهُ وَلَا تُعَمِّلُ اللهُ وَلَا تُوَوِّلًا بِاللهِ

سعید بن مسیب نے کہابا قیات صالحات یہ کلمے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

باب: كتاب القرآن

ذ كرالهي كي فضيلت كابيان

حديث 488

قَالَ أَبُوالدَّ دُوَائِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَدْ فَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَأَذْ كَاهَاعِ الدَّامِ مَلِيكِكُمْ وَخَيْرِلَكُمْ مِنْ إِعْلَائِ النَّهَ وَالْوَرِقِ وَخَيْرِلَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْاعَدُوَّ كُمْ فَتَضْمِ بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْمِ بُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكُمُ اللهِ تَعَالَى وَالْوَرِقِ وَخَيْرِلَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْاعَدُوَّ كُمْ فَتَضْمِ بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْمِ بُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكُمُ اللهِ تَعَالَى ابوالدردانِ كَهَاكُم مِنْ أَنْ تَلْقُواعَدُو كُمْ فَتَضْمِ بُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْمِ بُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكُمُ اللهِ تَعَالَى ابوالدردانِ كَهاكِيا تَم كُونه بَتَاوَل وه كام جو تمهارے سب كامول سے بہتر ہے تمہارے لئے اور درجہ میں سب سے زیادہ بلندہ اور بہتر ہے سونا اور چاندی خرج کر اللہ سے اور بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے دشمن سے لڑکراس کی گردن مارواور وہ تمہاری گردن مارے کہا صحابہ نے ہاں بتاؤ کہا انہوں نے ذکر اللہ سجانہ کا۔

باب: كتاب القرآن ذكر الهى كى نضيات كابيان

حايث 489

عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذُبُنُ جَبَلٍ مَا عَبِلَ ابْنُ آ دَمَر مِنْ عَبَلٍ أَنْ يَكِى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ معاذبن جبل نے کہا آ دمی نے کوئی عمل ایسانہیں کیا جوزیادہ نجات دینے والا ہو اس کو اللہ کے عذاب سے سواذ کر الہی کے۔

باب: كتاب القرآن

ذ کرالهی کی فضیلت کابیان

حديث 490

رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ ہم ایک روز نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے تو جب سر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ ایک شخص بولا ربنالک الحمد حمد اکثیر اطیبا مبار کا فیہ پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فرمایا کون شخص بولا تھا ابھی اس شخص نے کہا میں تھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ بچھ فرشتے جلدی کررہے تھے کہ کون پہلے لکھے اس کو۔

دعاکے بیان میں

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 491

عَنْ أَبِهُ مُرْيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نِيِ مَعْوَةٌ يَدْعُوبِهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَق شَفَاعَةً لِأُمَّتِى فِي الْآخِرَةِ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے لئے ایک دعامقرر ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس دعاکوا ٹھار کھوں اپنی امت کی شفاعت کے واسطے دن آخرت کے۔

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 492

عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّهُ عَنْ يَعْدِي بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مِنْ الْفَقْمِ وَأَمْتِعْنِي بِسَهْمِي وَبَصَمِى وَقُولَ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللهِ مَنْ الْفَقْمِ وَأَمْتِعْنِي بِسَهْمِي وَبَصَمِى وَقُولَ فِي اللَّهُ فَا وَالشَّهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یجی بن سعید کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاما نگتے تھے پس فرماتے تھے اے اللہ پیدا کرنے والے صبح کو اور رات کو راحت بنانے والے اور سورج اور چاند کے حساب سے چلانے والے ادا کر تو قرض میر ااور غنی کر مجھ کو محتاجی سے اور فائدہ دے مجھ کو میرے کان اور آئکھ سے اور میری قوت سے اپنی راہ میں۔

.....

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 493

عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ إِذَا دَعَا اللَّهُمَّ اغْفِيْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَبْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمُ الْبَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْمِ لَا لَهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کھے یا خدا بخش دے مجھ کوا گر چاہے تو اور رحم کر ہم پر اگر چاہے تو بلکہ یوں کھے بخش دے مجھ کو اس لئے کہ اللہ جل جلالہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 494

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لى

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہوتی ہے جب تک دعاما نگلنے والا جلدی نہ کرے اور بیہ کہنے لگے کہ میں نے دعاکی سودعامیری قبول نہ ہوئی۔

.

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حايث 495

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاعِ الدُّنْيَاحِينَ يَبْغَى ثُلْثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْظِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَهُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر تا ہے رب ہمارا ہر رات کو آسان دنیا تک جب تہائی رات باقی رہتی ہے سو فرما تا ہے کون شخص ہے جو دعاکرے مجھ سے اور قبول کروں میں دعااس کی، کون شخص ہے مانگے مجھ سے پس دوں میں اس کو، کون شخص ہے جو بخشش چاہے مجھ سے سو بخش دوں اس کو۔

·-----

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 496

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَادِثِ التَّيْمِي أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَادِثِ التَّيْمِي أَنَّ عَائِشَة أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ صَلْحَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْمِى ثَنَائً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللهِ صَلْحَالُهُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك

محدین ابراہیم سے روایت ہے کہ ام المو منین نے کہامیں سور ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلومیں سونہ پایامیں نے ان کو پس جھوا میں نے آپ کو تور کھامیں نے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے فرماتے تھے پناہ مانگتا ہوں ہو تیری رضامندی کی تیرے غصے سے اور تیری عفو کی تیرے عتاب سے اور تجھے سے میں تیری تعریف نہیں کر

## سکتاتوالیاہے جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے۔

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 497

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ اللَّعَايُ دُعَائُ يَوْمِ عَ فَقَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَبِيكَ لَهُ

طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دعاؤں میں دعاعر فیہ کے دن کی ہے اور افضل ان سب کلمات میں جو میں نے کہے ہیں اور اگلے پیغمبر وں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لیہ ہے۔

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حايث 498

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّبُهُمْ هَذَا الثَّعَائَ كَمَا يُعَلِّبُهُمْ الشُّورَةَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّبُهُمْ هَذَا الثَّعَائَ كَمَا يُعَلِّبُهُمْ الشُّورَةَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ان کو یہ دعا جیسے سکھاتے تھے ان کو ایک سورت قر آن کی فرماتے تھے اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تیری جہنم کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری دجال کے فتنہ سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔

.....

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 499

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز کو عین رات میں فرماتے یا الله سب
تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نور ہے آسانوں کا اور زمین کا اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور توہی قائم رکھنے والا ہے آسانوں اور
زمینوں کو، اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور توہی پر وردگار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان کا جو آسان اور زمین کے چھیں ہیں
تو حق ہے تیر اقول سچاہے تیر اوعدہ برحق ہے تجھ سے ملناحق ہے جنت و جہنم حق ہے قیامت حق ہے اے پر وردگار تیرے تھم کا
میں تابعدار ہوں اور تجھ پر ایمان لا یا اور تجھ ہی پر بھر وسہ کیا اور تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور تیری مد دسے میں لڑا کفار سے اور تجھ
کو میں نے حاکم بنایا جب اختلاف ہو اسو بخش دے میرے اگلے اور پچھلے اور کھلے گناہ تو میر امعبود ہے تیرے سواکوئی سچا
معبود نہیں ہے۔

.....

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 500

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةً وَهِى قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى كُهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمْرَ فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ كُمْ هَذَا فَقُلْتُ لَهُ نَعَمُ وَأَثَنَ ثَلَ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ كُمْ هَذَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُ إِللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّ

عبد الله بن عبدالله سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس آئے بنی معاویہ میں اور وہ ایک گاؤں ہے انصار کے گاؤں میں سے تو پو چھا مجھ سے تم کو معلوم ہے کس جگہ پر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا ہاں عبداللہ بن عمر نے کہا بتاؤ مجھ کو میں نے کہادعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی، کہ مسلمانوں پر کوئی دشمن ان کی غیر قوم کا یعنی کافروں میں سے مسلط نہ کر نااور ان کو قحط سے ہلاک نہ کر ناتو یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئیں تیسری دعایہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں خون اور جنگ نہ ہو تو یہ دعاقبول نہ ہوئی عبداللہ بن عمر نے کہانچ کہاتو نے پھر کہا کہ اب قیامت تک فساد آپس میں چلتا جائے گا

.....

باب: كتاب القرآن

دعاکے بیان میں

حديث 501

زید بن اسلم سے روایت ہے وہ کہتے تھے جو شخص دعا کرتا ہے تواس کی دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی یا قبول ہو جاتی ہے یار کھ لی جاتی ہے قیامت کے دن پریا گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

وعاكى تركيب

باب: كتاب القرآن

دعا کی تر کیب

حديث 502

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا رِ قَالَ رَ آنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَوَأَنَا أَدْعُووَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ صَبْعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ فَنَهَانِ

عبد الله بن دینار سے روایت ہے کہ دیکھا مجھ کوعبد الله بن عمر نے دعاکرتے ہوئے اور میں دوا نگلیوں سے اشارہ کرتا تھاہر ایک ہاتھ کی ایک ایک انگلی تھی سومنع کیا مجھ کو۔

.....

باب: كتاب القرآن دعاى تركيب

حايث 503

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَائِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدَيْدِ نَحُو السَّمَائِ فَرَفَعَهُمَا

سعید بن مسیب کہتے تھے بے شک آدمی کا در جہ بلند ہو جاتا ہے اسکے لڑے کے دعا کرنے سے بعد اس کے مر جانے کے اور اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے آسانوں کی طرف پھر اٹھایاان کو۔

- V- , ....

باب: كتاب القرآن دعا كى تركيب

حديث 504

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولاً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِك وَلاَ تُخَافِث بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا فِي الدُّعَائِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ یہ آیت ولا تحجمر بصلو تک ولا تخافت بھاوا نتخ بین ذالک سبیلا( الایة ) د عامیں اتری ہے۔

باب: كتاب القرآن

دعا کی تر کیب

حايث 505

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَمَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضِّنِ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاما تگتے تھے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے نیک کام کرنااور برے کاموں کو جھوڑ نااور محبت غریبوں کی اور جب توکسی مصیبت کولو گوں میں اتار ناچاہے توجھے اپنے پاس بلالے اس مصیبت سے بچاکر۔

.....

باب: كتاب القرآن

دعا کی تر کیب

حديث 506

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنْكَمَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدُتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضِيٰ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُوإِلَى هُدَى إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِمَنْ اتَّبَعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَمَا مِنْ دَاعِ يَدُعُوإِلَى ضَلَالَةٍ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وحَدَّتَ فِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ أَبُولِ فَي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ أَبُا مَا لَكُ مُن عَبَرَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِيَّةٍ الْمُتَّقِينَ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ أَبَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عُومُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ لِهَ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ لَكُونُ وَغَارَتُ النَّجُومُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ وَا نَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَمُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَنْ مَالِكَ أَنْكُ اللَّهُ وَمُ وَا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو مثل اس کے ثواب ملے گاجواس کی پیروی کرے پچھ کم نہ ہو گااس کے ثواب سے اور جو شخص گمر اہی کی طرف بلائے اس پر اتنا گناہ ہو گا جتنا پیروی کرنے والے پر ہو گا پچھ کم نہ ہو گا پیروی کرنے والے کے گناہ ہے۔

باب: کتابالقرآن دعای ترکیب

حديث 507

حَكَّ تَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَثِبَةِ الْمُتَّقِينَ امام مالك كوبہنجا كه عبدالله بن عمر كہتے تھے ياالله مجھ كومتقيوں كاپيثوابنانا۔

باب: کتابالقرآن دعای ترکیب

حديث 508

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا النَّارُ دَاءِ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ النَّيْلِ فَيَقُولُ نَامَتْ الْعُيُونُ وَغَارَتُ النُّجُومُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

امام مالک کو پہنچاہے ابو در داءسے جب اٹھتے تھے رات کو کہتے تھے سو گئیں آنکھیں اور غائب ہو گئے تارے اور تواسے پرورد گار زندہ ہے بیدارہے۔

بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

باب: كتاب القرآن بعد صح اور عصر كے نمازير هنے كى ممانعت

حديث 509

عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّهْسَ تَظُلُعُ وَمَعَهَا قَنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا الشَّيْطَانِ فَإِذَا وَتَهَ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا وَالتَّهَا وَنَهَى ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا رَالَتُ فَارَقَهَا فَإِذَا وَنَتُ لِلْعُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا حَرَبَتُ فَارَقَهَا وَنَهَى ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

عبد الله صنا بحی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب آفتاب نکاتا ہے توشیطان اس کے نزدیک ہو تاہے اور جب بلند ہو جاتا ہے پھر جب ڈھل جاتا ہے پھر جب تو الگ ہو جاتا ہے جب بلند ہو جاتا ہے پھر جب ڈھل جاتا ہے پھر جب تو الگ ہو جاتا ہے پھر جب ڈوب جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے اور منع کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان ساعتوں میں نماز پڑھنے ہے۔

•

باب: كتاب القرآن بعد صبح اور عصر كے نماز يڑھنے كى ممانعت

حديث 510

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّبْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنارہ آفتاب کا نکلے تو نماز میں تو قف کرویہاں تک کہ پورا آفتاب نکل آئے اور جب کنارہ آفتاب کاڈوب جائے تو تو قف کرویہاں تک کہ پورا آفتاب ڈوب جائے۔

باب: كتاب القرآن

بعد صبح اور عصر کے نماز پڑھنے کی ممانعت

حديث 511

عَنُ الْعَلَائِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّ الْعَصْمَ فَلَمَّا فَهَ عَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكَهُ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ ضَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجُلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتُ الشَّهُسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَهُنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجُلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتُ الشَّهُسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَهُنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى عَلَاةً الْمُنَافِقِينَ يَجُلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتُ الشَّهُسُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَهُنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَا الشَّيْطَانِ قَامَ فَالْكَ مَلْكَ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہم گئے انس بن مالک کے پاس بعد ظہر کے تو کھڑے ہوئے وہ نماز عصر کے واسطے پس جب
فارغ ہوئے نماز سے بیان کیا ہم نے یا انہوں نے نماز جلد پڑھنے کا حال تو کہا انس نے سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرماتے تھے یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھے رہتا ہیں جب آفتاب زر دہو جاتا ہے یا اس کے اوپر ہو تا ہے تو کھڑے ہو کر چار ٹھو نگے لگالیتا
ہے اس میں ، نہیں یاد کر تا اللہ کو مگر تھوڑا۔

·

باب: كتاب القرآن بعد صح اور عصر كے نماز يڑھنے كى ممانعت

حديث 512

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَحَمَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّبْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

عبد الله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے قصد کر کے نماز نہ پڑھے آ فتاب کے طلوع اور غروب کے وقت۔

.....

باب: كتاب القرآن بعد صبح اور عصرك نماز يڑھنے كى ممانعت

حديث 513

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّبْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّبْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّبْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّبْسُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نماز سے بعد عصر کے یہاں تک کہ ڈوب جائے آ فتاب اور بعد

### صبح کے یہاں تک کہ نکل آئے آ فاب۔

باب: كتاب القرآن بعد صبح اور عصرك نمازير شنه كي ممانعت

حايث 514

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لَا تَحَثَّوُا بِصَلَاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّبْسِ وَيَغُرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا وَكَانَ يَضِرِ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ غُرُوبِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرُ نَاكُ مَعَ طُلُوعِ الشَّبْسِ وَيَغُرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا وَكَانَ يَضِرِ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ عَبُر الله بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے تھے قصد نہ کرونماز کا آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت کیونکہ شیطان کے دوجانب سرکے ساتھ نکلتے ہیں آفتاب کے اور ساتھ ہی ڈو بے ہیں اور عمر مارتے تھے لوگوں کو اس وقت نماز پڑھنے پر۔

باب: كتاب القرآن بعد صبح اور عصرك نمازير هنه كي ممانعت

حديث 515

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ دَأَى عُمُرَبْنَ الْخَطَّابِ يَضْ بِ الْمُنْكَدِدَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْ كِتَابِ الْجَنَائِذِ مَا السَّائِبِ بن يزيد نے ديکھا حضرت عمرنے مارامنکدر کواس لئے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی بعد عصرے۔

باب: كتاب الجنائز

مر ده کو عنسل دینے کابیان

باب: كتاب البحنائز مرده كوعنس ديخ كابيان

حديث 516

حَدَّ تَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عِنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي قَبِيصٍ امام محمد با قرسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عنسل دیے گئے ایک قمیص میں۔

> باب: كتاب البحنائز مرده كوعنسل دينه كابيان

> > حايث 517

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِيّتُ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا وَمُعْتَلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكَ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَائِ وَسِلَّهٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَهُ عَتُنَ الْاَخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَهُ عَتُنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ام عطیہ انصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی نے انتقال کیاتو آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ عنسل دو ان کو تمین باریا پانچ بارپانی اور بیری کے پتوں سے اور اخیر میں کافور بھی شامل کرواور جب تم عنسل سے علیہ وسلم اور کہا کہ عنسل مطیہ نے جب عنسل سے ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہہ بند دیا اور کہا کہ یہ ان کے بدن پرلپیٹ دو۔

.....

باب: کتاب البحنائز مردہ کو عسل دینے کا بیان

حديث 518

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ أَنَّ أَسْمَائَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْمِ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّ ثُمَّ خَرَجَتُ فَسَأَلَتُ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتُ إِنِّ صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمُ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوا لَا

عبد الله بن ابی بکر سے روایت ہے کہ اسابنت عمیس نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق کو عنسل دیا جب ان کی وفات ہو ئی پھر نکل کر مہاجرین سے پوچھا کہ میں روزے سے ہوں اور سر دی بہت ہے کیا مجھ پر بھی عنسل لازم ہے بولے نہیں۔

مر دے کو کفن پہنانے کا بیان

باب: كتاب البحثائز مردے كوكفن پہنانے كابيان

حديث 519

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَبِيضٌ وَلَاعِمَامَةٌ

ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے گئے تنین سفید کپڑوں میں جو سحول کے بنے ہوئے تھے نہ ان میں قمیص تھی نہ عمامہ۔

.....

باب: كتاب الجنائز

مردے کو کفن پہنانے کابیان

حديث 520

حَكَّ ثَنِى يَحْيَى بن سعيداً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ يجى بن سعيد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیے گئے تین سفید کپڑوں میں جو سحول کے بنے ہوئے تھے۔

باب: كتاب البحنائز مردے كوكفن بہنانے كابيان

حديث 521

یجی بن سعید نے کہا مجھے پہنچا کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اپنی بیاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کپڑوں میں سعول کے ، تب ابو بکر نے کہا کہ بیہ کپڑا جو میں پہنے ہوں کپڑوں میں سحول کے ، تب ابو بکر نے کہا کہ بیہ کپڑا جو میں پہنے ہوں اس میں گیرویاز عفران لگا ہواہے اس کو دھو کر اور دو کپڑے لے کر مجھے کفن دے دینا حضرت عائشہ بولیں بیہ کیا بات ہے ابو بکر بولے کہ مر دے سے زیادہ زندے کو کپڑے کی حاجت ہے کفن تو بیپ اور خون کے لئے ہے۔

باب: كتاب الجنائز

مر دے کو کفن پہنانے کابیان

حايث 522

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِه بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَذِّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبُ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ

عمروبن عاص سے روایت ہے کہ مر دہ قمیص پہنا یا جائے اور تہ بند پہنا یا جائے پھر تیسرے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اگر ایک ہی کپڑا ہو تواس میں کفن دیا جائے۔

.....

جنازہ کے آگے چلنے کا بیان

باب: كتاب الجنائز

جنازہ کے آگے چلنے کابیان

حديث 523

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْمٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَر الْجَنَازَةِ وَالْخُلَفَائُ هَلُمَّ جَرًّا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر بن خطاب اور تمام خلفاء جنازے کے آگے چلتے تھے اور عبد اللہ بن عمر بھی ایساکرتے تھے۔

باب: كتاب الجنائز

جنازہ کے آگے چلنے کابیان

حايث 524

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقْدُهُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

ر بیعہ بن عبد اللہ بن الہدیر سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو آگے چلتے تھے زینب بن جحش کے جنازے میں۔

·

باب: كتاب الجنائز

جنازہ کے آگے چلنے کابیان

حديث 525

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَبِي قَطُّ فِي جَنَازَةٍ إِلَّا أَمَامَهَا قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ حَتَّى يَهُرُّوا عَلَيْهِ

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ عروہ کو ہمیشہ جنازہ کے آگے چلتے دیکھا یہاں تک کہ وہ بقیع میں آجاتے اور بیٹے رہتے یہاں تک کہ جنازہ آکر گزر جاتا۔

.....

باب: كتاب الجنائز

جنازہ کے آگے چلنے کا بیان

حايث 526

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ الْبَشِّيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَإِ السُّنَّةِ

ابن شہاب نے کہا جنازہ کے پیچھے چلنا خطاہے یعنی خلاف سنت ہے۔

جنازے کے پیچھے آگ لے جانے کیا ممانعت

باب: كتاب الجنائز جنازے كے يہي آگ لے جانے كياممانعت

حايث 527

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُهُوَةً عَنْ أَسْمَائَ بِنْتِ أَبِي بَكُمٍ أَنَّهَا قَالَتُ لِأَهْلِهَا أَجْبِرُوا ثِيَابِ إِذَا مِثُّ ثُمَّ حَنِّطُون وَلاتَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا وَلاتَتْبَعُون بِنَادٍ

اسابن ابی ابکرنے کہااپنے گھر والوں سے میں جب مر جاؤں تومیرے کیڑوں کوخوشبوسے بسانا پھر میرے بدن پرخوشبولگانالیکن میرے کفن پرنہ چھڑ کنااور میرے جنازہ کے ساتھ آگ نہ رکھنا۔

------

باب: كتاب الجنائز جناز كياممانعت

حديث 528

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِنَادٍ قَالَ يَحْيَى سَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَكُمَ هُ ذَلِكَ

ابوہریرہ نے منع کیا کہ ان کے جنازے کے ساتھ آگر کھی جائے۔

جنازے کی تکبیرات کابیان

باب: كتاب الجنائز

جنازے کی تکبیرات کا بیان

حايث 529

حَدَّ ثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَكَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَرَبَحَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَخَرَهُ وَكَالَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَخَرَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَخَرَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَخَرَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

صف کھڑی کر کے نماز پڑھی جنازے کی اور تکیبریں کہیں چار۔

باب: كتاب البحنائز جنازے كى تحبيرات كابيان

حايث 530

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِعُودُ الْمُسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمُسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِ بِهَا فَخُرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَنِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيهُ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُونَ بِهَا فَعُرْجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَنِهُ وَسَلَّمَ فَكُونُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُونُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِ بِهَا فَقَالُوا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْذِنُونِ بِهَا فَقَالُوا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِ بِهَا فَقَالُوا يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِ بِهَا فَقَالُوا وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِ بِهَا فَقَالُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَنْ تُو فَيُونِ بِهَا فَقَالُوا وَكُونُ وَقِطُكَ فَحْمَ جَلُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ وَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ نُوفِوا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُولُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلُوا الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

ابوامامہ سے روایت ہے کہ ایک عورت مسکین بیار ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ بیار پرسی کرتے تھے مسکینوں کی اور ان کا حال بوچھتے تھے سوفرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مر جائے یہ عورت توجھے خبر کر ناسورات کواس کا جنازہ نکلا اور صحابہ نے ناپبند کیا کہ جگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح ہوئی تواس کی کیفیت معلوم ہوئی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تو تم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے خبر کر دینا صحابہ نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگانا اور رات کو باہر نکالنانا گوار ہواسو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگانا اور رات کو باہر نکالنانا گوار ہواسو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صف باندھی اس کی قبر پر اور چار تکبیریں کہیں

باب: كتاب الجنائز

جنازے کی تکبیرات کابیان

حديث 531

حَكَّثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنُ الرَّجُلِ يُدُرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ فَقَالَ يَقْضِى مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ

امام مالک نے پوچھاابن شہاب سے کہ جس شخص کو بعض تکبیریں جنازہ کی ملیں اور بعض نہ ملیں وہ کیا کرے کہا جس قدر نہ ملیں ان کی قضا کر لے۔

\_\_\_\_\_

جنازه کی دعا کابیان

باب: كتاب البحنائز جنازه كي دعاكابيان

حايث 532

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ سَأَل أَبَا هُرَيُرَةً كَيْف تُصَلِّ عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَال أَبُوهُ رَيْرَةً أَنَالَ عَنْرُ اللهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَبِدُتُ اللهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ أَنُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَنْ اللهُ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُمَّ إِنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْدَمُ بِدِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُسِيعًا فَتَجَاوِزُ عَنْ سَيِّتَاتِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْمِ مُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَغْيَثابَعُدَهُ

ابوسعید مقبری نے پوچھاابوہریرہ سے کس طرح تم نماز پڑھتے ہو جنازہ کی کہاابوہریرہ نے قتم ہے اللہ جل جلالہ کی بقاکی میں تمہیں خبر دول گامیں جنازہ کے ساتھ ہو تاہوں اس کے گھر سے پھر جب رکھاجا تاہے تو میں تکبیر کہہ کر اللہ کی تعریف کر تاہوں اور پیغیبر پر اس کے درود بھیجناہوں پھر کہتاہوں یااللہ تیر ابندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری لونڈی کا بیٹا اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ کوئی معبود سچا تیرے سوانہیں ہے اور بے شک حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغیبر ہیں اور تو اس کا حال خوب جانتا ہے اے پرورد گار اگر وہ نیک ہو تو زیادہ کر اجر اس کا اور جو گناہگار ہو تو در گزر کر اس کے گناہوں سے اے پرورد گار مت محموم کر اجر اس کا اور جو گناہگار ہو تو در گزر کر اس کے گناہوں سے اے پرورد گار مت محموم کر ہم کواس کے ثواب سے اور مت فتنہ میں ڈال ہم کو بعد اس کے۔

باب: كتاب الجنائز

جنازه کی دعاکا بیان

حايث 533

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّيْتُ وَرَائَ أَبِي هُرُيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمُ يَعْبَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فَسَبِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

سعید بن مسیب کہتے تھے نماز پڑھی میں نے ابوہریرہ کے بیچھے ایک لڑکے پر جوبے گناہ تھاتوسنامیں نے ان سے کہتے تھے اے اللہ بچااس کو قبر کے عذاب سے۔

.....

باب: كتاب البينائز جنائز جنائز

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ لَا يَقْمَ أُفِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ نَافِع صَدِوايت ہے كہ عبد الله بن عمر قرآن نہيں پڑھتے تھے جنازہ كى نماز ميں۔

نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصرکے پڑھنے کا بیان۔

باب: کتاب البخنائز نماز جنازہ بعد نماز صح اور نماز عصر کے پڑھنے کا بیان۔

مايث 535

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى حَمْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ حُويُطِبٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِيعَتْ بِالْبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارِقٌ يُعَلِّسُ بِالصَّبْحِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْمَلَةَ فَسَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَةُولُ لِأَهْلِهَا إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَصُلُوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَصُلُوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَصُلُوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تُعَلِيمُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ مَا أَنْ لُو اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَالْمَا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تُعَالَى الْمُنْ أَنِي حَمْمَلَةَ فَسَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُورَيَقُولُ لِأَهُ لِهَا إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ وَإِمَّا أَنْ لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الل

محمہ بن ابی حرملہ سے روایت ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ مر گئیں اور اس زمانے میں طارق حاکم تھے مدینہ کے تولایا گیاجنازہ ان کا بعد نماز صبح کے اور رکھا گیا بقیع میں اور طارق نماز پڑھا کرتے تھے صبح کی اندھیرے میں ابی حرمہ نے کہامیں نے عبد اللہ بن عمر سے سناوہ کہتے تھے زینب کے لوگوں سے یاتو تم جنازہ کی نماز اب پڑھ لویار ہے دویہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے۔

باب: كتاب الجنائز

نماز جنازہ بعد نماز صبح اور نماز عصر کے بڑھنے کا بیان۔

حايث 536

حَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَقَ الريُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ إِذَا صُلِّيتَ الْوَقْتِهِ مِمَا نَافِع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے کہانماز جنازہ کی پڑھی جائے بعد عصر کے اور بعد صبح کے جب یہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی جائیں۔

· · ·

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

باب: كتاب البخائز

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

حديث 537

حَكَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِى النَّضِ مَوْلَى عُبَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَمَرَتُ أَنْ يُعَرَّعَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ فِى الْبَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُولَهُ فَأَنْكُمَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ مَا أَسْمَعَ النَّاسَ مَاصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْن بَيْضَائَ إِلَّا فِى الْبَسْجِدِ

حضرت ام المومنین عائشہ نے تھم دیا کہ سعد بن ابی و قاص کا جنازہ مسجد میں سے ہو کر ان کے حجرہ پرسے جائے تا کہ میں دعا کروں ان کے لئے سولو گوں نے اس پر اعتراض کیا تب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جلدی لوگ بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضا پر نماز نہیں پڑھی مگر مسجد میں۔

• • •

باب: كتاب الجنائز

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

حديث 538

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ صُلِّي عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ

عبدالله بن عمرنے کہا کہ حضرت عمر پر نماز پڑھی گئی مسجد میں

نماز جنازہ کے احکام

باب: كتاب الجنائز

نماز جنازہ کے احکام

حديث 539

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوا أَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِتَّايِلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَائَ مِتَّايِلِي الْقِبْلَةَ

امام مالک کو پہنچا کہ عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے عور توں اور مر دوں پر ایک ہی وقت میں تو مر دوں کو امام کے نز دیک رکھتے تھے اور عور توں کو قبلہ کے نز دیک

.....

باب: كتاب الجنائز

نماز جنازہ کے احکام

حديث 540

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَكَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِيُسَلِّمُ حَتَّى يُسْبِعَ مَنْ يَلِيهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب نماز پڑھ لیتے تھے جنازہ کی سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ ان کے نزدیک جولوگ ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے۔

• ·

باب: كتاب الجنائز

نماز جنازہ کے احکام

حديث 541

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوطَاهِرٌ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے جنازہ کی نماز بغیر وضو کے کوئی نہ پڑھے۔

مر دہ کے دفن کے بیان میں

باب: كتاب الجنائز

مر دہ کے دفن کے بیان میں

حايث 542

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْقِي يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَائِ وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْقِي يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلاثَائِ وَهُو بَكُمِ الصِّدِيقُ فَقَالَ أَفْدَاذًا لاَ يَوُمُّهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَاسٌ يُدُفَنُ عِنْدَ الْبِنْبَرِ وَقَالَ آخَرُونَ يُرِي تُونِي لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِي قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَحُفِي لَهُ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ لَا يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِي فَلَمْ يُنْزَعُ النَّهِ مِن وَغُسِّلَ وَهُو عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَبِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَبِيصَ فَلَمْ يُنْزَعُ الْقَبِيصُ وَغُسِّلَ وَهُو عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيع أَرَادُوا نَوْعَ قَبِيصِهِ فَسَبِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَبِيصَ فَلَمْ يُنْزَعُ الْقَبِيصُ وَغُسِّلَ وَهُو عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَرَادُوا نَوْعَ قَبِيصِهِ فَسَبِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَبِيصَ فَلَمْ يُنْزَعُ الْقَبِيصُ وَعُسِّلَ وَهُو عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي أَرَادُوا نَوْعَ قَبِيصِهِ فَسَبِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لاَ تَنْزِعُوا الْقَبِيصَ فَلَمْ يُنْزَعُ الْقَبِيصُ وَعُسِل وَهُو عَلَيْهِ مَالِهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْتَلِهِ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَمَّلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِ أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْقَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی دوشہنہ کے روز اور دفن کئے گئے منگل کے روز اور نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اکیلے اکیلے کوئی ان کا امام نہ تھا پھر کہا بعض لوگوں نے دفن کئے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پاس اور بعض نے کہا بقیع میں تو آئے حضرت ابو بکر اور کہاسنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے نہیں دفن کیا گیا کوئی نبی مگر اس مقام میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تھی جب عنسل کا وفت آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تھی جب عنسل کا وفت آیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اتار ناچاہا سوایک آواز سنی مت اتار وکرتے کو پس نہ اتارا گیا کرتہ ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عنسل دیے گئے کرتہ بہنے ہوئے۔

باب: كتاب البحنائز مردہ كے دفن كے بيان ميں

حايث 543

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بِالْهَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُّهُمَا جَائَ أَوَّلُ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالُوا أَيُّهُمَا جَائَ أَوَّلُ عَنْ هِ مَا لَا مُعَالَدُهِ وَسَلَّمَ عَبَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ دو آدمی قبر کھود نے والے تھے ایک ان میں سے بغلی بنا تا تھااور دوسر انہیں بنا تا تھالو گوں نے کہاجو پہلے آئے گاوہی اپناکام شر وع کرے گاتو پہلے وہی آیاجو بغلی بنا تا تھا پس قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی بنائی۔

باب: كتاب الجنائز

مر دہ کے دفن کے بیان میں

حايث 544

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّر سَلَبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ مَا صَدَّقَتُ بِبَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ مَا صَدَّقَتُ بِبَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَبِعْتُ وَقُعَ الْكَهَ اذِينِ

امام مالک کو پہنچا کہ بی بی ام سلمہ کہتی تھیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں یہاں تک کہ میں نے کد ال مارنے کی آ واز سنی۔

-----

باب: كتاب الجنائز

مر دہ کے دفن کے بیان میں

مايث 545

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْبَادٍ سَقَطْنَ فِي حُبْرِق فَقَصَصْتُ رُوْيَاى عَلَى أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ قَالَتُ فَلَبَّا تُوْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا قَالَ لَهَا أَبُوبَكُمٍ هَذَا رُوْيَاى عَلَى أَبِي بَكْمٍ الصِّدِيقِ قَالَتُ فَلَبَّا تُونِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا قَالَ لَهَا أَبُوبَكُمٍ هَذَا أَتُما رِكِ وَهُ وَخَيْرُهَا و حَدَّ ثِنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِيقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ وَسَعِيدَ بُنَ وَيُعْمِ مَا لِكُ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَالِ وَهُ وَكُنْ فَقَلَ مُنْ فَيْلِ تُوفِي يَا بِالْعَقِيقِ وَحُبِلَا إِلَى الْبَدِينَةِ وَدُونِنَا بِهَا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ام المو منین عائشہ صدیقہ نے کہامیں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جمرے میں تمین چاند گر پڑے سومیں نے اس خواب کو ابو بکر صدیق سے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کے حجرہ میں دفن ہو چکے تھے ابو بکر نے کہا کہ ان تمین چاندوں میں بہتر ہیں۔ کئی ایک معتبر لوگوں سے روایت ہے کہ سعد بن ابی و قاص اور سعید بن زید کی وفات ہوئی عقیق میں (ایک جگہ ہے مدینہ کے قریب)اور ان کا جنازہ اٹھا کر مدینہ میں لایا گیا اور وہاں دفن ہوئے

مر دہ کے د فن کے بیان میں

باب: كتاب الجنائز

حديث 546

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُدُفَنَ بِالْبَقِيعِ لأَنْ أُدُفَنَ بِغَيْرِةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُدُفَنَ بِهِ إِنَّمَا هُوَأَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ أُدُفَنَ مَعَهُ وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ

عروہ بن زبیر نے کہا مجھے بقیع میں دفن ہونا پسند نہیں ہے اگر میں کہیں اور دفن ہوں تواجھاہے اس لئے کہ بقیع میں جہاں پر میں دفن ہوں گاوہاں پر کوئی گناہ گار شخص دفن ہو چکاہے تواس کے ساتھ مجھے دفن ہونامنظور نہیں ہے اور یا کوئی نیک شخص دفن ہو چکاہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے لئے اس کی ہڑیاں کھودی جائیں۔

.....

جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانااور بیٹھنا قبروں پر۔

باب: كتاب البحنائز

جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانااور بیٹھنا قبروں پر۔

حديث 547

عَلِیَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَحِعُ عَلَيْهَا قَالَ مَالِكَ وَإِنَّهَا نُهِي عَنْ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُودِ فِيمَا نُرَى لِلْهَنَاهِبِ حضرت على سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوجاتے تھے جنازوں میں پھر بیٹھنے لگے بعد اس کے۔

باب: كتاب الجنائز

جنازه کو دیکھ کر کھڑے ہو جانااور بیٹھنا قبروں پر۔

حديث 548

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا قَالَ مَالِك وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ فِيَا نُرَى لِلْمَذَاهِبِ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت علی تکیہ لگاتے تھے قبروں پر اور لیٹ جاتے تھے ان پر۔

باب: كتاب الجنائز

جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانااور بیٹھنا قبروں پر۔

حديث 549

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ فَهَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا ابوامامه كهتے تھے ہم جنازوں میں جاتے تھے تواخیر كاشخص بھی بدوں اذن كے نہ بیٹھتا تھا۔

·-----

## میت پر رونے کی ممانعت

باب: كتاب الجنائز ميت پررونے كى ممانعت

حايث 550

عَنْ جَابِرِبْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُو جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَبْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَ يَعُودُ عَبْنَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَنَهُ قَدُ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَكُمْ يُجِبُهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَاحَ النِّسُوةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ إِذَا مَاتَ فَقَالَتُ ابْنَتُهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لاَّرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدُ قَضَيْتَ جِهَازَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَدُ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدُرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَائُ سَبُعَةٌ سِوى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيكٌ وَ الْغَرِقُ شَهِيكٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبُطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَبُوتُ تَحْتَ الْهَلُمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تُمُوتُ بِجُبْعٍ شَهِيدٌ جابر بن عتیک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ثابت کی عیادت کو آئے تو دیکھاان کو بیاری کی شدت میں سو پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہوں نے جو اب نہ دیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناللہ وانا الیہ راجعون کہااور فرمایا ہم مغلوب ہوئے تمہارے پر اے ابوالر بیج! پس رونا شر وع کیا عور توں نے چلا کر اور جابر بن عتیک ان کو چپ کر انے لگے سو فرمایا ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے سبھی عور توں کورونے دوجب آن پڑے تواس وقت کوئی نہ روئے۔رونے والی صحابیہ نے پوچھا کیا مطلب ہے آن پڑنے کا فرمایا جب مرجائے۔اتنے میں عبداللہ بن ثابت کی بیٹی نے کہا مجھے امید تھی کہ تم شہید ہوگے کیونکہ تم سامان جہاد کا تیار کر چکے تھے تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ اجر دے گامواقف اس کی نیت کے۔تم کس چیز کوشہادت مجھتی ہو بولی اللہ جل جلالہ کی راہ میں مارے جانے کو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوااس کے سات شہید ہیں ایک وہ جو طاعون سے مر جائے دوسرے وہ جو ڈوب کر مر جائے تیسرے وہ جو ذات الجنب سے مر جائے چوتھے جو پیٹ کی عارضہ سے مر جائے پانچویں وہ جو آگ سے جل کر مر جائے چھٹے وہ جو دب کر مر جائے ساتواں وہ عورت جوز چگی میں مر جائے۔

------

باب: كتاب البحنائز ميت يررونے كى ممانعت

حديث 551

عَنْ عَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَبِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِى أَوْ أَخْطَأً إِنَّهَا مَرَّ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَنَّ بِيهُ وَيَقَالَتُ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ فَعَالَتُ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُ و دِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَنِّ بُولِ عَلَيْهِا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعْرَفِ اللهُ بَنْ عَبْرِهُمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُ و وَيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعْرَفِ وَسَلَّمَ بِيهُ وَيَقَالِهُ فَعَلَ إِنْكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعْمَلُ وَعَلَيْهِا أَهْلُهُا فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعْمَلُ وَعَلَيْهَا أَهُ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهُ وَمِي اللهُ عَلَى وَهُ بَول لَهُ عَلَى اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبْدِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ لَعُهُ عَلَى وَالْمُولُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالَ عَبْدُ اللهُ عَلَا عَلَالُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَالُكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ الله

اصل اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک یہودن پر جو مرگئی تھی اور لوگ اس پر رور ہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ بیدلوگ اس پر رور ہے ہیں اور اس پر عذاب قبر میں ہور ہاہے۔

مصیبت کے وقت صبر کرنے کا ثواب

باب: كتاب البحنائز مصيبت كے وقت صبر كرنے كاثواب

حديث 552

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَهُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْهُسْلِبِينَ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے تین بچے مر جائیں پھروہ جہنم میں جائے یہ ممکن نہیں مگرفتهم پوراکرنے کو۔

باب: كتاب الجنائز

مصیبت کے وقت صبر کرنے کا ثواب

حايث 553

عَنْ أَبِى النَّضِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْبُسُلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنْ النَّادِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوُ اثْنَانِ قَالَ أَوْ اثْنَان

ابوالنصر سلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین لڑکے مر جائیں اور وہ صبر کرے تو قیامت کے روز وہ لڑکے بچائیں گے اس کو جہنم سے ایک عورت نے بوچھا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو مر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ بھی۔

,

باب: كتاب الجنائز

مصیبت کے وقت صبر کرنے کا ثواب

حايث 554

عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَلَيْسَتُ لَهُ خَطِيئَةٌ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے اس کی اولاد اور عزیزوں میں پہاں تک کہ ملتا ہے اپنے پرورد گارسے اور کوئی گناہ اس کا نہیں ہوتا۔

مصیبت میں صبر کرنے کی مختلف حدیثیں

باب: كتاب الجنائز

مصیبت میں صبر کرنے کی مختلف حدیثیں

مايث 555

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِ

عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تمام مصیتبیں ہلکی ہو جاتی ہیں میری مصیبت کویاد کرکے۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب البخائز مصیبت میں صبر کرنے کی مختلف حدیثیں

حايث 556

عَنُ أُمِّرِ سَلَمَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ فَالَ مَنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمُّرِ اللهُ إِنَّا اللهُ وَالِنَهِ وَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرُفِي فِي مُصِيبَتِي وَأَعْقِبُنِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلَ اللهُ وَلِكَ بِهِ قَالَتُ أَمُّرُ سَلَمَةَ فَلَمَّ أَبُو سَلَمَةَ قَلْبَهَ اللهُ وَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَة فَلَمُ اللهُ وَسُلَمَة فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَوَّجَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَوَّجَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَوَّجَهَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَوْجَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللللللهُ وَاللّهُ اللللللهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ ا

باب: كتاب البحنائز مصيب بين صبر كرنے كى مختلف حديثين

حديث 557

عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ هَلَكَتُ امْرَأَةٌ لِى فَأَتَانِ مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ يُعَزِّنِي بِهَا فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِنْ الْقُرَظِيُّ يَعَزِّنِي بِهَا مُعْجَبًا وَلَهَا مُحِبَّا فَمَاتَتُ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدًا إِنْسَ الْحِيلَ رَجُلُ فَقِيدٌ عَالِمٌ عَالِمٌ مُجْتَهِدٌ وَكَانَتُ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا وَلَهَا مُحِبًا فَمَاتَتُ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجُدًا إِنْسَ اللّهِ مَا مُعْبَا وَلَهُ مَا مُعْبَا وَمُلَا مُعْبَا وَمُولَا عَلَيْهِ أَحَدُ وَإِنَّ شَعْدِي اللّهُ مَا النَّاسِ فَلَمْ يَكُنُ يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنَّ شَعْدِي الْعَلَيْدِ أَحَدُ وَإِنَّ

امْرَأَةً سَبِعَتْ بِهِ فَجَائَتُهُ فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا لَيْسَ يُجْزِيني فِيهَا إِلَّا مُشَافَهَتُهُ فَنَهَبَ النَّاسُ وَلَزِمَتْ بَابَهُ وَقَالَتْ مَا لِي مِنْهُ بُنَّ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيكَ وَقَالَتْ إِنْ أَرَدُتُ إِلَّا مُشَافَهَتَهُ وَقَلْ ذَهَبَ النَّاسُ وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْبَابَ فَقَالَ ائْنَنُوالَهَا فَلَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنَّ جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ قَالَ وَمَا هُو قَالَتْ إِنَّ اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَىَّ فِيهِ أَفَأُودِيهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ وَاللهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا فَقَالَ ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ إِيَّا لا إِلَيْهِمْ حِينَ أَعَارُ وكِيدِ زَمَانًا فَقَالَتْ أَيْ يَرْحَمُكَ اللهُ أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ ثُمَّ أَخَنَاهُ مِنْكَ وَهُوَأَحَقُّ بِهِ مِنْكَ فَأَبْصَ مَا كَانَ فِيهِ وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میری زوجہ مرگئی سو آئے محمد بن کعب قرظی تعزیت دینے مجھ کو اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فقیہ عالم عابد مجتہد تھااور اس کی ایک بیوی تھی جس پر وہ نہایت فریفتہ تھااور اس کو بہت جاہتاتھااتفاق سے وہ عورت مرگئی تو اس شخص کونہایت رنج ہو ااور بڑاافسوس ہو ااور وہ ایک گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ رہااورلو گوں سے ملا قات جھوڑ دی تواس کے یاس کوئی نہ جاتا تھاایک عورت نے بیہ قصہ سنااور اس کے دروازے پر جاکر کہا کہ مجھ کوایک مسلہ بوجیمناہے میں اس سے پوجیموں گی بغیراس سے ملے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا تواور جتنے لوگ آئے تھے وہ چلے گئے اور وہ عورت دروازے پر جمی رہی اور کہا کہ بغیراس سے طے کیے کوئی علاج نہیں ہے سوایک شخص نے اندر جاکر اس کو اطلاع دی اور بیان کیا کہ ایک عورت مسئلہ یو چھنے کوتم سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں توسب لوگ چلے گئے مگر وہ عورت دروازہ جیوڑ کر نہیں جاتی تب اس شخص نے کہا ا چھااس کو آنے دوپس آئی وہ عورت اس کے پاس اور کہا کہ میں ایک مسئلہ تجھ سے یو چھنے کو آئی ہوں وہ بولا کیامسئلہ ہے اس عورت نے کہامیں نے اپنے ہمسایہ میں ایک عورت سے کچھ زیور مانگ کر لیاتھاتو میں نے ایک مدت تک اس کوپہنااور لو گوں کومانگنے پر بھی دیااب اس عورت نے وہ زیور مانگ بھیجاہے کیامیں اسے پھر واپس دے دوں اس شخص نے کہاہاں قشم خدا کی واپس دیدے عورت نے کہا کہ وہ زیور ایک مدت تک میرے پاس رہاہے اس شخص نے کہا کہ اس سبب سے اور زیادہ تخصے واپس دیناضر وری ہے کیونکہ ایک زمانے تک تجھے اس نے مانگنے پر دیاعورت بولی اے فلانے خداتجھ پر رحم کرے تو کیوں افسوس کرتاہے اس چیز پر جو اللہ جل جلالہ نے تجھے مستعار دی تھی پھر تجھ سے لے لی اللہ جل جلالہ زیادہ حقد ارہے تجھ سے جب اس شخص نے غور کیا توعورت کی بات سے اللہ تعالی نے اس کو نفع دیا۔

کفن چوری کے بیان میں

باب: كتاب البحنائز نفن چورى كے بيان ميں

حايث 558

عَنْ عَنْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَبِعَهَا تَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَفِى وَالْمُخْتَفِيةَ يَعْنِى نَبَّاشَ الْقُبُودِ

عمرہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مر دپر جو کفن چرائے اور اس عورت پر جو کفن چرائے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الجنائز

کفن چوری کے بیان میں

حديث 559

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ كَسْمُ عَظِمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْمِ هِ وَهُوَحَيُّ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ كَسْمُ عَظِمِ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَكَسْمِ هِ وَهُوحَيُّ المام مالك كو پہنچا كہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں كہ میت مسلمان كی ہڑی توڑنا ایسا ہے جیسازندہ مسلمان كی ہڑی توڑنا۔ توڑنا۔

\_\_\_\_\_

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

باب: كتاب البحنائز جنازوں كے احكام ميں مختلف حدیثیں۔

حديث 560

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولَا عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَبِعَثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَنِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَبْنِى وَالْحِنْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَنِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَبْنِى وَالْحَنْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَنِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَبْنِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَنِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَذِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبُوتَ وَهُو مُسْتَذِكُ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ وَبِي إِلْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تنے حضرت عائشہ کے سینے پر اور حضرت عائشہ کان لگائے ہوئے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے یااللہ رحم کر مجھ پر اور ملادے مجھ کو بڑے درجے کے رفیقوں سے۔

> باب: كتاب البحنائز جنازوں كے احكام ميں مخلف حديثيں۔

> > حديث 561

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نِبِيٍّ يَبُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ قَالَتْ فَسَبِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ

حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی پیغمبر نہیں مرتاہے یہاں تک کہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہا حضرت عائشہ نے میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے یا اللہ میں نے اختیار کیا بلندر فیقوں کو تب میں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں دنیاسے

باب: كتاب البحنائز جنازوں كے احكام ميں مختلف حدیثیں۔

حديث 562

عَنْ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَ كُمُ إِذَا مَاتَ عُنِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاقِ
وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّا رِفَيِنْ أَهْلِ النَّا رِيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّا رِيَقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاجب تم میں سے کوئی مرجاتا ہے توضیح اور شام اس کا مقام اس کو بتایا جاتا ہے اگر جنت والوں میں سے ہے تو جنت میں اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھکانا ہے تیر اجب تجھے اٹھائے گا اللہ جل جلالہ دن قیامت کے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: کتاب البحنائز جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 563

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ النَّانَ ِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكُبُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بدن کو آدمی کے زمین کھاجاتی ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کو اس سے پیدا ہوااور اسی سے پیدا کیاجائے گادن قیامت کے۔

.....

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حايث 564

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌيَعْلَتُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِةِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ

کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پر ندہ کی شکل بن کر جنت کے در خت سے لئکتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ پھر اس کولوٹا دے گااس کے بدن کی طرف جس دن اسکواٹھائے گا۔

------

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 565

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَالِى أَخْبَبْتُ لِقَاتَهُ وَإِذَا كَوْ تَعَالَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَالِى أَخْبَبْتُ لِقَاتَهُ وَإِذَا كَرَهُ لِيَا أَنْ مَنْ لِكَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِى لِقَالِى أَخْبَبْتُ لِقَاتَهُ وَإِذَا كُولُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِذَا أَحَبُّ عَبْدِى لِقَالِى أَخْبَبْتُ لِقَاتَهُ وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے جب میر ابندہ مجھ سے ملا قات چاہتا ہے تو میں بھی اس کی ملا قات چاہتا ہوں اور جب وہ مجھ سے نفرت کر تاہے تومیں بھی اس سے نفرت کر تاہوں۔

باب: كتاب البحنائز جنادوں كے احكام ميں مختلف حدیثیں۔

حديث 566

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلُّ لَمْ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّ قُوهُ ثُمَّ أَذُرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَلَيْعِ فَكَارَ اللهُ عَلَيْهِ لَيْعُ لَيْبَاللهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَ اللهُ الْبَرِّ وَلَيْهِ وَأَمْرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَ اللهُ عَلَيْ وَلَيْعِ وَأَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے تبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب وہ مرنے لگاتو اپنے لوگوں سے بولا کہ بعد مرنے کے جمھے جلانا اور میری راکھ کے دوجھے کرکے ایک حصہ خشکی میں ڈال دینا اور ایک حصہ دریا میں اس لئے کہ اگر اللہ تعالی نے جمھے پالیا تو ایساعذ اب کرے گا کہ سارے جہاں میں ویساعذ اب کسی کو نہ کرے گا جب وہ مرگیا تو اس کے ساتھ لوگوں نے ایساہی کیا اللہ جل جلالہ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی تمام راکھ اکٹھی کر دی پھر دریا کو حکم کیا اس نے بھی اکٹھی کر دی بعد اس کے اللہ جل جلالہ نے بچھا کہ تونے ایساکیوں کیا وہ بولا تیرے خوف سے اے پروردگار اور توخوب جانتا ہے پس بخش دیا اس کو اللہ جل جلالہ نے۔

······

باب: کتاب البحنائز جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 567

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُناتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَائَ هَلُ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَائَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُو صَغِيرٌ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ پیدا ہو تا ہے دین اسلام پر پھر ماں باپ اس کے اس کو یہودی بناتے ہیں یانصر انی بناتے ہیں جیسے اونٹ پیدا ہو تا ہے صحیح سلامت جانور سے بھلا اس میں کوئی کنکٹا بھی ہو تا ہے صحابہ نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے چھوٹے بن میں مر جائیں ان کا کیا حال ہوگا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خوب جانتا ہے

جووہ کرتے ہیں بڑے ہو کر۔

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 568

عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَهُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي مَكَانَهُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کی قبر کے سامنے سے نکل کرکھے گاکاش کہ میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا۔

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 569

عَنْ أَبِ قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّعَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّاوَابُ

ابو قادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزراایک جنازہ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستر ت نے ہے یا مستر اح منہ، سے کہتے ہیں فرمایا بندہ مومنی مستر ت کہے یعنی جب مر جاتا ہے تو دنیا کی منہ، صحابہ نے بوچھا مستر ت کہتے ہیں اور مستر اح منہ، کسے کہتے ہیں فرمایا بندہ مستر اح منہ ہے جب وہ مر جاتا ہے تولوگوں کو تکلیفوں اور اذبیوں سے نجات پاکر اللہ تعالی کی رحمت میں راحت پاتا ہے اور بندہ مستر اح منہ ہے جب وہ مر جاتا ہے تولوگوں کو بستیوں کو اور در ختوں کو اور جانوروں کو اس سے راحت ہوتی ہے۔

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حديث 570

عَنْ أَبِي النَّضِ مَوْلَى عُبَرَبِنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبًّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسُ مِنْهَا بِشَيْعٍ

ئے بہت میں ہے۔ ابوالنصر نے کہا کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزراان پر جنازہ حضرت عثان بن مظعون کا چلے گئے تم دنیاسے اور نہیں لیااس میں سے کچھ۔

.....

باب: كتاب البحنائز جنازوں كے احكام ميں مخلف حديثيں۔

حايث 571

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَتُ فَأَمَرُتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتُبَعُهُ فَتَبِعَتُهُ حَتَّى جَائَ الْبَقِيعَ فَوَقَفَ فِي أَدُنَاهُ مَا شَائَ اللهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ انْصَرَفَ خَرَجَ قَالَتُ فَأَمُرُتُ جَارِيرَةٌ فَأَخُبَرَتُنِي فَلَمُ أَذْكُمْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ ذَكُمْ تُ ذَكُمْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ ذَكَمْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّى عَلَيْمَهُ مَا مُعَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّه اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللهُ عَلَيْه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْم اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ عَلَيْم اللّهُ عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اور کپڑے پہنے بھر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا میں نے اپنی لونڈی بریرہ سے کہ بیچھے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گئی وہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج پہنچے اور کھڑے ہوئے قریب اس کے جب خدا کو منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑ ار ہنا پھر لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول میرے پاس پہنچ گئی اور میں نے بچھ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا اللہ علیہ وسلم نے زکر کیا اس کا حضر ت سے تو فرمایا مجھے تھم ہوا تھا بھیج والوں کے پاس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے اور میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے جب فرمایا مجھے تھم ہوا تھا بھیج والوں کے پاس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے ایس دور کیا اس کا حضر ت سے تو فرمایا مجھے تھم ہوا تھا بھیج والوں کے پاس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے ایس دیا ہے بھی ایک کہ منبح ہوئی پھر میں نے ذکر کیا اس کا حضر ت سے تو فرمایا مجھے تھم ہوا تھا بھیج والوں کے پاس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے ایس دور کیا ہوں کے باس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے دور کیا ہوں کے باس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کے باس جانے کا تا کہ دیا کہ دور کیا ہوں کیا گئی میں کیا گئی کہ دور کیا ہوں کی کی میں دور کیا ہوں کے باس جانے کا تا کہ دعا کروں ان کی دور کیا ہوں کیا گئی کہ دعا کروں کیا گئی کی دور کیا گئی کے دور کیا ہوں کیا تا کہ دیا کر کیا ہوں کیا گئی کیا گئی کی دور کیا گئی کی دور کیا گئی کی دور کیا گئی کی دور کی کیا گئی کی دور کیا گئی کی دور کیا ہے کہ کی کی دور کیا گئی کی دور کر کیا ہوں کیا گئی کی دور کیا ہیں کیا گئی کیا گئی کی دور کیا ہو کیا گئی کی دور کی کیا ہو کی کیا ہو کی کیا ہو کیا گئی کی دور کیا ہو کیا گئی کی دور کیا ہو کی کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کی دور کیا ہو کیا گئی کیا گئی کی دور کیا ہو کی کیا گئی کیا گئی کی دور کیا ہو کیا گئی کی دور کیا گئی کیا گئی کی کی کر کیا ہو کیا گئی کی کی کی کی کی کی کی کر کیا ہو کی کی کی کر کیا گئی کی کر کیا ہو کر کیا ہو کی کر کیا ہو کی کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کیا ہو کر کر کیا ہو کر کر کیا ہو کیا گئی کیا گئی کر کر کیا گئی کی کر کر کیا ہو کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کیا گئی کر کر کر کر کر کر کیا گئی کر کر

.....

باب: كتاب الجنائز

جنازوں کے احکام میں مختلف حدیثیں۔

حايث 572

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْمِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنَّمَا هُو خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ أَوْشَى تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

نافع سے روایت ہے کہ ابوہریرہ نے کہا جلدی کروجنازہ کو لئے ہوئے چلنے میں اس لئے کہ اگروہ اچھاہے تو جلدی اس کو بہتری کی طرف لے جاتے ہو اور اگر براہے تو جلدی اپنے کندھوں سے اتارتے ہو۔

باب: كتاب الصيام

ر مضان کا چاند د کیھنے کا بیان اور ر مضان میں روزہ افطار کرنے کا بیان

باب: كتاب الصيام

رمضان كاچاند د مكضنه كابيان اور رمضان ميں روزه افطار كرنے كابيان

حديث 573

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لا تَصُومُواحَتَّى تَرُوا الْهِلَالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرُوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ذکر کیار مضان کا تو فرمایانہ روزہ رکھوتم یہاں تک کہ چاند دیکھو رمضان کا اور نہ روزے مو قوف کرویہاں تک کہ چاند دیکھو شوال کاسوا گر چاند حجیپ جائے ابر سے پس گن لو دن رمضان کے۔

باب: كتاب الصيام

ر مضان کاچاند دیکھنے کا بیان اور رمضان میں روزہ افطار کرنے کا بیان

حديث 574

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشُهُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرُوا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِهُ واحَتَّى تَرُولُا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُ واللهُ

عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی مہینہ انیتس روز کا ہوتا ہے تو نہ روزہ ر کھو جب تک چاند نہ دیکھواور نہ روزہ موقوف کر وجب تک چاند نہ دیکھو پس اگر ابر ہو تو شار کر لو۔

باب: كتاب الصيام

رمضان کا جاند د کیھنے کا بیان اور رمضان میں روزہ افطار کرنے کا بیان

مايث 575

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لا تَصُومُوا حَتَّى تَرُوا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرُوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے نہ روزہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور نہ روزے مو قوف کر وجب تک چاند نہ دیکھ لواگر ابر ہو تو تیس روزے پور کر لو۔

.....

## باب: كتاب الصيام

ر مضان کاچاند دیکھنے کابیان اور رمضان میں روزہ افطار کرنے کابیان

حايث 576

وحَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئَى فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ بِعَشِيٍّ فَلَمْ يُغُطِّ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى وَغَابَتُ الشَّهْسُ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں چاند د کھائی دیا تیسرے پہر کو توروزہ نہ توڑا حضرت عثمان نے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب ڈوب گیا۔

.....

فجر سے پہلے روزہ کی نیت کا بیان

باب: كتاب الصيام فيرس يهله روزه كي نيت كابيان

حديث 577

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَرَ قَبْلَ الْفَجْرِعَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِثُلِ ذَلِكَ عبد الله بن عمرنے کہاروزہ کسی شخص کا درست نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ کرے قبل صبح صادق کے۔حضرت ام المومنین عائشہ اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہمانے بھی ایساہی فرمایا

......

روزه جلدا فطار کرنے کا بیان

باب: كتاب الصيام روزه جلد افطار كرنے كابيان

حايث 578

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ اچھے رہیں گے اپنے دین میں جب تک وہ روزہ جلدی افطار کریں گے۔

.....

باب: كتاب الصيام

روزه جلد افطار کرنے کابیان

حايث 579

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ اچھے رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولیں گے

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصيام

روزه جلد افطار کرنے کا بیان

حديث 580

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَيِّيَانِ الْمَغْرِبِ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُغْطِرَا ثُمَّ يُغْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ حمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثان بن عفان نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی پچیان کی طرف پھر بعد نماز کے روزہ کھر لتے تھے۔

\*

جو شخص جنب ہو اور صبح ہو جائے اسکے روزہ کابیان

باب: كتاب الصيام جو شخص جنب ہواور صبح ہوجائے اسكے روزہ كابيان

حايث 581

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُووَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ إِنِّ أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ وَقَالَ لَهُ الصِّيَامَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ وَقَالَ لَهُ الصِّيَامَ فَعَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَّى وَمَا تَأَخْرَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْلَى مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَّى وَمَا تَأَخْرَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاعْدَى مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَّى مَا تَقَدَى وَمَا تَأَخْرَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللّهِ إِنِّ لَا أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِهَا أَتَّاقِي

حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بولار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے دروازہ پر اور میں سن رہی تھی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو جاتی ہے اور میں جنبی ہو تا ہوں روزہ کی نیت سے تو میں منسل کر تا ہوں اور روزہ فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بھی جنبی ہو تا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے روزہ کی نیت سے تو میں منسل کر تا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں بولا وہ شخص یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھوڑی ہیں اللہ جل جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ سب بخش دیے تو غصے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں امریدر کھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ جانے والا پر ہیز گاری کی باتوں کو میں ہوں گا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصيام جوشخص جنب بواور صبح بوجائے اسكے روزہ كابيان

حايث 582

وحكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ أَبِى بَكْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّرِ سَلَمَةَ ذَوْ جَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا فَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْدِ احْتِلَامِ فِى دَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُومُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْدِ احْتِلَامِ فِى دَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَنِى رَجَ تَعْ جَمَاع سِينَ عَائِشَهُ اور ام سلمه سے روایت ہے ان دونوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنبی رہتے تھے جماع سے نہ کہ احتلام سے اور صبح ہو جاتی تھی رمضان میں پھر روزہ رکھتے تھے۔

باب: كتاب الصيام جو شخص جنب ہواور صبح ہوجائے اسكے روزہ كابيان

حايث 583

عَنْ أَيْ بَكُرِ بَنِ عَبُو الدَّحْسِ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ هِشَاهِ أَنَّهُ سَبِمَ أَبَا بَكُرِ بِنَ عَبُو الرَّحْسَ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ هِشَاهِ يَقُولُ كَلَهُ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ مَنْ أَصْبَمَ جُنُبًا أَفْصَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيْ كَلَ الْبُوْمِنِينَ عَائِشَةً وَلَيْسَالَتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِينَ عَائِشَةً وَلَمْسَالَةً هُمَا عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِينَ عَائِشَةً وَلَمْسَالَةً هُمَا عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيْلَ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً وَلَمْسَالَةً هُمَا عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالْتَ عَائِشَةً وَلَمْسَالَةً هُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمُومِنِينَ عَائِشَةً وَلَمْ الرَّحْسِ وَدَهَبُتُ مَعَهُ حَتَّى دَعَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهَا أَمَّ الْيَوْمِ فَالْنَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُمَّا عِنْدَ مَوْوَانَ بُنِ فَيْكُمْ وَلَا مُنَوْلًا مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَى ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُوهُ وَيُرَوّ يَعْلُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَى ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُوهُ وَيُرَوّ قَيَاعَبُى الرَّحْمِي لَا وَاللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَلَ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ وَمَا لَا عُمْرُونُ وَقَالَتْ عِنْ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ وَمُولُولُ مَنْ وَلَى مُنْ الْمُعَلِقِيقِ وَمَالَعُ الْمُعْمَى وَمُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِقُ وَمَالَعُلُولُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمَى وَلَا عُلُولُ مَنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَلَا عُلَى الْمُعْمَلِكُ وَلَكُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ وَلَى الْمُعْمَلِكُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَا عُلُولُ وَلَالَ الْمُعْلِقُ وَلَا لَوْمُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلَقُولُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلَقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَا عُلُولُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْل

ابو بکر بن عبدالر حمن سے روایت ہے کہ میں اور میرے باپ عبدالر حمن دونوں بیٹے مر وان بن تھم کے پاس اور مر وان ان دنول میں حاکم تھے مدینہ کے توان سے ذکر کیا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں جو شخص جنبی ہواور صبح ہو جائے تواس کاروزہ نہ ہو گامر وان نے کہا قشم دیتا ہوں تم اے عبدالرحمٰن تم جاؤام المو منین حضرت عائشہ اور ام المو منین ام سلمہ کے پاس اور پوچھوان سے بیر مسئلہ تو گئے عبدالر حمن اور گیا میں ساتھ ان کے یہاں تک کہ پنچے ہم ام المو منین عائشہ کے پاس تو سلام کیا ان کو عبدالر حمن نے پھر کہا اے ام المو منین ہم بیٹے تھے مروان بن حکم کے پاس ان سے ذکر ہوا کہ ابوہریرہ کہتے ہیں جس شخص کو صبح ہو جائے اور وہ جنبی ہو تو اس کا روزہ نہ ہو گا فرمایا حضرت عائشہ نے ایسا نہیں ہے جیسا کہا ابوہریرہ نے اے عبدالر حمن کیا تو منہ پھیر تاہے اس کا مسے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہا عبدالر حمن نے نہیں قتم خدا کی فرمایا حضرت عائشہ نے میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو صبح ہو جاتی تھی اور وہ جنبی ہوتے تھے جماع سے نہ کہ احتکام سے پھر روزہ رکھتے اس دن کا ۔ کہا ابو بکر نے پھر نظے ہم وسلم پر کہ ان کو صبح ہو جاتی تھی اور اور ہو تی ہی ہوں اور پھر نظے ہم ابور کہا ہو حضرت عائشہ نے کہا کہا ابو بکر نے پھر نظے ہم اور آئے مروان بن حکم کے پاس اور پو چھا ہم نے ان سے اس مسئلہ کو انہوں نے بھی یہ کہا جو حضرت عائشہ نے کہا کہا ابو بکر نے فتم دیتا ہوں میں تم کو اے ابو محمد تم سوار ہو کر جاؤ میر ہے جانور پر جو دروازہ پر ہے ابوہریرہ کے پاس کو نکہ وہ ابنی زمین میں ہے عقیق میں اور اطلاع کروان کو اس مسئلہ سے تو سوار ہوئے عبدالرحمن اور میں بھی ان کے ساتھ سوار ہوا یہاں تک کہ آئے ہم ابوہ سے بیاں کیا تھے علم ابوہ ہریرہ کے پاس کو تا بوہریرہ نے کہا جسے علم نہیں تھی مان سے سامت تک با تیں کیں ان سے عبدالرحمن نے پھر بیان کیا ان سے ساس مسئلہ کو تو ابوہریرہ نے کہا جمھے علم نہیں مسئلہ کا بلکہ ایک شخص نے جمھوں نے جمھوں نے بھر بیان کیا ان سے ساس مسئلہ کو تو ابوہریرہ نے کہا جمھے علم نہیں مسئلہ کا بلکہ ایک شخص نے جمھوں نے بیان کیا تھا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصيام جوشخض جنب بواور صبح بوجائ اسكے روزہ كابيان

حايث 584

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّرِ سَلَمَةَ زَوْجَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِاحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ

ام المومنین عائشہ اور ام المومنین سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے جماع سے نہ کہ احتلام سے اور صبح ہو جاتی تھی پھر روزہ رکھتے تھے۔

.....

روزه دار کو بوسه لینے کی اجازت کا بیان

باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه لينے كى اجازت كابيان

حايث 585

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجُدًا شَدِيدًا فَأَدُسَلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَمَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتُهَا أَهُر سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَنُهُ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُ وَهُوصَائِمٌ فَيَجِتُ فَأَخْبَرَتُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ فَوَادَهُ ذَلِكَ شَمَّا وَقَالَ لَسُنَا مِثُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ثُمَّ رَجَعَتْ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَوَجَدَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ ثُمَّ مَا لِهَذِهِ الْمَرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَوَجَدَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِهَذِهِ الْمَرَأَةِ فَأَخْبَرَتُهُ أَلُو مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِهَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُا أَخْبَرَتِيهَا أَنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتُ قَدُا أَخْبَرَتُهَا فَذَهُ مَتُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً فَيْرَادُهُ ذَلِكَ شَلَّا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً فَعَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءً وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عُلَيْهُ وَالْمَاعُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ

عطابین بیارسے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوسہ دیا پئی عورت کو اور وہ روزہ دار تھار مضان میں سواس کو بڑار نج ہوا اور اس نے اپنی عورت کو بھیجام المومنین ام سلمہ کے پاس کہ بو جھے ان سے اس مسئلہ کو تو آئی وہ عورت ام سلمہ کے پاس اور بیان کیا ان سے، ام سلمہ نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے ہیں روزے میں تب وہ اپنے خاوند کے پاس گئ اور اس کو خبر دی پس اور زیادہ رخج ہوا اس کے خاوند کو اور کہا اس نے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں ہیں اللہ اپنے رسول کے لئے جو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے پھر آئی اس کی عورت ام سلمہ کے پاس اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود ہیں سو پو چھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے سوفرہایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیں نے کہا میں نے کہہ دیا اس سے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں ام سلمہ نے کہا میں نے کہہ دیا لیکن وہ گئی اپنے خاوند کے پاس اور اس کو خبر کی سواس کو اور زیادہ رخج ہوا اور وہ بولا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں ہیں علال کرتا ہے اللہ جل جلہ لہ جو چاہتا ہے اپنے رسول کے لئے غصہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں میں حلال کرتا ہے اللہ جل جلہ لہ جو چاہتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں ہیں علال کرتا ہے اللہ جل جلہ لہ جو چاہتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم خدا کی تم سب سے زیادہ ڈر تا ہوں اللہ تعالیہ وسلم نے قتم خدا کی تم سب سے زیادہ ڈی تا ہوں اس کی حدوں کو۔

سے اور تم سب سے زیادہ پچانتا ہوں اس کی حدوں کو۔

باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه لينے كى اجازت كابيان

حديث 586

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزُوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ

حضرت ام المومنین عائشہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے اپنی بعض بیبیوں کواور وہ رورزہ دار ہوتے تھے پھر ہنستی تھیں۔

.....

باب: كتاب الصيام

روزه دار كوبوسه لينے كى اجازت كابيان

حديث 587

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بُنِ عَبْرِه بُنِ نُفَيْلِ امْرَأَةَ عُبَرَ بُنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُبَرَبُنِ الْخَطَّابِ وَهُوَصَائِمٌ فَلَا يَنْهَاهَا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ عا تکہ بیوی حضرت عمر کی بوسہ دیتی تھیں سر کو حضرت عمر کے اور حضرت عمر روزہ دار ہوتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے۔

.....

باب: كتاب الصيام روزه دار كو بوسه لينے كي اجازت كابيان

حديث 588

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلُحَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ الصِّدِيقِ وَهُوصَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَهْنَعُكَ أَنْ تَدُنُومِنَ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلاعِبَهَا فَقَالَ أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتُ نَعَمْ

عائشہ بن طلحۃ سے روایت ہے کہ وہ ام المومنین عائشہ کے پاس بیٹھی تھیں اتنے میں ان کے خاوند عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق آئے اور وہ روزہ دار تھے تو کہاان سے حضرت عائشہ نے تم کیوں نہیں جاتے اپنی بی بی کے پاس بوسہ لوان کا اور کھیلوان سے تو کہا عبد اللہ نے بوسہ لوں میں ان کا اور میں روزہ دار ہوں حضرت عائشہ نے کہاہاں۔

باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه لينے كى اجازت كابيان

حديث 589

عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا هُرُیْرَةً وَسَعْلَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا یُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ اور سعد بن ابی و قاص روزہ دار کو اجازت دیتے تھے بوسہ کی۔

روزه دار کوبوسه کی ممانعت کابیان

باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه كي ممانعت كابيان

حديث 590

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَصَائِمٌ تَقُولُ وَأَثَّكُمُ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام مالک کو پہنچا کہ ام المومنین جب بیان کر تیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے روزہ میں تو فرما تیں کہ تم میں سے کون زیادہ قادر ہے اپنے نفس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه كي ممانعت كابيان

حديث 591

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُيِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَأَدْ خَصَ فِيهَالِلشَّيْخِ وَكَيِهَالِلشَّابِّ عبد الله بن عباس سے سوال ہو اروزہ دار کو بوسہ لینا کیسا ہے تو اجازت دی بوڑھے کو اور مکر وہ رکھاجو ان کے لئے۔

> باب: كتاب الصيام روزه دار كوبوسه كي ممانعت كابيان

حايث 592

وحَدَّ تَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَنْهَى عَنْ الْقُبْلَةِ وَالْبُبَاشَى قِلِلصَّائِمِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر منع کرتے تھے روزہ دار کو بوسہ اور مباشر ت سے۔

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

باب: كتاب الصيام سفر مين روزه ركھنے كابيان

حايث 593

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَرَ حَتَّى بَكَغَ الْكَدِيدَ تُمَّ أَفُطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عُمْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَ كَهْ يَنْجَعُ كَدِيدٍ كَو يُعْرِ افْطَارِ كَيا تُولُو لُولَ فَي مِنْ افْطَارِ كَيا اور صَحَابِهِ كَايِهِ قَاعَده تَعَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى مَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْ وَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

J .....

باب: كتاب الصيام

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

حديث 594

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ النَّاسِ فِي سَفَى فِعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوبَكُي قَالَ الَّذِى حَدَّ ثَنِي لَقَدُ رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوبَكُي قَالَ الَّذِى حَدَّ ثَنِي لَقَدُ رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرْجَ يَصُبُّ الْهَاءَ عَلَى رَأُسِهِ مِنُ الْعَطْشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَلَى مَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

بعض صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کیالو گوں کوسفر میں جس سال مکہ فتح ہوا ہے روزہ نہ رکھنے کا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ تم قوی رہو دشمن کے مقابلہ میں اور روزہ رکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر بن عبد الرحمن نے مجھ سے بیان کیااس صحابی نے جس نے حدیث بیان کی مجھ سے کہ میں نے دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج میں کہ پانی ڈالا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپر بیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے پھر کہا گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے سبب سے تو جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کھول ڈالا۔

باب: كتاب الصيام

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

حديث 595

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ سَافَىٰ نَامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِي وَلَا الْمُفْطِىٰ عَلَى الصَّائِم

انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے سفر کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں تو نہ عیب کیاروزہ دار نے روزہ کھولنے والے پر اور نہ بے روزہ دارنے روزہ دار پر۔

•

باب: كتاب الصيام

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

حديث 596

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُهُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَنْزَةَ بُنَ عَبْرِهِ الْأَسْلَيِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفُطِنُ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر واسلمی نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں روزہ رکھا کرتا ہوں تو کیاروزہ رکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اجی چاہے توروزہ رکھ چاہے نہ رکھ۔

باب: كتاب الصيام

سفريين روزه ركھنے كابيان

حديث 597

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَي

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر روزہ نہیں رکھتے تھے سفر میں۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الصيام

سفر میں روزہ رکھنے کا بیان

حايث 598

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُنْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِئِ فِي دَمَضَانَ وَنُسَافِئُ مَعَهُ فَيَصُومُ عُنْ وَةُ وَنُفُطِئُ نَحْنُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ مثام بن عروہ سے روایت ہے کہ عروہ بن زیبر سفر کرتے تھے رمضان میں اور ہم سفر کرتے تھے ساتھ ان کے توروزہ رکھتے تھ اور ہم ندر کھتے تھے سوہم کو حکم نہیں کرتے تھے روزہ رکھنے کا۔

جو شخص رمضان میں سفر سے آئے یاسفر کو جائے اس کابیان

باب: كتاب الصيام

جو شخص رمضان میں سفر سے آئے یاسفر کو جائے اس کابیان

حديث 599

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَيٍ فِي رَمَضَانَ فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلُّ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ دَخَلَ وَهُوصَائِمٌ

امام مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب رمضان میں سفر میں ہوتے پھر ان کو معلوم ہو تا کہ آج کے روز شہر میں داخل ہوں گے دو پہر سے اول توروزہ رکھ کر داخل ہوتے

جو شخص رمضان کاروزہ قصد اتوڑ ڈالے اس کے کفارہ کا بیان

باب: كتاب الصيام جو شخص رمضان كاروزه قصد اقرار دالے اس كے كفاره كابيان

حايث 600

حَكَّتَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكُ عَنُ ابْنِ شِهَا بِعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَى فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَبْرٍ فَقَالَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ فَقَالَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَبْرٍ فَقَالَ خُذُ هَذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ أَعْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَى بَهُ وَتَالَ كُلُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى بَدَتُ أَنْ يَالُهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى بَدَتْ أَنْ يَالِهُ مُنَا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَجِدُ اللهِ مَا أَجِدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى بَدَتْ أَنْ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَّى بَدَتْ أَنْ يَالُهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ جَتَى بَدُتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَهُ فَعُلُولُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَهُ وَلَا لَا كُلُهُ عُلَيْهِ وَسَلَّى مَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَدُكُ أَنْ يَعْقِ لَ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ مَا لَيْهُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى كُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے روزہ توڑ ڈالار مضان میں تو تھم کیااس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردہ آزاد کرنے کا یادو مہینہ روزے رکھنے کا یاسا ٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کاسواس نے کہا مجھ سے یہ کوئی کام نہیں ہو سکتاا سے میں ایک ٹوکرا کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا اور کہا کہ اس کو صدقہ کردے وہ شخص بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی مختاج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیاں کھل گئیں پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہی کھالے اس کو۔

باب: كتاب الصيام

جو شخص رمضان کاروزہ قصد اتوڑ ڈالے اس کے کفارہ کا بیان

601 شيك

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ أَعْمَ إِنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِى وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ مَلْكَ الْأَبْعَدُ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ وَقَبَةً فَقَالَ لَا فَقَالَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِى بَدَنةً قَالَ لَا وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ وَقَبَةً فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ وَقَبَةً وَقَالَ هُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ وَقَبَةً وَقَالَ خُذُهُ هَذَا فَتَصَدَّقُ فِي فِي فَقَالَ مَا أَحَدُ أَحُومَ مِنِي وَقَالَ مَا أَحَدُ أَحُومَ مِنِي وَقَالَ كُلُهُ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپناسینہ کو ٹنا ہو ااور بال نوچتا ہوااور کہتا تھا ہلاک ہواوہ شخص جو دور ہے نیکیوں سے تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا بولا میں نے صحبت کی اپنی بی بسے رمضان کے روزہ میں تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بر دہ آزاد کر سکتا ہے بولا نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ یا گائے ہدی کر سکتا ہے بولا نہیں اسے میں ایک ٹوکرا تھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکو کے اور صدقہ کروہ بولا مجھ سے زیادہ کوئی مختاج نہیں ہے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھالے اس کو اور ایک روزہ رکھ لے اس دن کے بدلے میں جس دن تونے رہے کام کیا ہے۔

روزہ دار کے تچھنے لگانے کا بیان

باب: كتاب الصيام روزه دارك تحيي لكان كابيان

حديث 602

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَصَائِمٌ قَالَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا صَامَرَ لَمْ يَحْتَجِمُ حَتَّى يُغُطِنَ عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کچھنے لگاتے تھے روزے میں پھر اس کو چپوڑ دیا پھر جب روزہ دار ہوتے کچھنے نہ لگواتے یہاں تک کہ روزہ افطار کرتے۔

.....

باب: كتاب الصيام

حديث 603

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَا يَحْتَجِبَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ ابْن شَهاب سے روایت ہے کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد اللہ بن عمر پچنے لگواتے تھے روزے میں

باب: كتاب الصيام روزه دارك تحيين لكان كابيان

حديث 604

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَةَعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ وَهُوصَائِمٌ ثُمَّ لَا يُفْطِئُ قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوصَائِمٌ

عروہ بن زبیر تچھنے لگاتے تھے روزے میں پھر افطار نہیں کرتے تھے کہاہشام نے میں نے کبھی نہیں دیکھا عروہ کو تچھنے لگاتے ہوئے مگر وہ روزہ سے ہوتے تھے۔

-----

عاشورہ کے روزہ کا بیان

باب: كتاب الصيام عاشوره كے روزه كابيان

حديث 605

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَتَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ فَلَتَّافِي ضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوالْفَي يضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَبَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَتَرَكَهُ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہاعاشورہ کے دن لوگ روزہ رکھتے تھے جاہلیت میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے زمانہ جاہلیت میں پھر جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں توروزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں توروزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور لوگوں کو بھی حکم کیا اس دن روزہ رکھنے کا پھر جب فرض ہو ارمضان تورمضان ہی کے روزے فرض رہ گئے اور عاشورہ کاروزہ جھوڑ دیا گیاسو جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

باب: كتاب الصيام

عاشورہ کے روزہ کابیان

حديث 606

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَبِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُو عَلَى الْبِنْ بَرِيقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْهُ مِي اللهُ عَلَيْهُ مِن شَاءَ فَلْيُفُوطِنُ عَلَيْهُ مِن شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفُوطِنُ

حمید بن عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت ہے انہوں نے سنامعاویہ بن ابی سفیان سے کہتے تھے جس سال انہوں نے حج کیا اور وہ منبر

پر تھے اے اہل مدینہ کہاں ہیں علماء تمہارے سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے اس دن کو یہ دن عاشورہ کا ہے اس دن روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے اور میں روزہ دار ہوں سوجس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

.....

باب: كتاب الصيام

عاشورہ کے روزہ کا بیان

حديث 607

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَصُمْ وَأُمُرُ أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہلا بھیجا حارث بن ہشام کو کہ کل عاشورے کاروزہ ہے توروزہ رکھ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو وہ روزہ رکھیں۔

-----

عیدالفطر اور عیدالاضحی کے دن روزہ رکھنے کا اور سداروزہ رکھنے کا بیان

باب: كتاب الصيام

عیدالفطر اور عیدالاضحی کے دن روزہ رکھنے کا اور سداروزہ رکھنے کا بیان

مايث 608

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْمِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزے رکھنے سے ایک یوم الفطر دوسرے یوم الاضحی

-0-

-----

تہہ کے روزں کی ممانعت کا بیان

باب: كتاب الصيام تهه كے روزن كى ممانعت كابيان

مايث 609

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّكَ تُواصِلُ فَقَالَ إِنِّ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّ أُطْعَمُ وَأُسْتَى

عبد الله بن عمر سے ورایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا تہہ کے روزے رکھنے سے لوگوں نے کہا یار سول الله صلی الله علیہ وسلم آپ صلی الله علیہ وسلم رکھتے ہیں فرمایامیں تمہاری طرح نہیں ہوں میں کھلایاجا تا ہوں پلایاجا تا ہوں۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب الصیام تهه کے روزن کی ممانعت کابیان

حايث 610

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَالْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالْوَصَالَ قَالُوا فَإِنَّاكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّاكُ مُواللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوتم تہہ کے روزے رکھنے سے لوگوں نے کہا آپ رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے رات کومیر ارب کھلا دیتا ہے اور پلادیتا ہے۔

روزہ نذز کابیان اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کابیان

باب: كتاب الصيام روزه ركف كابيان دوره دكف كابيان

حديث 611

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَبْدَأُ بِالنَّذُرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَا لِيَانَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نذر کی ایک مہینہ روزے رکھنے کی اب اس کو نفل روزہ رکھنا درست ہے جواب دیا کہ پہلے نذر کے روزے رکھ لے پھر نفل رکھے۔

باب: كتاب الصيام

روزہ نذر کا بیان اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان

حديث 612

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّى أَحَدُّ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدُّ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّى أَحَدُّ عَنْ أَحَدٍ

امام مالک کو پہنچاہے عبداللہ بن عمرسے پوچھتے کیا کوئی روزہ رکھے کسی کی طرف سے یا نماز پڑھے کسی کی طرف سے بولے نہ کوئی روزہ رکھے کسی کی طرف سے اور نہ کوئی نماز پڑھے کسی کی طرف سے۔

·

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

باب: كتاب الصيام

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

حديث 613

عَنْ خَالِدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَى ذَاتَ يَوْمِ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدُ أَمْسَى وَغَابَتُ الشَّبْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتْ الشَّبْسُ فَقَالَ عُمَرُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدُنَا

خالد بن اسلم سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک روزہ افطار کیار مضان میں اور اس دن ابر تھاان کو یہ معلوم ہوا کہ شام ہو گئ اور آفتاب ڈوب گیا پس ایک شخص آیا اور بولا یا امیر المومنین آفتاب نکل آیا حضرت عمر نے فرمایا اس کا تدارک سہل ہے ہم نے اینے ظن پر عمل کیا تھا۔

-----<del>-</del>

باب: كتاب الصيام

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

**614** مايث

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ يَصُومُ قَضَاءَ زَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَ كُومِنُ مَرَضٍ أَوْفِي سَفَيٍ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے جس شخص کے رمضان کے روزے قضاہوں بیاری سے یاسفر سے توان کی قضالگا تار رکھے۔

باب: كتاب الصيام

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

حايث 615

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرِيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الْآخَرُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ لَا أَدْرِى أَيَّهُمَا قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس اور ابوہریرہ نے اختلاف کیار مضان کی قضامیں ایک نے کہا کہ رمضان کے روزوں کی قضایپے دریپے رکھنے ضروری نہیں دو سرے نے کہاپ دریپے رکھنا ضروری ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کس نے ان دونوں میں سے پے دریپے رکھنے کو کہااور کس نے بیہ کہا کہ پے دریپے رکھنا ضروری نہیں۔

باب: كتاب الصيام

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

616 شيك

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَصَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَىٰءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمر كَهَ عَنْ عَمر كَهَ عَنْ عَمر كَهَ عَنْ عَمر كَهَ عَنْ قَصداتْ كَرْب روزے ميں تواس پر قضاواجب ہے اور جس كوخود قے آجائے تواس پر قضانہيں عبر الله بن عمر كہتے تھے جو شخص قصداتے كرے روزے ميں تواس پر قضاواجب ہے اور جس كوخود قے آجائے تواس پر قضانہيں

باب: كتاب الصيام

ر مضان کی قضااور کفارہ کے بیان میں

**617** مايث

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَحَبُ إِلَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَأَنْ يُواتَر یجی بن سعید نے سناسعید بن مسیب سے بوچھا گیا ان سے رمضان کی قضا کے بارے میں تو کہا سعید نے میرے نز دیک بیہ بات اچھی ہے کہ رمضان کی قضا بے در بے رکھے۔

\* \*

باب: كتاب الصيام رمضان كي قضااور كفاره كے بيان ميں

حديث 618

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَجَاءَهُ إِنْسَانُ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَنَابِعَاتٍ أَمُ يَقْطَعُهَا قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبِّ بْن كَعْبِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ

حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ میں ساتھ تھا مجاہد کے اور طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا اتنے میں ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ فتم کے کفارے کے روزے پے در پے ہیں یا جد اجد احمید نے کہا ہاں جد اجد اجھی رکھ سکتا ہے اگر چاہے مجاہد نے کہا نہیں کیونکہ ابی بن کعب کی قرات میں ہے ثاثة ایام متتابعات یعنی روزے مین دن کے پے در پے۔

نفل روزے کی قضا کا بیان

باب: كتاب الصيام نفل روزے كى قضاكا بيان

حديث 619

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَتَا صَائِبَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِى لَهُمَا طَعَامُرُ فَأَفْطَى تَاعَلَيْهِ فَلَا عُلَيْهِ فَلَا عُلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتُنِى بِالْكَلامِ طَعَامُرُ فَأَفْطَى نَاعَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَة فَقَالَتُ حَفْصَة وَبَدَرَتُ فِي بِالْكَلامِ وَكَانَتُ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِبَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِى إِلَيْنَا طَعَامُ فَأَفْطَى نَاعَلَيْهِ فَقَالَ وَكَانَتُ بِنْتَ أَبِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّ أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِبَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِى إِلَيْنَا طَعَامُ فَأَفْطَى نَاعَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِيَا مَكَانَهُ يُومًا آخَرَ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ اور ام المومنین حفصہ صبح اٹھیں نفل روزہ رکھ کر پھر کھانے کا حصہ آیا تو

ا نہوں نے روزہ کھول ڈالا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عائشہ فرماتی ہیں کہ حفصہ نے کہا شروع کر دیا مجھے ہوئے نہ دیا آخر اپنے باپ کی بیٹی تھیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عائشہ صبح کو اٹھیں نفل روزہ رکھ کر تو ہمارے باس حصہ آیا کھانے کا ہم نے روزہ کھول ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عوض میں ایک روزہ قضا کار کھو۔

جو شخص رمضان میں روز ہے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کابیان

باب: کتاب الصیام جوشخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کابیان

حابث 620

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ كَبِرَحَتَّى كَانَ لاَيَقْدِدُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِى عَنْ مَالِك أَنْهُ بَنَ مَالِكٍ كَبِرَحَتَّى كَانَ لاَيَقْدِدُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي وَيَعْتَدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

باب: کتاب الصیام جوشخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کابیان

حديث 621

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُبَرَسُيِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتُ عَلَى وَلَهِ هَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ قَالَ تُفْطِئُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّامِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امام مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ حاملہ عورت اگر خوف کرے اپنے حمل کا اور روزہ نہ رکھ سکے تو کہا انہوں نے روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کوایک مدگیہوں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدسے۔

باب: کتاب الصیام جو شخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدیہ کابیان

حايث 622

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْدِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِدِ وَهُو قَوِئٌ عَلَى صِيَامِدِ

حَتَّى جَاءَ دَمَضَانُ آخَرُ فَإِلَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا مُنَّا مِنْ حِنْطَةٍ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ قاسم بن مُحمه سے روایت ہے وہ کہتے تھے جس شخص پر رمضان کی قضالازم ہو پھر وہ قضانہ کرے یہاں تک کہ دوسر ارمضان آجائ اور وہ قادر رہاہوروزے پر توہر روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو ایک ایک مدگیہوں کا دے اور قضا بھی رکھے۔

باب: كتاب الصيام

جو شخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کے فدید کابیان

حديث 623

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ

امام مالک کوسعید بن جبیر سے بھی ایساہی پہنچا

روزوں کی قضاکے بیان میں

باب: كتاب الصيام روزوں كى قضائے بيان ميں

حديث 624

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِي شَعْبَانُ

روزے کے مختلف مسائل کا بیان

باب: كتاب الصيام روزے كے مخلف مسائل كابيان

حديث 625

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُغْطِلُ وَيَعْوَلُ مَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ وَيُغْطِلُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّكُمَ لَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ وَيُغْطِلُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُهُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب افطار نہ کریں گے اور پھر افطار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے اب روزہ نہ رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مہینہ کے پورے روزہ رکھے ہوں سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے۔

باب: كتاب الصيام

روزے کے مختلف مسائل کا بیان

حايث 626

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُرجُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِبًا فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ فَإِنْ امْرُؤْقَاتَلَهُ أَوْ شَاتَهَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ صَائِمٌ إِنِّ صَائِمٌ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاروزہ ڈھال ہے توجب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو چاہیے کہ بے ہو دہ نہ کبے اور جہالت نہ کرے اگر کوئی شخص اسے گالیاں کبے یالڑے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں۔

> باب: كتاب الصيام روزے كے مخلف مسائل كابيان

> > حديث 627

وحَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِى الرِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى فِي عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ رِيحِ الْبِسُكِ إِنْمَا يَنَ رُشَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجُلِى فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجُزِى بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشِي أَمُثَالِهَ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُ وَلِى وَأَنَا أَجُزِى بِهِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ روزہ دار کے منہ کی بوزیادہ پبند ہے مشک کی بوسے اللہ جل جلالہ کے نزدیک کیونکہ وہ جھوڑ دیتا ہے اپنی خواہشوں کو اور کھانے کو اور پانی کو میرے واسطے تو وہ روزہ میرے واسطے ہے اور میں اس کا بدلہ دول گاجو نیکی ہے اسکا تواب دس گئے سے لے کر سات سوگنے تک ملے گا مگر روزہ وہ میرے واسطے ہے اور اس کا تواب بھی میں ہی دول گا۔

------

باب: كتاب الصيام روزے نے مخلف سائل كابيان

حديث 628

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ فَالَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبُوابُ النَّادِ وَصُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ ابو مِريره نَ لَهَا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کئے جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں

------

#### شب قدر كابيان

باب: كتاب الصيام

شب قدر کابیان

حديث 629

عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُ وَيَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشَى الْوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ مَعِى عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِى اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْيُ جُوِيها مِنْ صُبْحِها مِنْ اعْتِكَا فِهِ قَالَ مَنْ اعْتَكَفَ مَعِى عَامًا حَتَى الْعَشَى الْأَوَاخِي وَقَلُ رَأَيْتُ هَنِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُها وَقَلُ رَأَيْتُ فِي اللَّيْلَة وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَبِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِي وَالْتَبِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرِقَالَ أَبُوسَعِيدٍ فَأُمْطِي السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى وَلُو الْمَسْجِدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي عَلَى جَبْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْتَهِ إِلَيْكُ الْمَعْمَ فَى وَعْلَى جَبْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ صُبْحِ لَيْكَةِ إِحْدَى وَعِشْمِ يَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّيْنِ مِنْ صُبْحِ لَيْكَةٍ إِحْدَى وَعِشْمِ يَنَ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے درمیانی عشرے کا توایک سال اعتکاف کیا جب اکیسویں رات آئی جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو چاہیے اور دس دن تک اخیر میں اعتکاف کرے میں نے شب قدر کو معلوم کیا تھا پھر میں بھلا دیا گیا میں خیال کر تاہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو سجدہ کر تاہوں کیچڑاور پانی میں پس ڈھونڈو تم اس کو اخیر دس میں سے ہر طاق رات میں ابو سعید خدری نے کہا کہ اسی رات پانی برسااور مسجد کی حصت پتوں اور شاخوں کی تھی تو ٹیکی مسجد ابو سعید نے کہا میری دونوں آئھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پیشانی اور ناک مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی اور پانی کانشان تھا۔

باب: كتاب الصيام

شب قدر کا بیان

حايث 630

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشِي الْأَوَاخِي مِنْ رَمَضَانَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاڈ ھونڈوتم شب قدر کور مضان کی اخیر دس راتوں میں

باب: كتاب الصيام

شب قدر کابیان

حديث 631

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَمَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْدِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِي

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ڈھونڈ وتم شب قدر کور مضان کی آخر سات راتوں میں

باب: كتاب الصيام

شب قدر كابيان

حايث 632

عَنْ أَبِي النَّفْسِ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنيُسٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ

اللهِ إِنِّ رَجُلُ شَاسِعُ الدَّارِ فَمُرْنِ لَيْلَةً أَنْزِلُ لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ

ابوالنصر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن انیس جہنی نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر اگھر دور ہے توایک رات مقرر سیجئے کہ اس رات میں اس مسجد میں رہوں اور عبادت کروں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسویں شب کو رمضان میں

.....

باب: كتاب الصيام

شب قدر كابيان

حايث 633

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّ أُدِيتُ هَنِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى تَلَاحَى رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ فَالْتَبِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اور فرمایا کہ مجھے شب قدر معلوم ہوگئ تھی مگر دو آدمیوں نے غل مچایاتو میں بھول گیا پس ڈھونڈواس کواکیسویں تئیسویں،اور پچپیویں شب میں یاانتیسویں اور ستا ئیسویں میں۔

باب: كتاب الصيام

شب قدر كابيان

حديث 634

عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَلْ رِفِ الْمَنَامِ فِي الْمَنَامِ فِي الْمَنَامِ فَلَا مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ أَرَى دُوْيَاكُمْ قَلْ تَوَاطَأَتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِي فَمَنْ كَانَ مُتَحَيِّيَهَا فَلْيَتَحَمَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِي فَمَنْ كَانَ مُتَحَيِّيَهَا فَلْيَتَحَمَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِي

امام مالک کو پہنچا کہ چند صحابہ نے شب قدر کو دیکھاخواب میں رمضان کی اخیر سات راتوں میں تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھتا ہوں کہ خواب تمہاراموافق ہوامیرے خواب کے رمضان کی اخیر سات راتوں میں سوجو کوئی تم میں سے شب قدر کو ڈھونڈنا چاہے توڈھونڈے اخیر کی سات راتوں میں۔

باب: كتاب الصيام شب قدر كابيان

مايث 635

وحَدَّ ثِنِي زِيَادَ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ سَبِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدِى أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لاَيَبْلُغُوا مِنْ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُبْرِفَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرُمِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا ایک معتبر شخص سے اہل علم میں سے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے لوگوں کی عمریں بتلائیں گئیں جتنا اللہ کو منظور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور خیال کیا کہ بیہ لوگ ان کے برابر عمل نہ کر سکیں گے پس دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شب قدر جو بہتر ہے ہز ار مہینے سے۔

باب: كتاب الصيام

شب قدر کابیان

حديث 636

زِیَاد عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِیکَ بْنَ الْہُسَیَّبِ کَانَ یَقُولُ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَیُلَةِ الْقَدْرِ فَقَدُ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا امام مالک کوپہنچاسعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص حاضر ہوعثاء کی جماعت میں شب قدر کو تواس نے ثواب شب قدر کا حاصل کر لیا

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كابيان

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كابيان

حايث 637

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدُنِ إِلَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَيَدُخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے توجھکا دیتے سر اپنامیری طرف سومیں کنگھی کر دیتی اور گھر میں نہ آتے مگر حاجت ضر وری کے واسطے۔

.....

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كابيان

حايث 638

عَنْءَ مُرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ لَا تَسْأَلُ عَنْ الْمَرِيضِ إِلَّا وَهِي تَمْشِي لَا تَقِفُ عمره بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عاکشہ جب اعتکاف کر قیل تو بیار پرسی نہ کر قیل مگر چلتے چلتے ، کھہرتی نہیں تھیں۔

.....

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كابيان

حديث 639

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ هَلْ يَكْ خُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقُفٍ فَقَالَ نَعَمُ لَا بَأْسَ بِنَالِكَ امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھاابن شہاب سے کہ معتکف کو پٹے ہوئے مکان میں حاجت ضروری کو جانا درست ہے بولے ہاں درست ہے کچھ حرج نہیں۔

جس کے بدون اعتکاف درست نہیں اس کابیان

باب: كتاب الاعتكاف

جس کے بدون اعتکاف درست نہیں اس کا بیان

حديث 640

عَنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَنَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَقَالًا لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنْ الْفَجْرِثُمَّ أَتِبُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِهُ وهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنْ الْفَجْرِثُمَّ أَتِبُّوا الصِّيَامِ وَالْتَعْرَافِ وَلَا تُبَاشِهُ اللَّهُ اللْ

قاسم بن محمد اور نافع جو مولی ہیں عبداللہ بن عمر کے دونوں کہتے تھے کہ اعتکاف بغیر روزے کے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایاا پنی کتاب میں کھاؤاور پیویہاں تک کہ سفید دھاری معلوم ہونے لگے سیاہ دھاری سے فجر کی تمام کروروزوں کورات تک اور نہ چھوا پنی عور توں سے جب تم اعتکاف سے ہو مسجدوں میں توذکر کیااللہ جل جلالہ نے اعتکاف کاروزے کے ساتھ۔

.....

#### معتكف كانماز عيدكے لئے نكلنا

باب: كتاب الاعتكاف

معتکف کا نماز عید کے لئے نکانا

حديث 641

عَنْ سُيِّ مَوْلَى أَبِى بَكْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْمِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذُهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

سمی جو مولی ہیں ابی بکر کے ان سے روایت ہے کہ ابو بکر بن عبدالرحمن اعتکاف کرتے تو جاتے حاجت ضروری کے واسطے ایک حجبت دار کو تھری میں جو بند رہتی خالد بن ولید کے گھر میں، پھر نہ نگلتے اعتکاف سے یہاں تک کہ حاضر ہوتے عید میں ساتھ مسلمانوں کے۔

.....

#### اعتكاف كى قضاكا بيان

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كى قضا كابيان

حديث 642

عَنْ عَبْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ

الَّذِى أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ وَجَدَأَخُبِيَةً خِبَاءَ عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا خِبَاءُ عَفْصَةَ وَخِبَاءَ زَيْنَبَ فَلَمَّا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ هَذَا وَبَاءُ عَفْصَةً وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَمَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَمَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَمَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَمَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَمَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَيَعْتَكُفُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَمْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیااعتکاف کاجب آئے آپ اس جگہ جہاں اعتکاف کرناچاہتے تھے پائے آپ نے کئی خیمے ایک خیمہ عائشہ کااور ایک خیمہ حفصہ کااور ایک خیمہ زینب کاتو پو چھا آپ نے یہ کن کے خیمے ہیں لوگوں نے کہاعائشہ اور حفصہ اور زینب رضی اللہ عنھن کے ۔ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نیکی کا گمان کرتے ہو ان عور توں کے ساتھے، پھر لوٹ آئے آپ اور اعتکاف نہ کیا پھر شوال کے دس دنوں میں اعتکاف کیا۔

باب: كتاب الاعتكاف

اعتكاف كى قضاكا بيان

حديث 643

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذُهِبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبَيُّوتِ ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت ضروری کے لئے گھروں میں آئے تھے اعتکاف کی حالت میں۔

# باب: كتاب الزكوة

جن مالوں میں زکوۃ واجب ہوتی ہے ان کابیان

باب: كتاب الزكوة جن الورسين زكوة واجب موتى إن كابيان

حديث 644

حَكَّ ثَنِي عَنْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِئَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَبْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَبْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَبْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ او نموں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ او قیوں سے جو چاندی کم ہو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔

-----

باب: كتاب الزكوة جن الول مين زكوة واجب موتى ہے ان كابيان

حديث 645

بحَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ مُحَدَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَنِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْمَازِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِي مَعْصَعَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْمَازِقِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِصَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھجور پانچے وسق سے کم ہو اس میں زکوۃ نہیں ہے اور جو چاندی پانچے اوقیہ سے کم ہو اس میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچے او نٹوں سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

.....

باب: كتاب الزكوة جن الورمين زكوة واجب موتى ہے ان كابيان

حديث 646

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُهُرَبُنَ عَبُهِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ إِنَّهَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرُثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ

امام مالک کو پہنچا کہ عمر بن عبد العزیزنے لکھااپنے عامل کو دمشق میں کہ زکوۃ سونے چاندی اور زراعت اور جانوروں میں ہے۔

سونے اور جاندی کی زکوۃ کابیان

باب: كتاب الزكوة سونے اور چاندى كى زكوة كابيان

حايث 647

حَدَّ ثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ ذَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ أَبَا بَكُمِ الصِّدِيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ ذَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكُمِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَبُو بَكُمِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتُ عَلَيْكَ فِيهِ النَّاسَ أَعْطِياتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتُ عَلَيْكَ فِيهِ النَّكَ أَلُو النَّالَ وَإِنْ قَالَ لَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَائَهُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ عَلَاعُهِ وَكَاةَ ذَلِكَ الْبَالِ وَإِنْ قَالَ لَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَائَهُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ عَلَا عُلِي وَكُا قَالِكِ الْبَالِ وَإِنْ قَالَ لَا أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَائَهُ وَلَمْ يَلُو اللّهُ عَلَيْكُ فِيهِ الْعَاسَ مَعْمَ اللّهُ عَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمْ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْبَكُمِ الْعِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى مِنْ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى بَعْمِ اللّهُ عَلَى عَلَى السَّاعِقِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ فِي اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَ

سونے اور چاندی کی زکوۃ کابیان

باب: كتاب الزكوة

حايث 648

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عُمَرَبُنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُكَامَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ أَنْ عَنْ مَالِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُكَامَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بُنَ عَفَّانَ أَنْ عَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِلَ ذَكَاةً ذَلِكَ أَتْبِضُ عَطَائِل مَالٍ وَجَبَتُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ نَعَمُ أَخَذَ مِنْ عَطَائِل ذَكَاةً ذَلِكَ الْبَالِ وَإِنْ قُلْتُ لَا دَفَعَ إِلَى عَطَائِل

قدامہ بن مظعون سے روایت ہے کہ جب میں عثان بن عفان کے پاس اپنی سالانہ تنخواہ لینے آیاتو مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی ایسامال ہے جس پرز کو ۃ واجب ہو اگر میں کہتاہاں تو تنخواہ میں سے ز کو ۃ اس مال کی لے لیتے اور جو کہتا نہیں تو تنخواہ دے دیتے۔

· · ·

باب: كتاب الزكوة سون اورچاندى كى زكوة كابيان

حديث 649

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ ذَكَا ةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کسی مال میں زکوۃ واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر کوئی سال نہ گزرے۔

باب: كتاب الزكوة

سونے اور چاندی کی زکوۃ کابیان

حديث 650

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَادِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ابن شهاب نے کہا کہ سبسے پہلے معاویہ نے تخواہوں میں سے زکوۃ لی۔

· .....

كانول كى زكوة كابيان

باب: كتاب الزكوة

كانوں كى زكوة كابيان

حديث 651

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَادِثِ الْمُنَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُع فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ

کئی ایک لوگوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر کر دی تھیں بلال بن حارث مزنی کو کا نمیں قبیلہ کی جو فرح کی طرف ہیں توان کانوں سے آج تک کچھ نہیں لیاجا تاسوائے زکوۃ کے۔

د فینے کی زکوہ کا بیان

باب: كتاب الزكوة

د فینے کی ز کوۃ کا بیان

حديث 652

حَكَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار کازمیں پانچواں حصہ لیا جائے گا۔

بیان ان چیزوں کا جن میں زکوۃ واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کاڈلا اور عنبر

باب: كتاب الزكوة

بیان ان چیزوں کا جن میں زکوۃ واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کاڈلا اور عنبر

حايث 653

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِى بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلَىٰ فَلَا تُخْمِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الرَّكَاةَ

قاسم بن محمر سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ پرورش کرتی تھیں اپنے بھائی محمد بن ابی مکر کی بیٹیم بیٹیوں کی اور ان کے پاس زیور تھاتو نہیں نکالتی تھیں اس میں سے زکوۃ۔

-----

باب: كتاب الزكوة

بیان ان چیزوں کا جن میں زکوہ واجب نہیں ہے جیسے زیور اور سونے چاندی کاڈلا اور عنبر

**654 شارک** 

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُحَلِّى بَنَاتَهُ وَجَوَا لِيَهُ النَّاهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ اللهَ عَنْ مَالِكَ عَنْ مَالِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَا يَنْ بِيلُول اور لونڈیوں کو سونے کا زیور پہناتے تھے اور ان کے زیوروں میں سے زکوۃ نہیں نکالتے تھے۔
نکالتے تھے۔

.....

یتیم کے مال کی زکوۃ کا بیان اور اس میں تخبارت کرنے کا ذکر

باب: كتاب الزكوة

یتیم کے مال کی زکوۃ کا بیان اور اس میں تجارت کرنے کا ذکر

حديث 655

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ الزَّكَاةُ الزَّكَاةُ الزَّكَاةُ الرَّكَاةُ الرَّكَاءُ الرَّكَاةُ الرَّكَاءُ الرَّكَاةُ الرَّكَاءُ الرَّكَاءُ الرَّكَاةُ الرَّكَاةُ الرَّكِولُونَ الرَّمُ الرَّكِينَ الرَّكَاةُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكِولُ الرَّكِولُونُ الرَّكِولُولُولُولُولُولُولُ الرَّكِولُولُولُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكِولُولُولُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكِولُولُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكِولُولُ الرَّكُولُ الرَّلُولُ ال

.....

باب: كتاب الزكوة

یتیم کے مال کی زکوۃ کابیان اور اس میں تجارت کرنے کا ذکر

حايث 656

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِى وَأَخَّالِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا فَكَانَتُ تَخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ

قاسم بن محمہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ پرورش کرتی تھیں میری اور میرے بھائی کی دونوں یتیم تھے ان کی گو د میں تو نکالتی تھیں جارے مالوں میں سے زکوۃ۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الزكوة

یتیم کے مال کی زکوۃ کا بیان اور اس میں تجارت کرنے کا ذکر

مايث 657

حَكَّثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُغطِى أَمُوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِ حَجْرِهَا مَنْ يَتَّجِرُلَهُمْ فِيهَا

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت ام المو منین عائشہ یتیموں کامال تاجر کو دیتی تھیں تا کہ وہ اس میں تجارت کریں۔

باب: كتاب الزكوة

یتیم کے مال کی زکوۃ کا بیان اور اس میں تجارت کرنے کا ذکر

حديث 658

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ الشَّتَرَى لِبَنِى أَخِيدِ يَتَاهَى فِى حَجْرِةِ مَالًا فَبِيحَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيدٍ يَى بن سعيد سے روايت ہے كہ انہوں نے اپنے بھائى كے يتيم لڑكوں كے واسطے پچھ مال خريد اپھر وہ مال بڑى قيمت كابكا۔

تر که کی ز کوة کا بیان

باب: كتاب الزكوة

تر كە كى ز كوة كابيان

حايث 659

حدَّ ثَنِى يَحْيَى عَنُ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ ذَكَاةَ مَالِهِ إِنِّ أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلا يُخْلُقُ وَتُبَدَّى عَلَى الْوَصَالِيا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَالِيا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّى عَلَى الْوَصَالِيا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِينَ لِكَ أَمْلُهُ لَهُ وَلَى عَلَى الْوَصَالِيا وَاللَّهُ لَهُ وَمَى بِهَا النَّيِّتُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِنَالِكَ الْمَيِّتُ فَقَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِنَالِكَ الْمَيِّتُ فَقَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَوْمَ لِهَا اللَّيْ لَا الْمَيْتُ وَلا عَنْ مَالُ وَرِثَهُ أَنَّ اللَّيْ لَا الْمَيْتُ فَعَلَى وَالْ عَلَى وَالْ مَالِ وَرِثَهُ الرَّكَةُ لَا يَجِبُ عَلَى وَالْ مَنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ وَقَالَ مَالِكَ وَلا عَنْ مَالُ وَرِثَهُ الرَّكَةُ وَلَا عَلَى وَالْ عَلَى وَالْ عَنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ وَقَالَ مَالِكَ وَلا عَنْ مَالُ وَلِكَ أَوْ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ وَقَالَ مَالِكُ وَلِكُ مَا الشَّكَةُ وَلَا مَالِكُ وَلِكَ أَوْ الْتَعْمُ وَلَا عَلَى وَالْ وَلِي لَا عَلَى مَالُو وَلِكَ أَوْ الْتَعْمُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ لِكَ أَلَا الْمَالِكُ وَلَا عَلَى مَالِكُ وَلِكُ أَلَا الْمُولِ وَلِكُ أَلُولُ وَلَى عَلَى وَالْ عَلَى وَالْمُ وَلِكُ أَلَى الْمَالِ وَلِي مَالُو وَلِكُ أَلَا الْمَالِ وَلِلْ عَلَى وَالْمُ وَلِي لَكُولُ عَلَى مَالِ وَلِلْ عَلَى مَالِكُ وَلَا عَلَى الْمَالِ وَلِلْ لَا الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى وَالْمَالِ وَلِي اللْمُولُ وَلَا عَلَى مَا لَا عَلَى وَالْمُ وَلَى الْمَلْكُ وَالْمَالِعُولُ عَلَى وَالْمُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُلُولُ وَلَا عَلَى الْمَالِ وَلِلْمُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُولِ وَلَا عَلَى الْمُولُ وَلَا عَلَى اللْمُولِ عَلَى اللْمُولِ عَلَى اللْمُولُولُ عَلَى ا

کہامالک نے ایک شخص مر گیااور اس نے اپنے مال کی زکوۃ نہیں دی تواس کے تہائی مال سے زکوۃ وصول کی جائے نہ زیادہ اس سے اور یہ زکوۃ مقدم ہو گی اس کی وصیتوں پر کیونکہ زکوۃ مثل دین کے ہے اس پر اس واسطے وصیت پر مقدم کی جائے گی مگریہ تھم جب ہے کہ میت نے وصیت کی ہوز کوۃ اداکرنے کی اگر وہ وصیت نہ کرے لیکن وارث اس کو اداکر دیں تو بہتر ہے مگر ان کو ضروری نہیں۔

دین کی زکوة کابیان

باب: كتاب الزكوة

دین کی ز کوهٔ کابیان

مايث 660

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهُرُزَ كَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الرَّكَاةَ

سائب بن یزیدسے روایت ہے کہ عثمان بن عفان فرماتے تھے یہ مہینہ تمہاری زکوۃ کاہے توجس شخص پر کچھ قرض ہو تو چاہئے کہ قرض اپنااداکر دے اور باقی جومال چکے جائے اس کی زکوۃ اداکرے۔

باب: كتاب الزكوة

دين کی ز کوة کابيان

حديث 661

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ أَيُّوب بْنِ أَبِى تَبِيمَةَ السَّخْتِيَانِّ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاقِ ظُلْمًا يَأْمُرُبِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ ذَكَاتُهُ لِبَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا

ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا ایک مال کے بارے میں (جس کو بعض حکام نے ظلم سے چھین لیاتھا) کہ پھیر دیں اس کومالک کی طرف اور اس میں سے زکوۃ ان برسوں کی جو گزر گئے وصول کرلیں اس کے بعد ایک نامہ ککھا کہ زکوۃ ان برسوں کی نہ لی جائے کیونکہ وہ مال ضارتھا۔

.....

باب: كتاب الزكوة

دين کي ز کوه کابيان

حديث 662

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيُّانَ بْنَ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةً فَقَالَ لَا

یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھاسلیمان بن بیار سے ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن اس پر اسی قدر قرض ہے کیاز کو قاس پر واجب ہے بولے نہیں۔

.....

اموال تجارے کی زکوۃ کابیان

باب: كتاب الزكوة المالزكوة المالزكوة الماليان

حديث 663

عَنُ ذُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ ذُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْى فِى زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيَانَ وَعُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَنِيزِ فَلَا كَمَ الْعُمْرِ بَنْ عَبْدِ الْعَنِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرُ مَنْ مَرَّبِكَ مِنْ الْمُسْلِينَ فَخُنْ مِثَا ظَهَرَمِنْ أَمُوالِهِمْ مِثَا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ الْعُولِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرُ مَنْ مَرَّبِكَ مِنْ الْمُسْلِينَ فَخُنْ مِثَا ظَهَرَمِنْ أَمُوالِهِمْ مِثَا يُدِينَارًا فَهَا نَقُصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغُ عِشْمِينَ دِينَارًا فَإِنُ نَقَصَتُ ثُلُثُ مِثَالَا فَهَا وَلاَ تَأْخُنُ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْمِينَ دِينَارًا وَيَنَارًا وَيَعَلَى وَمُنْ مِنْ التِي مِثْنِيكَ وَلِي وَمِنْ الْتِيمَ وَيَادٍ وَنَعَمَلُ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا اللّهُ مِثْلِكِ مِنْ الْحَوْلِ وَمُنْ الْمُولِلِ وَمُنْ الْمُولِ اللّهُ مِنْ الْمَوْلِ

زریق بن حیان سے روایت ہے کہ وہ مقرر تھے مصر کے محصول خانہ پر ولید اور سلیمان بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھاان کو جو شخص گزرے اوپر تیرے مسلمانوں میں سے توجو مال ان کو ظاہر ہو اموال تجارت میں سے تولے اس میں سے ہر چالیس دینار میں سے ایک دیناریعنی چالیسواں حصہ اور جو چالیس دینارسے کم ہو تواسی حساب سے بیس دینار سے ایک دینار بھی کم تواس مال کو چھوڑ دے اس میں سے پچھ نہ لے اور جو تیرے اوپر کوئی ذمی گزرے تواس کے مال تجارت میں سے ہر بیس دینارسے ایک دینار سے ایک دینار لے جو کم ہو اس حساب سے دس دینار تک اگر دس دینارسے ایک تہائی دینار سے ایک دینار سے میال کی واسطے لکھ دے۔

کنز کے بیان میں

باب: كتاب الزكوة

کنزکے بیان میں

حديث 664

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا رِ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَهُويُسْأَلُ عَنْ الْكَنْزِمَا هُوَفَقَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ

عبد الله بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے سناعبد الله بن عمر سے کسی نے پوچھا کنز کسے کہتے ہیں جو اب دیا کنزوہ مال ہے جس کی زکوۃ نہ دی جائے۔

باب: كتاب الزكوة كنزك بيان بين

حديث 665

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَثْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُبْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے تھے جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کی زکوۃ ادانہ کرے تو قیامت کے روز وہ مال ایک شنج سانپ کی صورت بنے گاجس کی دو آتکھوں پر سیاہ داغ ہوں گے اور ڈھونڈے گا اپنے مالک کو یہاں تک کہ پائے گا اس کو پھر کہے گا اس سے میں تیر امال ہوں جس کی زکوۃ تونے نہیں دی تھی۔

.....

ز کوة چار پايوں کی

باب: كتاب الزكوة زكوة چار پايوں ك

حديث 666

عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُبَرَبُنِ الْحَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَوجَدُتُ فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالُونِ وَعِمَا الْإِلِ فَدُونِهَا الْفُعْنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ شَا لَا وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسِ شَا لَا وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى حَمْسِ اللهِ وَعَيَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى حَمْسِ اللهُ وَعَيَى الْمُنْتُ لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى حَمْسِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْسِ وَسَبْعِينَ جَنَعَةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عَمْسِ وَسَبْعِينَ جَنَعَةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تَسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْمِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْمِينَ الْفَعْلِ فَعَى فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْمِينَ الْمُعْلِقُ وَقَى ذَلِكَ إِلَى عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام مالک نے پڑھا حضرت عمر بن خطاب کی کتاب صدقہ اور زکوۃ کے باب میں اس میں لکھا تھا ہے اللہ الرحمن الرحیم ہے کتاب ہے صدقہ کی چو ہیں اونٹیوں تک ہر پانچ میں ایک بکری لازم ہے جب چو ہیں سے زیادہ ہوں پینتیس تک ایک برس کی اونٹی ہے اگر ایک برس کی اونٹی نے ہوں ہوں پینتیس تک ایک برس کی اونٹی ہے اس سے زیادہ میں ساٹھ ایک برس کی اونٹی نے اس سے زیادہ میں ساٹھ اونٹ تک دوبرس کی اونٹی ہے اس سے زیادہ میں ساٹھ اونٹ تک تین برس کی اونٹی ہے ہو قابل ہو جفتی کے اس سے زیادہ میں بچھتر اونٹ تک چار برس کی اونٹی ہے اس سے زیادہ میں ایک سو ہیں اونٹ تک تین تین برس کی دو اونٹیاں ہیں جو قابل نوے اونٹ تک دواونٹیاں ہیں دو دوبرس کی اس سے زیادہ میں ایک سو ہیں اونٹ تک تین تین برس کی دو اونٹیاں ہیں جو قابل ہوں جفتی کے اس سے زیادہ میں اونٹ تک تین تین برس کی اونٹی ہو تابل جو تابل ہوں جفتی کے اس سے زیادہ میں تین سو بکریوں تک تین بکریاں جو جنگل میں چرتی ہوں جب چالیس تک پہنچ جائیں ایک بکری زکوۃ کی لازم ہوگی اس سے زیادہ میں تین سو بکریوں تک تین بکریاں بعد اس کے ہر سینکڑے میں ایک بکری دیناہوگی اور زکوۃ میں بکرانہ لیاجائے گااس طرح بوڑھے اور عیب دار مگر جب زکوۃ لینے والے کی رائے میں مناسب ہو اور جد اجد الموال ایک نہ کئے جائیں گا اس طرح ایک مال جد اجدانہ کیاجائیگاڑ کوۃ کے نوف سے اور جو دو آئیں میں رجوع کر لیں بر ابر کا حصہ لگا کر اور چاندی میں جب پانچ اوقیے ہو تو چالیسواں حصہ لازم آئے گا۔

#### گائے بیل کی زکوۃ کابیان

باب: كتاب الزكوة گائے بيل كي زكوة كابيان

حديث 667

عَنْ طَاوُسٍ الْيَانِ ۗ أَنَّ مُعَاذَبْنَ جَبَلِ الْأَنْصَادِى أَخَذَمِنْ ثَلَاثِينَ بَقَى الْأَنْصَادِى أَخَذَمِنْ ثَلَاثِينَ بَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَى الْأَنْصَادِى أَخَذَمِنْ ثَلَاثِينَ بَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسُلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسُلَهُ عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقُدُم مُعَاذُبُنُ جَبَلِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقُدُم مُعَاذُبُنُ جَبَلِ

طاؤس یمانی سے روایت ہے کہ معاذبن جبل نے تنیس گایوں میں سے ایک گائے ایک برس کی لی اور چالیس گایوں میں دوبرس کی ایک گائے لی اور اس سے کم میں کچھ نہ لیا اور کہا کہ نہیں سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہاں تک کہ یو چھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبن جبل کے آنے سے پہلے۔

### جب دوسال کی زکوة کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کابیان

باب: كتاب الزكوة

جب دوسال کی زکوہ کسی پر واجب ہو جائے اس کے طریقے کابیان

حايث 668

عَنْ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ عَنْ جَدِّةِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخُلِ فَقَالُوا أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخُلِ وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَبَّا قَدِمَ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّاسِ بِالسَّخُلِ وَلاَ النَّاعِ وَلاَ تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَبَّا قَدِم عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ ذَكْرَلَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُنُوا النَّامِ فَعُلَ النَّامِ فَعُلَ الْغَنَمِ عُمُرُنَعَمُ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخُلَةِ يَحْبِلُهَا الرَّاعِى وَلاَ تَأْخُذُهُ الْأَكُولَةَ وَلاَ الرَّبِي وَلا الْبَاخِصَ وَلا تَأْخُذُهُ الْأَكُولَةَ وَلاَ الرَّبِي وَلا الْبَاخِصَ وَلا فَحُلَ الْغَنَمِ وَخِيادِ فِ وَتَا النَّاعِ اللَّهُ مَا عَدُل الْعَنِيمَ وَخِيادِ فِ وَلا الْمَاعِلَ وَلا تَأْخُذُهُ الْأَكُولُةَ وَلا الرَّبِي وَلا الْمَاخِصَ وَلا قَنْهُ مَا وَلا تَأْخُذُهُ الْأَكُولَةَ وَلا الرَّبِي وَلا الْمَاخِصَ وَلا قَنْهُ مَا وَلا تَأْخُذُهُ الْأَكُولَةَ وَلا الرَّبِي وَلا الْمَاخِصَ وَلا قَنْهِ مِنْ إِللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلْمُ الْعُنَامُ وَخِيادِ فِي السَّخُلَةِ لَهُ مُنْ الْمُؤْلِكَ عَدُولُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْعَلْمُ وَهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَلا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِقُ وَلا اللْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلِقُ وَلا اللْمُؤْلِقُ وَلا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

سفیان بن عبداللہ کو عمر بن خطاب نے متصدق ( یعنی زکوۃ وصول کرنے والا ) کر کے بھیجاتو وہ بکریوں میں بچوں کو بھی شار کرتے سے اور تھا ہے کہا تم بچوں کو شار کرتے ہیں لیکن بچے لیتے نہیں ہو تو جب آئے وہ عمر بن خطاب کے پاس بیان کیا ان سے بیدا مر تو کہا حضرت عمر نے ہاں ہم گنتے ہیں بچوں کو بلکہ اس بچے کو جس کو چرواہا اٹھا کر چلتا ہے لیکن نہیں لیتے اس کونہ موٹی بکری کو جو کھانے کے واسطے موٹی کی جائے اور نہ اس بکری کو جو اپنی ہو اور نہ حاملہ کو اور نہ نرکو اور لیتے ہیں ہم ایک سال یا دوسال کی بکری ہو جو متوسط ہے نہ بوڑھی ہے نہ بہت عمدہ ہے۔

ز کوۃ میں لو گوں کو تنگ کرنے کی ممانعت

باب: كتاب الزكوة زكوة مين لوگون كوتنگ كرنے كى ممانعت

حديث 669

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مُرَّعَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُمَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُمَا أَعْظَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس بکریاں آئیں زکوۃ کی اس میں ایک بکری د کیھی بہت دودھ والی تو پوچھا آپ نے یہ بکری کیسی ہے لوگوں نے کہاز کوۃ کی بکری ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے مالک نے تبھی اس کوخوشی سے نہ دیا ہو گالوگوں کو فتنے میں نہ ڈالوان کے بہترین اموال نہ لواور باز آؤان کارزق چھین لینے سے۔

> باب: کتاب الزکوة زکوة میں لوگوں کوئنگ کرنے کی ممانعت

> > حديث 670

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَنِن رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَبَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمُ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْرِجُ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَائُ مِنْ حَقِّدٍ إِلَّا قَبِلَهَا

محمہ بن یجی بن حبان سے روایت ہے کہ خبر دی مجھ کو دو شخصوں نے قبیلہ اشجع سے کہ محمہ بن مسلمہ انصاری آتے تھے زکوۃ لینے کو تو کہتے تھے صاحب مال سے لاؤمیر ہے پاس زکوۃ اپنے مال کی پھر وہ جو بکری لے کر آتاا گروہ زکوۃ کے لائق ہوتی تو قبول کر لیتے۔

صدقہ لینااور جن لو گول کولینا درست ہے ان کابیان

باب: كتاب الزكوة

صدقه لینا اور جن لو گول کولینا در ست ہے ان کا بیان

حديث 671

عَنْ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَاذٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْلِ عَلَيْهَا أَوْلِ مَا لِمِسْكِينَ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْبِسْكِينِ فَأَهْدَى الْبِسْكِينُ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْلِ مَا لِمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْبِسْكِينُ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْلِ مَا لِيسْكِينِ فَأَهْدَى الْبِسْكِينِ فَالْهُ مَنْ عَلَى الْبِسْكِينِ فَأَهْدَى الْبِسْكِينُ لَكُ عَلَى الْمُعَنِي فَاهُدَى الْبِسْكِينُ لِلْعَنِي لِلْعَامِلِ عَلَيْهَا أَوْلِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاز کو ۃ درست نہیں مالدار کی مگر پانچے آدمیوں کو درست ہے پہلے غازی جو جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں دوسرے جو عامل ہو زکو ۃ کا یعنی زکو ۃ کو وصول اور شخصیل کرتا ہو تیسرے مدیون یعنی جو قرضد ار ہو چوتھے جوز کو ۃ کو خرید لے اپنے مال کے عوض میں پانچویں جو مسکین ہمسایہ کے پاس سے بطور ہدیہ کے آئے۔

ز کوة نه دینے والوں پر سختی کا بیان

باب: كتاب الزكوة زكوة ندديخ والول يرسختي كابيان

حايث 672

حَدَّ ثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكُمِ الصِّدِّيقَ قَالَ لَوْمَنَعُونِ عِقَالًا لَجَاهَدُ تُهُمْ عَلَيْهِ امام مالک سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر نہ دیں گے رسی بھی اونٹ باندھنے کی تومیں جہاد کروں گاان پر۔

باب: كتاب الزكوة زكوة دين والول يرسختي كابيان

حايث 673

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ شَرِبَ عُبَرُبْنُ الْخَطَّابِ لَبَنَّا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا يُ قَدُ سَبَّاهُ فَإِذَا نَعَمُ مِنْ نَعَمُ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَالِ فَهُ وَهَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَائَهُ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیاتو بھلامعلوم ہوا پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیاجو لایا تھاوہ بولا کہ میں ایک پانی پر گیا تھااور اس کانام بیان کیاوہاں پر جانور زکوۃ کے پانی پی رہے تھے لوگوں نے ان کا دودھ نچوڑ کر مجھے دیا میں نے اپنی مشک میں رکھ لیاوہ یہی دودھ تھاجو آپ نے پیاتو حضرت عمر نے اپناہاتھ منہ میں ڈال کرتے گی۔

ز کوة دینے والوں پر سختی کابیان

باب: كتاب الزكوة زكوة دين والول يرسخي كابيان

حديث 674

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَبُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَثْ كُنُ أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةً مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُأَنُ دَعْهُ وَلَا

تَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِبِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةً مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذُكُمُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرًأَنْ خُذُهَا مِنْهُ

امام مالک کو پہنچا کہ ایک عامل نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوۃ نہیں دیتا عمر نے جو اب میں لکھا کہ چھوڑ دے اس کو اور مسلمانوں کے ساتھ اور زکوۃ نہ لیا کر اس سے ۔ یہ خبر اس شخص کو بہنچی اس کوبرامعلوم ہو ااور اپنے مال کی زکوۃ ادا کر دی بعد اس کے عامل نے حضرت عمر کو اطلاع دی انہوں نے جو اب میں لکھا کہ لے لے زکوۃ کو اس شخص سے۔

.....

#### تعچلوں اور میووں کی زکوۃ کا بیان

باب: كتاب الزكوة

کھلوں اور میووں کی زکوۃ کابیان

حديث 675

عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتُ السَّمَائُ وَالْعُيُونُ وَالْعُنُونُ وَالْعُيُونُ وَالْعُيُونُ وَالْعُنْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُونُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ

سلیمان بن بیار اور بسر بن سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارانی اور زیر چشمہ یا تالاب کی زمین میں اور اس تھجور میں جس کو پانی کی حاجت نہ ہو د سوال حصہ زکوۃ ہے اور جو زمین پانی سینچ کر ترکی جائے اس میں بیسواں حصہ زکوۃ کا ہے۔

باب: كتاب الزكوة

کھلوں اور میووں کی زکوۃ کابیان

676 عديث

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْخَذُ فِي صَكَقَةِ النَّخُلِ الْجُعْرُو رُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَاعَذُقُ ابْنِ حُبَيْقٍ قَالَ وَهُوَيُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْبَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّكَقَةِ

ابن شہاب زہری نے کہا کہ تھجور کی زکوۃ میں جعرور (ایک قتیم کی خراب تھجورہے جو سو کھنے سے کوڑا ہو جاتی ہے)اور مصران الفارہ اور عذق بن حبیق (یہ بھی ردی تھجوروں کی قتیم ہیں)نہ لی جائیں گی اور مثال ان کی بکریوں کی سی ہے کہ صاحب مال کے مال کے شار

## يىں سب قسم كى شار كى جائيں گى ليكن لى نە جائيں گى۔

غلوں اور زیتوں کی زکوۃ کا بیان

باب: كتاب الزكوة المنان علون اورزيون كي زكوة كابيان

حابث 677

حَدَّ ثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ فِيدِ الْعُشُمُ المَّالك في عِما ابن شهاب سے كه زينون يس كياواجب ہے بولے دسوال حصه۔

غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوۃ کا بیان

باب: کتاب الزکوة غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہدکی زکوة کابیان

مايث 678

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَلَاقَةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرُورَةً وَسَلَم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَي فَرَمايانَ بِيرَا بِي عَلَيْ وَلَا فِي اور غلام كَى زكوة - ابو جريره سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایان بیس ہے مسلمان پر اپنے گھوڑے اور غلام كى زكوة -

باب: كتاب الزكوة

غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوۃ کا بیان

حديث 679

عَنْ سُكَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ قَالُوالِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُبَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُبَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْنُرُقُ بُنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُبَرُقُمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْدُدُهَا عَلَيْهِمْ وَارْدُدُهُا عَلَيْهِمْ وَالْمُنْ وَارْدُدُهُا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَى اللهِمْ

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ شام کے لوگوں نے ابوعبیدہ بن جراح سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ لیا کرو انہوں نے انکار کیا اور حضرت عمر بن خطاب کو لکھ بھیجا حضرت عمر نے بھی انکار کیا پھر لوگوں نے دوبارہ ابوعبیدہ سے کہا انہوں نے حضرت عمر کو لکھا حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ اگروہ لوگ ان چیزوں کی زکوۃ دینا چاہیں تواسے ان سے لے کر انہی کے فقیروں کو دے دے اور ان کے غلاموں اور لونڈیوں کی خوراک میں صرف کر۔

.....

باب: كتاب الزكوة

غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوۃ کابیان

حديث 680

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمِ بْنِ عَنْرِهِ بْنِ حَزْمِ أَنَّهُ قَالَ جَائَ كِتَابٌ مِنْ عُبَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوبِينِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ الْعَسْلِ وَلَا مِنْ الْخَيْلِ صَدَقَةً

عبد اللہ بن ابی حزم سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا خط میرے باپ کے پاس آیا جب وہ منی میں تھے کہ شہد اور گھوڑے کی زکوۃ کچھ نہلے۔

.....

باب: كتاب الزكوة

غلام لونڈی اور گھوڑوں اور شہد کی زکوۃ کا بیان

حديث 681

عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَادٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ عَنْ عَبْدِ الله بن دينارسے روايت ہے كہ يو چھا ميں نے سعيد بن مسيب سے كه تركى گھوڑوں ميں زكوة كيا ہے انہوں نے جواب ديا كيا گھوڑوں ميں بھى ذكوة ہے۔

.....

یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کابیان

باب: كتاب الزكوة

یہود ونصاری اور مجوس کے جزید کا بیان

**682 على 68**0

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُبَرَبْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُبَرَبْنَ عَقَّانَ أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْبَانَ بُنَ عَقَّانَ أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ پہنچامجھ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا بحرین کے مجوس سے اور عمر بن خطاب نے جزیہ لیا فارس کے مجوس سے اور عثمان بن عفان نے جزیہ لیا بر بر سے۔

.....

باب: كتاب الزكوة

یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کابیان

حايث 683

عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْهَجُوسَ فَقَالَ مَا أَدْدِى كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ المَ مُحَدِ بْنِ بِالْمِ مِن فَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا عُمْ مِن نَهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ عَنْ اللهِ مُعْمَلًا لِلللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَامَ عَلَيْهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ الْعَلَّى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ الللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

کہاعبدالرحمٰن بن عوف نے گواہی ویتاہوں میں کہ سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ طریقہ بر توجو اہل کتاب سے برتے ہو۔

.....

باب: كتاب الزكوة

یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کابیان

حايث 684

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ النَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَوَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْنَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

اسلم جو مولی ہیں عمر بن خطاب کے سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے مقرر کیا جزیہ کو سونے والوں پر ہر سال میں چار دینار اور چاندی والوں پر ہر سال میں چالیس در ہم اور ساتھ اس کے بیہ بھی تھا کہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور جو کوئی مسلمان ان کے یہاں آگر اترے تواس کی تین روز کی ضیافت کریں۔

باب: کتاب الزکوة يهودونصاري اورنجوس کے جزيد کابيان

مايث 685

عَنْ ذَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَعْبَرُبْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِنَاقَةً عَنْيَائَ فَقَالَ عُبُرُ الْعُنْ الْمُعْبَرُ بِنِ الْخَطَّابِ إِنَّ فِي الظَّهْرِنَاقَةً عَنْيَائً فَقَالَ عُبُرُ الْعُفَالَ عُبُرُ يَعُطُّرُ وَنَهَا إِلْإِبِلِ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنُ الْأَرْضِ قَالَ فَعَلَا عُبُرُ أَمِنْ نَعَمُ الْجِرْيَةِ فَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللهِ أَكُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسُمَ الْجِرْيَةِ فَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللهِ أَكُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسُمَ الْجِرْيَةِ الْمُعْمَالُ وَيَعْمُ السَّمَ اللهِ وَيَهِ فَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللهِ أَكُلُهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهِا وَسُمَ الْجِرْيَةِ فَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللهِ أَكُلُها فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهِا وَسُمَ الْجِرْيَةِ فَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللهِ أَكُمُ وَاللّهِ مَعَلَى فِي عِنْكُ الْجِرُونِ فَلْا تَكُونُ فَاكِيهِ قَقَالَ عُبُرُ أَرَدُتُمْ وَاللّهِ مَعْلَى فِي عِنْكَ الصِّحَافِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَقْطَة الْبُنتِيهِ مِنْ آخِمِ وَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُصَالُ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ وَيَعْلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْتُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْولِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

اسلم بن عدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب سے کہ شتر خانے میں ایک اندھی او نٹنی ہے تو فرمایا حضرت عمر نے وہ او نٹنی کسی گھر والوں کو دے دے تا کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں میں نے کہاوہ اندھی ہے حضرت عمر نے کہااس کو او نٹوں کی قطار میں باندھ دیں گے میں نے کہاوہ چارہ کیسے کھائے گی حضرت عمر نے کہاوہ جزیے کے جانوروں میں سے ہے یاصد قد کے میں نے کہاوہ جزیے کے حضرت عمر نے کہاواللہ تم لوگوں نے اس کے کھائے کا ارادہ کیا ہے میں نے کہا نہیں اس پر نشانی جزیہ کی موجو دہے تو حکم کیا حضرت عمر نے اور ووہ نحرکی گئی اور حضرت عمر کے پاس نو پیالے شے جو میوہ یااچھی چیز آتی آپ ان میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدوں کو بھیجا گروہ چیز کم ہوتی تو کی حفصہ کے جسے میں ہوتی تو کی حفصہ کے حصے میں ہوتی تو کی حفصہ کے حصے میں ہوتی تو کی حفصہ کے حصے میں ہوتی تو کہا وہ تنہ کیا اور سب مہاجرین اور انصار کی دعوت کر دی۔

.....

باب: کتاب الزکوۃ یہود ونصاری اور مجوس کے جزیہ کا بیان

مايث 686

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزيةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزيةِ حِينَ يُسْلِمُونَ

ذمیوں کے دسویں حصہ کابیان

باب: كتاب الزكوة

ذمیوں کے دسویں حصہ کابیان

**687** مايث

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالنَّيْتِ نِصْفَ الْعُشِّمِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُثُرُ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنْ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْمَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نبط کے کافروں سے گیہوں اور تیل کا بیسواں حصہ لیتے تھے تا کہ مدینہ میں اس کی آمد نی زیادہ ہو اور قطنیہ سے دسواں حصہ لیتے تھے۔

.....

باب: كتاب الزكوة

ذمیوں کے دسویں حصہ کابیان

حايث 688

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْبَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُبَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ الْعُشَى

سائب بن یزیدسے روایت ہے کہ میں عامل تھا عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں توہم لیتے تھے نبط کے کفار سے دسوال حصہ۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الزكوة

ذمیوں کے دسویں حصہ کابیان

حديث 689

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجُهِ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ مِنْ النَّبَطِ الْعُشْمَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ

يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ

امام مالک نے بوچھاابن شہاب سے کہ حضرت عمر کفار نبط سے د سوال حصہ کیسے لیتے تھے توابن شہاب نے کہا کہ ایام جاہلیت میں ان لوگوں سے د سواں حصہ لیاجا تا تھا حضرت عمر نے وہی قائم رکھاان پر۔

.....

ز کوۃ دیکر پھراس کوخرید کرنے یا پھیرنے کابیان

باب: كتاب الزكوة زكوة ديكر پھر اس كوخريد كرنے يا پھيرنے كابيان

مايث 690

عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَبِغَتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيتٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ اللهِ عَنْ ذَيْكِ دَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ ذَيْكِ دَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ فِي وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهُم وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبٍهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ فِي وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهُم وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَى عَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ فِي وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهُم وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَى عَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ فِي وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهُ مِ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَى عَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ فِي وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرُهُ مِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَالْمَالِي اللهُ عليه وسلم نَ قَرَى اللهُ عليه وسلم نَ قَرَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى عَلَى اللهُ ع

باب: كتاب الزكوة

ز کوۃ دیکر پھراس کوخرید کرنے یا پھیرنے کا بیان

**691** شىنە

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمَرَأَنَّ عُمُرَبْنَ الْخُطُابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ

عبد الله بن عمرے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک گھوڑا دیا خدا کی راہ میں پھر قصد کیا اس کے خریدنے کا تو پوچھار سول الله

صلی الله علیہ وسلم سے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایامت خریداس کو اور نہ پھیر صدقہ کو۔

جن لو گوں پر صدقہ فطرواجب ہے ان کابیان

باب: كتاب الزكوة

جن لو گوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان کابیان

حايث 692

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِى الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ :

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر صدقہ فطر نکالتے اپنے غلاموں کی طرف سے جو وادی قری اور خیبر میں تھے۔

باب: كتاب الزكوة جن لوگوں پر صدقه فطرواجب ہے ان كابيان

حديث 693

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكُ أَنَّ أَصْنَ مَا سَبِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْ أَنَّ الرَّجُل يُؤَدِّى عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِةِ وَرَقِيقِهِ كُيِّهِمُ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ فَقَتَهُ وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤَدِّى عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكُ فِي مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِيَجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِيَجَارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكُ فِي مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلا زَكَاةً عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكُ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا زَكَاةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلْ أَوْلَمُ يَعْلَمُ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً وَهُو يَرَجُوحَيَاتَهُ وَرَجُعَتَهُ فَإِنْ أَرَى أَنْ يُؤَيِّ عَلْمُ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً وَهُو يَلِحُومَ عَلَاكَ وَيَعِسَ مِنْهُ فَلَا أَرَى أَنْ يُؤَكِّى عَنْهُ قَالَ مَالِكُ تَجِبُ زَكَاةً الْفِطْي عَلَى أَهُلِ الْبَادِيَةِ كَمَاتَجِبُ عَلَى أَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَعَى ذَكَاةً الْفِطْي مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى ذَكَاةً الْفِطْي مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ الْوَعْلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَنْ وَسُولَ اللهُ مَنْ مَنَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ ضَى ذَكَاةً الْفِطْي مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرِّ الْوَعْلَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

کہامالک نے جو بہتر سناہے اس باب میں وہ بیہ ہے کہ آدمی اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے جس کا نان ونفقہ اس پر واجب ہے اور اس پر خرچ کرناضر وری ہے اور اپنے غلام اور مکاتب اور مدبر اور سب کی طرف سے صدقہ ادا کرے خواہ یہ غلام حاضر ہوں یاغائب شرط بیہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں تجارت کے واسطے ہوں یانہ ہوں اور جو ان میں مسلمان نہ ہو اس کی طرف سے

صدقه فطرنه دے۔

صدقه فطركي مقدار كابيان

باب: كتاب الزكوة

صدقه فطركي مقدار كابيان

حديث 694

باب: كتاب الزكوة

صدقه فطركي مقدار كابيان

حديث 695

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ سَنْ مَ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْدِيُّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْنِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْصَاعًا مِنْ أَقِط أَوْصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عیاض بن عبداللہ نے سنا ابوسعید خدری سے ہم نکالتے تھے صدقہ فطر ایک صاع گیہوں سے یا ایک صاع جو سے یا ایک صاع تھجور سے یا ایک صاع پنیر سے یا ایک صاع انگور خشک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے۔

باب: كتاب الزكوة

صدقه فطركي مقدار كابيان

حديث 696

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي ذَكَاةِ الْفِطْ إِلَّا التَّهْرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر صدقہ فطر میں ہمیشہ تھجور دیا کرتے تھے مگر ایک بار جو دیئے۔

صدقه فطرتجيخ كاوقت

باب: كتاب الزكوة

صدقه فطرتضيخ كاونت

حايث 697

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْ ِإِلَى الَّذِى تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْ ِبِيَوْمَيْنِ أَوْثَلَاثَةِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر صدقہ فطر بھیج دیا کرتے تھے عید سے دو قین روز پہلے اس شخص کے پاس جہاں صدقہ فطر جمع ہوا کر تا تھا۔

.....

باب: كتاب الزكوة

صدقه فطر تهيجنے كاوقت

حديث 698

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْمِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُمِنُ يَوْمِ الْفِطْمِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْهُصَلَّى

کہامالک نے میں نے دیکھااہل علم کووہ مستحب جانتے تھے صدقہ فطر کو نکالناجب فنجر ہو عید کی قبل نمازے۔

باب: كتاب الحج

احرام کے لئے عسل کرنے کابیان

باب: كتاب الحج احرام كے لئے عسل كرنے كابيان

حايث 699

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَائَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَكَتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْمٍ بِالْبَيْدَائِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُوبَكُمٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتُهِلَّ

اسابنت عمیس سے روایت ہے کہ انہوں نے جنامحمد بن ابی بکر کو مقام بیدامیں تو ذکر کیا ابو بکرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنسل کر کے احرام باندھ لے۔

-----

باب: كتاب الحج احرام كے لئے عسل كرنے كابيان

حديث 700

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَسْمَائَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْمٍ بِنِى الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا أَبُوبَكُمٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهلَّ وَيَكُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيْفَةِ فَأَمَرَهَا أَبُوبَكُمٍ أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهلَّ وَيَعْمِ الْمُعَلِيْفَةِ فَأَمَرَهَا أَبُوبَكُمٍ أَنْ تَغْتَسِلَ تُمَّ تُهلًا

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ اساء بنت عمیس نے جنامحمد بن ابی بکر کو ذوالحلیفہ میں تو حکم کیاان کو ابو بکرنے عسل کرکے احرام باندھنے کا۔

.....

باب: كتاب الحج احرام كے لئے عسل كرنے كابيان

حديث 701

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَكَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْمَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْمِهُ وَلِهُ خُولِهِ مَكَّةَ وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَهَ فَةَ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر عنسل کرتے تھے احرام کے واسطے احرام باند سے سے پہلے اور عنسل کرتے تھے مکہ میں واخل ہونے کے واسطے اور عنسل کرتے تھے نویں تاریج کوعرفات میں کھیرنے کے واسطے۔

.....

محرم کے عسل کرنے کا بیان باب: کتاب الج محرم کے عسل کرنے کا بیان

حديث 702

عَنْ إِنْهُ الْعِينَ عَنِى اللهِ بِنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَنْهَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَدَ بْنَ مَخْهُ مَةَ الْعَيْمِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى اللهُ عَنِى مُدَّا اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى اللهُ عَنِى اللهُ عَنِى اللهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى اللهُ عَنِيلُ الْهُ عَنِيهُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى اللهُ عَنِيلُ اللهُ عَنَى الْقَوْمَ يَهُ الْقَوْمَ يَيْنِ وَهُويُسُتَةُ بِيقَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَالَ مَنْ هَذَا اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَعَالَ مَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ دَأْسَهُ وَهُو يُسْتَعْنِ وَهُويُسُتَةُ بِيقَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ وَأَسَهُ وَهُو يُسَالَّهُ وَمُو يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ وَأَسَهُ وَهُو يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ وَأَسَهُ وَهُو مُو كُولُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ وَأَسَهُ وَهُو كُولُ وَمُعَامِّ أَنُولُ وَعَلَا فَعَلَى مِعِمَا وَأَدْبَرَتُمُ قَالَ عَكَدُا وَأَيْتُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْعِلُ مُعْمَعِ اللهُ بَن عَبَاللهُ بَن عَبِي اللهُ وَمَعْمَ أَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ مِعِمَا وَأَدْبَرَتُمُ قَالَ هَمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِ اللهُ بَن عَلِي وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَلَوْمِ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَلَيْعِ اللهُ وَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

J .....

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے۔

باب: كتاب الحج محرم كے عسل كرنے كابيان

حديث 703

عَنْ عَطَائِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بُنِ مُنْيَةَ وَهُو يَصُبُّ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ مَائَ وَهُو يَغْتَسِلُ اصْبُبْ عَلَى رَبَاحٍ أَنَّ عُبَرَبْنُ الْخَطَّابِ اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ اصْبُبْ عَلَى رَأْسِى فَقَالَ لَهُ عُبَرُبْنُ الْخَطَّابِ اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَائُ إِلَّا شَعَشًا الْبَائُ إِلَّا شَعَشًا

عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا بیعلی بن منبہ کے اور وہ پانی ڈالا کرتے جب حضرت عمر عنسل کرتے تھے کہ پانی ڈال میرے سرپر بیعلی نے کہاتم چاہتے ہو کہ گناہ مجھ پر ہوا گرتم تھم کرو تو میں ڈالوں حضرت عمر نے کہاڈال کیونکہ پانی ڈالنے سے اور کچھ نہ ہوگا مگر بال اور زیادہ پریشان ہوں گے۔

------

باب: كتاب الحج محرم كے عسل كرنے كابيان

حايث 704

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَكَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِنِى طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُصَلِّ الصُّبُحَ ثُمَّ يَلُخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَلاَ يَدُخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَبِرًا حَتَّى يَعْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَةُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلُوا مَكُهُ مَكَّةً لِذَا حَنَا مِنْ مَكَةً فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلُوا مَكُه

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب نزدیک ہوتے مکہ کے تھہر جاتے ذی طوی میں دو گھاٹیوں کے پچ میں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو نماز پڑھتے صبح کی پھر داخل ہوتے مکہ میں اس گھاٹی کی طرف سے جو مکہ کے اوپر کی جانب میں ہے اور جب حج یاعمرہ کے ارادے سے آتے تو مکہ میں داخل نہ ہوتے جب تک عسل نہ کر لیتے ذی طوی میں اور جولوگ ان کے ساتھ ہوتے ان کو بھی عسل کا حکم کرتے قبل مکہ میں داخل ہونے کے۔

> باب: كتاب الحج محرم كے عسل كرنے كابيان

> > حديث 705

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَمُ حَيِمٌ إِلَّا مِنْ الْاحْتِلَامِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نہیں وصوتے تھے اپنے سر کواحرام کی حالت میں مگر جب احتلام ہوتا۔

جن کیڑوں کااحرام میں پہنناممنوع ہے ان کابیان

باب: كتاب الحج

جن کیڑوں کا احرام میں پہنناممنوع ہے ان کابیان

حديث 706

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ النَّعْبَائِمَ وَلَا النَّمَا وَيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَعَافَ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَلَا السَّمَا وَيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَعَافُ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَلَا الْعَبَائِمَ وَلَا النَّعْبَائِمَ وَلَا النَّمَا وَيلاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْجَعَافُ إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ اللهُ عَلَيْنِ وَلَا النَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِ وَلِيتَ عَمَ عَلَى مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيبَابِ شَيْعًا مَسَّدُ الرَّعْفُى الْوَوْسُ الْوَلِي اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِل اللهُ عليه وسلم سے محرم کون سے کیڑے ہونے والیا آپ صلی عبد اللہ علیہ وسلم نے نہ بہنو قمیص اور نہ باندھو عمامہ اور نہ بہنو یا عجامہ اور نہ ٹو پی اور نہ موزہ گر جس کو چیل نہ ملے تو وہ اپنے موزوں کو بہن کے اور ان کو کاٹ ڈالے اس طرح کہ شخنے کھلے رہیں اور نہ بہنوان کیڑوں کو جن میں زعفر ان کی ہواور ورس۔

احرام میں رنگین کپڑے پہننے کا بیان

باب: كماب الحج احرام مين رمكين كرر مين كابيان

مديث 707

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُهَرَأَنَّهُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَکیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ یَلْبَسَ الْهُحْمِمُ ثُوبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَمْ یَجِلْ نَعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسْ خُقَیْنِ وَلْیَقْطَعْهُ اللهٔ عَلَیْنِ الْکَعْبَیْنِ مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانِ مَیْ الله علیه وسلم نے اس بات سے که محرم رنگاموا کیڑاز عفران میں ورس میں عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ منع کیار سول الله صلی الله علیه وسلم نے اس بات سے که محرم رنگاموا کیڑاز عفران میں ورس میں پہنے اور فرمایا آپ صلی الله علیه وسلم نے جس کو نعلین نه ملیں وہ موزے پہن لے مگر اس کو مخذوں سے نیچا کرکے کاٹ لے۔

باب: كتاب الحج

احرام میں رنگلین کپڑے پہننے کا بیان

حايث 708

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَبِعَ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُمَا هَذَا الثَّوْبُ الْبَصْبُوعُ يَا طَلْحَةُ فَقَالَ طَلْحَةُ يَا أَمِيرَ الْبُوْمِنِينَ إِنَّهَا هُو مَلَ دُو اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُما هَذَا الثَّوْبُ الْبَصْبُوعُ يَا طَلْحَةُ فَقَالَ طَلْحَةً يَا أَمِيرَ الْبُومِينَ إِنَّهَا هُو مَلَ دُو اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَهُو مُحْرِمُ فَقَالَ عُمَرُما هَذَا الثَّاسُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبُ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ فَقَالَ عُمُو اللَّهُ عُلَوْ أَنْ رَجُلًا جَاهِلًا رَأَى هَذَا الثَّوْبُ لَقَالَ إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فَى الْإِحْرَامِ فَلَا تَلْبَسُوا أَيُّهَا الرَّهُ طُ شَيْتًا مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ

نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے سنااسلم سے جو مولی تھے عمر بن خطاب کے حدیث بیان کرتے تھے عبداللہ بن عمر سے کہ عمر بن خطاب نے دیکھا طلحہ بن عبیداللہ کور نگین کپڑے پہنے ہوئے احرام میں تو پوچھا حضرت عمر نے کیا یہ کپڑار نگاہوا ہے طلحہ ، طلحہ نے کہا اے امیر المو منین یہ مٹی کارنگ ہے حضرت عمر نے کہا تم لوگ پیشوا ہولوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں اگر کوئی جاہل جو اس رنگ سے واقف نہ ہواس کپڑے کو دیکھے تو یہی کہے گا کہ طلحہ بن عبیداللہ رنگین کپڑے پہنچ تھے احرام میں ، تو نہ پہنو تم لوگ ان رنگین کپڑوں میں سے پچھے۔

باب: كتاب الحج

احرام میں رنگین کپڑے پہننے کا بیان

مايث 709

عَنْ أَسْمَائًا بِنْتِ أَبِي بَكْمٍ أَنَّهَا كَانَتُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَى آتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَى انْ الْمُعَصْفَى آتِ الْمُشَبَّعَاتِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ لَيْسَ فِيهَا زَعْفَى انْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

محرم كو پیٹی باندھنے كابيان

باب: كتاب الحج

محرم كو پیٹی باندھنے كابيان

حديث 710

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَكُمَ لُالْبُسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر مکروہ جانتے تھے پیٹی کا باند ھناواسطے محرم کے۔

باب: كتاب الحج

محرم کو پیٹی باندھنے کابیان

حايث 711

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَبِعَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَبِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن مسیب کہتے تھے کہ اگر محرم اپنے کپڑوں کے نیچے پیٹی باندھے تو پچھ قباحت نہیں ہے جب اس کے دونوں کناروں میں تسمے ہوں وہ ایک دوسرے سے باندھ دیے جاتے ہوں۔

محرم کواپنامنہ ڈھانپنا کیساہے

باب: كتاب الحج محرم كواپنامنه ڈھانپناكيساہے

حديث 712

عَنْ الْفُرَ افِصَةُ بْنُ عُمَيْدِ الْحَنَفِيُّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَمُحْرِهُمْ

فرافصہ بن عمیر حنفی سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھاعثان بن عفان کوعرج (ایک گاؤں کانام ہے مدینہ سے تین منزل پر) میں ڈھانیتے تھے منہ اپنااحرام میں

باب: كتاب الحج

حديث 713

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ كَانَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الذَّفَنِ مِنْ الرَّأْسِ فَلَا يُخَبِّرُهُ الْهُ حُمِمُ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے ٹھوڑی کے اوپر (والاحصہ) سرمیں داخل ہے محرم اس کونہ چھپائے۔

------

باب: كتاب الحج محرم كواپنامنه دهانبناكيساب

حديث 714

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَكَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْمِمًا وَخَبَّرَ دَأْسَهُ وَوَجْهَهُ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کفن دیا اپنے بیٹے واقد بن عبداللہ کو اور وہ مر گئے تھے جحفہ میں احرام کی حالت میں اور کہا کہ اگر ہم احرام نہ باندھے ہوتے توہم اس کوخو شبولگاتے ، پھر ڈھانپ دیا سر اور منہ ان کا۔

باب: كتاب الج

حديث 715

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْمِ مَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ عبدالله بن عمر كهتے تھے جوعورت احرام باندھے ہووہ نقاب نہ ڈالے منہ پر اور دستانے نہ پہنے۔

-----

باب: كتاب الحج

محرم کواپنامنہ ڈھانپناکیساہے

حديث 716

عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتُ كُنَّا نُخَيِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَائَ بِنْتِ أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ فلا تنكره علينا

فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ ہم اپنے منہ ڈھانپتی تھیں احرام میں اور ہم ساتھ ہوتے اسابنت ابی ابکر صدیق کے سوانہوں نے منع نہ کیاہم کو۔

حج میں خوشبولگانے کابیان

باب: كتاب الحج ج مين خوشبولگانے كابيان

حايث 717

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْحُمَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْمِ مَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ میں خوشبولگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کواحرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے وقت طواف زیارت سے پہلے۔

.....

باب: كتاب الحج ع بين خوشبولگانے كابيان

حديث 718

عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ أَعْمَ ابِيًّا جَائَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوبِحُنَيْنٍ وَعَلَى الْأَعْمَ ابِيَّ قَبِيصٌ وَبِهِ أَثَرُ صُفْعَ قَالَ لَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزَعْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزَعْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزُعْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزَعْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزَعْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزُعْ قَالَ لَهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزُعْ فَالَ فَعَلُ فِي عَبْرَةٍ كَمَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ

عطابن ابی رباح سے روایت ہے کہ ایک اعر ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تھے اور وہ اعر ابی کرتہ پہنے ہوئے تھاجس میں زر درنگ کا نشان تھاتو کہااس نے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیت کی ہے عمرہ کی پس میں کیاکروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کرتہ اتار اور زر دی دھوڈال اپنے بدن سے اور جوجے میں کرتاہے وہی عمرہ میں کر۔

-2 **U** 9

باب: كتاب الحج عين خوشبولكان كابيان

حديث 719

عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَجَلَا رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَزَةِ فَقَالَ مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ فَقَالَ

مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ مِنِّى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مِنْكَ لَعَبْرُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ أُمَّرَ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَرُعَرَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ

اسلم جو مولی ہیں عمر بن خطاب کے ان سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب کو خوشبو آئی اور وہ شجرہ میں تھے سو کہا کہ یہ خوشبو کس شخص سے آتی ہے معاویہ بن ابی سفیان بولے مجھ سے اے امیر المو منین، حضرت عمر نے کہاہاں تمہیں قتم ہے خداوند کریم کے بقا کی، معاویہ بولے کہ حبیبہ نے خوشبولگادی میرے اے امیر المو منین۔ حضرت عمر نے کہامیں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ تم دھوڈالواس کو جاکر۔

·

باب: كتاب الحج عين خوشبولگانے كابيان

حديث 720

عَنُ الصَّلْتِ بُنِ ذُيَيْدٍ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَهْلِهِ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ وَجَلَ دِيحَ طِيبٍ وَهُو بِالشَّجَرَةِ وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَجَلَ دِيحَ طِيبٍ وَهُو بِالشَّجَرَةِ وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بُنُ الصَّلْتِ فَقَالَ عُهُرُ الطَّيْبِ فَقَالَ كَثِيرُ مِنْ يَا أَمِيرَ الْهُوْمِنِينَ لَبَّهُ تُ وَأُو وَثُو اَلْكُو أَصُلِقَ فَقَالَ عُهُرُ الصَّلْتِ فَاذُلُكُ رَأْسَكَ حَتَّى تُنْقِيمُ فَفَعَلَ كَثِيرُ بُنُ الصَّلْتِ

صلت بن زبید سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی اپنے عزیزوں سے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب کوخو شبو آئی اور وہ شجرہ میں تھے اور آپ کے پہلو میں کثیر بن صلت تھے تو کہا عمر نے کس میں سے بیہ خو شبو آتی ہے کثیر نے کہا مجھ میں سے میں نے اپنے بال جمائے تھے کیونکہ میر اارادہ سر منڈانے کانہ تھا بعد احرام کھولنے کے ، حضرت عمر نے کہا شربہ (وہ گڑھا جو کھجور کے درخت کے پاس ہو تا ہے جس میں پانی بھر اربتا ہے ) کے پاس جااور سر کومل کر دھوڈال تب ایساکیا کثیر بن صلت نے۔

-----

باب: كتاب الحج ج مين خوشبولگانے كابيان

حديث 721

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَةِ وَعَلْقَ وَأَسْهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنُ الطِّيبِ فَنَهَا لُا سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ اللهِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَبْرَةَ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ عَنُ الطِّيبِ فَنَهَا لُا سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ

خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ

یجی بن سعید اور عبد اللہ بن ابی بکر اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ولید بن عبد الملک نے پوچھاسالم بن عبد اللہ اور خار جہ بن زید سے کہ بعد کنکریاں مارنے کے اور سر منڈ انے کے قبل طواف الا فاضہ کے خوشبولا نگا کیسا ہے تو منع کیاسالم نے اور جائزر کھاخار جہ بن زید بن ثابت نے۔

-----

احرام باندھنے کے میقاتوں کابیان

باب: كتاب الحج

احرام باندھنے کے میقاتوں کا بیان

حديث 722

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَوَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ

عبد الله بن عمرسے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ احرام باند هیں اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے اور اہل شام جحفہ سے اور اہل محبر قرن سے کہاعبد اللہ بن عمر نے پہنچا مجھ کو کہ فرمایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے احرام باند هیں اہل یمن ملیم سے۔

باب: كتاب الج

احرام باندھنے کے میقاتوں کابیان

حديث 723

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ الْهَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ فِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهُلَ النَّهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَأَمَّا هَؤُلائِ الثَّلَاثُ فَسَبِعْتُهُنَّ مِنْ وَي الْحُلَيْفَةِ وَأَهُلَ الشَّعْمَةُ وَأَهُلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَأَمَّا هَؤُلائِ الثَّلَاثُ فَسَبِعْتُهُنَّ مِنْ يَلَهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَهُ لَمَ كَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَهُ لَمَ عَبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلهُ لَهُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَا لَكُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلِي مِنْ يَلهُ لَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِن وَي وَالْحَلَيْمَ وَاللَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَمْ مِنْ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَمْ مَا عَلَا مَوْلُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى عَمْ مَا عَلَا وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ مَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَا

جحفہ سے اور اہل محبد کو قرن سے عبداللہ بن عمر نے کہاان تینوں کو توسنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مجھے خبر بہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااحرام باندھیں اہل یمن ملیملم سے۔

باب: كتاب الج

احرام باندھنے کے میقاتوں کا بیان

حديث 724

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَأَ هَلَّ مِنْ الْفُرْعِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے احرام باندھافرع سے۔

باب: كتاب الج

احرام باندھنے کے میقاتوں کابیان

حديث 725

عَنْ مَالِكُ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَأَهَلَّ مِنْ إِيلِيَا كَ

مالک نے ایک معتبر شخص سے سنا کہ عبد اللہ بن عمر نے احرام باندھا بیت المقدس سے۔

------

باب: كتاب الج

احرام باندھنے کے میقاتوں کا بیان

حديث 726

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ مِنْ الْجِعِرَّانَةِ بِعُهُرَةٍ عِنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم في احرام باندها عمره كاجعرانه سے۔

-----

لبیک کہنے کا بیان اور احرام کی ترکیب کا بیان

باب: كتاب الحج

لبیک کہنے کابیان اور احرام کی ترکیب کابیان

حديث 727

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَمِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْنَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَمِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَزِيدُ فِيهَا لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْمَيْكَ وَالْخَيْدُ بِيمَيْكَ وَالْخَيْدُ بِيمَيْكَ وَالْخَيْدُ بِيمَيْكَ لَا تَعْمَلُكُ وَالْخَيْدُ بِيمَانًا عُلِي اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَالْحَمْنُ اللهِ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَالْحَمْنُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ اللهُ عَلَيْكِ وَالْحَمْنُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ وَالْمُعْمَالُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ وَالْحَمْنُ عَنْ عَبْدُواللَّهُ عَلَيْكُ وَالْتَعْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْمِلُكُ لَا شَكِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْمُ لَلْكُولُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لبیک بیہ تھی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنمعة لک والملک لا شریک لک لبیک الرغباء الیک والنمعة لک والملک لا شریک لک اور عبد الله بن عمر اس میں زیادہ کرتے لیبک لبیک لبیک وسعد یک والخیر بیدیک لبیک الرغباء الیک والعمل۔

.....

باب: كتاب الج

لبیک کہنے کا بیان اور احرام کی ترکیب کا بیان

حديث 728

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا السَّوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ذوالحلیفہ میں مسجد میں دور کعتیں پھر جب اونٹ پر سوار ہو جاتے لبیک پکار کر کہتے۔

-----

باب: كتاب الحج

لبیک کہنے کابیان اور احرام کی ترکیب کابیان

حايث 729

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَالُا يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِيعِينَ مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

سالم بن عبداللہ نے سنا پنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہتے تھے کہ یہ میدان ہے جس میں تم جھوٹ باندھتے ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھاوہاں سے حالا نکہ نہیں لبیک کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے۔

-----

باب: كتاب الحج لبيك كهنه كابيان اوراحرام كى تركيب كابيان

حايث 730

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرُيْمٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَيا أَبَا عَبْدِ الرَّمْنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَكْتُ اللهِ بْنِ عُمَرَيا أَبَا عَبْدِ الرَّمْنِ وَأَلْيَتُكَ تَصْبُعُ فَا قَالَ وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرُيْمٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَالِيَّانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْنِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمِكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهُلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرًأَهَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُسُ فِيهَا شَعَرُ وَيَتَوَضَّا فِيها فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا فَإِلَى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصُبُعُ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِي لَمْ أَر

عبید اللہ بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا اے ابو عبدالرحمن میں نے تم کو چار با تیں الی کرتے ہوئے و یکھیں جو تبہارے ساتھیوں میں سے کس کو نہیں کرتے دیکھا، عبداللہ بن عمر نے کہا کون سے با تیں بتاؤا ہے ابن جریج، انہوں نے کہا میں نے دیکھا تم کو نہیں چھوتے ہو تم طواف میں مگر رکن بیانی اور جر اسود کو اور میں نے دیکھا تم کو کہ پہنتے ہو تم جو تیاں ایسے چڑے کی جس میں بال نہیں رہتے اور میں نے دیکھا خضاب کرتے ہو تم زرد اور میں نے دیکھا تم کو جب تم مکہ میں ہوتے ہو تولوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لینے ہیں اور تم نہیں باندھتے مگر آٹھویں تاریخ کو، عبداللہ بن عمر نے جواب دیاار کان کا حال ہہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چڑے کی جو تیاں پہنتے دیکھا جس میں بال نہیں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے بھی ان کو بہن لیت تو میں بھی ان کو پہنا پند کر تا ہوں اور زر درنگ کا حال ہے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زر د خضاب کئے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کو پہنا پند کر تا ہوں اور ار درنگ کا حال ہے ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو زر د خضاب کئے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کو پہنا پند کر تا ہوں اور احرام کا حال ہے ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو زر د خضاب کئے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کو پہنا ہیں کر تا ہوں اور احرام کا حال ہے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو زر د خضاب کئے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس کو پہنا ہو جا تا چلنے کے واسطے۔

باب: كتاب الحج لبيك كهنه كابيان اوراحرام كى تركيب كابيان

حديث 731

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَخْمُجُ فَيَرُكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَخْرَامَ مَا لَعُلَيْفَةِ وَمُ الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَخْمُجُ فَيَرُكُبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَخْرَامَ الْعُلَيْفِهِ كَلَ مَسِهِدِ مِينَ يَهِمُ نَكُلَ كَرُسُوار مُوتِ اس وقت احرام باند صقة - نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے ذوالحلیفہ کی مسجد میں پھر نکل کر سوار موتے اس وقت احرام باند صقے -

باب: كتاب الج

لبیک کہنے کابیان اور احرام کی ترکیب کابیان

حديث 732

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْبَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِنَالِكَ

امام مالک کو پہنچا کہ عبد الملک بن مروان نے لبیک پکارا ذوالحلیفہ کی مسجد سے جب اونٹ ان کاسیدھا ہوا چلنے کو، اور ابان بن عثان نے بیہ تھم کیا تھا ان کو۔

لبیک بلند آوازے کہنے کابیان

باب: كتاب الحج

لبيك بلند آوازے كہنے كابيان

حايث 733

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرِنِ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْبِالْإِهْلَالِيُرِيدُ أَحَدَهُمَا

سائب بن خلاد انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے میرے پاس جبر ائیل اور کہا کہ حکم کروں میں اپنے اصحاب کو بلند آواز سے لبیک پکارنے کا۔

باب: كتاب الحج لبيك بلند آواز سے كہنے كابيان

حايث 734

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَبِعَ أَهُلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَى النِّسَائِ دَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِتُسْبِعُ الْبَرَأَةُ نَفْسَهَا کہامالک نے میں نے سنا اہل علم سے کہتے تھے یہ تھم عور توں کو نہیں ہے بلکہ عور تیں آہتہ سے لبیک کہیں اس طرح کہ آپ ہی سیں۔

.....

حج افراد کابیان

باب: كتاب الج

حج افراد کابیان

حديث 735

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيِنَا مَنْ أَهَلَ بِعَبْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَهِ الْعَبْرَةَ فَلَمْ يُعِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحِ فَلَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَالْعُبْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَنْ أَعْلَمُ لِلللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُلْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال توہم میں سے بعض لوگوں نے احرام باندھاعمرہ کا اور بعضوں نے حج اور عمرہ دونوں کا اور بعضوں نے صرف حج کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا سوجس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اس نے عمرہ کرکے احرام کھول ڈالا اور جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا یا صرف حج کا اس نے احرام نہ کھولا دسویں تاریخ تک۔

, ------

> باب: كتاب الحج حج افراد كابيان

> > حديث 736

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَ دَ الْحَجَّ حَرْت ام المومنين عائشه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جج افراد کیا۔

باب: كتاب الحج

حج افراد کابیان

حايث 737

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَ دَ الْحَجَّ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا حج کا۔

قران كابيان

باب: كتاب الج

قران كابيان

حديث 738

عَنْ جَعْفَى بُنِ مُحَدًّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْبِقْدَادَ بُنَ الْأَسُودِ دَحَلَ عَلَى عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ بِالسَّقْيَا وَهُو يَنْجَعُ بَكَمَاتٍ لَهُ وَتِيقًا وَخَبَطًا فَقَالَ هَذَا عُثْبَانُ بُنُ عَفَّانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقُرَنَ بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُنُوةِ فَخَرَجَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَى يَدَيُهِ وَيَقَالَ هَنَا اللَّهُ عَنَا أَنْسَى أَثْرَاللَّ قِيقِ وَالْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْبَانَ بُنِ عَفَّالَ أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُنْوَةِ فَقَالَ عُثْبَانُ ذَلِكَ رَأَي فَخَرَجَ عَلِي مُعْضَبًا وَهُوينَ قُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُنْوَةِ فَقَالَ عُثْبَانُ ذَلِكَ رَأَي فَخَرَجَ عَلِي مُعْضَبًا وَهُوينَ قُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْنَ كَ بِحَجَّةٍ وَعُنْوَةٍ مَعًا أَنْ يُعْرَقُ مَعًا لَا عُنْهَ مَنْ السَّود آئَ عَلَى مُعْمَ عَلَى عَلَى عَلَى الروه وه بِلارِ مِ صَحَابِ فَونَ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

باب: كتاب الحج

قران كابيان

حايث 739

عَنْ سُكَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ فَمِنَ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَمُنْ أُهُلَّ بِحَبِّ أَوْ حَبَعَ الْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلُ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ جَبَعَ الْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلُ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ أَوْ جَبَعَ الْحَجَّ وَالْعُبُرَةَ فَلَمْ يَحْلِلُ وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُبْرَةٍ فَحَلُّ مَنْ أَهُلَ مِي مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعَبْرَةٍ فَحَلُّ

سلیمان بن بیبار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجۃ الوادع کے سال حج کرنے کے لیے توان کے بعض اصحاب نے احرام باندھا حج کا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا اور بعض نے صرف عمرہ کاسو جس شخص نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا اس نے احرام نہ کھولا اور جس نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اس نے عمرہ کرکے احرام کھول ڈالا۔

#### لبیک مو قوف کرنے کاوفت

باب: كتاب الحج لبيك موقوف كرنے كاونت

حديث 740

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْي إِلَى عَهَ فَقَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْمُعِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُمُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكُمُ عَلَيْهِ الْمُعِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكُمُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكُمُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُلَا يُنْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِولَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِوالسَّ بَنِ مَالِكَ سِي جَبُ وه دونوں صَحِي كُوجارہے تھے منى سے عرفہ كو، تم كياكرتے تھے آج كے روزرسول الله عليه وسلم كے ساتھ بولے بعض لوگ بم ميں سے آج كے روزلبيك كہتے تھے بِهَار كر توكوئ منع نہ كرتا بعض لوگ تكبير كہتے تو كوئى منع نہ كرتا وكى منع نہ كرتا وكى منع نہ كرتا وكى كمنع نہ كرتا وكى منع نہ كرتا و

باب: كتاب الحج لبيك مو قوف كرنے كاونت

مايث 741

عَنْ جَعْفَى بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُكَبِّى فِي الْحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّبُسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ

محمر با قرسے روایت ہے کہ حضرت علی لبیک کہتے تھے جج میں مگر جب زوال ہو تا آ فتاب کاعر فیہ کے روز تو مو قوف کرتے لبیک کو۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج لبرك مو قوف كرنے كاونت

حايث 742

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتُ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَجَعَتْ إِلَى الْبَوْقِفِ ام المومنين عائشه موقوف كرتى تهيں لبيك جب جاتى تهيں عرفات كو۔

> باب: كتاب الحج لبيك مو قوف كرنے كاوت

> > حديث 743

عَنُ نَافِعٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُطَعُ التَّلْبِيدَ فِي الْحَبِّ إِذَا التَّهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ يُكِيِّى حَتَّى يَغُدُو مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَالْمَا تَرَكَ التَّلْبِيدَةَ وَكَانَ يَتُرُكُ التَّلْبِيدَ فِي الْعُنْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ مَر ثُمَّ يَكُلِي حَتَّى يَغُدُو مِنْ مِنْ طُواف كرنے بيت الله كا اور سعى كرنے تك بيت الله كا اور سعى كرنے تك بي الله كا اور سعى كرنے تك بي الله كا اور عمره ميں موقوف كرتے اور عمره ميں ۔ ليك كوجب داخل ہوتے حرم ميں ۔

.....

باب: كتاب الحج لبيك موقوف كرنے كاونت

حديث 744

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لا يُكَبِّى وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

#### ابن شہاب کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر طواف میں لبیک نہ کہتے تھے۔

باب: كتاب الحج لبيك موقوف كرنے كاونت

حايث 745

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتُ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَبِرَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُ مَا كَانَتْ فِي عَنْ مَا كَانَتْ فِي الْمُوقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَبِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَنْ زِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوجَّهَتْ إِلَى الْمُوقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ قَالَتْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَبِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَنْ وَلَا مَنْ مَعَهَا فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوجَهَتْ إِلَى الْمُوقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْ لَالْ وَلَالُ اللَّهُ مَا يَكُو الْمُ الْمُوقِقِينَ بِهَا حَتَى الْهِلَالُ فَإِذَا وَكِنَتْ مَعْمَا فَإِذَا وَكِنَتْ مَعْمَا فَإِذَا وَكِبَتْ فَتَوْمَ مَعْمَا فَإِذَا وَكَنْ اللّهُ عَلَى الْمُوقِقِ عَلَى الْمُولِ اللّهُ مَا يَعْمَ مَعْمَا فَإِذَا وَكِنَتْ مَعْمَا فَإِذَا وَكِنَانَتْ تَخْمُ مُ قَبْلُ هِلَالِ الْمُحَمَّ مِحَتَّى تَلْقُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْمَالِ اللّهُ مَا مُعْمَا فَا مُعْمَا مَعْمَا فَإِذَا وَكَانَتْ تَخْمُ مُ قَبْلُ هِلَالِ اللّهُ مَا مُعَمَّا لَوْ مِن الْمُعْمَا وَاللّهُ وَلَالُ مُنْ مُعَمَا فَا مُعْمَالُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالُ مَا لَمُهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ مَا مُعْمَالُولُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُانَتْ عَلَيْكُ مُعْمَالًا مُنْ مُعْلَقِهُ مَنْ مُعْمَالِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ وہ جب عرفات میں آئیں تو نمرہ میں اتر تیں پھر اراک میں اتر نے لگیں اور عائشہ اپنے مکان میں جب تک ہو تیں تو بھی، ان کے ساتھی لبیک کہا کرتے جب سوار ہو تیں تولبیک کہنا مو قوف کریں اور عائشہ بعد حج کے عمرہ اداکر تیں مکہ سے احرام باندھ کر ذلحجہ میں پھر یہ چھوڑ دیا اور محرم کے چاند سے پہلے جحفہ میں آکر کھہر تیں جب چاند ہو تا تو عمرہ کا احرام باندھتیں۔

باب: كتاب الحج

لبیک مو قوف کرنے کاوفت

مايث 746

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُبَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى فَسَبِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز صبح کو چلے نویں تاریخ کو منی سے عرفہ کو توبلند آواز سے تکبیر سنی، انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر کہلوایا کہ اے لوگویہ وقت لبیک کہنے کا ہے۔ اہل مکہ کے احرام کا اور جولوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے ان کے بھی احرام کا بیان

باب: كتاب الحج

اہل مکہ کے احرام کااور جولوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے ان کے بھی احرام کا بیان

حايث 747

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْتًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ أَهِلُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہاا ہے مکہ والولوگ توبال بکھرے ہوئے پریشان یہاں تک آتے ہیں اور تم تیل لگائے ہوتے ہوجب چاند دیکھو ذی الحجہ کا تو تم بھی احرام باندھ لیا کرو۔

باب: كتاب الج

اہل مکہ کے احرام کااور جولوگ مکہ میں ہوں اور ملک والے ان کے بھی احرام کا بیان

حديث 748

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْوَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ وَهُويُهِلُّ بِالْحَبِّ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ وَعُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْحِجَةِ وَعُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر نوبرس مکے میں رہے جب چاند دیکھتے ذی الحجہ کا تواحر ام باندھ لیتے اور عروہ بن زبیر بھی ایساہی کرتے۔

.....

ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا۔

باب: كتاب الج

ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا۔

مايث 749

عَنْ عَنْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدُيًّا حَرُهُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُهُ عَلَى الْحَابِّ حَتَّى يُنْحَ الْهَدْى وَقَلْ بِعَثْنَ بِهِدْي فَاكْتُبِى إِنَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِى صَاحِبَ الْهَدْى فَاكَتُ عَبْرَةٌ قَالَتُ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَاقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدُى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيكِةِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ مُكَافِّ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعٌ أَحَلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَلَمْ يَكُمُ مُعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعٌ أَحَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَمُعْلَى وَرَاسٍ وَرَامَ مِن عَلَيْ اللهُ عليه وسلم كَى بِرَى كَى جائِهِ مِول اللهُ عليه وسلم كَى بِي اللهُ عليه وسلم كَى بِي وَاللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه وسلم كَى بِي مَا مِن عَوْد اليِّهِ اللهُ عليه وسلم كَى بِي كَهُ وَلِي اللهُ عليه وسلم كَى بِي كَ مِن وَلَ اللهُ عليه وسلم كَى بِي كَى بارج عَتَى اور اس كوروانه كيامِ مِن عَلَى اللهُ عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى برى كے بارج شح تھے اور رسول الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى بي تو الله كي الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي الله عليه وسلم كي من الله عليه وسلم كي الله علي الله عليه وسلم كي من الله عليه وسلم كي من الله علي الله

باب: كتاب الج

ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرم نہیں ہوجا تا۔

مايث 750

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الَّذِى يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ هَلْ يَحْمُمُ عَلَيْهِ شَيْئٌ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَبِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَا يَحْمُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے یو چھاعمرہ بنت عبدالرحمن سے کہ جو شخص ہدی روانہ کرے مگر خود نہ جائے کیا اس پر پچھ لازم ہو تاہے وہ بولیں میں نے سناعائشہ سے کہتی تھیں محرم نہیں ہو تا مگر جو شخص احرام باندھے اورلبیک کہے۔

باب: كتاب الحج

ہدی کے جانور کے گلے میں کچھ لٹکانے سے آدمی محرم نہیں ہوجاتا۔

حديث 751

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَمَرَبِهَ لَيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ

فَلِنَالِكَ تَجَرَّدَ قَالَ رَبِيعَةُ فَلَقِيتُ عَبْلَ اللَّهِ بْنَ الزُّيَيْرِفَنَ كَنْ ثُلَهُ ذَلِكَ فَقَالَ بِنْعَةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

یو با بین ہدی کی تقلید کا سوبیک سے ہوئے کیڑے اتارے ہوئے تو پوچھالو گوں سے اس کا سبب لو گوں نے کہا اس نے حکم کیا ہے اپنی ہدی کی تقلید کا سواس لئے سلے ہوئے کیڑے اتار ڈالے ربیعہ نے کہا میں نے ملا قات کی عبداللہ بن زبیر سے اور یہ قصہ بیان کیا انہوں نے کہافتیم کعبہ کے رب کی یہ امر بدعت ہے۔

·-----

### جس عورت کو حج میں حیض آ جائے اس کا بیان

باب: كتاب الحج جس عورت كوج مين حيض آجائے اس كابيان

مايث 752

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ الْمَرُأَةُ الْحَائِضُ الَّتِى تُهِلُّ بِالْحَبِّ أَوُ الْعُمْرَةِ إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمُرَتِهَا إِذَا أَنَهُ الْمَنَاسِ عَلَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ أَرَادَتُ وَلَكِنُ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَلَا تَقُيَ الْمَسْجِدَحَتَّى تَطْهُرَ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَلَا تَقْيَ الْمَسْجِدَحَتَّى تَطْهُرَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احرام باندھے ہوج یاعمرہ کا پھراس کو حیض آناشر وع ہو جائے تو وہ لبیک کہا کرے جب اس کا جی چاہے اور طواف نہ کرے اور سعی نہ کرے صفامر وہ کے در میان باقی سب ارکان ادا کرے لوگوں کے ساتھ فقط طواف اور سعی نہ کرے اور مسجد میں نہ جائے جب تک کہ پاک نہ ہو۔

.....

## جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے کابیان

باب: كتاب الحج على المج المج على المان المح كم المينول مين عمره كرنے كابيان

حايث 753

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَهَرَ ثَلَاثًا عَامَ الْحُكَيْبِيَةِ وَعَامَ الْقَضِيَّةِ وَعَامَ الْجِعِرَّانَةِ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمین عمرے ادا کئے ایک حدیبیہ کے سال اور ایک عمرہ قضاکے سال اور ایک عمرہ جعرانہ کے سال۔

......

باب: کتاب الج جے مہینوں میں عمرہ کرنے کابیان

حديث 754

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَبِرُ إِلَّا ثَلَاثًا إِصْمَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عمرہ کیا مگر تین بار ایک شوال اور دوذیقعدہ میں۔

باب: كتاب الج

جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیان

حديث 755

حَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَمْ مَلَةَ الْأَسْلِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ أَعْتَبِرُقَبُلَ أَنْ أَحُجَّ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ قَدُاعْتَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ أَنْ يَحُجَّ

عبدالرحمن بن حرملہ اسلمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھاسعید بن مسیب سے کہ میں عمرہ کروں قبل جج کے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا قبل جج کے۔

باب: کتاب الجج جے مہینوں میں عمرہ کرنے کا بیان

حديث 756

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَبِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن ابی سلمہ نے اجازت ما نگی حضرت عمر سے عمرہ کرنے کی شوال میں تواجازت دی آپ صلی

الله عليه وسلم نے تووہ عمرہ کر کے لوٹ آئے اپنے گھر کواور حج نہ کیا۔

\*

عمرہ میں لبیک کب مو قوف کرے

باب: کتاب الحج عمرہ میں لبیک کب مو قوف کرے

حايث 757

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ عروه بن زبير لبيك موقوف كرتے تق عمره ميں جب داخل ہو جاتے حرم ميں

تمتع كابيان

باب: كتاب الحج تتع كابيان

حديث 758

عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الْحَادِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ حَكَّثَهُ أَنَّهُ سَبِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَنُ كُرَانِ التَّمَتُّ عَبِ الْعُبْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيُسِ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَنُ كُرَانِ التَّمَتُّ عَبِ الْعُبْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ سَعْدُ بِعُسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِى فَقَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُبَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَدُ نَكَى وَلَا عَمْ وَمَنَعْنَاهَا مَعَهُ وَلَا عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ وَلَا عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ

محمہ بن عبد اللہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے سناسعد بن ابی و قاس اور ضحاک بن قیس سے جس سال معاویہ بن ابی سفیان نے جج کیا اور وہ دونوں ذکر کر رہے تھے تمتع کا توضحاک بن قیس نے کہا کہ تمتع وہی کرے گاجو خداکے احکام سے ناواقف ہو سعد نے جج کیا اور یہ تم نے کہا یہ کہا کہ عمر بن خطاب نے منع کیا تمتع سے سعد نے جو اب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔

باب: كتاب الحج تتع كابيان

مايث 759

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ وَاللهِ لَأَنْ أَعْتَبِرَقَبْلَ الْحَبِّرَ وَأُهْدِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَبِرَ بَعْدَ الْحَبِّرِ وَالْحِجَّةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر كہتے تھے قتم خداكى مجھ كو قبل جج كے عمرہ كرنااور ہدى لے جانا بہتر معلوم ہو تاہے اس بات سے كہ عمرہ كروں بعد جج كے ذى الحجہ ميں۔

· · ·

باب: كتاب الحج

تهتع كابيان

حديث 760

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَا رِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ اعْتَمَرَفِ أَشُهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِى الْعَعْدَةِ أَوْ فِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي الْعَدْمِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ الْعَدْمِ أَنْ الْمُعْدِ فَعُولُ لَمْ يَجِدُ الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَمَ مِنْ الْهَدْي فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ فَعُومُ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَمَ مِنْ الْهَدْي فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الْحِجَةِ وَمُن الْهَدْي فَإِنْ لَمْ يَجِدُ اللهِ اللهُ ا

عبداللہ بن عمر کہتے تھے جس شخص نے عمرہ کیا جج کے مہینوں میں شوال یاذی قعدہ یاذی الحجہ میں قبل جج کے پھر کھہرار ہامکہ میں یہاں تک کہ پالیااس نے جج کو اس نے تمتع کیا اگر جج کرے تو اس پر ہدی لازم ہے اگر میسر ہو اگر ہدی نہ میسر ہو تو تین روزے جج میں رکھے اور سات روزے جب جج سے لوٹے تورکھے۔

·

باب: كتاب الحج

تتتع كابيان

حديث 761

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَبِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنْ اعْتَمَرَفِي شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقِعْدَةِ أَوْفِي ذِى الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدُرِكُهُ الْحَجُّ فَهُومُ تَمَتِّعُ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَى مِنْ الْهَدَى فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ کی بن سعید سے روایت ہے انہوں نے سناسعید بن مسیب سے کہتے تھے جس نے عمرہ کیا شوال یاذی قعدہ میں یاذی الحجہ میں پھر مکہ میں تھہر ارہا یہاں تک کہ جج پایا تو وہ متمتع ہے اگر جج کرے تو اس پر ہدی لازم ہوگی اگر میسر ہے ورنہ تمین روزے جج میں اور سات جب لوٹے رکھنے ہوں گے۔

عمره کی متفرق حدیثوں کابیان

باب: كتاب الحج عمره كى متفرق حديثوں كابيان

حديث 762

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُهْرَةُ إِلَى الْعُهْرَةِ كَقَارَةٌ لِبَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَائُ إِلَّا الْجَنَّةُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان دونوں کے بچے میں ہوں اور حج مبر ور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔

> باب: كتاب الج عره كي متفرق حديثوں كابيان

> > حديث 763

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فَقَالَتُ إِنِّ قَدُ كُنْتُ تَجَهَّزُتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فِي لِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فِي لِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُبْرَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَبِرِى فِي اللهُ عَبْرَالُو اللهُ عَنْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ

ابو بکر بن عبدالر حمن سے روایت ہے کہتے تھے ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہامیں نے تیاری کی تھی جج کی پھر کوئی عارضہ مجھ کو ہو گیا تو جج ادانہ کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار مضان میں عمرہ کرلے کیونکہ ایک عمرہ رمضان میں ایک جج کے برابر ہے۔

باب: كتاب الحج عره كى متفرق حديثوں كابيان

حديث 764

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْبَرِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ

عبداللہ بن عمرسے روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے جدائی کروجج اور عمرہ میں تاکہ جج بھی پورااداہو اور عمرہ بھی پورااداہو اور وہ اس طرح کہ جج کے مہینوں میں نہ کرے بلکہ اور دنوں میں کرے۔

.....

باب: كتاب الحج عمره كي متفرق حديثون كابيان

2.0024220)

حديث 765

حَدَّ تَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ دُبَّبَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ دَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ امام مالک کو پہنچاہے کہ حضرت عثان بن عفان جب عمرہ کرتے تو تبھی اپنے اونٹ سے نہ اترتے یہاں تک کہ لوٹ آتے مدینہ کو۔

محرم کے نکاح کابیان

باب: کتاب الحج محرم کے نکاح کابیان

حديث 766

عَنْ سُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا دَافِعٍ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَادِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَادِثِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولی ابورافع اور ایک شخص انصاری کو بھیجا ان دونوں نے نکاح کر دیاان کامیمونہ بنت حارث سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے نکلنے سے پہلے۔

باب: كتاب الحج محرم كے نكاح كابيان

عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِى بَنِى عَبْدِ الدَّادِ أَنَّ عُبَرَبْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبَانُ يَوْمَ بِذِ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهُ بِأَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ مُحْمِمَانِ إِنِّ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ مَعْمَر بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْدٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ مَعْدَ بِنَ عُمْرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْدٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ مَعْدَ بُنَ عُمْر اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَنْكِمِ الْمُحْرِمُ وَلا يُخْطُبُ

نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے بھیجا ان کو ابان بن عثان کے پاس اور ابان ان دنوں میں امیر تھے حاجیوں کے اور دونوں احرام باندھے ہوئے تھے کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کروں طلحہ بن عمر کاشیبہ بن جبیر کی بیٹی سے سوتم بھی آؤ، ابان نے اس پر انکار کیا اور کہا کہ سنامیں نے عثان بن عفان سے انہوں نے کہاسنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کرے محرم اپنا اور نہ غیر کا اور نہ پیغام بھیجے نکاح کا۔

باب: كتاب الحج

محرم کے نکاح کابیان

حديث 768

عَنْ أَبَى غَطَفَانَ بُنَ طَرِيفٍ الْبُرِّيَّ أَخْبَرَكُ أَنَّ أَبَالُا طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُومُ حُرِيمٌ فَرَكَةً عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ ابو غطفان بن طریف سے روایت ہے کہ ان کے باپ طریف نے نکاح کیا ایک عورت سے احرام میں تو باطل کر دیااس کو حضرت عمر نے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

محرم کے نکاح کابیان

حديث 769

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ لَا يَنْكِحُ الْمُحْمِمُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے نہ نکاح کرے محرم اور نہ پیغام بھیجے اپنا اور نہ غیر کا۔

باب: كتاب الحج محرم كے نكاح كابيان

حديث 770

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيَانَ بْنَ يَسَادٍ سُيِلُوا عَنْ نِكَاجِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

امام مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب اور سالم بن عبد اللہ بن سلیمان بن بیار سے سوال ہوا محرم کے نکاح کا تو ان سب نے کہا محرم نہ نکاح کرے اپنانہ پر ایا۔

.....

محرم كوتحجين لكانے كابيان

باب: كتاب الج

محرم كو تجھنے لگانے كابيان

حديث 771

عَنْ سُكَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَيَوْمَ بِنِ بِلَحْيَى جَمَلٍ مَكَانُ بِطَيِقِ مَكَانُ بِطَيِقِ مَكَانُ بِطَيِقِ مَكَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُو يَوْمَ بِنِ بِلَحْيَى جَمَلٍ مَكَانُ بِطَي يَقِ مَكَّةً

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجینے لگائے احرام میں اپنے سرپر کمی جمل میں جوایک مقام ہے مکہ کی راہ میں

.....

باب: كتاب الج

محرم کو تجھنے لگانے کابیان

حايث 772

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُكَّ لَهُ مِنْ فَالَ مَالِكَ لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُكَّ لَهُ مِنْ فَرُورَةٍ مِنْ فَرُورَةٍ

# نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں محرم تجھنے نہ لگائے مگر جب اس کوضر ورت پڑے۔

جس شکار کا محرم کو کھانا در ست ہے اسکا بیان

باب: كتاب الحج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست ہے اسکابیان

حديث 773

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَهِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْمِمِينَ وَهُوعَيْرُمُحْمِمٍ فَيَأْلُى حِبَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا فَأَخَنَهُ ثُمَّ شَكَّعَلَى الْحِبَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَالله لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً أَمْعَتَكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي طُعْبَةً لَا مُعْبَدُهُ مَا الله عُلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا هِي عُنْ فَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْ فَيَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

ابو قادہ انصاری سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ کے ایک راستے میں ، پیچھے رہ گیاوہ (ابو قادہ) اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باند ھے ہوئے تھے لیکن وہ (ابو قادہ) احرام نہیں باند ھے ہوئے تھے انہوں نے ایک گور خرکو د کیھا تواپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھیوں سے کوڑاہا نگاانہوں نے انکار کیا پھر بر چھاما نگاانہوں نے انکار کیا آخر انہوں نے خود بر چھالے کر حملہ کیا گور خرپر اور قتل کیا اس کو اور بعض صحابہ نے وہ گوشت کھایا اور بعض نے انکار کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کھانا تھا جو کھلایا تم کو اللہ جل جلالہ نے۔

باب: كتاب الجج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست ہے اسکابیان

حايث 774

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَائِ وَهُوَ مُحْرِمُ قَالَ مَالِك وَالطَّفِيفُ الْقَدِيدُ

# عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام ناشتہ کرتے تھے ہر ن کے بھونے ہوئے گوشت کا جس کو قدید کہتے ہیں۔

باب: كتاب الجج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست ہے اسکا بیان

حايث 775

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَائَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى قَتَادَةً فِى الْحِمَادِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى النَّضْرِ إِلَّا أَنَّ فِ حَدِيثِ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْبِهِ شَيْئٌ

عطاء بن بیار نے ابو قمارہ کی حدیث گور خرمار نے کی ولیم ہی روایت کی جیسے اوپر بیان ہوئی گر اس حدیث میں اتنازیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاکیا اس گوشت میں کچھ تمہارے پاس باقی ہے۔

باب: كتاب الجج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست ہے اسکابیان

حديث 776

عَنْ الْبَهْزِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَيُرِيكُ مَكَّةَ وَهُو مُحْرِمُ حَقَى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَا رُوحَشِقُ عَقِيرٌ فَنُ كِنَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْقُ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِقُ وَهُوصَاحِبُهُ إِلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُمِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُم وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَهُ لَا أَنْ يَقِفَ عِنْكَ الرُّولُونَةِ قَوْالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَجُلًا أَنْ يَقِفَ عِنْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَهُ لَا أَنْ يَقِفَ عِنْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ وَهُ لَا أَنْ يَقِفَ عِنْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَو وَسَلَّمَ أَمْرَو وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَو مُ لِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَو وَسَلَّمَ أَمْرَو وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُوا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَا

زید بن کعب بہزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکے مکہ کے قصد سے احرام باند ہے ہوئے جب روحامیں پنچے تو ایک گور خرز خمی دیکھا تو بیان کیا یہ ماجر ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس کو پڑار ہے دواس کا مالک آ جائے گااتنے میں بہزی آیاوہی اس کامالک تھاوہ بولا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گور خرکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار بیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تھم کیا انہوں نے اس کا گوشت تقسیم کیاسب ساتھیوں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بڑھے جب اثابہ میں پہنچ جو در میان میں ہے رویٹہ اور عرج کے تو دیکھا کہ ایک ہرن اپناسر جھکائے ہوئے سائے میں کھڑا ہے اور ایک تیر اس کولگاہوا ہے تو کہا بہزی نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہ کھڑارہے اس کے پاس، تا کہ کوئی اس کونہ چھیڑے یہاں تک کہ لوگ آگے بڑھ جائمیں۔

------

باب: كتاب الحج جس شكار كامحرم كو كھانا درست ہے اسكابيان

حايث 777

ابوہریرہ جب آئے بحرین سے توجب پہنچے ربذہ میں تو چند سوار ملے عراق کے احرام باندھے ہوئے تو پو چھاانہوں نے ابوہریرہ سے شکار کے گوشت کا حال جو ربذہ والوں کے پاس تھا ابوہریرہ نے ان کو کھانے کی اجازت دی پھر کہا کہ مجھ کوشک ہوااس حکم میں تو جب آیا میں مدینہ تو ذکر کیا میں نے عمر بن خطاب سے حضرت عمر نے پوچھاتم نے کیا حکم دیا ان کو میں نے کہا کہ میں نے حکم دیا کھانے کا حضرت عمر نے کہا گہ میں اور حکم دیتے تو میں تمہارے ساتھ ایساکر تابعنی ڈرانے لگے۔

باب: كتاب الحج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست ہے اسکابیان

حديث 778

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّبِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَنَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِينَةً عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بِمَ أَفْتَيْتُهُمْ فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُلُوا أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُك

سالم بن عبداللہ نے سنا ابوہریرہ سے وہ کہتے تھے عبداللہ بن عمر سے کہ مجھ کو ملے پچھ لوگ احرام باندھے ہوئے ربذہ میں تو پوچھا انہوں نے شکار کے گوشت کی بابت جو حلال لو گوں کے پاس موجو د ہو وہ کھاتے ہوں اس کو ابوہریرہ نے ان کو کھانے کی اجازت دی، کہاابو ہریرہ نے جب میں مدینہ میں آیا حضرت عمر کے پاس میں نے ان سے بیان کیاانہوں نے کہاتو نے کیافتوی دیا؟ میں نے کہا میں نے فتوی دیا کھانے کا حضرت عمر نے کہاا گر تواور کسی بات کافتوی دیتاتو میں تجھے سزادیتا۔

.....

باب: كتاب الحج جس شكار كامحرم كو كهانا درست ب اسكابيان

حديث 779

عَنْ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنْ الشَّامِ فِي رَكْبِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ بِأَكْلِهِ قَالَ فَلَا تَكُمْ بِهَذَا قَالُوا كَعْبُ قَالَ فَإِنِّ قَدُ أَمَّرْتُهُ فَكَالَ مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا قَالُوا كَعْبُ قَالَ فَإِنِّ قَدُ أَمَّرْتُهُ عَلَيْ الْمَاكِينِ وَمَكَّةً مَرَّتُ بِهِمْ رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوهُ فَيَأْكُلُوهُ فَلَبَّا عَلَيْهُمْ وَعُوا ثُمَّ لَبَاكُ وَاللَهُ وَلِكَ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُغْتِيهُمْ بِهَذَا قَالَ هُومِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا قَدِمُ وَيَا أَمُونُ وَمَنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عَلَى مُن اللّهُ وَمِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عَلَى عَلَى أَنْ تُغْتِيهُمْ بِهَذَا قَالَ هُومِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عُلَى عَلَى أَنْ تُغْتِيهُمْ بِهَذَا قَالَ هُومِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عَلَى مَا حَمَلَ اللّهُ وَمِنْ عَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا كُولُونَ فَلَا عَلَى أَنْ تُنْقَعُمْ بِهَذَا قَالَ هُومِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عَلَى عَلَى أَنْ لَهُ فَالْ عَلَى أَنْ تُنْ تُعْمَ وَاللّهُ مُومِنْ صَيْدِ الْبَحْمِ قَالَ وَمَا عَلَى مُواعَلَ مُعْلَا مُعْدَالًا عَلَى مُومِنْ عَيْدِ الْبَعْمِ الْبَعْمِ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْتَاكُ وَمُ اللّهُ الْوَالْمُ وَاللّهُ مُولِ اللّهُ مُولِ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مُ اللّهُ وَالْمُ مِنْ عَلَى أَلْ اللّهُ مُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَكُولُونَ الْمُ عَلَى أَنْ لَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ صَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کعب الاحبار جب آئے شام سے تو چند سوار ان کے ساتھ تھے احرام باند ھے ہوئے راستے میں انہوں نے شکار کا گوشت دیکھا تو کعب الاحبار نے ان کو کھانے کی اجازت دی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عمر سے بیان کیا آپ نے کہا تہہیں کس نے فتوی دیا بولے کعب نے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے کعب کو تمہارے اوپر حاکم کیا یہاں تک کہ تم لوٹو، پھر ایک روز مکہ کی راہ میں ٹڈیوں کا حجنڈ ملا کعب نے فتوی دیا کہ پکڑ کر کھائیں جب وہ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے ان سے بیان کیا آپ نے کعب سے پوچھا کہ تم نے یہ فتوی کیسے دیا کعب نے کہا کہ ٹڈی دریا کا شکار ہے حضرت عمر بولے کیو ٹکر، کعب بولے اے امیر المومنین فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ٹڈی ایک مچھنگ کی چھینک سے نکلتی ہے جو ہر سال میں دوبار چھینکتی ہے۔

جس شکار کا محرم کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیان

باب: كتاب الحج جس شكار كامحرم كو كھانا درست نہيں ہے اس كابيان

حديث 780

عَنُ الصَّعْبِ بِنِ جَتَّامَةَ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيَّا وَهُوبِ الْأَبُوائِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُهُمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّا هُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّا هُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّا هُ عَلَيْكِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّا هُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدًّا هُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فَا لَا عُنُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مَا فَي وَجُهِى قَالَ إِنَّا لَمْ مُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَ فَي وَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا فِي وَجُهِمِى قَالَ إِنَّا لَمْ مُرَدًّا عُلَيْكُ مِنْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا مُعُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مُ

صعب بن جثامہ لیٹی سے روایت ہے کہ انہوں نے تخفہ بھجاایک گور خرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وسلم ابوا یا ودان میں بھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کاحال دیکھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس واسطے واپس کر دیا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔

باب: كتاب الحج

جس شکار کامحرم کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیان

حديث 781

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَمُ حُرِمُ فِي يَوْمِ صَائِفٍ قَدُ عَظَى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوانٍ ثُمَّ أَيْ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا فَقَالُوا أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ فَقَالَ إِنِّ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھاعثان بن عفان کو عرج میں گرمی کے روز انہوں نے ڈھانپ لیا تھامنہ اپنا سرخ کمبل سے اتنے میں شکار کا گوشت آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھاؤ انہوں نے کہا آپ نہیں کھاتے آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میرے واسطے تو شکار ہواہے۔

.....

باب: كتاب الحج

جس شکار کا محرم کو کھانا درست نہیں ہے اس کا بیان

مايث 782

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ لَدُيَا ابْنَ أُخْتِى إِنَّمَا هِيَ عَشْمُ لَيَالٍ فَإِنْ تَخَلَّجَ فِى نَفْسِكَ شَيْئٌ فَكَعُدُ تَغْنِى أَكُل لَحْمِ الصَّيْدِ

حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا عروہ بن زبیر سے کہ اے بیٹے میرے بھائی کے ،یہ دس را تیں ہیں احرام کی اگر تیرے جی میں

### شک ہوتو بالکل حیور دے شکار کا گوشت۔

حرم کے شکار کا بیان

باب: كتاب الحج

حرم کے شکار کا بیان

حايث 783

شكار جزا كابيان

باب: كتاب الحج

شكار جزا كابيان

حديث 784

قَالَ مَالِكَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الطَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةِ

کہامالک نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے اے ایمان والو مت مارو شکار جب تم احرام باندھے ہو اور جو کوئی تم میں سے قصد اشکار مارے تو

اس پر جزاہے اس کی مثل جانور کے جب حکم کر دیں اس کو دو پر ہیز گار شخص ، خواہ جزاہدی ہو جب کعبہ میں پہنچے یا کفارہ ہو مسکینوں کو کھلانا یا اس قدر روز ہے تا کہ چکھے وبال اپنے کام کا

محرم کو کون سے جانور مارنے درست ہیں

باب: كتاب الج

محرم کو کون سے جانور مارنے درست ہیں

حايث 785

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَتَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَاتِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْمَ بُوَالْفَأْرَةُ وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ہیں محرم کو ان کا قتل منع نہیں ہے کو ااور چیل بچھو اور چوہااور کا شنے والا کتا۔

· · ·

باب: كتاب الحج

محرم کو کون سے جانور مارنے درست ہیں

حديث 786

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُومُ مِنْ الدَّوَالِ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُومُ مِنْ الدَّفُورُ وَهُومُ مِنْ الْعَقُرِ وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَقُورُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ الدَّوالِيَّامُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ الدَّوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ الدَّهُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ الدَّوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ الدَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعْرِاللَّهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُ

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں کہ جو کوئی ان کو احرام کی حالت میں مار ڈالے تو کچھ گناہ نہیں ہے ایک بچھو دوسرے چوہا تیسرے کاٹنا کتا چوتھے چیل پانچواں کوا۔

باب: كتابالج

محرم کو کون سے جانور مارنے درست ہیں

حديث 787

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَبْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ناپاک ہیں قتل کئے جائیں گے حل اور حرم میں چوہا اور بچھواور کوااور چیل اور کاٹنا کتا۔

-----

باب: كتاب الحج

محرم کو کون سے جانور مارنے درست ہیں

حديث 788

حَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَبِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَمَمِ الْحَمَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَمَمِ الْحَمَّابِ الْحَمَّاتِ الْحَمَّابِ اللَّهُ الْحَمَّابِ الْحَمَّالِ الْحَمَّلُ اللَّهُ الْمِلْمَ الْحَمَالِ الْحَمَّالِ الْحَمَّالِ الْحَمَّلُ الْحَمَّالِ الْحَمَّ الْحَمَالِ اللْحَمَّالِ اللْحَمَّالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللْحَمَالِ الْحَمَالِ اللْحَمَالِ اللَّهِ الْحَمَالِ اللَّهِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَالِ اللْحَمَالِ الْحَمَالِ الْحَمَال

جو کام محرم کو درست ہیں ان کا بیان

باب: كتاب الج

جو کام محرم کو در ست ہیں ان کا بیان

حديث 789

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبْدِ اللهِ بُنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ يُقَيِّدُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُو مُحْرِمُ قَالَ مَالِكَ وَأَنَا أَكْرَهُهُ

رہیعہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب کو جوئمیں نکالتے تھے اپنے اونٹ کی اور پھینک دیتے تھے جوں کو خاک میں موضع سقیامیں اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے مالک نے کہامیں اس کام کو مکر وہ جانتا ہوں۔

------

باب: كتاب الحج جوكام محرم كودرست بين ان كابيان

حديث 790

عَنْ مرجانه أَنَّهَا قَالَتْ سَبِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْأَلُ عَنُ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُ جَسَدَهُ فَقَالَتْ نَعَمُ فَلْيَحْكُكُهُ وَلَيْشُكُدُ وَلَوْ رُبِطَتْ يَكَاى وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلَى لَحَكُنْتُ

مر جانہ نے سنا حضرت ام المومنین عائشہ سے ان سے سوال ہوا کہ کیا محرم اپنے بدن کو تھجائے؟ بولیں ہاں تھجائے اور زور سے تھجائے اور اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور پاؤں قابو میں ہوں تواسی سے تھجاؤں۔

·-----

باب: كتاب الج

جو کام محرم کو درست ہیں ان کا بیان

حديث 791

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَنظَرِفِ الْمِرْ آقِ لِشَكْوِكَانَ بِعَيْنَيْهِ وَهُو مُحْرِمُ

ایوب بن موسیٰ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے آئینہ میں دیکھا بسبب کسی مرض کے جو ان کی آئکھ میں تھا اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے۔

.....

باب: كتاب الحج

جوكام محرم كودرست بين ان كابيان

حايث 792

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْلَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَكُمَ لُأَنْ يَنْزِعَ الْمُحْمِ مُرحَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِ فِ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر مکروہ جانتے تھے اپنے اونٹ کی جوں یالیکھ نکالنے کو۔

باب: كتاب الحج

جو کام محرم کو درست ہیں ان کا بیان

حايث 793

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ظُفْهِ لَهُ انْكَسَرَ وَهُو مُحْرِمُ فَقَالَ سَعِيدًا قُطَعْهُ مُحَدِ بن عبد الله بن ابى مريم نے بوچھاسعيد بن مسيب سے كه مير اا يك ناخن ٹوٹ گيا ہے اور بيں احرام باند ھے ہوئے ہوں سعيد نے كہا كائ ذال اس كو۔

دوسرے کی طرف سے حج کرنے کابیان

باب: كتاب الحج دوسرے كى طرف سے ج كرنے كابيان

حايث 794

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضُلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ النَّفَ فُلُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ النَّفَ فُلِ إِلَى الشِّقِ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضُلِ إِلَى الشِّقِ اللهِ فَا اللهِ فَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَي يَضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاكُمُ اللهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاكُمُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ فَي يَضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاكُمُ عَلَى اللهِ إِنَّ فَي يَضَعَ الرَّاحِلَةِ أَفَاكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے اسے میں ایک عورت آئی خنعم سے مسئلہ پوچھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ، تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اللہ کا فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اللہ کا فرض ہوا میرے باپ پر ایسے وقت میں کہ میر اباپ بوڑھا ہے اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں! اور یہ قصہ حجة الوداع میں ہوا۔

احصار كابيان

باب: كتاب الج

احصار كابيان

حديث 795

عَنْ مَالِك قَالَ مَنْ حُبِسَ بِعَدُوِ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَيَنْحَ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَائُ کہامالک نے جس شخص کو احصار ہوا دشمن کے باعث سے اور وہ اس کی وجہ سے بیت اللہ تک نہ جاسکا تو وہ احرام کھول ڈالے اور اپنی ہدی کونحر کرے اور سر منڈائے جہاں پر اس کو احصار ہواہے اور قضااس پر نہیں ہے۔

•

باب: كتاب الحج

احصار كابيان

حديث 796

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْنِيَةِ فَنَحَرُوا الْهَدَى وَحَلَقُوا وَصُهُمْ وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدَى ثُمَّ لَمْ يُعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَهُمْ وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلا يَعُودُوا لِشَيْء

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب روکا کفار نے تو احرام کھول ڈالے حدیدیہ میں اور نحر کیا ہدی کو اور سر منڈ ائے اور حلال ہو گئے ہر شئے سے یعنی بیت اللہ کاطواف اور اسکی طرف ہدی کو پہنچانے سے حدیدیہ میں اور نحر کیا ہدی کو پہنچانے سے کہ بہر ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کسی کو اپنے اصحاب اور ساتھیوں میں سے دوبارہ قضا یا اعادہ کرنے کا۔

.....

باب: كتاب الحج

احصار كابيان

حديث 797

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَبِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُهُرَةٍ عَامَ الْحُكَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُهُرَةٍ عَامَ الْحُكَيْبِيةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ بِعُهُرَةٍ عَامَ الْحُكْيِيةِ ثُمَّ إِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ بِعُهُرَةٍ عَامَ الْحُكْيُبِيةِ ثُمَّ إِنَّ وَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلُ بِعُهُ وَقَالَ مَا أَمْرُهُمُ اللهُ كُمْ أَنِّ قَدْ أَوْجَبْتُ عَبْدَاللهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُولُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ مَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ مُنَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُهُ مُنَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمُ اللهُ عَلَى مَا أَمْرُهُ مُنَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمُ اللهُ عَلَى مَا أَمْرُهُ مُنَا إِلَّا وَاحِدٌ ثُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا أَمْرُهُ مُنْ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى الل

عبد الله بن عمر جب نکلے مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے جس سال فساد در پیش تھا یعنی حجاج بن یوسف لڑنے کو آیا تھا عبد الله بن زبیر سے جو حاکم تھے مکہ کے تو کہا اگر میں روکا جاؤ بیت اللہ جانے سے تو کروں گا جیسا کیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تو عبد اللہ بن عمر نے احرام باندھا تھا عمرہ کا اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال میں احرام باندھا تھا عمرہ کا پھر عبد اللہ بن عمر نے سوچا تو یہ کہا کہ عمرہ اور جج دونوں کا حکم احصار کی عالت میں یکسال ہے پھر متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف اور کہا کہ جج اور عمرہ کا حال یکسال ہے میں نے تم کو گواہ کیا کہ میں نے اللہ میں اور ایک طواف کیا اور اس کو کا فی استھ پھر چلے گئے عبد اللہ یہاں تک کہ آئے بیت اللہ میں اور ایک طواف کیا اور اس کو کا فی سمجھا اور نحر کیا ہدی کو۔

.....

جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان

باب: كتاب الحج

جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان

مايث 798

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَإِذَا اضْطُنَّ إِلَى لَهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَإِذَا اضْطُنَّ إِلَى لَهُ مِنْهَا أَوْ الدَّوَائِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَكَى

عبد اللہ بن عمر نے کہاجو شخص بیاری کی وجہ سے رک جائے تو وہ حلال نہ ہو گا یہاں تک کہ طواف کرے خانہ کعبہ کا اور سعی کرے صفااور مر وہ کے پیچ میں اگر ضر ورت ہو کسی کپڑے کے پہننے کی یادوا کی تواس کا استعال کرے اور جزادے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان

حايث 799

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ ام المومنين عائشه نے فرمایا که محرم حلال نہیں ہوتا بغیر خانه کعبہ پہنچے ہوئے۔

ياب: كتاب الحج

جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کابیان

حديث 800

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِى تَبِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَ قَدِيمًا أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ كُسِمَتُ فَخِذِى فَأَرُسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ وَبِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَوَ النَّاسُ فَلَمْ يُرخِّصْ لِى أَحَدُ أَنْ أَوْمَتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاعِ سَبْعَةً أَشْهُرِ حَتَّى أَحْلُلْتُ بِعُمْرَةٍ

ایوب بن ابی تمیمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سناایک شخص سے جو بھر ہ کار ہنے والا پر انا آدمی تھااس نے کہا کہ میں چلامکہ کوراستہ میں میر اکولہاٹوٹ گیاتو میں نے مکہ میں کسی کو بھیجاوہاں عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عمر اور لوگ بھی تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو اجازت نہ دی احرام کھول ڈالنے کی یہاں تک کہ میں وہیں پڑار ہاسات مہینے تک جب اچھاہو اتو عمر ہ کر کے احرام کھولا۔

> باب: كتاب الحج جو شخص سوائے دشمن كے اور كسى سبب سے رك جائے اس كابيان

> > مايث 801

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عبد الله بن عمر نے کہا جو شخص خانہ کعبہ نہ جاسکے بیاری کی وجہ سے تواس کا احرام نہ کھلے گا یہاں تک کہ طواف کرے بیت اللہ اور سعی کرے صفااور مروہ کے چیمیں

باب: كتاب الج

جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان

عديث 802

عَنْ سُكَيَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ سَعِيدَ بُنَ حُزَابَةَ الْمَخُزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُومُ حُرِمٌ فَسَأَلَ عَلَى الْمَائِ الَّذِي كَانَ عَنْ سُكَيَانَ بُنَ الْحَكِمِ فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَنَ اللَّهِ بُنَ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهُ بُنَ الْحُكِمِ فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَنَ اللَّهُ فَكُلُّهُمُ عَنَ اللَّهُ فَكُلُّهُمُ عَنَ اللَّهُ فَكُلُّهُمُ اللَّذِي عَنَ اللَّهُ فَكُلُهُمُ اللَّهِ بُنَ عَمَ اللهِ بُنَ اللَّهُ فَكُمُ اللهِ بُنَ الْحَكِمِ فَذَكَ كَلَهُمُ اللَّذِي عَنَ اللهُ فَكُلُّهُمُ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ فَكُلُهُمُ اللهِ بُنَ عُمَرَوَعَبُدَ اللهِ بُنَ اللهُ فَكُمُ اللهِ بُنَ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ سعید بن حزابہ مخزومی گرپڑے مکہ کو آتے ہوئے راہ میں اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے تو جہاں

پانی دیکھ کر تھہرے تھے وہاں پوچھاعبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور مروان بن تھم ملے ان سے بیان کیااس عارضے کو ان سب نے کہاجیسی ضرورت ہو ولیی دواکرے اور فدیہ دے۔ جب اچھا ہو تو عمرہ کرکے احرام کھولے پھر آئندہ سال حج کرے اور موافق طاقت کے ہدی دے۔

کعبہ کے بنانے کا حال

باب: كتاب الحج

کعبہ کے بنانے کا حال

حديث 803

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنُوْا الْكَغْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ حِدْ ثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُدَى رَسُولَ لَقَعَلْتُ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْسَيْلَامَ الوَّكُنَيْنِ اللَّهُ فَي يَلِيَانِ الْحِجْزُ وَلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَهَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عليه وسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

•

باب: كتاب الحج

كعبہ كے بنانے كاحال

حديث 804

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا أُبَالِي أَصَلَّيْتُ فِي الْجِيْرِ أَمْ فِي الْبَيْتِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا مجھے کچھ فرق نہیں معلوم ہو تااس میں کہ نماز پڑھوں کعبہ کے اندریا حطیم میں۔

, -----

طواف میں رمل کا بیان

باب: كتاب الحج

طواف میں رمل کا بیان

حايث 805

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسُودِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ تَلَاثَةَ أَطُوافِ

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہادیکھامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر ااسود تک تمین پھیروں میں

.....

باب: كتاب الج

طواف میں رمل کا بیان

مايث 806

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَرْمُلُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسُودِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ إلى الْحَجَرِ الْأَسُودِ إلى الْحَجَرِ الْأَسُودِ إلى الْحَجَرِ الْأَسُودِ إلى الْحَجَرِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\_\_\_

باب: كتاب الحج

طواف میں رمل کا بیان

حابث 807

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْعَى الْأَشُواطَ الثَّلَاثَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَا وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْلَ

مَا أَمَتَّا يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ

عروہ بن زبیر جب طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو دوڑ کر چلتے تمین پھیروں میں اور آ ہستہ سے کہتے اے اللہ سوائے تیرے کوئی سچامعبود نہیں اور تو جلادے گاہم کو بعد مرنے کے۔

,

باب: كتاب الج

طواف میں رمل کا بیان

حديث 808

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَحْمَمَ بِعُبْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ قَالَ ثُمَّ دَأَيْتُهُ يَسْعَى حَوْلَ الْبَيْتِ الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ

عروہ بن زبیر نے دیکھاعبدااللہ بن زبیر کوانہوں نے احرام باندھاعمرہ کا تنتیم سے پھر دیکھا کہ وہ دوڑ کرچلتے ہیں پہلے تین پھیروں میں خانہ کعبہ کے گر د۔

باب: كتاب الج

طواف میں رمل کا بیان

مايث 809

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّ مَلَّةَ لَا يَرُمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب احرام باند ستے مکہ سے تو طواف نہ کرتے بیت اللہ کا اور نہ سعی کرتے صفا مروہ کے در میان یہاں تک کہ لوٹے منی سے اور نہ رمل کرتے۔

طواف میں استلام کرنے کا بیان

باب: كتاب الحج طواف مين استلام كرنے كابيان

عديث 810

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ وَرَكَعَ الرَّكَعَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْبَرُوةِ اسْتَكَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو کر دو گانہ رکعت پڑھ چکتے اور پھر صفامر وہ کو نگلنے کا ارادہ کرتے تو حجراسود کو چوم لیتے نکلنے سے پہلے۔

------

باب: كتاب الحج طواف مين استلام كرنے كابيان

...

حايث 811

عَنْ هِ شَامِرِ بْنِ عُنُ وَقَاعَ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَيْفَ صَنَعْتَ يَا أَبَا مُحَدَّدٍ فِي اللهِ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُنْ وَلَا يُعِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ مُحَدَّدٍ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ عَرِوه بِن زبير سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عبدالرحمن بن عوف سے س طرح تم نے چوما ججر اسود کو عبدالرحمن نے کہا بھی میں نے چوما اور بھی ترک کیا آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا تم نے۔

باب: كتاب الحج

طواف میں استلام کرنے کا بیان

حديث 812

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَكَانَ لَا يَكَعُ الْيَالِيَ إِلَّا أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ عروہ بن زبیر جب طواف کرتے خانہ کعبہ کا توسب رکنوں کا استلام کرتے خصوصا رکن یمانی کو ہر گزنہ چپوڑتے مگر جب مجبور ہو جاتے۔

حجر اسود کے استلام کے وقت اس کو چومنے کا بیان

باب: كتاب الج

حجر اسود کے استلام کے وقت اس کو چومنے کا بیان

حديث 813

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِلرُّكْنِ الْأَسُودِ إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُك ثُمَّ قَبَّلَهُ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا حجر اسود کو! کہ توایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہو تا تومیں نہ چومتا تجھ کو پھر چوما حجر اسود کو۔

.....

دو گانه طواف کابیان

باب: كتاب الحج

دو گانه طواف کا بیان

حديث 814

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السَّبْعَيْنِ لَا يُصَلِّ بَيْنَهُمَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّ بَعْدَ كُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْعِنْدَ غَيْرِةِ

عروہ بن زبیر دو طواف ایک ساتھ نہ کرتے تھے اسطرح پر کہ ان دونوں کے بچ دو گانہ طواف ادانہ کریں بلکہ ہر سات پھیروں کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے مقام ابر اہیم کے پاس یااور کسی جگہ۔

دو گانہ طواف کا ادا کرنابعد نماز صبح یاعصر کے

باب: کتاب الحج دو گانه طواف کاادا کرنابعد نماز صبح یا عصر کے

حديث 815

عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَادِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فَلَبَّا قَضَى عُبَرُ طَوَافَهُ نَظَرَفَكُمْ يَرَالشَّبْسَ طَلَعَتْ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِنِي طُوًى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الطَّوَافِ

عبد الرحمٰن بن عبد القاری نے طواف کیا خانہ کعبہ کا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بعد نماز فخر کے توجب حضرت عمر طواف اداکر چکے تو آفتاب نہ پایاپس سوار ہوئے یہاں تک کہ بٹھا یا اونٹ ذی طوی میں وہاں دو گانہ طواف ادا کیا۔

باب: كتاب الج

دو گانہ طواف کا داکر نابعد نماز صبح یاعصر کے

عايث 816

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَقَلْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَدُخُلُ حُجُرَتَهُ فَلَا أَدْرِى مَا يَصْنَعُ

ابوز بیر مکی سے روایت ہے کہ دیکھامیں نے عبداللہ بن عباس کو طواف کرتے تھے بعد عصر کے پھر جاتے تھے اپنے حجرے میں پھر معلوم نہیں وہاں کیا کرتے تھے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

دو گانہ طواف کا ادا کر نابعد نماز صبح یاعصر کے

عديث 817

عَنْ أَبِى الزُّيَدِ الْمَكِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُوبَ عَلَى صَلَاقِ الصَّبْحِ وَبَعْلَ صَلَاقِ الْعَبْحِ مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدُّ ابوزبير كلى سے روایت ہے كہ میں نے دیکھا خانہ كعبہ كو خالى ہو جاتا طواف كرنے والوں سے بعد نماز صبح اور بعد نماز عصر كے كوئى طواف نہ كرتا۔

خانه کعبہ سے رخصت ہونے کابیان

باب: كتاب الحج

خانه كعبه سے رخصت ہونے كابيان

حديث 818

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدُّ مِنْ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا کوئی حاجی مکہ سے نہ لوٹے یہاں تک کہ طواف کرے خانہ کعبہ کا کیونکہ آخری عبادت بیر ہے طواف کرناخانہ کعبہ کاہے۔

.....

باب: كتاب الحج

خانه كعبه سے رخصت ہونے كابيان

حديث 819

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو مر االظہر ان سے پھیر دیااس واسطے کہ اس نے طواف الو داع نہیں کیا تھا۔

.....

باب: كتاب الحج

خانه كعبه سے رخصت ہونے كابيان

عديث 820

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولًا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفَاضَ فَقَلْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْعٌ فَهُوحَقِيتٌ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْعٌ أَوْ عَرَضَ لَهُ فَقَلْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ

عروہ بن زبیر نے کہا کہ جس شخص نے طواف الا فاضہ ادا کیااس کا حج اللہ نے پورا کر دیااب اگر اس کو کو کی امر مانع نہیں تو چاہیے کہ رخصت کے وقت طواف الو داع کرے اور اگر کو کی مانع یاعار ضہ در پیش ہو تو حج تو پورا ہو چکا۔

.....

## طواف کے مختلف مسائل کا بیان

باب: كتاب الحج طواف كے مختلف مسائل كابيان

حايث 821

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ أَشْتَكِى قَقَالَ طُونِي مِنْ وَرَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَهِ إِن يُصَلِّى إِلَى طُونِي مِنْ وَرَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَهِ إِي يُصَلِّى إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُويَ قُى أَبِ الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَيْ إِلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَقُ مِنْ وَرَائِ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْلَوْدٍ وَكِتَنْ إِلَيْكُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَ

حضرت ام المومنین ام سلمہ سے روایت ہے کہ شکایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایامر دول کے بیچھے سوار ہو کر تو طواف کر لے ام سلمہ نے کہا کہ میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے ایک گوشے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ والطور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے

باب: كتاب الحج طواف كے مختلف سائل كابيان

عديث 822

عَنُ أَبِ النُّهُ يُرِالْمَكِيِّ أَنَّ أَبَا مَاعِزِ الْأَسُلِيَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ سُفُيانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاتَتُهُ امْرَأَةٌ تَسَتُفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّ أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَا عَ فَيَ جَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ وَلَا يَمْ اللهِ عَنْ مَعْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُرَ إِنَّهَا ذَلِكَ عَنِّى الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهِ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اللهُ بْنُ عُمْرَ إِنَّهَا ذَلِكِ رَكْفَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِى ثُمُ

ابو ماعز اسلمی سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر کے ساتھ اتنے میں ایک عورت آئی مسئلہ بوچھنے ان سے، تو کہا اس عورت نے کہ میں نے قصد کیا خانہ کعبہ کے طواف کا جب مسجد کے دروازے پر آئی تو مجھے خون آنے لگا سومیں چلی گئی جب خون مو قوف ہوا تو پھر آئی جب مسجد کے دروازے پر پہنچی توخون آنے لگا تو میں پھر چلی گئی پھر جب خون مو قوف ہوا پھر آئی جب مسجد کے دروزاے پر پہنچی تو پھر خون آنے لگاعبداللہ بن عمر نے کہایہ لات ہے شیطان کی، تو عنسل کر پھر کپڑے سے شر مگاہ کو ہاندھ اور طواف کر۔

باب: كتاب الج

طواف کے مختلف مسائل کا بیان

حايث 823

حَدَّثِنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِ وَقَاصٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوةِ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ

امام مالک کو پہنچا کہ سعد بن ابی و قاص جب مسجد میں آتے اور نویں تاریخ قریب ہوتی تو عرفات کو جاتے قبل طواف اور سعی کے پھر جب وہاں سے پلٹتے تو طواف اور سعی کرتے۔

سعی صفاسے شر وع کرنے کا بیان

باب: كتاب الحج سعى صفاسے شروع كرنے كابيان

عايث 824

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَيُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَيَقُولُ نَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے مسجد حرام سے صفا کی طرف فرماتے تھے شروع کرتے ہیں ہم اس سے جس سے شروع کیااللہ جل جلالہ نے توشر وع کی سعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا ہے۔

.....

باب: كتاب الحج

سعی صفایے شروع کرنے کا بیان

حديث 825

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الطَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَمُوعَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدُعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْبَرُوةِ وَحُدَهُ لَا شَهِي لَكُ لَكُ لَكُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدُعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْبَرُوةِ وَحُدَهُ لَا شَهِي عَلَى الْبَرُوةِ فَعَلَى الْبَرُوةِ مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدُعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْبَرُوةِ مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدُعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْبَرُوةِ مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَيَدُعُونَ فَي اللهُ عَلَى الْبَرُوةِ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَرُوةِ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَرُوةِ فَي عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الشَّفَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے صفا پر تبین بار اللہ اکبر کہتے اور فرماتے نہیں ہے کوئی معبود سچاسوائے اللہ پاک کے کوئی اس کاشریک نہیں ہے اس کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے وہ ہر شئے پر قادر ہے، تمین بار اس کو کہتے ہے اور دعاما تگتے ہے کچر مروہ پر پہنچ کر ایساہی کرتے۔

.

باب: کتاب الجج سعی صفاسے شروع کرنے کابیان

ھرىث 826

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَبِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَهُوعَلَى الصَّفَايَدُعُويَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِيعَادَوَإِنِّ أَسْأَلُكَ كَمَاهَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِي حَتَّى تَتَوَفَّانِ وَأَنَا مُسْلِمٌ

نافع نے سناعبداللہ بن عمر سے وہ صفایر دعاما نگتے تھے اسے پرورد گار! تونے فرمایا کہ دعاکر ومیں قبول کروں گااور تو وعدہ خلافی نہیں کرتامیں تجھ سے سوال کرتامیں کہ جیسے تونے مجھ کو اسلام کی راہ دکھائی سومرتے دم تک اسلام سے نہ چھڑا ئیوں یہاں تک کہ میں مروں مسلمان رہ کر۔

.....

سعی کی مختلف احادیث کابیان

باب: كتاب الحج سعى كى مخلف احاديث كابيان

حديث 827

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَبِنٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ

وَتَعَالَىإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا فَعَائِشَةُ كَلَّا لَوْكَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوف بِهِمَا إِنَّمَا أُنْوِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْآيَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمَّا جَائَ الْإِسْلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مَنَاةُ حَذُو قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمَّا جَائَ الْإِسْلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْهُ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَلَمَّا جَائَ اللهُ لَامُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَبَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَبَّ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللهُ فَمَنْ حَبَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْوَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ وَمِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَبَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ مَنْ الللهُ عَلَى السَّفَا وَالْمَوْمَ وَلَا الللهُ عَلَى اللللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَاللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

عروہ بن زبیر نے کہا کہ میں نے پوچھاام المومنین عائشہ سے دیکھواللہ جل جلالہ فرماتا ہے بے شک صفااور مروہ اللہ کی پاک نشانیوں میں سے ہیں سوجوج کرے خانہ کعبہ کا یاعمرہ کرے توان دونوں کے در میان سعی کرنے میں اس پر بچھ گناہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سعی نہ کرے تب بھی برا نہیں ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہر گز ایسانہیں اگر جیسا کہ تم سمجھتے ہو ویساہو تا تو اللہ جل جلالہ یوں فرماتا کہ گناہ ہے اس پر سعی نہ کرنے میں صفااور مروہ کے در میان اور یہ آیت توانصار کے حق میں اتری ہو وہ گوگیا کرتے تھے منات کے واسطے اور منات مقابل قدید کے تھااور قدید ایک قرید کانام ہے مکہ اور مدینہ کے در میان میں وہ لوگ حق کیا کرتے تھے منات کے واسطے اور منات مقابل قدید کے تھااور قدید ایک قرید کانام ہے مکہ اور مدینہ کے در میان میں وہ لوگ صفااور مروہ کے بچ میں سعی کرنا برا سمجھتے تھے جب دین اسلام سے مشرف ہوئے توانہوں نے پوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تواس وقت اللہ جل جلالہ نے اتاری ہے آیت کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں جو شخص ج کرے خانہ کو سے کا اور عمرہ کرے توسعی کرنا گنا نہیں ہے ان دونوں کے در میان میں۔

باب: كتاب الج

سعی کی مختلف احادیث کابیان

عايث 828

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ سودہ بیٹی عبداللہ بن عمر کی عروہ بن زبیر کے نکاح میں تھیں ایک روزوہ نکلیں حج یاعمرہ میں پیدل سعی کرنے صفااور مروہ کے پچے اور وہ ایک موٹی عورت تھیں تو آئی سعی کرنے کو جب لوگ فارغ ہوئے عشاء کی نماز سے، اور سعی ان کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اذان ہو گئی صبح کی پھر انہوں نے پوری کی سعی اپنی اس در میان میں، اور عروہ جب لو گوں کو دیکھتے تھے کہ سوار ہو کر سعی کرتے ہیں تو سختی سے منع کرتے تھے اور وہ لوگ بیاری کا حیلہ کرتے تھے عروہ سے شرم کی وجہ سے تو عروہ کہتے تھے ہم سے اپنے لو گوں کے آپس میں ان لو گوں نے نقصان پایامر اد کونہ پہنچے۔

باب: كتاب الج

سعی کی مختلف احادیث کابیان

حديث 829

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْ مَهِمِنْهُ

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ میں جب آتے تو معمولی چال سے چلتے جب وادی کے اندر آپ کے قدم آتے تو دوڑ کر چلتے یہاں تک کہ وادی سے نکل جاتے۔

عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

باب: کتاب الحج عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

مايث 830

عَنْ أُمِّرِ الْفَضُلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْكَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوصَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُووَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِةِ فَشَرِب

ام الفضل سے روایت ہے کہ پچھ لوگوں نے ان کے سامنے شک کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عرفہ کے دن بعضوں نے کہانہیں توام الفضل نے ایک پیالہ دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں نے کہانہیں توام الفضل نے ایک پیالہ دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے عرفات میں تو پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو۔

باب: كتاب الحج

عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

حايث 831

عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَدَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَقَلُ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَلُفَعُ الْإِمَامُ ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلْعُوبِشَهَابٍ فَتُفْطِلُ

قاسم بن محمر سے روایت ہے کہ ام المومنین عرفہ کے روز روزہ رکھتی تھیں قاسم نے کہامیں نے دیکھا کہ عرفہ کی شام کوجب امام چلا تووہ تھہری رہیں یہاں تک کہ زمین صاف ہوگئ پھر ایک پیالہ پانی کا منگایا اور روزہ افطار کیا۔

.....

منیٰ کے دنوں میں یعنی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں

باب: كتاب الج

منی کے دنوں میں یعنی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں

حديث 832

عَنْ سُكَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنَّى سَلَامِ عَنْ سَلِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهُ مَنْعَ كَيَامِنَى كَ دَنُوسٍ مِيْس روزه ركھنے سے۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے كہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے منع كيامنى كے دنوس مِيْس روزه ركھنے سے۔

.....

باب: كتاب الج

منی کے دنوں میں یعنی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں

حديث 833

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَا فَةَ أَيَّا مَر مِنَّى يَطُوفُ يَقُولُ إِنَّمَا هِيَ أَيَّا مُ أَكُلٍ وَشُهْ بِ وَذِكْمِ اللهِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن حذافہ کو بھیجامنی کے دنوں میں کہ لو گوں میں پھر کر پکار دیں کہ بیر دن کھانے اور چینے اور خدا کی یاد کے ہیں۔

باب: كتاب الحج

منی کے دنوں میں یعنی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں

عايث 834

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَ يُنِ يَوْمِ الْفِطْنِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دو دن روزہ رکھنے سے ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحی کے دن۔

------

باب: كتاب الج

منیٰ کے دنوں میں بینی گیار ھویں بار ھویں تیر ھویں ذی الحجہ کے روزے کے بیان میں

عايث 835

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِى عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَ أُمِّرِهَانِيَ أُخْتِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِهِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَكُنُ قَالَ فَنَ عَالِ بَنِ الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّ صَائِمٌ فَقَالَ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي الْعَاصِ فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ قَالَ فَدَعَانِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّ صَائِمٌ فَقَالَ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي مَا يَعْ مَنْ مِيامِهِ قَ وَمَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِ قَ وَأَمَرَنَا بِفِلْ هِنَّ

عبد الله بن عمرو بن عاص گئے اپنے باپ عمرہ بن عاص کے پاس ان کو کھانا کھاتے ہوئے پایاتو انہوں نے بلایا عبد الله کو عبد الله نے کہا میں روزے سے ہوں انہوں نے کہا ان دنوں میں منع کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے اور تھم کیا ہم کو ان دنوں میں افطار کرنے کا۔

.....

جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کابیان

باب: كتاب الج

جوجانور ہدی کے لئے درست ہے اس کابیان

حديث 836

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِه بْنِ حَزْمِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بُنِ هِ شَامِ فِي حَجِّ أَوْعُبْرَةٍ

عبد الله بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہدی بھیجی ایک اونٹ کی جو ابوجہل بن ہشام کا تھا حج یا

عمره ميں .....

باب: كتاب الج

جوجانور ہدی کے لئے درست ہے اس کابیان

حديث 837

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلَّا يَسُوقُ بَكَنَةً فَقَالَ الْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَكَنَةٌ فَقَالَ الْكَبْهَا وَيُلَكِ فِي الثَّانِيَةِ أَوُ الثَّالِثَةِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھاایک شخص کوہانکتا تھااونٹ ہدی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جااس پروہ بولا کہ ہدی ہے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاخرابی ہوتیری، دوسری یاتیسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔

باب: كتاب الحج

جوجانور ہدی کے لئے درست ہے اس کابیان

حديث 838

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيُهُدِى فِي الْحَبِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ وَفِي الْعُبْرَةِ بَدَنَةً وَلَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيُهُدِى فِي الْحَبِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةُ فِي دَادِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَتِيهِ وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُبْرَةِ يَنْحَ بُدَنَةً وَهِي قَائِمَةُ فِي دَادِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَتِيهِ وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَتِيهِ حَتَّى فَاللَّهُ عَلَى مَا لَكُونُ لِللَّهِ عَلَى مَا لَكُونُ لِللَّهِ بَدَنَةً عَل

عبد الله بن دینار سے روایت ہے کہ عبد الله بن عمر حج میں دواونٹوں کی ہدی کیا کرتے تھے اور عمرہ میں ایک ایک اونٹ کی میں نے دیکھا ان کو کہ وہ نحر کرتے تھے اور میں اونٹ کا اور اونٹ کھڑ اہو تا تھا خالد بن اسید کے گھر میں وہیں وہ اترتے تھے اور میں نے دیکھا ان کو عمرہ میں کہ برچھاماراانہوں نے اپنے اونٹ کی گردن میں یہاں تک کہ نکل آیاوہ اس کے بازوسے۔

باب: كتاب الحج

جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیان

عايث 839

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلًا فِي حَبِّ أَوْعُمْرَةٍ يجى بن سعيد سے روايت ہے كہ عمر بن عبد العزيز نے ہدى جيجى ايك اونٹ كى جج ياعمرہ ميں۔

.....

باب: كتاب الحج جوجانور بدى كے لئے درست ہے اس كابيان

حديث 840

عَنْ أَبِي جَعْفَى الْقَادِيُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُوهِيَّ أَهْدَى بَدَنتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةُ المَخْزُوهِيَّ أَهْدَى بَدَنتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةُ المِعْفِر قارى سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عیاش نے دواو نٹوں کو ہدی کیاایک اونٹ ان میں سے بُختی تھا۔

باب: كتاب الج

جوجانور ہدی کے لئے درست ہے اس کابیان

حديث 841

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا تُتِجَتُ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلُ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَحْمَلُ حُبِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَ مَعَهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب جنے اونٹنی ہدی کی تواس کے بیچے کو بھی ساتھ لے چلیں اور اپنی مال کے ساتھ قربانی کریں اگر اس کے چلنے کے لئے کوئی سواری نہ ہو تواس کو اپنی مال پر سوار کر دیا جائے تا کہ اس کے ساتھ نحر کیا جائے۔

باب: كتاب الحج

جو جانور ہدی کے لئے درست ہے اس کا بیان

عديث 842

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُنْ وَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ إِذَا اضْطُرِ رُتَ إِلَى بَكَتَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَفَادِحٍ وَإِذَا اضْطُرِ رُتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبُ بَعْدَ مَا يَرُوى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَ تَهَا فَانْحَ فَصِيلَهَا مَعَهَا

ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ کہتے تھے کہ اگر تجھ کو ضرورت پڑے تواپنی ہدی پر سوار ہو جا مگر ایسانہ ہو کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے اور جب ضرورت ہو تجھ کواس کے دودھ کی توپی لے جبکہ بچپہ اس کاسیر ہو جائے ، پھر جب تواس کونحر کرے تواسکے بچے

کو بھی اسکے ساتھ نحر کر۔

ہدی ہانکنے کی ترکیب کابیان

باب: كتاب الحج بدى بانكنے كى تركيب كابيان

ھرىث 843

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهُدَى هَذَيًا مِنُ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِنِى الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُو مُوجَّةٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنْ الشِّقِّ الْأَيْسَى ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدُفَعُ بِهِ مَعَهُمُ إِذَا دَفَعُوا فَإِذَا قَدِمَ مِنَى غَدَالَا النَّمِ نَحَمَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّمَ وَكَانَ هُويَنْكُ اللَّالِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدُفِقَ قِيَامًا وَيُوجَهُهُنَ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَاكُلُ وَيُطْعِمُ هَدُي مِنْ الشَّوْرِ وَكُوبُوبُوبُوبُوبُونَ وَلَا الْقَبْلَةِ ثُمَّ يَاكُلُ وَيُطْعِمُ هَدُونَ فَا فَا لَعْبَلُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الشَّوْرِ وَكُوبُونَ قِيَامًا وَيُوجَهُهُ إِلَا الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَاكُلُ وَيُطْعِمُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

عبد اللہ بن عمر جب ہدی لے جاتے مدینہ سے تو تقلید کرتے اس کی اور اشعار کرتے اس کا ذوالحلیفہ میں، مگر تقلید اشعار سے پہلے کرتے لیکن دونوں ایک ہی مقام میں کرتے اس طرح پر کہ ہدی کا منہ قبلہ کی طرف کرکے پہلے اس کے گلے میں دوجو تیاں لاگادیت پھر اشعار کرتے بائیں طرف سے اور ہدی کو اپنے ساتھ لے جاتے یہاں تک کہ عرفہ کے روز عرفات میں بھی سب لوگوں کے ساتھ رہتے پھر جب لوگ لوٹے توہدی بھی لوٹ کر آتی، جب منی میں صبح کو یوم النح میں پہنچتے تو اس کو نحر کرتے قبل حلق یا قصر کے اور عبداللہ بن عمر اپنی ہدی کو آپ نحر کرتے ان کو کھڑا کرتے صف باندھ کر منہ ان کا قبلہ کی طرف کرتے پھر اس کو نحر کرتے اور ان کا گوشت بھی کھاتے دو سروں کو بھی کھلاتے۔

------

باب: كتاب الحج بدى بائلنے كى تركيب كابيان

حديث 844

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ وَهُويُشُعِرُهُ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهِ عَنْ نَافِع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر جب اپنی ہدی کے کوہان میں زخم لگاتے اشعار کے لئے کہتے اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے

باب: كتاب الحج بدى باكنے كى تركيب كابيان

حديث 845

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ الْهَدِّي مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَوَ وُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ ہدی وہ جانور ہے جس کی تقلید اور اشعار ہو اور کھڑا کیا جائے اس کو عرفات میں۔

.....

باب: كتاب الحج بدى باكنے كى تركيب كابيان

عايث 846

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدُنَهُ الْقُبَاطِقَ وَالْأَنْبَاطَ وَالْحُلَلُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكُسُوهَا إِيَّاهَا نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے اونٹوں کوجو ہدی کے ہوتے تھے مصری کپڑے اور چار جامی اور جوڑے اوڑھاتے تھ (قربانی کے بعد) ان کپڑوں کو بھیج دیتے تھے کعبہ شریف اوڑھانے کو۔

······

باب: كتاب الحج بدى با تكنے كى تركيب كابيان

حديث 847

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَا دِ مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَ صْنَعُ بِجِلَالِ بُدُنِهِ حِينَ كُسِيَتُ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسُوةَ قَالَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا الْكِسُوةَ قَالَ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا

امام مالک نے بوچھاعبداللہ بن دینار سے کہ عبداللہ بن عمر اونٹ کی حجول کا کیا کرتے تھے جب کعبہ شریف کا غلاف بن گیا تھا؟ انہوں نے کہاصد قد میں دے دیتے تھے

> باب: كتاب الحج بدى باكننے كى تركيب كابيان

حديث 848

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَالَيَا وَالْبُدُنِ الثَّنِيُّ فَهَا فَوْقَهُ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے قربانی کے لئے پانچ برس یازیادہ کا اونٹ ہونا چاہیے۔

·

باب: كتاب الحج بدى باكنے كى تركيب كابيان

حابث 849

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَعُمَرَكَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدُنِهِ وَلَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغُدُو مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر اپنے او نموں کے جھول نہیں پھاڑتے تھے اور نہ جھول پہناتے تھے یہاں تک کہ عرف کو جاتے منی سے۔

-----

باب: كتاب الحج بدى باكنى كى تركيب كابيان

حديث 850

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ يَا بَنِيَّ لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ الْبُدُنِ شَيْعًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَيِيهِ فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاعِ وَأَحَقُّ مَنْ اخْتِيرَلَهُ

عروہ بن زبیر اپنے بیٹوں سے کہتے تھے اے میرے بیٹو!اللہ کے لئے تم میں سے کوئی ایسااونٹ نہ دے جو آپ اپنے دوست کو دیتے ہوئے شر ماتے ہواس لئے کہ اللہ جل جلالہ سب کریموں سے کریم ہے اور زیادہ حقد ارہے اس امر کا کہ اس کے واسطے چیز چن کر دی جائے۔

.....

جب ہدی مرجائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھو جائے اس کابیان

باب: کتاب الحج جب ہدی مرجائے یا چلنے سے عاجز ہوجائے یا کھوجائے اس کا بیان

مايث 851

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَاحِبَ هَدى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدى فَانْحَمُ هَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَا دَتَهَا فِي عَطِبَ مِنْ الْهَدى فَانْحَمُ هَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَا دَتَهَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدى فَانْحَمُ هَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَا دَتَهَا فِي وَلَا دَتُهَا فِي عَنْ اللهَ مَا لَكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدَى فَانْحَمُ هَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَا دَتَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدَى فَانْحَمُ هَا ثُمَّ أَلْقِ قِلَا دَتَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَكَنَةٍ عَطِبَتْ مِنْ الْهَدَى فَالَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَكُنَةٍ عَطِبَتُ مِنْ اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَكُنَةٍ عَظِبَتُ مِنْ اللهُ لَا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْنَهِ إِنْ مَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَكُنَةٍ عَظِبَتُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عُنْ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی لے جانے والے نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدی راستے میں ہلاک ہونے گئے اس کا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ ہدی کا ہلاک ہونے گئے اس کو نحر کر اور اس کے گلے میں جو قلادہ پڑا تھاوہ اس کے خون میں ڈال دے پھر اس کو چھوڑ دے کہ لوگ کھالیں اس کو

باب: كتاب الج

جب بدی مر جائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھوجائے اس کابیان

ھايث 852

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ بَكَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَمَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَيِمَهَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ

سعید بن مسیب نے کہاجو شخص ہدی کا اونٹ لے جائے پھر وہ تلف ہونے لگے اور وہ اس کونحر کر کے چھوڑ دے کہ لوگ اس میں سے کھائیں تو اس پر کچھ الزام نہیں ہے البتہ اگر خود اس میں سے کھائے یاکسی کو کھانے کا تھکم دے تو تاوان لازم ہوگا، عبداللہ بن عباس نے بھی ایساہی کہا ہے۔

باب: كتاب الحج

جب بدی مرجائے یا چلنے سے عاجز ہوجائے یا کھوجائے اس کابیان

مايث 853

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَنُ أَهُدَى بَدَنَةً جَزَائًا أَوْ نَذُرًا أَوْهَدُى تَنَتُثُعِ فَأُصِيبَتُ فِى الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ ابن شہاب نے کہاجو شخص اونٹ جزاکا یانذر کا یا تمتع کالے گیا پھر وہ راستے ہیں تلف ہو گیا تو اس پر اس کاعوض لازم ہے۔

باب: كتاب الحج

جب بدی مرجائے یا چلنے سے عاجز ہو جائے یا کھوجائے اس کابیان

حديث 854

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَتَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتُ أَوْ مَاتَتُ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتُ نَذُرًا أَبْدَلَهَا وَإِنْ كَانَتُ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَائَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَائَ تَرَكَهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہاجو شخص اونٹ ہدی کالے جائے بھر وہ راستے میں مر جائے یا گم ہو جائے تواگر نذر کو ہو تواس کاعوض دے اور جو نفل ہو تو چاہے عوض دے چاہے نہ دے۔

محرم جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کابیان

باب: كتاب الحج

محرم جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کابیان

مايث 855

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبُن الْخَطَّابِ وَعَلِىَّ بُنَ أَبِ طَالِبٍ وَأَبَا هُرِيْرَةَ سُلِلُواعَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُو مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَقَالُوا يَنْفُذَانِ يَبْضِيَانِ لِوَجْهِهِ بَاحَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُ بَا ثُمَّ عَلَيْهِ بَاحَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدَىُ قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِ طَالِبٍ وَإِذَا أَهَلًا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلِ تَفَيَّ قَاحَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُ بَا

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے جماع کیا اپنی بی بی سے احرام میں وہ کیا کرے ان سب نے جواب دیا کہ وہ دونوں جج کے ارکان ادا کرتے جائیں یہاں تک کہ جج پورا ہو جائے پھر آئندہ سال ان پر جج اور ہدی لازم ہے۔حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ پھر آئندہ سال جب جج کریں تو دونوں جدا جدار ہیں یہاں تک کہ جج پورا ہو جائے۔

.....

باب: کتاب الحج محرم جب اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کی ہدی کا بیان

مايث 856

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَبِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَا تَرُوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِالْمُرَأَتِهِ وَهُو مُحْرَمٌ فَلَمْ يَقُولُ مَا تَرُوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِالْمُرَأَتِهِ وَهُو مُحْرِمٌ فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُفَرَّقُ فَي الْمُسَيَّبِ لِينْفُنَ الرَّهِ فِي مَا فَلَيْتِمَا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفُسَدَاهُ فَإِذَا فَي عَا رَجَعَا فَإِنْ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامِ قَالِلٍ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لِيَنْفُنَ الرَّهِ فِي مِنْ حَيْثُ أَهُلُكُ وَيُهِ مِنَ حَيْثُ أَهَلًا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا أَدْرَكُهُمَا حَجُّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا مَحَجُهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا حَجَّهُمَا اللَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا عَرَجُهُمَا اللَّذِي وَلَى اللَّهِ الْمُعَلِي وَمِنْ حَيْثُ أَهَالَ اللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ حَيْثُ أَهُ لَا بِحَجِيهِمَا اللَّذِي أَفْسَدَاهُ وَيَتَفَرَّ قَانِ حَتَّى يَقْضِيا حَجَهُمَا اللَّذِي فَعَلَيْهِمِهُ الْمُعَلِي وَالْهَدُى وَيُهِ لَالِ مِنْ حَيْثُ أَهُمَا عَلَيْ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُ وَالْهَدُى وَيُهِ لَانِ مِنْ حَيْثُ أَهُ لَا لِي مَعْلَى اللَّهِ الْمَالَا فَي اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِي فَالْمُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدَا عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَتَفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سناسعید بن مسیب سے وہ کہتے تھے لوگوں سے تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے جماع کیاا پنی عورت سے ،احرام کی حالت میں تولوگوں نے پچھ جو اب نہ دیا تب سعید نے کہا کہ ایک شخص نے ایساہی کیا تھا تو اس نے مدینہ میں کسی کو بھیجا دریافت کرنے کے لئے بعض لوگوں کے پاس، بعض لوگوں نے کہا کہ میاں بیوی میں ایک سال تک جدائی کی جائے، سعید نے کہا دونوں جج کرنے چلے جائیں اور اس جج کو پورا کریں جو فاسد کر دیاہے جب فارغ ہو کر لوٹیں تو دوسر سے سال اگر زندہ رہیں تو پھر جج کریں اور ہدی دیں اور دوسر سے جج کا احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے پہلے جج کا احرام باندھا تھا اور مر دعورت جدارہیں جب تک فارغ نہ ہوں جج سے۔

جس شخص کو جج نہ ملے اس کی ہدی کا بیان

باب: كتاب الحج جس شخص كو جج نه ملے اس كى ہدى كابيان

مايث 857

عَنْ سُلَيُمَانُ بُنُ يَسَادٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبِ الْأَنْصَادِى خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّاذِيةِ مِنْ طَهِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْمِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُبَرُ اصْنَعُ كَبَا يَصْنَعُ الْبُعْتَبِرُثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا فَاحْجُجُ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَهُ مِنْ الْهَدِي

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ ابوابوب انصاری حج کرنے کو نکلے جب نازیہ میں پہنچے مکہ کے راستے میں توان کا اونٹ گم ہو گیاسو آئے وہ مکہ میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس د سویں تاریخ کو ذی الحجہ کی اور بیان کیا ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ عمرہ کر لے

## اور احرام کھول ڈال پھر آئندہ سال جے کے دن آئیں توجے کر اور ہدی دے موافق اپنی طاقت کے۔

3202.1032.000.032.7.0303.7.0303

باب: كتاب الحج جس شخص كو جج نه ملے اس كى ہدى كابيان

حايث 858

عَنْ سُلَيُكَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسُودِ جَائَ يَوْمَ النَّحْ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَ هَدْيَهُ فَقَالَ عَا أَنْهُ وَمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَى فَةَ فَقَالَ عُمَرُا ذُهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدُيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ الْعِدَّةِ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدُيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ثُمَّ الْعِدَّةِ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرُوا هَدُيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمُ ثُمَّ الْعَيْوِدُ فَعِيامُ وَاوَارْجِعُوا فَإِذَا كَانَ عَامُر قَابِلُ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَهَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي الْحَبِّ وَسَبْعَةٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا كَانَ عَامُر قَابِلُ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَهَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا كَانَ عَامُر قَابِلُ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَهَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا كَانَ عَامُر قَابِلُ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا فَهَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ وَسَبْعَةٍ إِنَا وَالْوَالْمَاعُولُ فَالْعَامُ وَالْمُوا فَلَا لَعُامُ عَلَى مَا مُعَلِّى لَمْ يَعِلَى لَهُ عَلَيْ مَا عُلَالًا عَلَامُ عَلَى الْعَامِ فَا مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُعَالِقُوا أَوْ وَالْمَالُولُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمَلْمُ لَكُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُوا أَوْ الْمَالِقُوا أَوْ وَعُولُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سلیمان بن بیارسے روایت ہے کہ ہبار بن اسود آئے یوم النحر کو اور عمر بن خطاب نحر کر رہے تھے اپنی ہدی کا تو کہاا نہوں نے اے امیر المومنیں ہم نے تاریخ کے شار میں غلطی کی ہم سمجھتے تھے کہ آج عرفہ کاروزہے حضرت عمر نے کہامکہ کو جاؤاور تم اور تمہارے ساتھی سب طواف کرواگر کوئی ہدی تمہارے ساتھ ہو تو اس کو نحر کر ڈالو پھر حلق کرویا قصر اور لوٹ جاؤا پنے وطن کو، آئندہ سال آؤاور جج کرواور ہدی دوجس کو ہدی نہ ملے وہ تین روزے جج کے دنوں میں رکھے اور سات روزے جب لوٹے تب رکھے۔

جو شخص صبحت کرے اپنی بی بی سے قبل طواف الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیان

باب: كتاب الج

جو شخص صبحت کرے اپنی بی بی ہے قبل طواف الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیان

عايث 859

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوبِينًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَ بَدَنَةً عبد الله بن عباس سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے صحبت کی اپن بی بی سے اور وہ منی میں تھا قبل طواف زیارۃ کے، تو تھم کیا اس کو عبد الله بن عباس نے ایک اونٹ نحر کرنے کا۔

باب: كتاب الحج

جو شخص صبحت کرے اپنی بی بی سے قبل طواف الزیادہ کے اس کی ہدی کابیان

حديث 860

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُغِيضَ يَعْتَبِرُ وَيُهْدِي

عبداللہ بن عباس نے کہاجو شخص صحبت کرے اپنی بی بی سے قبل طواف زیارہ کے تووہ ایک عمرہ کرے اور ہدی دے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

جو شخص صبحت کرے اپنی بی بی سے قبل طواف الزیادہ کے اس کی ہدی کا بیان

حديث 861

عَنْ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ

ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے بھی ایسائی کہاہے۔

موافق طاقت کے ہدی کیا چیز ہے۔

باب: كتاب الج

موافق طانت کے ہدی کیا چیز ہے۔

عديث 862

حَدَّ ثَنِي يَخْيَى عَنْ مَالِكْ عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدِّي شَاقُةُ عَلْمَ اللَّهُ مَنْ الْهَدِّي سِي مرادايك بكرى ہے۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب الحج موافق طانت کے ہدی کیا چزے۔

حديث 863

حَدَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدِي شَاقًا امام مالك كو پہنچا كہ عبد اللہ بن عباس كہتے تھے مَااسْتَيْسَرَ مِن الْهَدُي سے ايك بكرى مر ادہے۔

> باب : کتاب الحج موافق طانت کے ہدی کیاچیز ہے۔

> > حايث 864

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ بِدَنَةٌ أَوْ بَقَى لا نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے مَااسْتَیْسَرَ مِن اُلْھَدْ یِ سے ایک بکری یا گائے مر اد ہے۔

> باب: كتاب الحج موافق طاقت كے ہدى كياچيزے۔

> > حديث 865

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ أَنَّ مَوُلاةً لِعَهْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا دُقَيَّةُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا خَرَجَتُ مَعَ عَهْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا دُقَيَّةُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا خَرَجَتُ مَعَ عَهْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ قَالَتُ فَدَخَلَتُ عَهْرَةً بِي عَبْدِ النَّرُويَةِ وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الرَّوْمَ التَّرْوِيةِ وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةً اللهُ مُعَلِي الرَّحْمَنِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عبد اللہ بن ابی بکرسے روایت ہے کہ ایک آزاد لونڈی عمرہ بنت عبدالر حمن کی جس کا نام رقیہ تھا مجھ سے کہتی تھی کہ میں چلی عمرہ بنت عبدالر حمن کے جس کا نام رقیہ تھا مجھ سے کہتی تھی کہ میں چلی عمرہ بنت عبدالر حمن کے ساتھ تھی تو طواف کیا خانہ کعبہ کا اور سعی کی صفااور مروہ کے در میان میں پھر عمرہ مسجد کے اندر گئیں اور مجھ سے کہا کہ تیرے پاس قینچی ہے میں نے کہانہیں عمرہ نے کہا کہبیں سے ڈھونڈھ کرلاؤسومیں ڈھونڈھ کرلائی عمرہ نے اپنی لٹیں بالوں کی اس سے کاٹیں جب یوم النحر ہوا توایک بکری ذرج کی۔

مختلف حدیثیں ہدی کے بیان میں

باب: كتاب الحج مخلف حدیثیں ہدی کے بیان میں

حديث 866

عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادِ الْبَكِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْيَهَنِ جَائَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدُ ضَفَى رَأْسَهُ فَقَالَ الْيَكِانِ قَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَكُو كُنْتُ مَعَكَ أَوْ سَأَلْتَنِي لَأَمَرُتُكَ أَنْ تَقْمِنَ فَقَالَ الْيَكَانِ قَدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُذَى اللهِ بْنُ عُمَرَ هُذَى مَا تَطَايَرُ مِنْ رَأْسِكَ وَأَهْدِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ مَا هَدُيُهُ فَقَالَ الْيَكَانِ قَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هُذَى اللهِ بْنُ عُمَرَ كُولُهُ أَجِدُ اللهِ الْمَا قَدْ اللهُ اللهُ

باب: كتاب الحج منت شهري س

مختلف حدیثیں ہدی کے بیان میں

عديث 867

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِحٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتُ لَمْ تَمْتَشِطُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدُى كُمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَ هَدُيهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احرام باندھے ہو جب احرام کھلوائے تو کنگھی نہ کرے جب تک اپنے بالوں کی کٹیں نہ کٹوادے اور جو اس کے پاس ہدی ہو جب تک ہدی نحر نہ کرے تواپنے بال نہ کتروائے۔

باب: كتاب الج

مختلف حدیثیں ہدی کے بیان میں

مايث 868

عَنُ أَبِي أَسْمَائُ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَى أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَى فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ وَهُو مَرِيضٌ بِالشَّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَى حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِ فَلِي عَلِي بْنِ أَبِي فَكِي بْنِ أَلِيهِ فَحُلِقَ ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِي بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِي بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَكُلِقَ ثُمَّ إِلَى مَنْ سَعِيدٍ وَكَانَ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِي مِوْانِ فَي سَفَى فِي وَلِكَ إِلَى فَي اللهُ عَنْهُ بِالشَّقْيَا فَنَحَى عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَكَانَ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلَى إِلَى السَّاعُ بِالسَّاعُ فَي اللهِ عَنْهُ إِللهَ إِلَى مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى السَّعْقِيا فَنَحَى عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِللهُ إِلَى السَّعْقِيا فَنَحَى عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَكَانَ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى وَأُ عَنْهُ مَعْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ فِي سَفَى فِي ذَلِكَ إِلَى مَنَّ مَنْ مَعْ عَنْهُ مَا فَا لَكِ عَنْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَ

ابواسا سے جو مولی ہیں عبداللہ بن جعفر کے روایت ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے ساتھ وہ مدینہ سے نکلے تو گزرے حسین بن علی پر
اور وہ بیار تھے سقیامیں پس کھہرے رہے وہاں عبداللہ بن جعفر یہاں تک کہ جب خوف ہوا جج کے فوت ہو جانے کا تو نکل کھڑے
ہوئے عبداللہ بن جعفر اور ایک آدمی بھیج دیا حضرت علی کے پاس اور ان کی بی بی اسابنت عمیس کے پاس وہ دونوں مدینہ میں تھے تو
آئے حضرت علی اور اساء مدینہ سے امام حسین کے پاس انہوں نے اشارہ کیا اپنے سرکی طرف حضرت علی نے حکم کیا ان کا سر مونڈ اگیا سقیامیں ، کہا یجی بن سعید نے کہ امام حسین حضرت عثمان بن عفان
کے ساتھ نکلے تھے جج کرنے کو۔

-----

عرفات اور مز دلفه میں تھہرنے کا بیان

باب: كتاب الحج عرفات اور مز دلفه مين تشهرنے كابيان

حديث 869

حَمَّاتَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْ تَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْ تَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّمٍ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات تمام تھہر نے کی جگہ ہے مگر بطن عرفہ میں نہ تھہر واور مز دلفہ تمام تھہر نے کی جگہ ہے مگر بطن محسر میں نہ تھہر و۔

باب: كتاب الحج عرفات اور مز دلفه مين تطهرنے كابيان

حديث 870

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفُ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفُ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّمٍ

عبدالله بن زبیر کہتے تھے جانوتم کہ عرفات سارا کھہرنے کی جگہ ہے مگر بطن محسر۔

.....

باب: كتاب الحج عرفات اور مز دلفه مين تشهرنے كابيان

حديث 871

قَالَ مَالِكُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِمَالَ فِي الْحَبِّ قَالَ فَالرَّفَثُ إِصَابَهُ النِّسَائِ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُجِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ قَالَ وَالْفُسُوقُ النَّابُحُ لِلْأَنْصَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ كَاللهُ تَعَالَى أَجِلَا لَيْ اللهُ تَعَالَى أَعِلَمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى أَجِلَ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ اللهِ اللهُ الل

بے وضوعر فات یامز دلفہ میں تھہرنے کا اور سوار ہو کر تھہرنے کابیان

باب: كتاب الجج

بے وضو عرفات یامز دلفہ میں تھہرنے کا اور سوار ہو کر تھہرنے کابیان

عايث 872

سُيِلَ مَالِكَ هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ يَرْمِى الْجِمَارَ أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَقَالَ كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُو غَيْرُ طَاهِرٍ ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْئٌ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ الْفَضُلُ أَنْ يكُونَ الرَّجُلُ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا وَلاَينْبَغِى لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ وسُبِلَ مَالِكَ عَنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّا كِبِ أَينْوِلُ أَمْرِيقِفُ دَ اكِبًا فَقَالَ بَلْ يَقِفُ دَ اكِبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ أَوْ بِهَ ابَّتِهِ عِلَّةُ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذُرِ

کہا کی نے سوال ہواامام مالک سے کہ عرفات میں یامز دلفہ میں کوئی آدمی بے وضو کھہر سکتا ہے یا بے وضو کنگریاں مار سکتا ہے یا بے وضو صفااور مروہ کے در میان میں دوڑ سکتا ہے تو جو اب دیا کہ جتنے ارکان حائفہ عورت کر سکتی ہے وہ سب کام مرد بے وضو کر سکتا ہے اور اس پر کچھ لازم نہیں آتا مگر افضل ہے ہے کہ ان سب کاموں میں باوضو ہو اور قصد ابے وضو ہونا اچھا نہیں ہے۔ سوال ہوا امام مالک سے کہ عرفات میں سوار ہو کر تھہرے یا اترکر، بولے سوار ہو کر مگر جب کوئی عذر ہو اس کو یا اس کے جانور کو تو اللہ جل جلالہ قبول کرنے والا ہے عذر کو۔

و قوف عرفات کی انتها کابیان

باب: كتاب الحج وقوف عرفات كى انتها كابيان

حايث 873

حَكَّ ثَنِى يَحْيَى عَنُ مَالِكَ عَنُ نَافِعٍ أَنَّ عَبُلَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَظُلُعَ الْفَجُرُ فَقَلُ أَذُوكَ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَظُلُعُ الْفَجُرُ فَقَلُ أَذُوكَ الْحَجُّ الْفَجُرُ فَقَلُ أَذُوكَ الْحَجُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

باب: كتاب الحج

و قوف عرفات کی انتہا کا بیان

عايث 874

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكُهُ الْفَجْرُمِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ بِيَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَلْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُحَ الْفَجْرُفَقَلْ أَدْرَكَ الْحَجَّ عروہ بن زبیر نے کہا کہ جب مز دلفہ کی رات کی صبح ہو گئی اور وہ عر فہ میں نہ تھہر اتو جج اس کا فوت ہو گیااور جو مز دلفہ کی رات کو عر فہ میں تھہر اطلوع فجر سے پہلے تو پالیااس نے جج کو۔

عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیان

باب: كتاب الج

عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کابیان

حايث 875

عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللهِ ابْنَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ أَبَاهُمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنْ الْمُؤْدَلِفَةٍ إِلَى مِنْ عَمَرَكَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنْ النَّاسُ الْمُؤْدَلِفَةٍ إِلَى مِنْ حَتَّى يُصَلُّوا الصَّبْحَ بِمِنَى وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيُ النَّاسُ

سالم اور عبید اللہ سے جو دو بیٹے ہیں عبد اللہ بن عمر کے روایت ہے کہ ان کے باپ عبد اللہ بن عمر آگے روانہ کر دیتے تھے عور توں اور بچوں کو مز دلفہ سے منی کی طرف تا کہ نماز صبح کی منی میں پڑھ کر لو گوں کے آنے سے اول کنگریاں مارلیں۔

باب: كتاب الجج

عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیان

حديث 876

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَائِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِأَسْبَائَ بِنُتِ أَبِ بَكْمٍ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ جِئْنَا مَعَ أَنَّ مَوْلَاةً لِأَسْبَائَ ابْنَةِ أَبِى بَكْمٍ مِنْ يُعْلَسِ قَالَتْ قَدُ كُنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ

اساء بنت ابی بکر کی آزاد لونڈی سے روایت ہے کہ ہم اسابنت ابی بکر کے ساتھ منی میں آئے منہ اند ھیرے تو میں نے کہا کہ ہم منی میں منہ اند ھیرے آئے اساءنے کہاہم ایساہی کرتے تھے اس شخص کے ساتھ جو تجھ سے بہتر تھے۔

باب: كتاب الحج

عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کا بیان

عديث 877

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَبِعَ بَعْضَ أَهُلِ الْعِلْمِ يَكُمَ لاُ رَمِّى الْجَهْرَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُمِنْ يَوْمِ النَّحْمِ وَمَنْ دَمَى فَقَلْ حَلَّ لَهُ النَّحْمُ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى ال

.....

باب: كتاب الحج

عور توں اور لڑ کوں کو آگے روانہ کر دینے کابیان

عايث 878

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنُ وَهَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَرَى أَسْمَائَ بِنْتَ أَبِي بَكُي بِالْمُزْدَلِفَةِ تَأَمُّوُالَّذِي يُصَلِّى لَهُمْ الصَّبْحَ يُصَلِّى لَهُمْ الصَّبْحَ حِينَ يَطْلُحُ الْفَجْرُثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنَى وَلَا تَقِفُ تَأَمُّوُالَّذِي يُصَلِّى لَهُمْ الصَّبْحَ يُصَلِّى لَهُمْ الصَّبْحَ يَصَلَّى اللَّهُ مُعَالِي عَنْ وَلَا تَقِفُ مَنْ اللَّهُ مُعَلِي لَهُمْ الصَّبْحَ عَلَى اللَّهُ مُعَلِي لَهُمْ الصَّابِينَ المُنذر ويَحْتَى تَصِيل اللهِ بَعْرَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کابیان

باب: كتاب الجج

عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کابیان

عديث 879

حَدَّ ثَنِى يَخْيَى عَنْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُهُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُبِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم جَجُ وداع مِينَ سَعُ عَروه بن زبير نے کہا کہ سوال ہو اسامہ بن زبیر سے اور میں بیٹا تھا ان کے پاس کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جج وداع میں کس طرح چلاتے تقے اونٹ کو؟ کہاانہوں نے چلاتے تقے ذراتیز جب جگہ پاتے توخوب دوڑا کر چلاتے تھے۔

باب: كتاب الحج عرفات سے لوٹے وقت چلنے كابيان

حديث 880

حَلَّ تَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ دَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّمٍ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر تیز کرتے تھے اپنے اونٹ کو بطن محسر میں ایک ڈھیلے کی مار تک۔

حج میں نحر کرنے کابیان

باب: كتاب الحج عمين نحركرنے كابيان

حديث 881

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِبِنَى هَنَا الْبَنْحَ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَ وَقَالَ فِي الْعُبُرَةِ هَذَا الْبَنْحَ يَغِنِي الْبَرُوةَ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُهُ قِهَا مَنْحَ الْ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی کو نحر کی جگہ یہ ہے اور ساری منی نحر کی جگہ ہے اور عمرہ میں کہامر وہ کو نحر کی جگہ بیہ ہے اور سب راستے مکہ کے نحر کی جگہ ہے۔

.....

باب: كتاب الحج عين نحركرنے كابيان

حديث 882

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَنْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَبِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَبْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَبَّا دَنُونَا مِنْ مَكَ هُمْ كَنْ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ أَنْ يَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ أَنْ يَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالُوا فَيَ مِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالُوا فَيَ مَا هَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ المَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

أزُوَاجِهِ

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پانچی را تیں باقی رہی تھیں ذیقعدہ کی اور ہم کو گمان یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جج کو نکلے ہیں جب ہم نزدیک ہوئے مکہ سے تو تھم کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے ساتھ ہدی نہ تھی کہ طواف اور سعی کر کے احرام کھول ڈالے کہا عائشہ نے کہ یوم النحر کے دن ہمارے پاس گوشت آیا گائے کا تو میں نے بوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیالو گوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہیدوں کی طرف سے نحر کیا ہے۔

·

باب: كتاب الحج جين نحركرنے كابيان

مايث 883

حَدَّ شَنِى عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَعَنْ حَفْصَة أُمِّر الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مِنْ عُبْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّى لَبَّهُ تُ دُأْمِي وَقَلَّهُ ثُنَّ هَنْ فِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَى مَا عَبْرَتِكَ فَقَالَ إِنِّى لَبَّهُ ثُنَّ دُأْمِي وَقَلَّهُ وَسَلَّم سَهُ كَهْ لِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَى مَا عَنِي مَن عُرْمِ لَا اللهُ عليه وسلم سے کہالوگوں نے احرام کھول ڈالا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے عمرہ کرکے اپنا احرام نہیں کھولا تو فرمایا آپ صلی الله علیه وسلم نے عین نے تلبید کی ایپ سرکی اور تقلید کی اپنی ہدی کی تو میں احرام نہ کھولوں گاجب تک نحر نہ کرلوں۔

کی تو میں احرام نہ کھولوں گاجب تک نحر نہ کرلوں۔

-----

نحر کرنے کابیان

باب: كتاب الحج نح كرنے كابيان

عايث 884

حَكَّ تَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَى بَعْضَ هَدْيِهِ وَنَحَى غَيْرُهُ بَعْضَهُ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کے بعض جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذرج کیا اور بعضوں کو اوروں نے ذرج کیا۔

باب: كتاب الحج نحركرنے كابيان

حديث 885

حَدَّثِنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُبَرَقَالَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحُهُا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ الْبَقِي فَلْيَنْحُ هَا حَيْثُ شَائَ اللّهِ بَنَ عَمر نَ لَهَا جُو شَخْصَ نذر كرے بدنه كى (بدنه اونٹ يا گائے يا بيل كو كہتے ہيں) جو بھجا جائے كمه كو قربانى كے واسطے تو اس كے گلے ميں دوجو تياں لئكا دے اور اشعار كرے پھر نحر كرے اس كابيت الله كے باس يا منى ميں وسويں تاريخ ذى الحجہ كو، اس كے سوااور كوئى جگه نہيں ہے اور جو شخص نذر كرے قربانى كے اونٹ يا گائے كى اسكوا ختيار ہے كہ جہاں چاہے خركرے۔

باب: كتاب الحج نح كرنے كابيان

حديث 886

حَدَّثَ نِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدُنَهُ قِيَامًا

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ عروہ نحر کرتے تھے اپنے او نٹوں کو کھڑ اکر کے۔

سرمنڈانے کابیان

باب: كتاب الحج سرمنڈانے كابیان

حايث 887

حَدَّ ثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ عَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ عَرَبِ وَالوَلِ بِرَصَابِهِ فَى اللهُ عليه وسلم في فرما يا الله رحم كرے حلق كرف والوں پر صحابہ في كها اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا الله رحم كرے حلق كرف والوں پر پھر صحابہ في كها اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كرف والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كون والوں پر يارسول الله عليه وسلم؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كون والوں پر يارسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرما يا اور قصر كون والوں پر يارسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرما يا ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرما يا ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم في فرما يا ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم في فرما يا ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم في فرما يا ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم ورقوں بيارسول الله عليه وسلم ورقوں پر يارسول الله عليه ورقوں پر يارسول الله عليه ورقوں پر يارسول الله عليه وسلم ورقوں پر يارسول الله ورقوں پر

باب: كتاب الحج

سرمنڈانے کا بیان

حديث 888

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيُلَا وَهُوَمُعْتَبِرُّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَى يَعْمِلُ وَلَا يَقْمَ بُ الْبَيْتَ

عبدالرحمن بن القاسم سے روایت ہے کہ ان کے باپ قاسم بن محمد مکہ میں عمرہ کا احرام باندھ کر رات کو آتے اور طواف وسعی کر کے حلق میں تاخیر کرتے صبح تک لیکن جب تک حلق نہ کرتے ہیت اللّٰہ کا طواف نہ کرتے اور مجھی مسجد میں آکر وتر پڑھتے لیکن ہیت اللّٰہ کے قریب نہ جاتے۔

باب: كتاب الجج

سرمنڈانے کا بیان

مايث 889

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لَا يَخْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَنْحَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْعٍ حَمْمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْمِ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَلَا تَخْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھکم اتفاقی ہے کہ کوئی شخص سرنہ منڈائے اور بال نہ کتروائے یہاں تک کہ نحر کرے ہدی کواگر اس

کے ساتھ ہو اور جو چیزیں احرام میں حرام تھیں ان کااستعال نہ کرے جب تک احرام نہ کھول لے منی میں یوم النحر کو کیونکہ فرمایا اللّٰہ تعالیٰ نے ولا تحلقو رؤسکم حتی ببلغ الھدی محلہ مت منڈ اؤسروں کواپنے جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پینچ جائے۔

قصر كابيان

باب: كتاب الج

قصر كابيان

حديث 890

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا أَفْطَىَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُويُرِيدُ الْحَجَّ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب رمضان کے روزں سے فارغ ہوتے اور حج کا قصد ہو تا تو سر اور داڑھی کے بال نہ لیتے یہاں تک کہ حج کرتے۔

باب: كتاب الج

قصر كابيان

مديث 891

وحَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَبِّ أَوْعُمُرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَادِبِهِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب حلق کرتے جج یا عمرہ میں تواپنی داڑھی اور مونچھ کے بال لیتے۔

.....

باب: كتاب الحج

قصر کا بیان

عديث 892

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَدَّدٍ فَقَالَ إِنِّ أَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِى ثُمَّ عَنْ مَالِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَدَّدٍ فَقَالَ إِنِّ أَفَضُتُ مَعِي بِأَهْلِي فَقَالَتْ إِنِّ لَمُ أُقَصِّمُ مِنْ شَعَرِى بَعْدُ فَأَخَذُتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِ ثُمَّ وَقَعْتُ ثُمَّ عَدُلُ اللهُ عَنْ هَبُتُ لِأَ ذُنُومِنَ أَهْلِي فَقَالَتْ إِنِّ لَمُ أُقَصِّمُ مِنْ شَعَرِى بَعْدُ فَأَخَذُتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِ ثُمَّ وَقَعْتُ

بِهَا فَضَحِكَ الْقَاسِمُ وَقَالَ مُرْهَا فَلْتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَبَيْنِ

ر بیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا قاسم بن محمہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے طواف الافاضہ کیا اور میں ایک گھاٹی کی طرف گیا تا کہ صحبت کروں بی بی سے وہ بولی کہ میں نے میرے ساتھ میری بی بی نے بھی طواف الافاضہ کیا پھر میں ایک گھاٹی کی طرف گیا تا کہ صحبت کروں بی بی سے وہ بولی کہ میں نے ابھی بال نہیں کتر وائے میں نے دانتوں سے اس کے بال کترے اور اس سے صحبت کی قاسم بن محمد ہنسے اور کہا کہ حکم کر اپنی عورت کو کہ بال کترے قینچی ہے۔

.....

باب: كتاب الج

قصر كابيان

حايث 893

حَدَّتَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَأَنَّهُ لَقِى رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُقَدُ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرُ جَهِلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّى ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ

عبد الله بن عمراپنے عزیزوں میں سے ایک شخص سے ملے جس کانام مجبر تھاانہوں نے طواف الافاضہ کرلیا تھالیکن نہ حلق کیانہ قصر نادانی سے، توان کوعبداللہ بن عمر نے لوٹ جانے کااور حلق یا قصر کر کے اور طواف زیادہ دوبارہ کرنے کا تھکم کیا۔

باب: كتاب الج

قصر كابيان

ھايث 894

وحَدَّ ثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَبَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحَدَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْرَمُ لَمُ مُعْرِمًا

امام مالک کو پہنچا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر جب ارادہ کرتے احرام کا تو قینجی منگاتے اور مونچھ اور داڑھی کے بال لیتے سواری اور لیبک کہنے سے پہلے احرام باندھ کر۔

تلبيد كابيان

باب: كتاب الحج

تلبيد كابيان

حايث 895

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَأَنَّ عُمَرَأَنَّ عُمَرَ بِالتَّلْبِيدِ

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص بال گوندھے احرام کے وقت وہ سر منڈادے احرام کھولتے وقت اور اس طرح بال نہ گوندھو کہ تلبید سے مشابہت ہو جائے۔

.....

## باب: كتاب الحج

تلبيد كابيان

حديث 896

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْهُسَيَّبِ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَىَ أَوْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الْخُطَّابِ قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَىَ أَوْ لَكُمْ لَكُمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص جوڑا باندھے یا گوندھ لے یا تلبید کرے بالوں کو احرام کے وقت تو واجب ہو گیااس پر سرمنڈ انا۔

•

بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیان

باب: كتاب الحج

بیت الله کے اندر نمازیر صنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیان

عديث 897

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُو وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِيئُ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَسَأَلْتُ بِلَالاحِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَبِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْبِدَةٍ وَرَائَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَبِنٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْبِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبہ شریف کے اندر اور ان کے ساتھ اسامہ بن زید اور بلال بن رانح اور عثمان بن طلحہ تھے تو دروازہ بند کر لیا اور وہاں کھہرے رہے ، عبداللہ نے کہا میں نے بلال سے بوچھا جب نکلے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ؟ تو کہا انہوں نے ایک ستون چھچے کو بائیں طرف کیا اور دوستون داہنی طرف اور تین ستون چھچے اور خانہ کعبہ میں ان دنوں چھ ستون تھے پھر نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

باب: كتاب الج

بیت اللہ کے اندر نمازیڑھنے کا اور عرفات میں نماز قصر کرنے کا اور خطبہ جلدی پڑھنے کا بیان

مايث 898

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُومُ عَنَى اللهِ بْنُ عُمَرَ فِي شَيْعٌ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَنَفَةَ جَائَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِينَ ذَالَتُ الشَّهْ سُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ بِهِ عِنْ لَسُمَا وقِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَقَةٌ مُعَصُفَى مُّ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا الشَّهْ سُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ بِهِ عِنْ لَسُمَا وقِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَقَةٌ مُعَصُفَى مُّ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّهُ وَعَلَيْهِ مِلْحَقَةٌ مُعَصُفَى أَوْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّوْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَمَا عَلِهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَا كَا أَبَا السَّاعَة قَالَ لَكُو اللهُ عَلَى مَا كَا أَبُن مَنْ اللهُ عَلَى مَا كَا أَلَكُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

 كى طرف دىكھنے لگاتا كەان سے سنے جب عبداللەنے بيد دىكھاتو كہانچ كہاسالم نے۔

منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیان اور جمعہ منی اور عرفہ میں آپڑنے کا بیان

باب: كتاب الج

منی میں آٹھویں تاریخ نمازوں کا بیان اور جمعہ منی اور عرفیہ میں آپڑنے کا بیان

حايث 899

حَدَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَوَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ وَالصَّبْحَ بِبِنَى ثُمَّ عَدَى الطُّهُرَوَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ وَالصَّبْحَ بِبِنَى ثُمَّ عَنَى اللَّهُ عَنْ مَا لِكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمَا فَقَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی منی میں پھر صبح کو جب آ فآب نکل آ تا تو عرفات کو جاتے۔

·

مز دلفه میں نماز کابیان

باب: كتاب الحج

مز دلفه میں نماز کا بیان

عديث 900

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَبِيعًا

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی مغرب کی اور عشاء کی مز دلفہ میں ملاکر۔

باب: كتاب الحج

مز دلفه میں نماز کا بیان

حديث 901

حَكَّ ثَنِى عَنْ مَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّا فَلَمْ يُسْبِغُ الْوُضُوئَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ يَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَلْتُ لَهُ السَّلَاةُ فَصَلَّى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَبًا جَائَ الْبُوزُدلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوئَ ثُمَّ أُقِيبَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْبُورُدلِفَة نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوئَ ثُمَّ أُقِيبَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْبُورُدلِفَة نَزَلَ فَتَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوئَ ثُمَّ أُقِيبَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ لِلهِ ثُقَالَ الطَّلَاةُ السَّلَاةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ الْمُعْمَلِ بَيْنَهُ اللهُ المَامِلَةُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا مَلِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْفَيْدُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ السَّلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الطَّلَاقُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِكُ اللهُ ا

اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے عرفات سے یہاں تک کہ جب پہنچے گھاٹی میں اترے اور
پیشاب کیا اور وضو کیالیکن پوراوضونہ کیا میں نے کہانمازیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانماز آگے
ہے تیرے، پھر سوار ہوئے جب مز دلفہ میں آئے اترے اور پوراوضو کیا پھر تکبیر ہوئی تو نماز پڑھی مغرب کی اس کے بعد ہر شخص
نے اپنااونٹ اپن جگہ میں بٹھایا پھر تکبیر ہوئی عشاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی بچ میں ان دونوں کے کوئی نماز نہ ھی۔

-----

باب: كتاب الج

مز دلفه میں نماز کا بیان

مايث 902

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْمُوْمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَبِيعًا

ابوابوب انصاری نے ججۃ الو داع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ مغرب اور عشاء ملاکر مز دلفہ میں پڑھیں۔

باب: كتاب الحج

مز دلفه میں نماز کابیان

حديث 903

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ بِالْمُزُدَلِفَةِ جَبِيعًا نافع سے روایت ہے کہ عبدللہ بن عمر مغرب اور عشاء مز دلفہ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔

.....

منی کی نماز کے بیان میں

باب: کتاب الحج منی کی نماز کے بیان میں

حايث 904

قَالَ مَالِكُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِينِي إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْصَرِ فُوا إِلَى مَكَّةَ كہامالك نے مكہ كے رہنے والے جج كوجائيں تومنى ميں قصر كريں اور دور كعتيں پڑھيں جب تك وہ جج سے لوٹيں۔

باب: كتاب الحج

منی کی نماز کے بیان میں

حديث 905

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَالَة بِبِنِّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكُمِ صَلَّاهَا بِبِنِّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِنِّى رَكْعَتَيْنِ شَطْمَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَهَهَا بِبِنِّى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِنِي رَكْعَتَيْنِ شَطْمَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَهَهَا بِبِنِي وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِنِي رَكْعَتَيْنِ شَطْمَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَهُهَا بِبِنِي وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِنِي وَأَنَّ عُبْرَنِ وَأَنَّ عُرْدُنَ الْخُطَّابِ صَلَّاهَا بِبِينِي وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِينِي وَأَنَّ عُرَبُنَ الْخُطَابِ صَلَّاهَا بِبِينِي وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِبِينِي وَأَنْ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِعِنْ مَا رَبِي فَلَاهَا بِعِنْ فَاللهِ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ مَا يَعِينُ وَأَنَّ عُمْرَبُنَ الْخُطُولِ مَلَاهَا بِينِي وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِينِي وَأَنَّ عُمْرَانِي وَأَنَّ عُمْرَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُوالِي وَلَا عُنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ لَعُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ وَالْعُلُولِ وَالْعُلُولِ وَالْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللله

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی منی میں دور کعتیں پڑھیں اور ابو بکرنے بھی وہاں دو رکعتیں پڑھیں اور عمر بن خطاب نے بھی دور کعتیں وہاں پڑھیں اور عثان بن عفان نے بھی دور کعتیں وہاں پڑھیں اور آدھی خلافت تک پھرچار پڑھنے لگے۔

• ¥

باب: كتاب الحج

منی کی نماز کے بیان میں

حديث 906

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ لَبَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِبُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمُ سَفْحٌ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِينِي وَلَمْ يَبْلُغُنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْعًا سعید بن مبیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب مکہ میں آئے تو دور کعتیں پڑھ کر لو گوں سے کہااے مکہ والوں تم اپنی نماز پوری کرو کیو نکہ ہم مسافر ہیں پھر منی میں حضرت عمر نے وہی دور کعتیں پڑھیں لیکن ہم کویہ نہیں پہنچا کہ وہاں پچھ کہا۔

باب: كتاب الحج

منی کی نماز کے بیان میں

حديث 907

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَبَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِبُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِبِنِّى وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا

اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مکہ میں دور گعتیں پڑھ کر لو گوں سے کہاا ہے مکہ والوں تم اپنی نماز پوری کرو کیو نکہ ہم مسافر ہیں پھر منی میں بھی حضرت عمر نے دوہی رکعتیں پڑھیں لیکن ہم کو یہ نہیں پہنچا کہ وہاں کچھ کہا ہو۔

مقیم کی نماز کا بیان مکه اور منی میں

باب: كتاب الج

مقیم کی نماز کا بیان مکه اور منی میں

**908** مايث

حَدَّثَنِي يَخْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدِمَ مَكَّةً لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الطَّلَاةَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ مَكَّةً لِمِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الطَّلَاةَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ مَكَّةً لِمِنَا الْمِعْ فَيَقُصُرُوذَ لِكَ أَنَّهُ قَدُا أَجْءَعَ عَلَى مُقَامٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ

کہامالک نے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی مکہ میں آگیا اور جج کا احرام باندھا تو وہ جب تک مکہ میں رہے چار ر کعتیں پڑھے اس واسطے کہ اس نے چار راتوں سے زیادہ رہنے کی نیت کرلی۔

ایام تشریق کی تکبیروں کابیان

باب: كتاب الحج

ایام تشریق کی تکبیروں کابیان

حديث 909

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّمَارُ وَلَكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرُ النَّاسُ النَّهَارُ شَيْعًا فَكَبَّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِةِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرُ النَّاسُ النَّكَبِيرِةِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالُ بِتَكْبِيرِةِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتُ الشَّبْسُ فَكَبَّرُ فَكَبَرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِةِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبُلُغَ الْبَيْتَ فَيُعْلَمَ أَنَّ عُبَرَقَ لُ خَرَجَ الثَّالِيَةَ عِينَ زَاغَتُ الشَّبْسُ فَكَبَرُ وَلَكَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِةِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبُلُغَ الْبَيْتَ فَيُعْلَمَ أَنَّ عَبُرَقَ لُ خَرَجَ يَرْقِ

کیی بن سعید کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب گیار ہویں تاریخ کو نکلے جب کچھ دن چڑھاتو تکبیر کہی اور لو گوں نے بھی ان کے ساتھ تکبیر کہی پھر دوسرے دن نکلے جب دن نکلااور تکبیر کہی اور لو گوں نے بھی ان کے ساتھ تکبیر کہی تا کہ ایک تکیبر دوسری تکبیر سے ملتے ملتے آواز بیت اللہ کو پہنچے اور لوگ جانیں کہ حضرت عمر رمی کرنے نکلے ہیں۔

معرس اور محصب کی نماز کابیان

باب: كتاب الج

معرس اور محصب کی نماز کابیان

حديث 910

حَكَّ ثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَائِ الَّتِي بِنِى الْمُحَلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُحَلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَفْعَلُ ذَلِكَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اونٹ بٹھا یا بطحامیں جو ذوالحلیفہ میں تھااور نماز پڑھی وہاں کہانا فع نے عبد الله بن عمر بھی ایساہی کرتے تھے

.....

باب: كتاب الحج معرس اور محصب كى نماز كابيان

حديث 911

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَوَ الْعَصْىَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَائَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ يَدُخُلُ مَكَّةَ مِنُ اللَّيْلِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ظہر اور عصر اور مغرب محصب میں پڑھتے پھر مکہ میں جاتے رات کو اور طواف کرتے خانہ کعبہ

\_16

.....

منی کے دنوں میں رات کومکہ میں رہنے کا بیان

باب: كتاب الج

منی کے دنوں میں رات کومکہ میں رہنے کا بیان

حديث 912

حَكَّ ثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَبِيتَنَّ أَحَدُّ مِنْ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ وَرَائِ الْعَقَبَةِ

نافع سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب چند آدمیوں کو مقرر کرتے اس بات پر کہ لوگوں کو پھیر دیں منی کی طرف جمرہ عقبہ کے پیچھے سے۔

باب: كتاب الج

منی کے دنوں میں رات کومکہ میں رہنے کا بیان

عديث 913

عَنْ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدُخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ

عبد الله بن عمرسے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کوئی حاجی منی کی راتوں میں جمرہ عقبہ کے اد ھرنہ رہے۔

· .....

باب: كتاب الحج

منی کے دنوں میں رات کومکہ میں رہنے کا بیان

حديث 914

تنكريال مارنے كابيان

باب: كتاب الحج

كنكريال مارنے كابيان

حايث 915

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ بِيقِفُ عِنْدَ الْجَهْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب تھہرتے تھے جمرہ اولی اور وسطی کے پاس بڑی دیر تک کہ تھک جاتا تھا کھڑا ہونے والا۔

باب: كتاب الحج

كنكريال مارنے كابيان

حديث 916

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ بَقِفَ عِنْدَالْجَمُرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلَا يُكَبِّرُ الله وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدُعُوالله وَلاَ يَعْفَ عِنْدَ جَمُرَةِ الْعَقَبَةِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جمرہ اولی اور وسطی کے پاس تھہرتے تھے بڑی دیر تک پھر تکبیر کہتے اور تنبیح اور تحمید پڑھتے اور دعامائکتے اللہ جل جلالہ سے اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ تھہرتے۔

باب: كتاب الحج

كنكريال مارنے كابيان

حايث 917

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ دَفِي الْجَمْرَةِ كُلَّمَا رَهَى بِحَصَاةٍ ن نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کنگریاں مارتے وقت تکبیر کہتے ہر کنگری مارنے پر۔

------

باب: كتاب الحج تنكريان مارنے كابيان

عديث 918

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّبْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوبِبِنَى فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِبَارَ مِنْ الْغَدِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جس کا آفتاب ڈوب جائے بار ہویں تاریخ کو منی میں تووہ نہ جائے جب تک تیر ہویں تاریخ کور می نہ کرلے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الج

كنكريال مارنے كابيان

حديث 919

عَنُ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُواإِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ قَاسَم بن محمد سے روایت ہے کہ لوگ جب رمی کرنے کو جاتے تو پیدل جاتے اور پیدل آتے لیکن سب سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان رمی کے واسطے سوار ہوئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

كنكريال مارنے كابيان

حديث 920

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ امام مالک نے پوچھاعبد الرحمٰن بن قاسم سے کہ قاسم بن محمد کہاں سے رمی کرتے تھے جمرہ عقبہ کی، بولے جہاں سے ممکن ہوتا۔

> باب: كتاب الحج تنكريان مارنے كابيان

**921** مايث

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تُرْمَى الْجِمَادُ فِي الْأَيَّامِ الشَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے تھے تینوں دنوں میں رمی بعد زوال کے کی جائے۔

.....

ر می جمار میں رخصت کابیان

باب: كتاب الج

ر می جمار میں رخصت کا بیان

حايث 922

عَنْ اصِم بْنِ عَدِي ۗ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَائِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنَّى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْمِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَوَمِنْ بَعْدِ الْغَدِلِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْي

عاصم بن عدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اونٹ والوں کو رات اور کہیں بسر کرنے کی سوائے منی کے،وہ لوگ رمی کرلیں یوم النحر کو پھر دو سرے دن یا تیسرے دن دونوں پھر اگر رہیں تو چو تھے دن بھی رمی کریں

.....

باب: كتاب الحج

ر می جمار میں رخصت کا بیان

حديث 923

عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَنْ كُمُ أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَائِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ عَنْ عَطَاء بن الى رباح سے روایت ہے کہ زمانہ اول میں اونٹ چرانے والے کو اجازت تھی رات کور می کرنے کی۔

باب: كتاب الحج

ر می جمار میں رخصت کا بیان

حديث 924

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَةَ أَخِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزُدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ هِي وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنَّى بَعْدَ أَنْ

غَرَبَتُ الشَّهُسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْمِ فَأَمَرَهُ مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَأَنْ تَرْمِيَا الْجَهْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَعَلَيْهِمَا شَيْتًا نافع سے روایت ہے کہ صفیہ بن الی عبید کی بھیجی کو نفاس ہوا مز دلفہ میں تووہ اور صفیہ کھہر گئیں یہاں تک کہ منی میں جب پنچیں آفتاب ڈوب گیایوم النحر کو تو تھم کیا ان دونوں کو عبد اللہ بن عمر نے کنگریاں مارنے کا جب آئیں وہ منی میں اور کوئی جزاان پرلازم نہ کی۔

\_\_\_\_\_

طواف الزيارة كابيان

باب: كتاب الحج

طواف الزيارة كابيان

حديث 925

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمُ أَمْرَالُحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ مِنَى فَمَنْ وَكَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَانَ عُمَرَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النِّسَائَ وَالطِّيبَ لاَيمَسَّ أَحَلُّ نِسَائً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَمَى الْجَهُرَةَ فَقَلْ حَلَّ لَكُ مَا حَمُ مَرَى الْحَاجِ إِلَّا النِّسَائَ وَالطِّيبَ لاَيمَسَّ أَحَلُ نِسَائً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَبِدِ اللهُ بَن عَمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے خطبہ پڑھاعر فات میں اور سکھائے ان کو ارکان جج کے اور کہا ان سے!جب تم آؤمنی میں اور کنگریاں مار چکو توسب چیزیں درست ہو گئیں تمہارے واسطے جو حرام تھیں احرام میں، گرعور توں سے صحبت کرنا اور خوشبولگائے جب تک طواف نہ کرلے خانہ کعبہ کا۔

باب: كتاب الحج

طواف الزيارة كابيان

حديث 926

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدُيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ فَقَدُ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْدِ إِلَّا النِّسَائَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایاجو شخص کنگریاں مارے اور سر منڈائے یابال کتر وائے اور اس کے ساتھ اگر ہدی ہو تو نحر کرے بیں حلال ہو جائیں گیں اس پر وہ چیزیں جو حرام تھیں مگر صحبت کرناعور توں سے اور خوشبولگانا درست

حائضه كومكه ميں جانے كابيان

باب: كتاب الحج عائضه كومكه مين جانے كابيان

**927** مايث

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلُنَا بِعُبْرَةٍ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُبْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلْيُهُلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُبْرَةِ فَمَ الْعُبْرَةِ فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُبْرَةَ قَالَتْ فَقَعَلْتُ فَلَكَ أَلَاكُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُبْرَةَ قَالَتْ فَقَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُبْرَةَ قَالَتْ فَقَعَلْتُ فَلَمَ أَلْكُ مَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُبْرَةَ قَالَتْ فَقَعَلْتُ فَلَمَ اللهُ عَنْهَا قَالَهُ مَا عَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي بَكُمِ الصِّدِيقِ إِلَى الثَّيْمِ فَاعْتَكُوتُ فَقَالَ هَذَا اللهُ عَنْهِ إِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججہ الوداع کے سال میں تواحرام باندھا ہم نے عمرہ کا پھر فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ساتھ ہدی ہو تو وہ احرام جج اور عمرہ کاساتھ باندھے پر احرام نہ کھولے یہاں تک کہ دونوں سے فارغ ہو، حضرت عائشہ نے کہا کہ میں آئی مکہ میں حیض کی حالت میں تومیں نے نہ طواف کیانہ سعی کی صفام وہ کی اور شکایت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سر کھول ڈال اور کتاکھی کر اور عمرہ چھوڑ دے اور جج کا احرام باندھ لے میں نے ویسا ہی کیا جب ہم جج کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عیجا میں نے عمرہ اور اکیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ عوض ہے تیرے اس عبر اکر جن بن ابی بمرکے ساتھ تنتیعم کو جیجا میں نے عمرہ اوا اور سعی کرکے حلال ہوگئے پھر جج کے واسطے دو سر اطواف کیا جب لوٹ کر تے من سے، اور جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھ تھایا جج اور عمرہ کا ایک ساتھ باندھ تھا نہوں نے ایک ہی طواف کیا جب لوٹ کر آئے منی سے، اور جن لوگوں نے جمرہ کا احرام باندھ تھایا جج اور عمرہ کا ایک ساتھ باندھ تھا نہوں نے ایک ہی طواف کیا۔

باب: كتاب الحج عائضه كومكه مين جانے كابيان

حديث 928

عَنْ عُنْ وَهَ بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ بِبِيثُلِ ذَلِكَ عروه بن زبير نے بھی حضرت عائشہ سے ایساہی روایت کیا۔

.....

باب: كتاب الحج عائضة كومكه مين جانے كابيان

حايث 929

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَكُمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُووَةِ فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَأَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُووَةِ حَتَّى تَطْهُرِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَاجُ عَيْرَأَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوةِ حَتَّى تَطْهُرِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ عَيْرَأَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوةِ وَتَى تَظْهُرِى مَا يَفْعِلُ الْحَاجُ عَيْرَأَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوقِ وَتَى تَطْهُرِى مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَي مَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

باب: كتاب الحج

حائضه كومكه مين جانے كابيان

عايث 930

قَالَ مَالِكَ فِي الْمَرُأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُنْرَةِ ثُمَّ تَلُخُلُ مَكَّةَ مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِي حَائِضٌ لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِنَّهَا إِذَا خَشِيتُ الْفَوَاتَ أَهَلَّتُ بِالْحَجِّ وَأَهْدَتُ وَكَانَتُ مِثُلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُنْرَةَ وَأَجْزَأَ عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَالْبَرُأَةُ الْحَائِفُ خَشِيتُ الْفَوَاتَ أَهَلَا الْمَنْ وَلَا الْمَنْ وَيَ الْمَنْ وَقَلَ الْمَنْ وَقَلَ الْمَنْ وَقَلَ الْمَنْ وَقَلَ وَالْمَنْ وَلَا الْمَنْ وَقِقَ وَالْمُنْ وَلَا الْمَنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ وَقَلَ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ وَقَلَ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا لَكُوا لَكُولُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمَالَّا لَا مُنْ عَلَى الطَّهُ وَالْمُنْ وَقِقَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُنَاتِكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَكُولُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْفَالِكُ اللَّالَامُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّالُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَاللْمُوالِقُوالِقُوالِقُوالِقُوالِمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُول

کہامالک نے جوعورت عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں آئے اور وہ حیض سے ہو اور حج کے دن آ جائیں اور طواف نہ کر سکے تواگر حج کے

فوت ہونے کاخوف ہو تو جج کا احرام باندھ لے اور ہدی دے اور اس کا حکم قارن جیبا ہو گا ایک طواف اس کو کافی ہے اور و قوف عرفہ اور و قوف مز دلفہ اور رمی جمار حیض کی حالت میں اداکر سکتی ہے مگر طواف الزیارۃ نہ کرے جب تک حیض سے پاک نہ ہو۔

حائضہ کے طواف الزیارۃ کابیان

باب: كتاب الج

حائضه کے طواف الزیارة کابیان

حايث 931

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَحُيَىٍّ حَاضَتْ فَنَ كَنْ تُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقِيلَ إِنَّهَا قَدُ أَفَاضَتْ فَقَالَ فَلَا إِذًا

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ صفیہ کو حیض آیا تو بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمیں روکنے والی ہے لوگوں نے کہاوہ طواف الافاضہ کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نہیں۔

باب: كتاب الحج

حائضہ کے طواف الزیارة کابیان

حديث 932

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ النَّهُ عِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيِّ قَدْ حَاضَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قُدُنَ بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قُدُنَ بَلَى قَالَ فَاخْرُجُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَعَلَى عَلَيْهُ فَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

باب: كتاب الحج حائضة كے طواف الزيارة كابيان

حديث 933

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتُ وَمَعَهَا نِسَائٌ تَخَافُ أَنْ يَحِفُنَ قَلَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْمِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُ تَنْتَظِرُهُنَّ فَتَنْفِمُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ

عمرہ بنت عبدالر حمن سے روایت ہے کہ عائشہ جب جج کر تیں عور توں کے ساتھ اور خوف ہو تاان کو حیض آ جانے کا تو یوم النحر کو ان کوروانہ کر دیتیں طواف الا فاضہ کے واسطے، جب وہ طواف کر چکتیں اب اگر ان کو حیض آ تا توان کے پاک ہونے کا انتظار نہ کر تیں بلکہ چل کھڑی ہو تیں۔

-----

باب: كتاب الحج

حائضہ کے طواف الزیارۃ کابیان

حايث 934

عَنْ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ فَقِيلَ لَهُ قَدْ حَاضَتُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِذًا

حضرت ام المو منین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیاصفیہ کا تولو گوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حیض آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے ان کو حیض آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طواف کر چکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں۔

.....

باب: كتاب الحج

حائضه کے طواف الزیارة کابیان

مايث 935

قَالَ هِشَامُرُ قَالَ عُرُوةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَنَحْنُ نَذَكُمُ ذَلِكَ فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَائَهُمُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ لَأَصْبَحَ بِبِنِي أَكْثَرُمِنُ سِتَّةِ آلافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْأَفَاضَتْ

ہشام نے کہاعروہ نے کہاعائشہ نے جب ہم اس کاذکر کرتے تھے کہ اگر پہلے سے عور توں کو طواف کے لئے روانہ کر دینامفید نہیں تو

لوگ کیوں بھیج دیتے ہیں اور اگریہ لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ طواف الوداع کے لئے تھہر نالازم ہے صحیح ہو تا تو منی میں چھ ہزرار عور توں سے زیادہ حیض کی حالت میں پڑی ہو تمیں طواف الوداع کے انتظار میں۔

باب: كتاب الحج

حائضہ کے طواف الزیارة کابیان

حديث 936

عَنْ أَبَى سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّر سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْيِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ

ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام سلیم نے پوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کو حیض آگیا تھا یاز چگی ہوئی تھی بعد طواف الا فاضہ کے یوم النحر کو تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور وہ چلی گئیں

باب: كتاب الج

حائضه کے طواف الزیارة کابیان

حديث 937

قَالَ مَالِكَ وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بِهِنَّى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا بُكَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا فَإِنَّهُ قَدُ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَائِضِ قَالَ وَإِنْ حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بِهِنَى قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنَّ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِثَّا يَحْبِسُ النِّسَائَ الدَّمُ

کہامالک نے جس عورت کو حیض آجائے منی میں تووہ کھہری رہے یہاں تک کہ وہ طواف الافاضہ کرے اور اگر طواف الافاضہ کے بعد اسکو حیض آیا تواپنے شہر کو چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کور خصت پہنچی ہے حائضہ کے واسطے اور اگر حیض آیا طواف الافاضہ سے پہلے پھر خون بندنہ ہواتوا کثر مدت لگالیں گے حیض کی۔

جوشکار مارے پر ندچر ند کا کی جزا کابیان

باب: كتاب الحج جوشكار مارے پر ندچر ند كاكى جزاكا بيان

حايث 938

عَنْ أَبِى الزُّبَيْدِ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الضَّبُعِ بِكَبْشِ وَفِى الْغَزَالِ بِعَنْزِ وَفِى الْأَدْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِى الْيَدْبُوعِ بِجَفْرَةٍ ابوزبیر مکی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا بجو کے مارنے میں (جزا) ایک مینڈھے کا اور ہر ن میں ایک بکری اور خرگوش میں بکری کے بچے کا جو سال بھر کا ہو اور جنگلی چوہے میں بکری کے چار ماہ کے بچے کا۔

باب: كتاب الحج جوشكار مارے پر ندچر ند كاكى جزاكا بيان

حاث 939

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا جَائَ إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّ أَجُرُيْتُ أَنَا وَصَاحِبُ لِ فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُعْرَةِ ثَنِيَةٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْمِمَانِ فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عُمَرُلِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمُ أَنَا وَأَنْتَ قَالَ فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْدٍ فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْمِمَانِ فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عُمَرُلِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمُ أَنْ وَعُنْ أَحْدُلُ وَهُو يَقُولُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُم فِي ظَنْهِ حَتَّى دَعًا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ فَسَبِعَ عُمرُ قَوْلَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُم فِي ظَنْهِ حَتَّى دَعًا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعِي فَقَالَ لَا قَالَ لَا قَلْلَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَلْلَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَلْمُ مَنْ الرَّجُلُ فَكَا الرَّامُ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لِا قَالَ لِكُونُ وَهُو يَعُلُ مُ هَذَا الرَّجُلُ الرَّحُونَ فَا مَنْ اللَّهُ مُنَا الرَّامُ اللَّهُ عَلَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ مَا الرَّعُونُ وَهُو مَعْلُكُ مُ مُولِكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْمَالِكُ وَمَنَا عَبُدُ الرَّحْمَى بُنُ عُونِ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَبُولُ فَي كِتَابِهِ عَلْمُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا عَبُدُ الرَّحُمُ مِنْ مُنْ عَوْلُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

محمہ بن سرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ گھوڑے ڈالے ایک تنگ گھاٹی میں تو ماراہم نے ہرن کو اور ہم دونوں احرام باندھے ہوئے تھے حضرت عمر نے ایک شخص کو جو ان کے پہلو میں بیٹھا تھا بلایا اور کہا آؤہم تم مل کر حکم کر دیں تو دونوں نے مل کر ایک بکری کا حکم کیا وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا اور کہنے لگا یہ ہیں امیر المو منین ایک ہرن کا فیصہ اکیلے نہ کر سکے جب تک کہ ایک اور شخص کو اپنے ساتھ نہ بلایا۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی تو اس پکارا اور کہا تو نے سور قائدہ پڑھی ہے وہ بولا نہیں حضرت عمر بولے تو اس شخص کو بہچانتا ہے جس نے میرے ساتھ مل کر فیصلہ کیا اس نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے سور قائدہ پڑھی ہے تو اس وقت میں تجے مار تا پھر کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں تجویز کر دیں جزاکر دوعادل تم میں سے وہ ہدی ہوجو پہنچے مکہ میں اور یہ شخص عبد الرحمن بن عوف ہے اپنی کتاب میں تجویز کر دیں جزاکر دوعادل تم میں سے وہ ہدی ہوجو پہنچے مکہ میں اور یہ شخص عبد الرحمن بن عوف ہے

باب: كتاب الحج

جوشکار مارے پر ندچر ند کا کی جزا کا بیان

حديث 940

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَقَىَ قِمِنُ الْوَحْشِ بَقَىَةٌ وَفِي الشَّاقِ مِنْ الظِّبَائِ شَاةٌ

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ عرہ کہتے تھے نیل گائے میں ایک گائے لازم اور ہر ن میں ایک بکری لازم ہے۔

.....

باب: كتاب الحج

جوشکار مارے پر ندچر ند کا کی جزا کا بیان

حديث 941

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةً

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے مکہ کے کبوتر کو جب قبل کیا جائے توایک مکری لازم ہے۔

احرام کی حالت اگر ٹڈی مارے تواس کی جزا کا بیان

باب: كتاب الج

احرام کی حالت اگر ٹڈی مارے تواس کی جزاکا بیان

حديث 942

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا جَائَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّ أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُخْمِمُّر فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ میں نے چند ٹڈیوں کو کوڑے سے مار ڈالا اور میں احرام باندھے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کہ ایک مٹھی بھر کھاناکسی کو کھلا دے۔

.....

باب: كتاب الحج

احرام کی حالت اگر ٹڈی مارے تواس کی جزاکا بیان

حديث 943

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَائَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَمُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُلِكَعْبِ تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبُ دِرْهَمٌ فَقَالَ عُمَرُلِكَعْبِ إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ لَتَمْرَةٌ خَيْرُمِنْ جَرَادَةٍ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس اور پوچھا آپ سے میں نے ایک ٹڈی مار ڈالی حالت احرام میں حضرت عمرنے کہا آؤہم تم مل کر فیصلہ کریں کعب نے کہاا یک در ہم لازم ہے حضرت عمرنے کہا تیرے پاس بہت دراہم ہیں میرے نزدیک ایک تھجور بہترہے ایک ٹڈی سے۔

جوشخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدید کابیان

باب: كتاب الحج جوشخص قبل نحرك علق كرے اس كے فديد كابيان

حايث 944

عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخِرِمًا فَآذَا الْ الْقَبْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَا لُا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخِرِمًا فَآذَا اللهُ الْقَبْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَا لَا يُعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُكَّيْنِ مُكَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ انْسُكُ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُكَّيْنِ مُكَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ انْسُكُ بِشَاةٍ أَيَّ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلِي اللهُ عَلَيْكَ إِنْ سَانٍ أَوْ اللهُ عَلَيْكُ إِنْ سَانٍ أَوْ انْسُكُ

کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے احرام باندھے ہوئے، ان کی سرییں جوئیں پڑگئیں تو حکم دیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈ انے کا اور کہا تین روزے رکھ یاچھ مسکینوں کو دو دو مد کھانا دے یا ایک بکری ذنج کر ان میں سے جو بھی کرے گاکا فی ہے۔

.....

باب: كتاب الحج جوشخص قبل نحرك طلق كرے اس كے فديد كابيان

حديث 945

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقَ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاقٍ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم فَ فَرَمَا يَا شَايِد تَجِهِ كُو تَكِيفُ وَيَى بِين جُوعِينِ انهوں نے كہا ہاں يار سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يامنڈ اوڈال سر اپنا اور تين روزے ركھ ياچھ مسكينوں كو كھانا كھلايا ايك بكرى فرنگ ركايد عليه وسلم، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يامنڈ اوڈال سر اپنا اور تين روزے ركھ ياچھ مسكينوں كو كھانا كھلايا ايك بكرى فرنگ كر۔

.....

باب: کتاب الحج جوشخص قبل نحرے طلق کرے اس کے فدیہ کابیان

حايث 946

عَنْ مَالِكُ عَنْ عَطَائِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّ تَنِى شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرُمِ بِالْكُوفَةِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَائِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِلْ لِأَصْحَانِ وَقَلْ الْمُتَلَا رَأْسِى وَلِحْيَتِى قَبْلًا فَأَخَلَ بِجَبْهِ بِى جَائِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ ثُمَّ قَالَ احْلِقُ هَذَا الشَّعَرَوَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ وَقَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَنْسُكُ بِهِ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنْهُ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَنْسُكُ بِهِ

کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ آئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیس ہانڈی پھونک رہا تھا اپنے ساتھیوں کی اور میرے سر اور ڈاڑھی کے بال جوؤں سے بھر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیشانی تھام کر فرمایاان بالوں کو منڈوا ڈال اور تین روزے رکھ یاچھ مسکینوں کو کھانا کھلا ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے پاس قربانی کے واسطے پچھ نہیں ہے۔

باب: کتاب الج جوشخص قبل نحر کے حلق کرے اس کے فدیہ کابیان

عديث 947

قَالَ مَالِكُ مَنْ تَنَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ إِبُطِهِ أَوْ اطَّلَى جَسَدَهُ بِنُورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَهُ ورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَهُ ورَةٍ أَوْ يَحْلِقُ عَلَى مَانُ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي ذَلِكَ كُيِّهِ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْبَحَاجِمِ وَهُو مَنْ جَهلَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِى الْجَنْرَةَ افْتَكَى

کہامالک نے جس شخص نے اپنے ناک کے بال اکھاڑے یا بغل کے یابدن پر نورہ لگایا یا سر میں زخم ہوا اور ضروت کی وجہ سے سر منڈ وایا یا گدی کے بال منڈ وائے بچینے لگانے کے واسطے احرام میں ،اگر بھولے سے یانادانی سے بیر کام کرے توان سب صور توں میں اس پر فدیہ ہے اور محرم کو درست نہیں کہ بچینے لگانے کی جگہ مونڈے۔کہامالک نے جو شخص نادانی سے کنگریاں مارنے سے پہلے سر منڈ الے توفدیہ دے۔

.....

جو شخص کوئی رکن بھول جائے اس کابیان

باب: كتاب الحج جوشخص كوئى ركن بجول جائے اس كابيان

حديث 948

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقُ دَمَّا قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِى قَالَ تَرَكُ أَوْنَسِىَ

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہاجو شخص اپنے کاموں میں سے کوئی کام بھول جائے یا جھوڑ دے توایک دم دے ابوب نے کہامجھے یاد نہیں سعید نے بھول جائے کہایا جھوڑ دے کہا۔

.....

فدیہ کے مختلف مسائل کابیان

باب: كتاب الحج فدية كے مخلف سائل كابيان

عايث 949

قَالَ مَالِكَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُومُ مُمِّمُ أَوْ يُقَصِّىَ شَعَرَهُ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ فَرُو رَوِّلِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِلْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلظَّرُو رَوِّ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِلْيَةُ کہامالک نے جو شخص چاہے ایسے کپڑے پہنناجو احرام میں درست نہیں ہیں یابال کم کرناچاہے یاخو شبولگاناچاہے بغیر ضرورت کے فدید کو آسان سمجھ کر توبیہ جائز نہیں ہے بلکہ رخصت ضرورت کے وقت ہے جو کوئی ایسا کرے فدید دے۔

باب: كتاب الحج فديدك مخلف سائل كابيان

حدىث 950

قَالَ مَالِك فِي الَّذِي يَجْهَلُ أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ يَهْرَضُ فِيهَا فَلا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ قَالَ لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَهَ ذَيًا وَإِلَّا فَلْيَصُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ

کہامالک نے جو شخص حج میں تمین روزے رکھنا بھول جائے یا بیاری کی وجہ سے نہ رکھ سکے یہاں تک کہ اپنے شہر چلا جائے تواس کوا گر ہدی کی قدرت ہو توہدی دے ورنہ تمین روزے اپنے گھر میں رکھ کر پھر سات روزے رکھے۔

حج کی مختلف احادیث کابیان

باب: كتاب الحج عج كى مخلف احاديث كابيان

حديث 951

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِد بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بِبِنِى وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَجَاتُهُ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعُ وَلَاحَى جَ فَجَاتُهُ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُ وَلَا حَرَجَ فَقَالَ لَهُ وَلَا حَرَجَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَهَا لَ يَعْوَلُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَرُفَتَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْعَ قُدِّمَ وَلَا أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عبد الله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تھہرے منی میں حجة الوداع میں اور لوگ مسئلہ بو چھتے تھے آپ صلی الله علیه وسلم میں نے سر منڈ الیا قبل نحر کے آپ صلی الله علیه وسلم میں نے سر منڈ الیا قبل نحر کے آپ صلی الله علیه وسلم میں نے سر منڈ الیا قبل نحر کے آپ صلی الله علیه وسلم میں نے نادانی سے نحر علیه وسلم میں نے نادانی سے نحر

کیا قبل رمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار می کر لے پچھ حرج نہیں ہے عبداللہ بن عمر نے کہا پھر جب سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے مقدم یاموخر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لے اور پچھ حرج نہیں ہے۔

> باب: كتاب الحج على مخلف احاديث كابيان

052 · <del>\*</del> »\ •

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَنْوٍ أَوْحَجٍّ أَوْ عُبُرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَهَ عِنْ مِنْ عَنْوِ اللهِ بُنِ عُمَرَاتٌ يُكِبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْمِ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيْمِ اللهُ وَعُدَهُ لَا شَيْمِ عَبْدَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَالِيبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب لوٹے جہادیا جج یاعمرہ سے تو تکبیر کہتے ہر چڑھاؤپر تین بار فرمایالا الله الا الله وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وہو علی کل شی قدیر۔ ہم لوٹے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں الله کی طرف بوجنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں الله اپنے پرورد گارکی طرف سچا کیا اللہ نے وعدہ اپنا اور مدد کی اپنے بندے کی اور بھگادیا فوجوں کو اسکیا۔

باب: كتاب الحج

جج کی مختلف احادیث کابیان

مايث 953

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِامْ رَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَقِيلَ لَهَا هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتُ بِضَبْعَى صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتُ أَلِهَذَا حَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعُمُ وَلَكِ أَجْرٌ نَعُمُ وَلَكِ أَجْرٌ

کریب سے روایت ہے جو مولی ہیں عبداللہ بن عباس کے ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہواایک عورت پر اور وہ اپنے محافہ میں تھی تو کہا گیا اس سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے اپنے لڑکے کا بازو بکڑ کر کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کا بھی جج ہے فرمایا ہاں اور تجھ کو اجر ہے۔

باب: كتاب الحج عجى مختف احاديث كابيان

حايث 954

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَمِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رُقَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُو فِيهِ أَصْغَرُولَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَمِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رُقَ الشَّيْطَانُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّالِمَا رَأَى مِنْ تَنَوُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنْ النُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا أَدْحَرُ وَلاَ أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمُ بَدُدٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَرَعُ الْمَلَائِكَةَ الْمَالِمُ اللهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَرَعُ الْمَلَائِكَةَ

طلحہ بن عبید اللہ بن کریز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دیکھا جاتا شیطان کسی روز ذلیل اور منحوس اور غضبناک زیادہ عرفے کے روز سے اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اس دن خدا کی رحمت اترتی ہوئی اور بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوئے گر بدر کے روز بھی شیطان کا یہی حال تھالوگوں نے کہا اس دن کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا اس نے جریل کو فرشتوں کی صف باندھے ہوئے۔

-----

باب: كتاب الحج ج كى مخلف احاديث كابيان

حايث 955

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ اللَّعَائِ دُعَائُ يَوْمِ عَ فَقَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

عبید اللہ بن کریز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر دعاؤں میں عرفے کی دعاہے اور بہتر اس میں جو کہا میں نے اور میرے سے پہلے پنجمبروں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہہے۔

.....

باب: كتاب الحج چى مختف احادیث كابیان

حديث 956

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَر الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْبِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَائَهُ

رَجُلُّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ قَالَ مَا لِكُونَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهُ قَالَ مَا لِكُونَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بِنِ مُحْمِمًا وَاللهُ أَعْلَمُ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کے میں جس سال مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتاراتوایک شخص آیا اور بولا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل کعیے کے پر دے پکڑے ہوئے لٹک رہاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کومار ڈالو۔امام مالک نے کہا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم نہیں ہے

باب: كتاب الحج

حج کی مختلف احادیث کابیان

مايث 957

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَأَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَائَهُ خَبَرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَاهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر آئے مکے سے جب قدید میں پہنچ تو مدینے کے فساد کی خبر پہنچی پس آپ مکہ میں بغیراحرام کے لوٹ آئے۔ لوٹ آئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الحج

هج کی مختلف احادیث کابیان

حديث 958

عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِبِثُلِ ذَلِكَ

ابن شہاب سے الیم ہی روایت ہے

باب: كتاب الحج مج كى مختلف احاديث كابيان

حديث 959

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْرَانَ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ عَدَلَ إِلَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَوا أَنَا نَاذِلُ تَحْتَ سَهُ حَدِيطِ بِي مَكَّة فَقَالَ مَلُ عَيْرُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لا مَا أَنْزَلِنِي إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَ مَا أَنْزَلِنِي إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَ مَا أَنْزَلِنِي إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَ مَا أَنْزَلِنِي إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرُ اللهِ بْنُ عُبُرُ اللهِ بْنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ وَنَفَحَ بِيكِ فِي نَحْوَ الْبَشِيقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ وَنَفَحَ بِيكِ فِي نَحْوَ الْبَشِيقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ وَنَفَحَ بِيكِ فِي نَحْوَ الْبَشِيقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَكُ اللهِ مَنْ مَنْ مُن وَنَفَحَ بِيكِ فِي فَعُولُ اللهِ مَنْ مَنْ عَنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنْ وَنَعْمَ بِيكِ فِي نَحْوَ الْبَشِي وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ مَلْكُ مُن اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَلَا مُنْ اللَّهِ مَا مُرَاقًا مُنْ مُن اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مُنْ اللهِ مُنْ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

عمران انصاری سے روایت ہے کہ میرے پاس عبداللہ بن عمر آئے اور میں مکے کی راستے میں ایک در خت کے تلے تھمرا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھاکیوں تھمرا تو اس در خت کے تلے ، میں نے کہاسا یہ کے واسطے انہوں نے کہایا اور کسی کام کے واسطے میں نے کہا نہوں نے کہایا دور کسی کام کے واسطے میں نے کہا نہوں نہیں، میں صرف سایہ کے واسطے تھمرا ہوں، عبداللہ بن عمر نے کہا: فرما یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو منی میں دو پہاڑوں کے بیج اور اشارہ کیا ہاتھ سے پورب کی طرف وہاں ایک جگہ ہے جس کوئر رکہتے ہیں وہاں ایک در خت ہے اس کے تلے ستر نبیوں کو نبوت ملی پس وہ اس سبب سے خوش ہوئے۔

.....

باب: كتاب الحج ج كى مخلف احاديث كابيان

حديث 960

عَنْ ابْنِ أَبِى مُكَيْكَةَ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ مَرَّبِامْرَأَةٍ مَجْنُومَةٍ وَهِى تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَايَا أَمَةَ اللهِ لَا تُؤذِى النَّاسَ لَوْجَلَسْتِ فِى بَيْتِكِ فَجَلَسَتْ فَمَرَّبِهَا رَجُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الَّذِى كَانَ قَدُ نَهَاكِ قَدُ مَاتَ فَاخْرُجِى فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيَّا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا

ابن ابی ملکیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک جذامی عورت کے پاس سے گزرے جوخانہ کعبہ کاطواف کر رہی تھی، تو (عمر نے) کہا اے خدا کی لونڈی لوگوں کو تکلیف مت دے، کاش تو اپنے گھر میں بیٹھتی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہی یہاں تک کہ ایک شخص اس سے ملا اور بولا کہ جس شخص نے تجھ کو منع کیا تھاوہ مرگیا، اب نکل؛ عورت بولی میں ایسی نہیں کہ زندگی میں تو میں اس شخص کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافر مانی کروں۔

> باب: كتاب الحج چى مخلف احادیث کابیان

حديث 961

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ الْمُلْتَزَمُر امام مالك كويه روايت بَيْنِي كه عبد الله بن عباس كهتے تھے كه "ملتزم" حجر اسود اور كعبہ كے دروازہ كے در ميان ميں ہے۔

> باب: كتاب الحج ج كى مختف احاديث كابيان

> > حديث 962

عَنْ مُحَدِّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ حَبَّانَ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَذُكُمُ أَنَّ رَجُلًا مَرَّعَلَى أَنِى ذَرِّ بِالرَّبَنَةِ وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ مَرَّعَلَى أَنِ رَجُلًا مَرَّعَلَى أَنِ وَيَ بِالرَّبَنَةِ وَأَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الْعَبَلَ قَالَ الرَّجُلُ فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ فَبَكَثُتُ مَا أَرَدُتُ الْحَجَّ فَقَالَ هَلُ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِى وَجَدُتُ بِالرَّبَذَةِ شَائَ اللهُ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِى وَجَدُتُ بِالرَّبَذَةِ لَكَ اللهُ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِى وَجَدُتُ بِالرَّبَذَةِ لَكُولُ اللهُ ا

محد بن یجی بن حبان سے روایت ہے کہ ایک شخص ابو ذر کے پاس سے گزرے ربذہ میں (ایک مقام کانام ہے)، ابو ذرنے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ اس نے کہا جج کا، ابو ذرنے پوچھا اور کسی نیت سے تو نہیں فکا؟ بولا نہیں، ابو ذرنے کہا پس شروع کر کام، اس شخص نے کہا میں فکا یہاں تک کہ مکہ میں آیا اور وہاں کھہر ار ہا پھر دیکھا میں نے لوگوں کو کہ گھیر ہے ہوئے ہیں ایک شخص کو، تو میں لوگوں کو چیر کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص جو ربذہ میں مجھ کو ملاتھا موجو دہے یعنی ابو ذر انہوں نے مجھ کو دیکھ کر بیچپانا اور کہا تو وہی ہے جس سے میں نے حدیث بیان کی تھی۔

باب: كتاب الحج ج كى مخلف احاديث كابيان

حديث 963

حَدَّ ثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ الْاسْتِثْنَائِ فِي الْحَبِّ فَقَالَ أَوَ يَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكَى ذَلِكَ المَامِ اللهُ عَنْ مَالِك فَى اللهُ عَنْ الْاسْتِثْنَائِ فِي الْحَبِّ فَقَالَ أَوَ يَصْنَعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكَى ذَلِكَ المَامِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُوا عَ

عورت کو بغیر محرم کے حج کرنے کابیان

باب: كتاب الحج عورت كو بغير محرم كے فج كرنے كابيان

حديث 964

قَالَ مَالِك فِي الصَّرُورَةِ مِنُ النِّسَائِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ إِنَّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْمَ مِ يَخْءُ مَعَهَا أَوْ كَانَ لَهَا فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا أَنَّهَا لَا تَنْزُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ لِتَخْرُجُ فِي جَمَاعَةِ النِّسَائِ

امام مالک نے کہا کہ جن عور توں کے خاوند نہیں ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، اگر ان کا کوئی محرم نہ ہویا ہولیکن ساتھ نہ جاسکے تو فرض حج کو ترک نہ کرے بلکہ عور توں کے ساتھ حج کو جائے۔

-----

جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیان

باب: كتاب الحج جو شخص تمتع كرے اس كے روزوں كابيان

عديث 965

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے ؛وہ کہتی تھیں روزہ اس شخص کے اوپر ہے جو تمتع کرے یعنی عمرہ کرکے جج کرے اور ہدی نہ پائے جج کے احرام سے لے کر عرفہ تک روزے رکھے اگر ان دنوں میں نہ رکھے تومنی کے دنوں میں رکھے۔

باب: كتاب الج

جو شخص تمتع کرے اس کے روزوں کا بیان

حديث 966

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثُلَ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

## عبداللّٰد بن عمر بھی اس مقدمے میں مثل قول عائشہ کے کہتے۔

## باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

جہاد کی طرف رغبت دلانے کا بیان

باب: كتاب الجهادك بيان مين جهاد ك طرف رغبت دلان كابيان

حديث 967

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْهُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ النَّائِمِ الَّذِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ النُّجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اس کی مثال الیں ہے جیسے کوئی دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے، نہ تھکے نماز سے اور نہ روزے سے یہاں تک کہ لوٹے جہاد سے

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں جہاد كى طرف رغبت دلانے كابيان

عايث 968

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِبَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْيَرُدَّ كُو إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْوٍ أَوْ غَنِيمَةٍ سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةُ أَوْيَرُدَّ كُو إِلَى مَسْكَنِهِ النَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْوٍ أَوْ غَنِيمَةٍ اللهِ مَلْ يَبِيمِ اللهِ مِنْ الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله ضامن ہے اس شخص کاجو جہاد کرے اس کی راہ میں ، اور نہ نکلے گھر سے مگر جہاد کی نیت سے ، اللہ کے کلام کو سچاجان کر ؛ اس بات کا کہ داخل کرے گا الله اس کو جنت میں یا پھیر لائے گا اس کو اس کے گھر میں جہاں سے فکلاہے ثواب اور غنیمت کے ساتھ۔

باب: كتاب الجهادك بيان ميں جهاد كى طرف رغبت دلانے كابيان

حديث 969

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجُرُّ وَلِرَجُلٍ سِتَرُّوعَلَى رَجُلُ وَرُقَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَرْجَ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ أَجُرُّ فَنَ جُلُ الْبَيْمَ اللهُ عَلَا اللهِ عَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجَ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنْ الْبَرْجَ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ مَسْنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قُطِعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ فَا سُتَنَّتُ شَيَّ اللهُ عَلَيْنِ كَانَتُ آثَا رُهَا وَأَرْوَا ثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَمِ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا عَرَّوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَعْبَلُ مِثْقَالَ لَهُ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَقَالَ لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيُوا عَلَى وَيُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَقَالَ لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَقَالَ لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيَوَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَقَالَ لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَقَالَ لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَةً فَلَى لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَيُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُونَ وَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُنُوفَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَعْمَلُ وِمُنْ يَعْمَلُ وَمُنْ يَعْمَلُ وَمَنْ يَعْلَى اللهُ وَالْمُ لَاللهُ وَالْمَالِ عَلَى اللهُ وَالْمَالِ وَلَا عَلَى اللهُ الْمَالِكُولُ اللهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمُولُولُولُولُ اللهُ وَالْمُوالِقُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُعَلِي الْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللْع

باب: كتاب الجهادك بيان ميں جهاد كى طرف رغبت دلانے كابيان

حديث 970

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا رَجُلُّ آخِنُّ بِعِنَانِ

فَى سِهِ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَا بَعْدَهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَتِهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْمِكُ بِهِ شَيْعًا

عطاء بن بیبار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیامیں نہ بتاؤں تم کووہ شخص جوسب سے بڑھ کر در جہ رکھتا ہے؛ وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے جہاد کر تاہے خدا کی راہ میں، کیانہ بتاؤں میں تم کو اس کے بعد جوسب سے بڑھ کر در جہ رکھتا ہے وہ شخص ہے جو ایک گوشے میں بکریوں کاغلہ لے کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو پوجتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

·····

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

جہاد کی طرف رغبت دلانے کا بیان

حديث 971

عَنْ عُبَادَةٌ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَالِيعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النُّهُ مِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَكْمَةِ وَأَنْ لَا نُنَاذِعَ الْأَمْرَأَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَا يُمْ

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر آسانی اور سختی میں خوشی اور غم میں، اور بیعت کی ہم نے اس بات پر کہ جو مسلمال حکومت کے لاکتی ہو گااس سے نہ جھگڑیں گے اور اس امر پر کہ ہم سچ کہیں گے یا بچ پر جے رہیں گے جہاں ہوں گے، اللہ کے کام میں کسی کے برا کہنے سے نہ ڈریں گے۔

باب: كتاب الجهادك بيان مين جهاد ك طرف رغبت دلان كابيان

حديث 972

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ قَالَ كَتَبَ أَبُوعُبَيْكَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَنْ كُمُ لَهُ جُمُوعًا مِنْ الرُّومِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلُ اللهُ بَعْدَهُ فَرَجًا وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسُمُ يُسْمَيْنِ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ

## تُفۡلِحُونَ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کو روم کے لشکروں کا اور اپنے خوف کا حال لکھا؛ حضرت عمر نے جواب لکھا کہ بعد حمد و نعت کے معلوم ہو کہ بندہ مومن پر جب کوئی سختی اترتی ہے تو اس کے بعد اللہ پاک خوشی دیتا ہے؛ اور ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہوسکتی؛ اور بے شک اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا؛ "اے ایمان والو صبر کرو مصیبتوں پر اور صبر کرو کفار کے مقابلہ میں اور قائم رہو جہاد پر اور ڈرواللہ سے شاید کہ تم نجات پاؤ"۔

دشمن کے ملک میں کلام اللہ لے جانے کی ممانعت ہے۔

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں دخمن كے ملك ميں كلام الله لے جانے كى ممانعت ہے۔

حديث 973

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَى بِالْقُنُ آنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ مَالِكُ وَإِنَّهَا ذَلِكَ مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قر آن شریف کو دشمن کے ملک میں لے جانے سے؛ کہا مالک نے منع اس واسطے کیا" تا کہ ایسانہ ہو کہ دشمن قر آن شریف کولے کر اس کی توہین کرے"۔

.....

بچون اور عور توں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

باب: كتاب الجهادك بيان ميں بيون اور عور تول كومارنے كى ممانعت لڑائى ميں

عايث 974

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ الْمُ عَنْ عَنْ قَتْلِ الْمُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْمُ عَنْ عَنْ قَتْلِ الْمُ عَنْ الْمُ عَلَيْهَا ثُمَّ النِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ فَكَانَ رَجُلُّ مِنْهُمُ يَقُولُ بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْف عَلَيْهَا ثُمَّ النِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ فَكَانَ رَجُلُّ مِنْهُمُ يَقُولُ بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْف عَلَيْهَا ثُمَّ

أَذْكُنْ نَهْىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفُّ وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا

عبدالرحمن بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان لوگوں کو جہنوں نے قتل کیا ابن ابی حقیق کو عور توں اور بچوں کے قتل کرنے سے ; ابن کعب نے کہا کہ ایک شخص ان میں سے کہنا تھا کہ ابن ابی حقیق کی عورت نے چیچ کر ہمارا حال کھول دیا تھا; تومیں تلوار اس پر اٹھا تا تھا بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کو یاد کر کے رک جاتا تھا، اگر ایسانہ ہو تا تو ہم اسے بھی قتل کردیے۔

.....

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں پچون اور عور توں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

حديث 975

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتُلِ النِّسَائِ وَالصِّبْيَانِ

نافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لڑا ئیوں میں ایک عورت کو قتل کئے ہوئے پایاتونا پیند کیااسکے قتل کو، اور منع کیاعور توں اور بچوں کے قتل سے۔

.....

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں پچون اور عور توں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

حديث 976

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْمِ الصِّدِيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَبْشِى مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ دُبْعِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ فَزَعَمُوا أَنَّ يَنِيدَ قَالَ لِلْإِي بَكْمٍ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْوِلَ فَقَالَ أَبُوبَكُم مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ فِي اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْهِ فَنَدُهُمْ وَمَا ذَعَبُوا إِنِّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلْهِ فَنَدُدهُمُ وَمَا ذَعَبُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَكُ وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ فَاضِرِبُ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ فَاضِرِبُ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ فَاضِرِبُ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّ مَا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُسِهِمْ مِنْ الشَّعَرِ فَاضِرِبُ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّ مَعْ مَا فَعَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ وَإِنِّ مَا مَنْ الشَّعَرِ فَا مُرَا أَنْ فَكُولُ وَلَا تَعْقِعَ مَنَ الشَّعَرِ فَا مُثِرِبُ مَا وَلَا تُعْقِرَقَ شَاعًا وَلَا تَعْقِرَا وَلَا لَعُمُولَ وَلَا تَعْقِرَا وَلَا تَعْقِرَا وَلَا لَهُ بَاللَّالِمَا لَكُولُ وَلَا تُعْقِرَا إِلَّالِهِمُ الْوَلَالِكُولُ اللَّالِيَالِكُولُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُوا وَلَا تَعْمَلُوا وَلَا تَعْمَلُ وَلَا تَعْدُلُ وَلَا تَعْمَلُوا وَلَا لِمَا لَعَلَى الْمَالَةُ وَلَا تَعْمُ مَا وَلَا تَعْفَى الْمُؤْلِولِ لِلْمَا لَكُولُ الْمَالُولُ لَا لَعْمُ الْمَلْولِ لَلْهُ الْمَلْولِ لِلْمَا لِلِمَا لَعُلُولُ وَلَا تَعْمُ لِلْ وَلِهُ مِنْ السَّعِيلُ اللْمَلِ مَا وَلَا تَعْمُولُ وَلَا تَعْمُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا تَعْمُ وَلَا لَولُولُ اللْمَا لَلْمُ الْمَالُولُ لَا لَعُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَعُلُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْولِلِ لِلْمِنْ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یجی بن سیعد سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے شام کو اشکر بھیجاتو پر ید بن ابی سفیان کے ساتھ پیدل چلے اور وہ حاکم تھے ایک چو تھائی اشکر کے ؟ تو پر ید نے ابو بکر سے کہا آپ سوار ہو جائیں نہیں تو میں اتر تا ہوں ، ابو بکر صدیق نے کہانہ تم اتر واور نہ میں سوار ہوں گا، میں ان قد موں کو خداکی راہ میں ثواب سمجھتا ہوں پھر کہا پر یدسے کہ تم پاؤ گے بچھ لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابنی جانوں کوروک رکھا ہے اللہ کے واسطے سو چھوڑ دے ان کو اپنے کام میں اور پچھ لوگ ایسے پاؤ گے جو چھیں سے سر منڈ اتے ہیں تو مار ان کے سر پر تلوار سے اور میں تجھ کو دس باتوں کی وصیت کر تا ہوں عورت کو مت مار اور نہ بچوں کو نہ بڑھے پھونس کو اور نہ کو نجیں کا ٹائ پھل دار در خت کو اور نہ اجاڑ ناکسی بستی کو اور نہ کو نجیں کا ٹائ کسی بکری اور اونٹ کی مگر کھانے کے واسطے اور مت جلانا کھجور کے در خت کو اور مت ڈ بانا اس کو اور غنیمت کے مال میں چوری نہ کرنا اور نام دی نہ کرنا۔

------

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں پون اور عور توں کو مارنے کی ممانعت لڑائی میں

حايث 977

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُتَالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بِعَثَ سَمِيَّةً يَقُولُ لَهُمُ اغْزُوا بِاللهِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَى بِاللهِ لاَ تَغُلُّوا وَلا تَغْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِيرُ وَا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِيرُ وَا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدِرُوا وَلا تَعْدِيرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلِا لَا عُلَا مُوا وَلا تَعْدُرُوا وَلا تَعْدُلُوا وَلِا تَعْدُلُوا وَلِي مَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَلِيدًا وَقُلُ ذَلِكُ لِحْبُوشِكُ وَسَمَا يَاكَ إِنْ شَائُ اللهُ وَالسَّلا مُعَدِيْكُ

امام مالک نے روایت نقل کی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے عاملوں میں سے ایک عامل کو لکھا کہ ہم کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر روایت بہنچی ہے؛ کہ جب فوج روانہ کرتے تھے تو کہتے تھے ان سے جہاد کر واللہ کانام لے کر، اللہ کی راہ میں تم لڑتے ہوان لوگوں سے جہنوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، نہ چوری کرونہ اقرار توڑونہ ناک کان کاٹونہ مارو بچوں اور عور توں کو اور کہہ دے یہ امر این فوجوں اور لشکروں سے، اگر خدانے چاہاتو تم پر سلامتی ھوگی۔

------

ئسی کوامان دے تو پورا کرے اقرا کو

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں سے کو اور کا میں میں کو اللہ ہوں کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کا میں کا ا

حديث 978

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ كَانَ بَعَثَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ رَجُلُّ مَطْيَسُ يَقُولُ لَا تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ رَجُلُّ مَطْيَسُ يَقُولُ لَا تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

ایک کوفہ کے رہنے والے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے لشکر کے ایک افسر کو لکھا؛ کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض لوگ تم میں سے کا فرعجمی کو بلاتے ہیں جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور لڑائی سے باز آتا ہے، توایک شخص اس سے کہتا ہے مت ڈر، پھر قابو پاکر اس کو مار ڈالا تا ہے؛ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں کسی کو ایسا کرتے جان لوں گا تو اس کی گردن ماروں گا۔

-----

# جو شخص خدا کی راہ میں کچھ دے اس کا بیان

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں جو شخص خداک راہ میں کچھ دے اس کا بیان

حديث 979

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِدِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِى الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِدِ عبد الله بن عمر رضى الله عنهماجب جهاد كے واسطے كوئى چيز ديتے تو فرماتے "جب پينچ جائے تو وادى قرى ميں تو وہ چيز تيرى ہے "۔

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں جو شخص خداک راہ میں کچھ دے اس کا بیان

حديث 980

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِى الرَّجُلُ الشَّيْعَ فِى الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُولَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَا رَوَايت ہے کہ سعید بن مسیب کہتے تھے ؛جب کس شخص کو جہاد کے واسطے کوئی چیز دی جائے اور وہ دار جہاد میں پہنچ جائے تو وہ چیز اس کی ہوگئ۔

غنیمت کے بیان میں مختلف احادیث

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں غيمت كے بيان ميں مخلف احادیث

حدىث 981

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَقِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلَّا كَثِيرَةً فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَعَشَرَ بَعِيرًا وَنُقِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

عبد الله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیا جس میں عبد الله بن عمر تھے، تو غنیمت میں بہت سے اونٹ حاصل کئے اور ہر ایک کا حصہ بارہ اونٹ یا گیارہ اونٹ تھے، اور ایک اونٹ زیادہ دیا گیا۔

-----

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

غنیمت کے بیان میں مختلف احادیث

حديث 982

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَبِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزُو إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بعَشِي شِيَاةٍ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا؛ کہتے تھے جب جہاد میں لوگ غنیمتوں کو ہانٹتے تھے توایک اونٹ کو دس مکریوں کے برابر سمجھتے تھے۔

.....

جس کامال یا نجوال حصہ نہیں دیا جائے گااس کا بیان

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں جس کامال پانچواں حصہ نہیں دیاجائے گااس کابیان

عايث 983

قَالَ مَالِكَ فِيمَنْ وُجِدَ مِنْ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْيِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْيَ لَفِظُهُمْ وَلا يَعْرِفُ

الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ أَوْ عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِيرَى فِيهِمْ دَأْيَهُ وَلَا أَرَى لِبَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا

کہامالک نے جو کفار بند کے کنارہ پر مسلمانوں کی زمین میں ملیں اور وہ بیہ کہیں کہ ہم سواد گریتھے، دریانے ہم کویہاں بھینک دیا مگر مسلمانوں کو اس امر کی تصدیق نہ ہو، البتہ بیہ گمان ہو کہ جہاز ان کاٹوٹ گیایا پیاس کے سبب سے اتر پڑے بغیر اجازت مسلمانوں کے، توامام کوان کے بارے میں اختیار ہے اور جن لوگوں نے گر فتار کیاان کو خمس نہیں ملے گا۔

.....

غنیمت کے مال سے قبل تقسیم کے جس چیز کا کھانادرست ہے۔

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں غنیمت کے مال سے قبل تقسیم کے جس چیز کا کھانادرست ہے۔

حديث 984

قَالَ مَالِكَ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ

کہامالک نے جب مسلمان کفار کے ملک میں داخل ہوں اور وہاں کھانے کی چیزیں پائیں تو تقسیم سے پہلے کھانادرست ہے۔

------

باب: كتاب الجهادك بيان ميں غنيت كے مال سے قبل تقيم كے جس چيز كا كھانادرست ہے۔

حديث 985

قَالَ مَالِكُ وَأَنَا أَدَى الْإِبِلَ وَالْبَقَى وَالْغَنَمَ بِبَنْزِلَةِ الطَّعَامِ كَالَّهِ السَّعَامِ كَالَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَانِدِ الْمُعَالِدِ اللهِ اللهِ الْمُعَانِدِ اللهِ عَلَى حَدِينِ مِن القسيم سے قبل ان كا كھانادرست ہے۔

مال غنیمت میں سے قبل تقسیم کے جو چیز دی جائے اس کابیان

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں مال غنیت میں سے قبل تقتیم کے جوچیز دی جائے اس کا بیان

حايث 986

حَكَّ ثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشِيكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُشَالِمُونَ فَرُحًا لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَوَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ

امام مالک کوروایت کپنچی؛ که عبدالله بن عمر کاایک غلام اور ایک گھوڑا بھاگ گیا تھا تو کا فروں نے ان دونوں کو پکڑلیا؛ پھر غنیمت میں پایاان دونوں کومسلمانوں نے پس واپس کر دیاان دونوں کو،عبدالله بن عمر کو تقتیم سے قبل کے۔

------

ہتھیاروں کو نفل میں دینے کا بیان

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں ہتھیاروں کو نفل میں دینے کا بیان

مايث 987

عَنْ أَبِي قَتَا دَةَ بُنِ رِبْعِ أَنَّهُ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَحُنَيْنِ فَلَهَا الْتَقَيْنَا كَانَتُ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرُثُ لَهُ حَقَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَدَائِهِ جَوْلَةٌ قَالَ فَهَا يَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَدَرُثُ لَهُ حَقَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَدَائِهِ فَضَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَيْفِى ضَيَّةً وَجَدُثُ مِنْها رِيحَ الْبَوْتِ ثُمَّ أَدُرَكَهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلِنِي فَطَلَ اللهَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَيْفِى ضَيَّةً وَجَدُثُ مِنْها رِيحَ الْبَوْتِ ثُمَّ أَدُركَهُ الْمُوثُ فَأَرْسَلِنِي فَعَالَ النَّاسِ فَقَالَ أَمُواللهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسِ وَعَلَا لَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّاسِ فَقَالَ أَمُواللهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسِ وَقَالَ أَمُواللهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسِ وَعَلَى وَسَلَّمَ مَنْ يَشْهَدُ فِي وَعَلَى وَسُلَّمُ مَنْ يَشْهَدُ فِي الْمُعْمَلِي ثُمَّ جَلَسُتُ ثُمَّ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا لَكَ يَا أَبُو مَنْ اللهُ فَقَالَ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا لَكَ يَا أَنْ فِي عَنْدُ اللهِ فَقَالَ وَسُلَهُ عَلَيْهِ الْقِقَةَ فَقَالَ وَمُولَ اللهِ وَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْقِقَةَ فَقَالَ وَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعُولِهِ إِيَّا لُا فَأَعْطُولِي فَي عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَدَقَ فَأَعُولِهِ وَيُعْلِي اللهُ فَأَعْطُولِهِ فَي عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا وَلَا النَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا لَكَ يَا مَلُولُ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَدَقَ فَأَعُولِهِ إِلَاهُ فَأَعْطُولِي فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا وَلَا اللهُ فَأَعْلُولِهِ فَا مُعْلِلهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْمُولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْمَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

ابی قادہ بن ربعی سے روایت ہے کہ نظیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں، جب لڑے ہم کافروں سے تو مسلمانوں میں گزبڑ بچی میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ اس نے ایک مسلمان کو مغلوب کیا ہوا ہے، تو میں نے بیچھے سے آن کر ایک تاراس کی گردن پر ماری، وہ میرے طرف دوٹرااور مجھے آبوا کر ایا کر دیا گویا موت کو مزہ پچھایا، پچروہ فود مرگیا اور مجھے چھوڑ دیا، پچر میں حضرت عمرسے ملا؛ اور میں نے کہا آن لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا ایساہی حکم ہوا، پھر مسلمان واپس پور میں حضرت عمرسے ملا؛ اور میں نے کہا آن لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا ایساہی حکم ہوا، پھر مسلمان واپس اور فی حضرت عمر سے ملا؛ اور میں نے کہا آن لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے واس کا سامان آئ کو سلم گا جبکہ اس پر وہ گواہ رکھتا ہو" ابو قادہ کہتے ہوں؛ جب میں نے بیہ ساتھ کھڑا ہوا پھر میں نے بیہ خیال کیا کہ کون گواہی دے گا میری؟ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تھی کوارے گا، اس کا سامان آئ کی طے گا بشر طیکہ وہ گواہ رکھتا ہو تو میں اٹھ کھڑا ہوا پھر میں نے بیہ خیال کیا کہ کون گواہی دے گامیری؟ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر بیٹھارہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا ہوا بھر بیس نے سامان اس کا فرکا میر ی؟ پھر بیٹھارہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ میں اٹھ کھڑا ہوا ہوا، تو میاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ میں اٹھ کھڑا ہوا ہوا ہواں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہور نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہمر نے کہا ہوں صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ابو ہمر نے ہوا صلی کیا میں نے اسلام میں۔

میں میں نے اسلام میں نے اسلام میں۔

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں ہے ہواروں کو نفل میں دینے کا بیان

عديث 988

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْأَنْ فَالِ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَى سُمِنْ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنْ النَّفَلِ قَالَ الرَّجُلُ لِبَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْفَالُ الَّتِي النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنْ النَّفَلِ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْفَالُ الَّتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ النَّفُلُ اللَّهُ عَلَمُ يَوَلُ يَسْأَلُهُ حَمَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَكُ دُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَنَ لَ عَبَالِ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِي قَالَ الْفَاسِمُ فَلَمْ يَوَلُ يَسْأَلُهُ حَمَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَكُ دُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَنْ لَا مُنْ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِي قَالَ الْفَاسِمُ فَلَمْ يَوَلُ يَسْأَلُهُ حَمَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَكُ دُونَ مَا مَثَلُ هَذَا

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ؟ "سنامیں نے ایک شخص کو، عبد اللہ بن عباس سے نفل کے معنی یو چھتا تھا"، ابن

عباس نے کہا کہ "گھوڑااور ہتھیار نفل میں داخل ہیں۔ پھر اس شخص نے یہی پوچھا، پھر ابن عباس نے یہی جواب دیا۔ پھر اس شخص نے کہا میں وہ انفال پوچھتا ہوں جن کا ذکر ، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ وہ برابر پوچھے گیا، یہاں تک کہ ننگ ہونے گئے عبداللہ بن عباس ، اور کہاانہوں نے تم جانتے ہو اس شخص کی مثال؛ صبیغ کی سی ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب نے مارا تھا۔

نفل خمس میں سے دیئے جانے کا بیان

باب: كتاب الجهادك بيان مين نفل خس مين سے ديئے جانے كابيان

حديث 989

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ سعيد بن مسيب نے کہالوگ نفل کو خمس میں سے دیا کرتے تھے۔

گھوڑے کے حصے کا بیان جہاد میں

باب: كتاب الجهادك بيان ميں گوڑے كے بيان ميں گوڑے كے جھے كابيان جهادين

حديث 990

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِكَانَ يَقُولُ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلَّ جُلِ سَهْمُّ مَالِكُ أَنَّهُ وَلَا لِللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرِ بَنَ عَبِد العزيز في كها" هُوڑے كے دوجے ہيں اور مر دكا ايك حصہ ہے"۔

باب: كتاب الجهادك بيان ميں گوڑے كے بيان ميں گوڑے كے جھے كابيان جهاديس

حديث 991

قَالَ مَالِكُ وَلَهُ أَذَلُ أَسْبَعُ ذَلِكَ كهامالك نے "میں ہمیشہ ایساہی سنتا ہوا آیا"۔

غنیمت کے مال میں چر انے کا بیان

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں غنيت كے مال ميں چرانے كابيان

عابث 992

عَنْ عَبْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُو يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا عَلَى رِ دَائِ أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَائَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَفَائَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَهُرِتِهَا مَةَ نَعَمًا كَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لا تَجِدُونِ بَخِيلًا وَلا جَبَانًا وَلا كَنَّ ابًا فَلَمَّا نَوْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْبِخْيَطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنْ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ أَوْ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَالِي مِمَّا أَفَائَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ عمروبن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے لوٹے اور ارادہ رکھتے تھے جعرانہ کا ؛ما نگنے لگے لوگ آپ سے (مال غنیمت)، اس اثنامیں آپکااونٹ کا نٹوں کے درخت کی طرف چلا گیا، اور کانٹے آپ کی چادر میں اٹک کر چادر آپ کی پشت مبارک سے اتر گئی، تب آپ نے فرمایا؛ " کہ میری چادر مجھ کو دے دو کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں نہ بانٹوں گاوہ چیزتم کوجو اللہ نے تم کو دی ""قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اللہ تم کو جتنے تہامہ کے در خت ہیں اتنے اونٹ دے تومیں بانٹ دوں گاتم کو؛ پھر نہ یاؤگے مجھ کو بخیل نہ بو دانہ حجو ٹا، پھر جب اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہوئے لو گوں میں ، اور کہا کہ ؛اگر کسی نے تا گااور سوئی لے لی ہو وہ بھی لاؤ کیونکہ غنیمت کے مال میں سے چراناشر م ہے دین میں اور آگ ہے اور عیب ہے قیامت کے روز ، پھر زمین سے اونٹ یا بکری کے بالوں کا ایک گچھااٹھایا، اور فرمایافتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،جومال اللّٰدیاک نے تم کو دیا؟اس میں سے میر اا تنابھی نہیں ہے، مگریا نچواں حصہ اوریا نچواں حصہ بھی تمہارے ہی واسطے ہے۔

باب: كتاب الجهادك بيان مين غنيت كے مال ميں چرانے كابيان

حايث 993

عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ تُوُفِّ رَجُلُّ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُمْ ذَكُرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَذِ يَهُودَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَذِ يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ وِرُهُمَيْنِ

زید بن خالد جہنی نے کہاایک شخص مر گیا حنین کی لڑائی میں تو بیان کیا گیا بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے مال غنیمت نے فرمایا نماز پڑھ لوا پنے ساتھی پر،لوگوں کے چہرے زر دہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے مال غنیمت میں چوری کی تھی، زیدنے کہاہم نے اس شخص کا اسباب کھولا تو چند منکے یہودیوں کے پائے جو دو در ہم کے مال کے بر ابر تھے۔

باب: كتاب الجهادك بيان ميں غنيت كے مال ميں چرانے كاميان

عايث 994

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى النَّاسِ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدُعُو لَهُمْ وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنْ الْقَبَائِلِ قَالَ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ غُلُولًا فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرَعَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ

عبد اللہ بن مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں کی جماعتوں پر تو دعا کی سب جماعتوں کے واسطے دعانہ کی کیونکہ اس جماعت میں ایک شخص تھا جس کے بچھونے کے بنچے سے ایک کنٹھا چوری کا نکلا تھاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت پر آئے تو آپ نے تکبیر کہی جیسے جنازے پر کہتے ہیں۔

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں غنيمت كے مال ميں چرانے كابيان

مايث 995

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبَا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الْأَمُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا أَسُودَيُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَلَولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَهَا مِدْعَمٌ يَحُظُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرْمَى بَيْنَهَا مِدْعَمٌ يَحُظُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ الللهُ ع

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نکلے ہم ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خبیر کے سال تو غنیمت میں سونا اور چاندی حاصل نہیں کیا بلکہ کیڑے اور اسباب ملے اور رفاعہ بن زید نے ایک غلام کالا ہدیہ دیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کانام مدعم تھا, تو چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی القری کی طرف تو جب پہنچ ہم وادی القری میں تو مدعم استے میں ایک تیر بے نشان کے آلگا اور وہ مرگیا، لوگوں نے کہا مبارک ہو جنت کی اس کے واسطے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گزایسا نہیں فتیم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ جو کمبل اس نے حنین کی لڑائی میں غنیمت کے مال سے قبل تقسیم لیا تھا، آگ ہو کر اس پر جل رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا ایک شخص ایک یا دو تسے لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمہ یا دو تسے آگ کے تھے۔

باب: كتاب الجهادك بيان مين غنيت كے مال ميں چرانے كابيان

حديث 996

عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جو قوم غنیمت کے مال میں چوری کرتی ہے ان کے دل بودے ہو جاتے ہیں، اور جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے ان میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کی روزی بند ہو جاتی ہے، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے ان میں خون زیادہ ہو جاتا ہے ، اور جو قوم عہد توڑتی ہے ان پر دشمن غالب ہو جاتا ہے۔

شهادت كابيان

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حايث 997

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدُتُ أَنِّ أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا فَأَقْتَلُ فَكَانَ أَبُوهُرُيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللهِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے چاہی یہ بات کہ اللہ کی راہ میں لڑوں پھر قتل کیا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ ابوہریرہ کہتے تھے؛ اس بات کی میں تمین بارگواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساہی فرمایا۔

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 998

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلاَهُمَا يَدُخُلُ اللهُ إِلَى وَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلاَهُمَا يَدُخُلُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَل

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ بنسے گااللہ تعالی قیامت کے دن دوشخصوں پر کہ ایک دوسرے کا قاتل ہو گااور دونوں جنت میں جائیں گے ایک شخص نے جہاد کیااللہ کی راہ میں اور مارا گیا بعد اس کے مارنے والے پر اللہ نے رحم کیا اور وہ مسلمان ہوااور جہاد کیااور شہید ہوا۔

.....

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں شہادت کابیان

عايث 999

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَكُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَائَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْبِسُكِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایافتہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے نہیں زخمی ہو گا کوئی شخص اللہ کی راہ میں اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جوزخمی ہو تا ہے اسکے راستے میں ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسکے زخم سے خون جاری ہو گا جس کارنگ بھی خون جیسا ہو گا اور خوشبوم شک جیسی ہوگی۔

.....

#### باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 1000

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے اے پرورد گار!میر اقاتل ایسے شخص کونہ بنانا جس نے تجھے ایک سجدہ بھی کیا ہوتا کہ اس سجدہ کی وجہ سے قیامت کے دن تیرے سامنے مجھ سے جھگڑے۔

.....

## باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 1001

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَائَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَبِهِ فَنُودِي لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا اللَّيْنَ كَذَالِكَ قَالَ لِى جِبْرِيلُ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا اللَّيْنَ كَذَالِكَ قَالَ لِى جِبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا اللَّيْنَ كَذَالِكَ قَالَ لِى جِبْرِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا اللَّانُ عَنْ كَذَالِكَ قَالَ لِى جَبْرِيلُ اللهُ عليه وسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسُلُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلُه عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللله عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ الل

میں قبل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں جس حال میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں مخلص ہوں منہ سامنے رکھنے والا ہوں نہ پیڑے موڑنے والا ہوں، کیا بخش دے گااللہ گناہ میرے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، جب وہ شخص واپس لوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا یابلانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کیا کہا تو نے ؟ اس نے اپنی بات کو دہر ادیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر قرض، ایسائی کہا مجھ سے جبر ائیل نے۔

.....

باب: كتاب الجهادك بيان ميں

شهادت كابيان

حايث 1002

عَنُ أَبِي النَّضِ مَوْلَى عُبَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهِ هَا أَشُهُ بَالْهُ عَلَيْهِ مَوْلَى عُبَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسُلَمُنَا كَمَا جَاهَدُوا وَجَاهَدُنَا كَمَا جَاهُدُوا وَجَاهَدُنَا كَمَا جَاهُدُوا وَعَالَ رَسُولُ اللهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسُلَمْنَا كَمَا أَسُدَا يَا رَسُولَ اللهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسُلَمْنَا كَمَا أَسُلَمُوا وَجَاهَدُنَا كَمَا أَسُدُوا وَجَاهَدُنَا كَمَا أَسُولُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا يَعْوَلَى مَا تُعْوِي وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ عَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَم عَلَيْهُ وَمُ وَمِا عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَمُعْمَالُوهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه و

------

باب: كتاب الجهاد كے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 1003

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرُيُحُفَمُ بِالْهَدِينَةِ فَاطَّلَحَ رَجُلُّ فِي الْقَبْرِفَقَالَ بِغُسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُسَ مَا قُلْتَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّ لَمُ أُرِدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بِقُعَةٌ هِى أَحَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ قَبْرِى بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِى الْهَدِينَةَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے اور قبر کھد رہی تھی، مدینہ میں ایک شخص قبر کو دیکھ کر بولا کیابری جگہ ہے مسلمان کی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایابری بات کہی تونے، وہ شخص بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر اید مطلب نہ تھا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا اس سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے برابر کوئی چیز نہیں مگر ساری زمین میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ میں اپنی قبر وہاں پیند کر تا ہوں مدینہ سے تمین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 1004

عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ دَسُولِكَ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے اسے پرورد گار میں چاہتا ہوں کہ شہید ہوں تیری راہ میں اور مروں تیرے رسول کے شہر میں

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

شهادت كابيان

حديث 1005

عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَمَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُونَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبُنُ عَنْ يَخِيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ كَمَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُونَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرِيئُ يَقَاتِلُ عَبَّالَا يَتُوبُ بِهِ إِلَى رَخْلِهِ وَالْقَتُلُ حَتَفَ مِنْ الْجُرِيئُ يُقَاتِلُ عَبَّالَا يَتُوبُ بِهِ إِلَى رَخْلِهِ وَالْقَتُلُ حَتَفَ مِنَ الْحُتُونِ وَالشَّهِيلُ مَنْ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے؛ عزت مومن کے تقوی میں ہے اور دین اس کی شر افت ہے اور مر وت اس کا خلق ہے اور بہادری اور نامر دی دونوں خلقی صفتیں ہیں جس شخص میں اللہ چاہتا ہے ان صفتوں کور کھتا ہے تو نامر د اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بہادر اس شخص سے لڑتا ہے جس کو جانتا ہے کہ گھر تک نہ جانے دے گا اور قتل ایک موت ہے موتوں میں سے اور شہیدوہ ہے جواپنی جان خوشی سے اللہ کے سپر دکر دے۔

شہید کے عنسل دینے کے بیان میں

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں شہيد كے عسل دينے بيان ميں

حايث 1006

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللهُ

عبداللّٰہ بن عمرے روایت ہے کہ حضرت عمر عنسل دئے گئے اور کفن پہنائے گئے اور نماز جنازہ ان پر پڑھی گئی حالا نکہ وہ شہید تھے۔

کونسی بات اللہ کے راستے میں بری ہے

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں كونى بات الله كرائے ميں برى ہے

حايث 1007

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْبِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيدٍ يَحْبِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّامِ عَنْ يَحْبِلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْولِ اللَّهُ اللْ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک برس میں چالیس ہزار اونٹ ہیجتے تھے شام کے جانے والوں کو ٹی آد می ایک ایک اونٹ دیتے اور عراق کے جانے والوں کو دو آدمیوں میں ایک اونٹ دیتے تھے ایک شخص عراق کارہنے والا آیا اور حضرت عمر سے بولا کہ مجھ کو اور سیم کو ایک اونٹ دیجئے حضرت عمر نے فرمایا میں تجھ کو دیتا ہوں خدا کی قشم سے تیری مر اد کدہے وہ بولا ہاں۔

.....

جهاد کی فضلیت کابیان

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں جہاد کی نضلیت کابیان

حديث 1008

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَايُ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَمَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِبُهُ وَكَانَتُ أُثُر حَمَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَلَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَبَتُهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ فَنَامَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِمَّةِ يَشُكُ إِسْحَقُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَكَعَالَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى َّغُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِىَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُهِ عَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قبا کو جاتے تو ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کو کھاناکھلا تیں اور وہ اس زمانے میں عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں ایک روز آپ ان کے گھر میں گئے انہوں نے آپ کو کھاناکھلا یا اور بیٹھ کر آپ کے سر کے بال دیکھنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوگئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہنتے ہوئے ام حرام نے یو چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بینتے ہیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے امت کے پیش کئے گئے میرے اوپر جو خدا کی راہ میں جہاد کے لئے سوار ہورہے تھے بڑے دریامیں جیسے باد شاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں ام حرام نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاتیجئے کہ اللہ جل جلالہ مجھ کو بھی ان میں سے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوگئے پھر جاگے بنتے ہوئے ام حرام نے پوچھایا ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بینتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میری امت کے پیش کئے گئے میرے اویر جو خدا کی راہ میں جہاد کو جاتے تھے جیسے باد شاہ تخت پر ہوتے ہیں ام حرام نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللّٰد آپ صلی اللّٰد علیہ وسلم دعاتیجئے اللّٰہ جل جلالہ مجھ کو بھی ان میں سے کرے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایاتو پہلے لو گوں میں سے ہو چکی ام حرام معاویہ کے ساتھ دریابیں سوار ہوئیں جب دریاسے نکلیں تو جانور پر سے گر کر مر گئیں۔

باب: کتاب الجہاد کے بیان میں جہاد کی نضلیت کابیان

حديث 1009

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری امت پر شاق نہ ہو تا تو میں کسی لشکر کاجو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے ساتھ نہ چھوڑ تا مگر نہ پاس اتنی سواریاں ہیں کہ سب لوگوں کو ان پر سوار کروں نہ ان کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ وہ سب سوار ہو کر نکلیں اگر میں اکیلا جاؤں تو ان کومیر اچھوڑ ناشاق ہو تاہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں پھر جلایا جاؤں پھر مارا جاؤں

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

جهاد کی فضلیت کابیان

حديث 1010

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَبَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِى بِخَبَرِ سَعُدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَادِيِّ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ الْأَنْ فَالْ لَكُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآتِيهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْعَ أَهُ مِنِي السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِي الرَّبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآتِيهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْعَ أَهُ مِنِي السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِي الرَّبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآتِيهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْعَ أَهُ مِنِي السَّلَامَ وَأَخْبِرُهُ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاحِلُ مِنْهُمْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاحِلُ مِنْهُمْ حَيْ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ جنگ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خبر لا کر دیتا ہے مجھ کو سعد بن رہجے انصاری کی ایک شخص نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گاوہ جاکر لاشوں میں ڈھونڈھنے لگا سعد نے کہا کہ کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر لینے کو بھیجا ہے کہا کہ تم جاؤر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میر اسلام عرض کرواور کہو کہ مجھے بارہ زخم بر چھوں کے لگے ہیں اور میر سے زخم کاری ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے تمہارا

## کوئی عذر قبول نہ ہو گااگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہا۔

باب: كتاب الجهاد كے بيان ميں

جهاد کی فضلیت کابیان

حايث 1011

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ وَذَكَرَ الْجَنَّةَ وَرَجُلُّ مِنْ الْأَنْصَادِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ إِنِّ لَحَرِيصٌ عَلَى النُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَعَلَى إِنِّ لَحَرِيصٌ عَلَى النَّانِيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ فَعَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى أَفْرُعُ مِنْهُ يَا مِنْ عَلَى إِنْ لَكِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَا إِنْ لَكُونِهِ فَقَالَ إِنِّ لَكِهِ عَلَى إِنِّ لَكُونِهِ فَقَالَ إِنْ لَكُونِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ فَلَى الللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ عَلَى إِلَا لَهِ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبیت دلائی جہاد میں اور بیان کیا جنت کا حال اتنے میں ایک شخص انصاری تھجوریں ہاتھ میں لئے ہوئے کھار ہاتھاوہ بولا مجھے بڑی حرص ہے دنیا کی اگر میں بیٹے ارہوں اس انتظار میں کہ تھجوریں کھالوں پھر تھجوریں چینک دیں اور تلوار اٹھا کر لڑائی شروع کی اور شہید ہوا۔

-----

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

جهاد کی فضلیت کابیان

حايث 1012

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ الْغَزُو عَزُوانِ فَغَرُّو تُنْفَقُ فِيدِ الْكَرِيمَةُ وَيُبَاسَمُ فِيدِ الشَّرِيكُ وَيُطَاعُ فِيدِ ذُو دُو الْأَمْرِ وَيُجْتَنَبُ فِيدِ الْفَسَادُ فَنَالِكَ الْغَزُو خَيْرٌ كُلُّهُ وَغَرُّو لا تُنْفَقُ فِيدِ الْكَرِيمَةُ وَلا يُبَاسَمُ فِيدِ الشَّرِيكُ وَلا يُطَاعُ فِيدِ ذُو الْأَمْرِ وَلا يُجْتَنَبُ فِيدِ الْفَسَادُ فَنَالِكَ الْغَزُولُ لا يُرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ معاذبن جبل نے کہا جہاد دوقتم کے ہیں ایک وہ جس میں عمدہ سے عمدہ مال صرف کیا جاتا ہے اور رفیق کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور افسر کی اطاعت کی جاتی ہے اور فسار سے پر ہیز رہتا ہے یہ جہاد سب کاسب ثواب ہے اور ایک وہ جہاد ہے جس میں اچھامال صرف نہیں کیا جاتا اور رفیق سے محبت نہیں ہوتی اور افسر کی نافر مانی ہوتی ہے اور فسار سے پر ہیز نہیں ہوتا یہ جہاد ایسا ہے اس میں جو کوئی جائے ثواب تو کیا خالی لوٹ کر آنامشکل ہے۔ گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں گوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان

حايث 1013

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں بہتری اور برکت بندھی ہوئی ہے
قیامت تک۔

.....

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں گوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہادیس صرف کرنے کا بیان

حديث 1014

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى قَدُ أُضِرَتْ مِنْ الْحَفْيَائِ وَكَانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرُ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ مِمَّنَ الْمَاتُ مِمَّنَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ مِمَّنَ اللهِ اللهِ مِنْ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَكَانَ مِمَّنَ اللهُ اللهِ بْنَ عُمُرَكَانَ مِمَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ مُعَالِمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْقِ الللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی آگے بڑھنے کی ان گھوڑوں میں جو تیار کئے گئے تھے گھوڑ دوڑ کے لئے خفیا سے نمینہ الوداع تک اور جو گھوڑے تیار نہیں کئے گئے تھے ان کی حدی نمینہ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقرر کی عبد اللہ بن عمر بھی گھوڑ دوڑ میں شریک تھے۔

.....

باب: کتاب الجههاد کے بیان میں گھوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان

حديث 1015

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَبِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ فَإِنْ سَبَقَ

أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمُ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْعٌ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کہتے تھے گھوڑ دوڑ کی شرط میں کچھ قباحت نہیں ہے جب دوشخصوں کے بچ میں ایک اور شخص آ جائے اگروہ آ گے بڑھ جائے تو شرط کاروپیہ لے لے اور جب بیچھے رہ کچھ نہ دے۔

.....

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں گوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان

حديث 1016

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقَ وَهُوَيَهُسَحُ وَجُهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَسُيِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّ عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو گوں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کامنہ چادرسے صاف کر رہے ہیں لو گوں نے اس کاسب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر عمّاب ہوا گھوڑے کی خبر نہ لینے پر۔

------

باب: کتاب الجهاد کے بیان میں گوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کا بیان اور جہاد میں صرف کرنے کا بیان

حديث 1017

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَرَجَ إِلَى خَيْبِرَ أَتَاهَا لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَنَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرُ حَتَّى يُصُبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِبَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالنَّحِيسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَائَ صَبَاحُ الْهُ نُذَرِينَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وسلم جب عِلى ذيبر كرينج وبال رات كواور آپ صلى الله عليه وسلم جب أنهول انس بن مالك سے روایت می جب که رسول الله علیه وسلم جب نو خیر کو پنچ وبال رات كواور آپ صلى الله علیه وسلم جب انهول قوم پر رات كو چنچ توجنگ شروع نه كرتے يهال تك كه صح مو تو خيبر كے يهودى اپنى كداليں اور زنبليں لے كر نظے جب انهول له الله عليه وسلم كو ديكھا تو كہنے گئے قتم ہے خداكى محمد بين اور پورالشكر ان كے ساتھ ہے تو فرمايا آپ صلى الله عليه وسلم كو ديكھا تو كہنے گئے قتم ہے خداكى محمد بين اور پورالشكر ان كے ساتھ ہے تو فرمايا آپ صلى الله عليه وسلم كو ديكھا تو كہنے گئے قتم ہے خداكى محمد بين اور پورالشكر ان كے ساتھ ہے تو فرمايا آپ صلى الله عليه وسلم كو ديكھا تو كہنے كے قوم فساء صباح المنذرين۔

باب: کتاب الجهها د کے بیان میں گوڑوں کا اور گھوڑ دوڑ کابیان اور جہاد میں صرف کرنے کابیان

حديث 1018

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِئ فِي الْجَنَّةِ يَاعَبُدَ اللهِ هَذَا خَيْرُ فَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِى مِنْ بَالِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِى مِنْ بَالِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَالِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُم الصِّدِيقُ يَا أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَالِ الصَّدَقةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَالِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُم الصِّدِيقُ يَا أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَالِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُم الصِّدِيقُ يَا أَهْلِ الصِّدِيقُ مَنْ بَالِ الصَّدَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِى مِنْ بَالِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوبَكُم الصِّدِيقُ يَا أَهْلِ الصِّدِيقُ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبُوالِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَبُوالِ كُيِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُولُ اللهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبُوالِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَبُوالِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَبُوالِ كُيِّهِ الْأَبُوالِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ هَالْ كُنِهِ الْأَبُوالِ مُنْ مَنْ مُنْ يُلْ الْمَالُولُ اللهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَالِهُ الْمُعَلِى الْمَالِ الْمَنْ مِنْ هُولُ اللهِ الْمَالِمُ الْمُعْمَى مَنْ يُعْمَلُ اللهِ عَلَى مَنْ يُكُولُ اللهِ مَا عَلَى مَنْ مُنْ يُعْمَلُ اللهِ مَا عَلَى مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ هَاللَّهُ اللهِ الْمَالِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمُلْولِ اللهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ هُولُولُ اللهِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُ اللهِ الصَالَعُلُولُ اللهِ الصَالِحُونُ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ الْمُعْمَلُ اللهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ مِنْ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْعُلُولُ المِنْ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا مَنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِنُ مَا الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص ایک جوڑا صرف کرے اللہ کی راہ میں تو قیامت کے روز جنت کے دروازے پر پکارا جائے گا اے بندے اللہ کے! یہ خیر ہے توجو شخص نمازی ہو گاوہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص جہادی ہو گاوہ شخص جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص حدقہ دینے والا ہو گاوہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص روزے بہت رکھے گا اور باب الریان سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی ایک دروازے سے بلایا جائے اس کو کچھ حزن نہ ہو گا گر کوئی ایسا بھی جو سب دروازوں سے بلایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔

\_\_\_\_\_

ذمیوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے اس کی زمین کا بیان دو آد میوں یازیادہ کو ایک قبر میں دفن کرنے کا بیان اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی و فات کے ابو بکر کی و فاکرنے کا بیان

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

ذمیوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے اس کی زمین کابیان دو آدمیوں یازیادہ کوایک قبر میں دفن کرنے کا بیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی وفات کے ابو بکر کی وفاکرنے کا بیان

مايث 1019

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ عَبْرَو بْنَ الْجَبُوجِ وَعَبْلَ اللهِ بْنَ عَبْرِدِ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَبِيَّيْنِ كَانَا قَلْ

حَفَىَ السَّيْلُ قَبُرُهُمَا وَكَانَ قَبُرُهُمَا مِثَا يَلِى السَّيْلَ وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَهُمَا مِثَّى السَّيْلُ وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَهُمَا فَيُ جُرِّمِ فَوَضَعَ يَكَهُ عَلَى جُرُحِهِ فَكُ فِنَ وَهُو كَذَلِكَ مِنْ مَكَانِهِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرًا كَأَنَّهُمَا مَا تَا بِالْأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَلُ جُرِّمَ فَوَضَعَ يَكَهُ كُوهِ فَكُ فِنَ وَهُو كَذَلِكَ فَي مَكَانِهُمَا فَوُجِهِ فَكُ فِنَ وَهُو كَذَلِكَ فَي مَكَانِهُ وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمُ حُفِي عَنْهُمَا سِتُّ وَأَدْبِعُونَ سَنَةً عَبِدالرحمن بن الى صعصه سے روایت ہے کہ عمر و بن الجموع اور عبد الرحمن بن عمر وانسار سلمی جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں ان عبد الله علی الله علی جو شہید ہوئے تھے جنگ احد میں ان کی جہاؤے الحقیر و یا تھا اور قبر ان کی بہاؤ کے نزدیک تھی اور دونوں ایک ہی قبر میں سے تو قبر کھودی گئ تولا شیں ویہ ہو ہے تھے گویا کل مرے ہیں ان میں سے ایک شخص کو جب زخم لگا تھا تو اس نے ہاتھ اپنے زخم پر رکھ لیا تھا جب ان کود فن کرنے لگے توہا تھ وہاں سے ہٹایا مگر ہاتھ پر وہیں آلگا جب ان کی لا شیں کھودی تو جبگ احد کو چھیالیس برس گزر چکے سے سے ا

باب: كتاب الجهادكے بيان ميں

ذمیوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے اس کی زمین کابیان دو آدمیوں یازیادہ کوایک قبر میں دفن کرنے کابیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا بعد آپ کی وفات کے ابو بکرکی وفاکرنے کابیان

حديث 1020

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّ أَوْعِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي فَجَائِهُ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللهِ فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ

ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس روپیہ آیا بحرین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ دینے کا وعدہ کیا ہو وہ ہمارے پاس آئے جابر بن عبداللہ حضرت ابو بکرنے ان کو تین لپ بھر کر دیئے۔

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

پیدل چلنے کی نذروں کا بیان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

پیدل چلنے کی نذروں کا بیان

حديث 1021

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا نَذُرُ وَ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے بوچھار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہ میری ماں مرگئ اور اس پر ایک نذر واجب تھی اس نے ادا نہیں کی آپ نے فر مایا تواد اکر واس کی طرف سے۔

•

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

پیدل چلنے کی نذروں کا بیان

عايث 1022

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ عَنْ عَبَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتُ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَايُ فَمَاتَتُ وَلَمْ تَقْضِهِ فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنَتَهَا أَنْ تَبْشِى عَنْهَا

عبد الله بن ابی بکرسے روایت ہے کہ انہوں نے سنااپنی پھو پھی سے انہوں نے بیان کیا کہ ان کی دادی نے نذر کی مسجد قبامیں پیدل جانے کی پھر مرگئیں اور اس نذر کوادانہیں کیا تو عبد اللہ بن عباس نے ان کی بیٹی کو تھم کیا کہ وہ ان کی طرف سے اس نذر کوادا کریں

.....

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

پیدل چلنے کی نذروں کا بیان

مايث 1023

## فَسَأَلْتُهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ مَشُى فَكَشَيْتُ

عبداللہ بن ابی حبیبہ سے روایت ہے کہ میں نے کہاایک شخص سے اور میں کمن تھا کہ اگر کوئی شخص صرف اتناہی کے کہ علی مشکی الی بیت اللہ تک اور بیہ نہیں کہا کہ میرے اوپر نذر ہے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک تواس پر کچھ لازم نہیں آتا، وہ شخص مجھ سے بولا کہ میرے ہاتھ میں یہ ککڑی ہے تجھے دیتا ہوں تواتنا کہہ دے کہ میرے اوپر پیدل چلنا ہے بیت اللہ تک میں نے کہا ہوں تواتنا کہہ دے کہ میرے اوپر پیدل چلنا ہے بیت اللہ تک میں نے کہا ہوں تو میں نے کہہ دیا اور میں کم سن تھا پھر تھہر کر تھوڑی دیر میں مجھے عقل آئی اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تجھ پیدل چلنا بیت اللہ تک واجب ہوا میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور ان سے بو چھا انہوں نے بھی کہا کہ تجھ پر پیدل چلنا واجب ہوا بیت اللہ تک تو میں پیدل چلا بیت اللہ تک۔

.....

# جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک اس کابیان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیان

حديث 1024

عَنْ عُرُولَا بُنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْئُ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتُ فَلَا عُرُولًا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُبَرَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُبَرَ فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَرَ مُوْهَا فَلَا تُرْكَبْ ثُمَّ لُتَهُ شِ مِنْ حَيْثُ اللهِ بُنُ عُبَرَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُبَرَ فَعُهُ اللهِ بُنُ عُبَرَ مُوهَا فَلَتَرْكَبْ ثُمَّ لُتَهُ شِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتُ

عروہ بن اذینہ لیٹی سے روایت ہے کہ کہامیں نکلااپنی دادی کے ساتھ اور اس نے نذر کی تھی بیت اللہ تک پیدل جانے کی، راستے میں تھک گئیں تواپنے غلام کو بھیجاعبد اللہ بن عمر سے پوچھاا نہوں نے جواب دیا کہ اب سوار ہو جائے بھر دوبارہ جب آئے جہاں سے سوار ہوئی تھیں وہاں سے پیدل چلے۔

.....

باب: کتاب نذروں کے بیان میں جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی ہیت اللہ تک اس کا بیان

مايث 1025

قَالَ يَحْيَى وسَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدُى كَالَكِيهُ اللهِ لَكَ اللهَدِي كَهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

باب: کتاب نذرول کے بیان میں جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیان

حايث 1026

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سعيد بن مسيب اور اباسلمه بن عبد الرحن كهته تصاس مسئله مين جيباعبد الله بن عمرنے كها۔

باب: کتاب نذروں کے بیان میں جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک اس کا بیان

حديث 1027

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلَىَّ مَشُى ۖ فَأَصَابَتْنِى خَاصِرَةٌ فَرَ كِبْتُ حَتَى أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَائَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدُى فَلَمَّا قَدِمْتُ الْبَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَبَائَهَا فَأَمَرُونِ أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَعَالُوا عَلَيْكَ هَدُى فَلَمَّا قَدِمْتُ الْبَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلْبَائَهَا فَأَمَرُونِ أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ فَيَشَيْتُ

یجی بن سعید نے کہامیں نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر کی تھی میری ناف میں در دہونے لگامیں سوار ہو کر کے میں آیااور عطابن ابی رباح وغیرہ سے پوچھاانہوں نے کہا تجھ کو ہدی لازم ہے جب میں مدینہ آیاوہاں لو گوں سے پوچھاانہوں نے کہا تجھ کو دوبارہ پیدل چلنا چاہئے جہاں سے سوار ہوا تھاتو پیدل چلائیں۔

باب: کتاب نذروں کے بیان میں جو شخص نذر کرے پیدل چلنے کی بیت اللہ تک اس کابیان

حديث 1028

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْ كَانَ فِيمَنْ يَقُولُ عَلَىَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ اللهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ فَإِنْ كَانَ لَا

یستیطیع الْبَشْی فَلْیَبْشِ مَاقَکَ دَعَکیْدِ ثُمَّ لَیُدُکُ وَعَکیْدِ هَدُی بَکَنَةِ أَوْ بَقَیَةٍ أَوْ شَاقِ إِنْ لَمْ یَجِدُ إِلَّا هِی کَها مالک نے ہمارے نزدیک جو شخص ہے کہ مجھ پر بیدل جلناہے بیت اللہ تک اور چلے بھر عاجز ہوجائے توسوار ہوجائے بھر دوبارہ جب آئے توجہاں سے سوار ہو اتھا وہاں سے بیدل چلے اگر چلنے کی طاقت نہ ہو توجہاں تک ہوسکے چلے بھر سوار ہوجائے اور ہدی میں ایک اونٹ یا گائے دے اگر نہ ہوسکے تو بکری دے۔

كعبه كى طرف بيدل چلنے كابيان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں عبہ کی طرف پیدل چلنے کابیان

حديث 1029

عَنْ مَالِك أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَبِعْتُ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشِي إِلَى يَيْتِ اللهِ أَوْ الْمَرُأَةِ فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ أَنَّهُ إِنْ مَثَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِي عُنْرَةٍ فَإِنَّهُ يَهْ مِنْ الْمَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَإِذَا سَعَى فَقَدُ فَرَعَ وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِي عُنْرَةٍ فَإِنَّهُ يَهُمَى حَتَّى يَشْمَى مَتَى يَفْرُعَ مِنْ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا وَلا يَزَالُ مَا شِيًا حَتَّى يُفِيضَ قَالَ مَالِكُ وَلا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ قَالَ مَالِكُ وَلا يَزَالُ مَا شِيًا حَتَّى يُفِيضَ قَالَ مَالِكُ وَلا يَزَلُ مُ مَثْنَ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْعُبُرَةٍ

کہامالک نے اگر مردیاعورت قتم کھائے کعبہ شریف کو پیدل جانے کی پھر قتم اس کی ٹوٹے اور اس کو پیدل جانا کعبہ کا لازم آئے توعمرہ میں جب تک سعی سے فارغ ہو پیدل چلے اور حج میں جب تک طواف الزیارۃ سے فارغ ہو پیدل چلے۔

جونذریں دوست نہیں جنمیں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے ان کابیان

باب: کتاب نذرول کے بیان میں جوندریں دوست نہیں جنمیں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے ان کابیان

حايث 1030

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَتُورِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ

عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَشْفِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَيَسْتَظِلَّ مِنْ الشَّمْسِ وَلَا يَجْلِسَ وَيَصُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوهُ فَلَيْتَكَلَّمُ وَلَيَسْتَظِلَّ وَلَيَحْلِسُ وَلَيْتِمَّ صِيَامَهُ وَلَيَحْلِسُ وَلَيْتِمَّ صِيَامَهُ

حمید بن قیس اور نور بن زیدسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باعث بو چھالو گوں نے کہااس نے نذر کی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گانہ سابیہ لوں گانہ بیٹھوں گااور روزہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حکم کروبات کرے ،سابیہ میں آئے، بیٹھے،روزہ اپنا بورا کرے۔

باب: کتاب نذرول کے بیان میں جوندریں دوست نہیں جنمیں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے ان کابیان

حديث 1031

قاسم بن محمہ سے روایت ہے کہ ایک عورت عبداللہ بن عباس کے پاس آئی اور بولی میں نے نذر کی اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کی ابن عباس نے کہامت ذرج کر اپنے بیٹے کو اور کفارہ دے اپنی قشم کا ایک شخص بولا ابن عباس سے اس نذر میں کفارہ کیوں ہو گا ابن عباس نے جو اب دیا کہ ظہار بھی ایک معصیت ہے اور اس میں اللہ نے کفارہ مقرر کیا۔

باب: کتاب نذرول کے بیان میں جونذریں دوست نہیں جنمیں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے ان کابیان

حديث 1032

عَنْ مَالِكَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَهَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِى اللهَ فَلَا يَعْصِهِ قَالَ يَحْيَى و سَبِعْت قَوْله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللهَ فَلَا يَعْصِهِ قَالَ يَحْيَى و سَبِعْت قَوْله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللهَ فَلَا يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَهْشِى إِلَى يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَهْشِى إِلَى لَهُ فَلَا يَعْصِهِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَهْشِى إِلَى

الشَّامِ أَوْ إِلَى مِصْ أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ أَوْ مَا أَشُبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلهِ بِطَاعَةٍ إِنْ كُلَّمَ فُلَانًا أَوْ مَا أَشُبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الشَّامِ أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ أَوْ مَا أَشُبَهُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَائِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوفَى لِلهِ بِمَا كَفُولِيهِ طَاعَةٌ مَا إِنَّهُ عَلَيْهِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَائِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوفَى لِلهِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَائِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوفَى لِلهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ مُا إِنْ هُوكَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَائِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُوفَى لِلهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ وَإِنَّمَا لَيُولِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّامِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الل

کہامالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویہ فرمایا اگر کوئی نذر کرے اللہ کی معصیت کی تو معصیت نہ کرے مراداس سے یہ ہے کہ مثلا آدمی نذر کرے شام یامصریا جدہ یازبدہ میں جانے کی یااور کسی کام کی جو ثواب نہیں ہے اگر ایسے امورات میں اس کی قشم ٹوٹے مثلا یوں کیے کہ اگر میں زید سے بات کروں تو مصر جاؤں گا پھر زید سے پات کرے تواس پر پچھ لازم نہیں آتا بلکہ اس نذر کا پوراکر ناضر ورہے جس میں ثواب ہو۔

# لغوقشم كابيان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں لغوشم کابیان

حديث 1033

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ لَغُوُ الْيَهِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لاَ وَاللهِ لاَ وَاللهِ حضرت ام المومنين عائشه فرماتی تھیں کہ لغوقتم وہ ہے جو آدمی باتوں میں کہتا ہے نہیں واللہ ہاں واللہ۔

جن قسموں میں کفارہ واجب نہیں ہو تاان کا بیان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں جن قسموں میں کفارہ واجب نہیں ہو تاان کابیان

حديث 1034

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَائَ اللهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْرِ اللهِ بَعْرِ اللهِ بَعْرِ نَهُ كَرِيهِ اللهِ بَعْرِ نَهُ كَرِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

ٹوٹے گی۔

جن قسمول میں کفارہ واجب ہو تاہے ان کا بیان

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

جن قسموں میں کفارہ واجب ہو تاہے ان کا بیان

حايث 1035

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَبِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَبِينِهِ وَلْيَفْعَلُ الَّذِي هُوَخَيْرٌ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قتیم کھائے کسی کام پر پھر اس کے خلاف بہتر معلوم ہو تو کفارہ دے قتیم کااور کرے جو بہتر معلوم ہو۔

قسم کے کفارہ کا بیان

باب: كتاب نذرول كے بيان ميں

قسم کے کفارہ کا بیان

حديث 1036

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِيَبِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسُوةٌ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ وَمَنْ حَنْفُ وَعَلَيْهِ إِلْمُعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُنَّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَّامِ

عبد الله بن عمر کہتے تھے جو شخص قتم کھائے پھر اس کو مکرر سه کرر کہے پھر قتم توڑے تو اس پر ایک بردے کا آزاد کرنایا دس مسکینوں کو کپڑ ایبہنانالازم آئے گااگرایک ہی مرتبہ کہے تو دس مسکینوں کو کھانادے ہر مسکین کوایک مدگہیوں کااگر اس پر قدرت نہ ہو تو تین روزے رکھے۔

باب: کتاب نذروں کے بیان میں متم کے کفارہ کا بیان

حابث 1037

عَنْ سُلَيَّانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ أَدْرَكُتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوُا فِي كَقَّارَةِ الْيَبِينِ أَعْطَوُا مُنَّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْهُنِّ الْأَضْغَرِ وَرَأُوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ

سلیمان بن بیار نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب کفارہ قشم کا دیتے تھے توہر ایک مسکین کوایک مد گہیوں کا چھوٹے مدسے دیا کرتے تھے اور اس کو کافی سمجھتے تھے۔

.....

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

قسم کے کفارہ کا بیان

حايث 1038

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَبِينِهِ بِإِلْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُنَّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْبِرَارَ إِذَا وَكَدَ الْيَبِينَ

عبداللہ بن عمر جب اپنی قسم کا کفارہ دیتے تھے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہر مسکین کوایک مد گہیوں کا دیتے تھے اور جب ایک قسم کو چند بار کہتے تھے تواتنے ہی بر دے آزاد کرتے تھے۔

------

قشم کے بیان میں مختلف احادیث

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

قسم کے بیان میں مختلف احادیث

مايث 1039

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَضِ اللهُ عَنْهُ وَهُو يَسِيرُفِى رَكْبٍ وَهُو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ

#### أوليصبت

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے عمر بن خطاب سے اور وہ جارہے تھے سواروں میں اور قسم کھا رہے تھے اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ منع کر تا ہے تم کو اس بات سے کہ قسم کھاؤتم اپنے بالو کی جو شخص تم میں سے قسم کھائی جائے تا چپ رہے۔

-----

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

فشم کے بیان میں مختلف احادیث

حايث 1040

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ الْقُلُوبِ اللهِ صَلَى اللهِ عليه وسلم فرماتے تھے قسم مقلب القلوب کی۔

باب: کتاب نذرول کے بیان میں متم کے بیان میں متنف احادیث

حديث 1041

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُثُ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابولبابہ کی توبہ جب اللہ نے قبول کی تو انہوں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ دوں میں اپنی قوم کے گھر کو جس میں میں نے گناہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہوں اور اپنے مال میں سے صدقہ نکالوں اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی مال تجھ کو اپنے مال میں سے صدقہ نکالناکا فی ہے۔

باب: کتاب نذرول کے بیان میں قشم کے بیان میں مخلف احادیث

حديث 1042

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُلِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّى هُ مَا يُكَفِّى الْيَمِينَ

حضرت عائشہ سے سوال ہواایک شخص نے کہامال میر اکعبہ کے دروازے پر وقف ہے انہوں نے کہااس میں کفارہ قشم کالازم آئے گا۔

.....

باب: کتاب نذروں کے بیان میں

قتم کے بیان میں مختلف احادیث

حديث 1043

قَالَ مَالِكِ فِى الَّذِى يَقُولُ مَالِى فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ يَخْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَائَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ أَبِي لُبَابَةَ

کہامالک نے جو شخص بیہ کھے کہ مال میر اخدا کی راہ میں ہے تو تہائی مال صدقہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی لبابہ کو ایسا ہی تھم کیا۔

# باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذبيحه يربسم اللدكهني كابيان

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذبيحه يربسم الله كهني كابيان

عديث 1044

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُيِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلَا نَدُرِى هَلْ سَبَّوْا اللهَ عَلَيْهَا أَمْرَلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُّوا اللهَ عَلَيْهَا ثُمَّ

## كُلُوهَا قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بدولوگ گوشے لے کر ہمارے پاس آتے اور ہم کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بسم اللہ علیہ وسلم کہی تھی یا نہیں ذبح کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم بسم اللہ کہہ کے اس کو کھالو۔

.....

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذبيحه يربسم اللدكهني كابيان

حديث 1045

قَالَ مَالِكُ وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

کہامالک نے بیہ حدیث ابتدائے اسلام کی ہے،۔

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذبيحه يربسم اللدكهني كابيان

حديث 1046

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُوهِ مَّ أَمَرَغُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فَا لَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ يَنْ بَحَهَا قَالَ لَهُ سَمِّ اللهَ وَيُحَكَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ يَنْ بَحَهَا قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ يَنْ بَحَهَا قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ يَنْ عَيَّاشٍ وَاللهِ لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عیاش نے تھم کیا اپنے غلام کو ایک جانور ذرج کرنے کا جب وہ ذرج کرنے لگا تو عبداللہ نے کہا کہا ہم اللہ کہہ خرابی ہو تیرے لئے، غلام نے کہا میں کہہ چکا عبداللہ نے کہا میں اللہ کہہ خرابی ہو تیرے لئے، غلام نے کہا میں کہہ چکا عبداللہ نے کہا میں قتم ہے خدا کی میں یہ گوشت مہمی نہیں کھاؤں گا۔

ذ کاة ضروری کابیان

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذ کاة ضر وری کا بیان

حايث 1047

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَادِ مِنْ بَنِي حَادِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْبَوْتُ فَنَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُيِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسُ فَكُلُوهَا

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری اپنی او نٹنی چر ار ہا تھا احد میں، ایکا یک وہ مرنے لگی تو اس نے ایک دھاری دار لکڑی سے ذرج کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اندیشہ نہیں کھاؤ اس کا گوشت۔

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذ کاة ضر وری کا بیان

حايث 1048

معاذبن سعد سے روایت ہے کہ ایک لونڈی کعب بن مالک کی بکریاں چرار ہی تھی سلع میں ، ایک بکری اس سے مرنے لگی تواسنے پتھر سے ذنج کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حرج نہیں کھاؤاس کو۔

-----

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذ کاة ضر وری کا بیان

حديث 1049

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ

عبد الله بن عباس سے سوال ہوا کہ عرب کے نصاری کا ذبیحہ درست ہے یا نہیں انہوں نے کہا درست ہے بعد اس کے پڑھا اس آیت کوومن یتولہم منکم فانہ منہم۔

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذ كاة ضر ورى كابيان

حديث 1050

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَكُلُوهُ

مالک کو پہنچاہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے جو چیز کاٹ دے رگوں کو پس کھالے اس کو۔

-----

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذ کاة ضر وری کا بیان

حايث 1051

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُي رُتَ إِلَيْهِ

سعید بن مسیب کہتے تھے جس چیز سے ذبح کیا جائے جب وہ کاٹ دے کچھ حرج نہیں کھانے میں اس کے جب ضرورت ہو۔

.....

ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیان

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں

ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے اس کا بیان

حديث 1052

عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَمَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُهَا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَمَّكُ وَنِهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا کہ ایک بکری ذرج کرتے وقت تھوڑا سابلی؟ ابو ہریرہ نے اس کے کھانے کا حکم دیا، پھر ابو مرہ نے زید بن ثابت سے بچہ چھاانہوں نے کہامر دہ بھی ہلتاہے اور منع کیا اس کے کھانے سے۔

پیٹ کے بچہ کی ذکاۃ کابیان

باب: کتاب ذبیحوں کے بیان میں پیدے بچہ کی ذکاہ کا بیان

حايث 1053

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُحِرَثُ النَّاقَةُ فَذَكَاةٌ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدُ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَنَ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ جَوْفِهِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّهُ مِنْ جَوْفِهِ

عبد اللہ بن عمر کہتے تھے جب نحر کی جائے اونٹنی تو اس کے پیٹ کے بچے کی بھی زکاۃ ہو جائے گی بشر طیکہ اس بچے کے تمام اعضا پورے ہوگئے ہوں اور بال بالکل نکل آئے ہوں اگر وہ بچہ پیٹ سے زندہ نکل آئے تو اس کا ذرج کرناضر وری ہے تا کہ خون اس کے پیٹ سے نکل جائے۔

·

باب: كتاب ذبيحوں كے بيان ميں

پیٹ کے بچہ کی ذکاۃ کا بیان

حديث 1054

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَكَاةً مَا فِي بَطْنِ النَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةٍ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدُ تَمَّ خَلُقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَكَاةً بِيثِ كَهِ بِي اللهِ فَكُلِ آئِهِ مِن معيد بن مسيب كَتِي تَحْ كَهُ ذَكَاةً بِيثِ كَهِ بِي اللهِ فَكُلِ آئِهِ مِن اللهِ فَكُلَ آئِهُ مِول سَعِيد بن مسيب كَتِي تَحْ كَهُ ذَكَاةً بِيثِ كَهِ فَي اللهِ فَكُلُ آئِهُ مِول

# باب: کتاب شکار کے بیان میں

جو جانور لکڑی یا پھر سے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیان

باب: کتاب شکار کے بیان میں جو جانور لکڑی یا پھرسے ماراجائے اس کے نہ کھانے کا بیان

حايث 1055

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ دَمَیْتُ طَائِرِیْنِ بِحَجِرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَهَ حَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَواً مَّا اللهِ بْنُ عُمَرَيُنَ كِيهِ بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيهُ فَطَهَ حَهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضًا الْآخَى فَنَهُ مَا مَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

باب: کتاب شکار کے بیان میں جو جانور لکڑی یا پھرسے مارا جائے اس کے نہ کھانے کا بیان

حديث 1056

عَنْ قَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكُمَ هُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ قُلْمَ اللَّهِ عَلَى الْمِ

باب: کتاب شکار کے بیان میں جو جانور لکڑی یا پھرسے ماراجائے اس کے نہ کھانے کا بیان

حديث 1057

عَنْ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَكُمَ وُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الطَّيْدُ مِنَ الرَّفِي وَأَشْبَاهِهِ سعيد بن مسيب مَروه جانة تصلح موئ جانور كامارنااس طرح جيسے شكار كومارتے ہيں تيروغيره سے۔

سکھائے ہوئے در ندوں کے شکار کے بیان میں

باب: کتاب شکار کے بیان میں سکھائے ہوئے در ندوں کے شکار کے بیان میں

حديث 1058

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر كَمْ بِين الرّحية وه كتااس شكار ميس سے پچھ كھالے تب بھی اس كا كھانا درست ہے۔

.....

باب: کتاب شکار کے بیان میں سکھائے ہوئے در ندوں کے شکار کے بیان میں

حايث 1059

عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ الْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الطَّيْدَ فَقَالَ سَعْدٌ كُلُّ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَعْدَ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الطَّيْدَ وَقَالَ سَعْدَ لَكُلُ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةً عَلَى اللَّهِ عَدِينَ الْبِي وَقَاصِ سَعَ سُوالَ ہُوا کہ سیکھتا ہوا کتا اگر شکار کو مارکر کھالے تو؟ سعدنے کہا کہ تو کھالے جس قدر ﴿ حَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

------

باب: کتاب شکار کے بیان میں

سکھائے ہوئے در ندوں کے شکار کے بیان میں

حديث 1060

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَبِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصَّقْمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ فَلَا بَأْسَ بِأَكُلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا صَادَتْ إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا

کہامالک نے میں نے سنا اہل علم سے کہتے تھے کہ باز اور عقاب اور صقر اور جو جانور ان کے مشابہ ہیں اگر ان کو تعلیم دی جائے اور وہ سمجھدار ہو جائیں جیسے سکھائے ہوئے کتے سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کا مارا ہوا جانور بھی درست ہے بشر طیکہ بسم اللہ کہہ کر چپوڑے جائیں۔۔۔

- w •

باب: کتاب شکار کے بیان میں

سکھائے ہوئے در ندوں کے شکار کے بیان میں

حديث 1061

قَالَ مَالِكُ وَأَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَاذِي أَوْ مِنُ الْكَلْبِ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَهُوتُ أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَكُلُهُ

کہامالک نے اگر باز کے پینچے سے یا کتے کے منہ سے شکار چھوٹ کر مر جائے تواس کا کھانا درست نہیں۔

باب: کتاب شکار کے بیان میں سکھائے ہوئے درندوں کے شکار کے بیان میں

حديث 1062

قَالَ مَالِكُ وَكَنَالِكَ كُلُّ مَاقُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَفِى مَخَالِبِ الْبَاذِي أَوْفِى الْكُلْبِ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَقَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَاذِي أَوْ الْكُلْبُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ أَكُلُهُ

کہامالک نے نے جس جانور کے ذرج کرنے پر آدمی قادر ہو جائے مگر اس کو ذرج نہ کرے اور باز کے پنجے یا کتے کے منہ میں رہنے دے یہاں تک کہ بازیا کتا اس کومارڈالے تواس کا کھانا در ست نہیں۔

.....

دریاکے شکار کے بیان میں

باب: كتاب شكاركے بيان ميں

دریاکے شکار کے بیان میں

حديث 1063

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِ هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَعَتَا لَفَظَ الْبَحُ فَنَهَا لَا عَنْ أَكِٰلِهِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ بَنَ عُمَرَعَتَا لَفَظَ الْبَحْ فَنَهَا لاَعْنَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ اللهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَى الْمُحْ صَيْدُ الْبَحْ وَطَعَامُهُ قَالَ نَافِعٌ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ اللهِ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي المَّامِ اللهِ المَّامِنِ اللهِ اللهِ المُعْمَلِ المَّامِنَ اللهِ المُنْ عَمْدَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي اللهِ فَي مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عبد الرحمن بن ابی ہریرہ نے بوچھاعبد اللہ بن عمر سے اس جانور کے بارے جس کو دریا بھینک دے، تو منع کیا عبد اللہ نے اس کے کھانے سے، پھر عبد اللہ گھر گئے اور کلام اللہ کو منگوایا اور پڑھااس آیت کو" حلال کیا گیا واسطے تمہارے شکار دریا کا اور طعام دریا کا" نافع نے کہا پھر عبد اللہ بن عمر نے مجھ کو بھیجاعبد الرحمٰن بن ابی اہریرہ کے پاس یہ کہنے کو کہ اس جانور کا کھانا درست ہے۔

-----

باب: کتاب شکار کے بیان میں دریائے شکار کے بیان میں

حديث 1064

عَنْ سَعْدِ الْجَادِيِّ مَوْلَ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَعَنُ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ مَوْلَ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَعْكُ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ مَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْشُ قَالَ سَعْكُ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَعْد جارى مولى عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے بوچھا عبد الله بن عمر سے جو محھلیاں ان کو محھلیاں مار ڈالیس یا سر دی سے مر جائیں انہوں نے کہا ان کا کھانا درست ہے پھر میں نے عبد الله بن عمر سے بوچھا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔

باب: كتاب شكاركے بيان ميں

دریا کے شکار کے بیان میں

حديث 1065

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَالاَيْرَيَانِ بِمَالَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا

ابوہریرہ اور زید بن ثابت اس جانور کا کھانا جس کو دریا بھینک دے درست جانتے تھے۔

باب: کتاب شکار کے بیان میں

دریاکے شکار کے بیان میں

حديث 1066

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهُلِ الْجَارِ قَدِمُوا فَسَأَلُوا مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ عَبَّا لَفَظَ الْبَحُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ عَنْ أَبِي مَنْ وَالْ الْمُعَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اتْتُونَ فَأَخْبِرُونِ مَا ذَا يَقُولَانِ فَأَتُوهُمَا فَسَأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اتْتُونَ فَأَخْبِرُونِ مَا ذَا يَقُولَانِ فَأَتُوهُمَا فَسَأَلُوهُمَا فَكُ ثُلُكُمُ فَقَالَ اللهَ اللهُ ا

ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ پچھ لوگ جار کے رہنے والے مر وان کے پاس آئے اور پوچھا کہ جس جانور کو دریا پیھنک دے اس کا کیا تھم ہے مر وان نے کہااس کا کھانا درست ہے اور تم جاؤزید بن ثابت اور ابوہریرہ کے پاس اور پوچھوان سے پھر مجھ کو آن کر خر کرو کیا کہتے ہیں، انہوں نے پوچھاان دونوں سے دونوں نے کہا درست ہے ان لوگوں نے پھر آن کر مر وان سے کہا مر وان نے کہا بیس نے تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا۔

ہر دانت والے در ندے کے حرام ہونے کابیان

باب: كتاب شكارك بيان ميں ہردانت والے درندے كے حرام ہونے كابيان

حديث 1067

عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَمَا اللهِ ابو ثغلبه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہر در ندے دانت والے کا کھانا حرام ہے۔

> باب: كتاب شكارك بيان ميں ہردانت والے درندے كے حرام ہونے كابيان

> > حديث 1068

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَهَا أَمُّر ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر در ندے دانت والے کا کھانا حرام ہے۔

جن جانوروں کا کھانا مکروہ ہے ان کا بیان

باب: کتاب شکار کے بیان میں جن جانوروں کا کھانا مکروہ ہے ان کابیان

حديث 1069

عَنْ مَالِكُ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَبِعَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَبِيرِ أَنَّهَا لَا تُؤكَلُ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْبِغَالِ وَالْحَبِيرِ أَنَّهَا لَا تُؤكَلُ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَالُ كُرُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَنْ كُرُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَنْ كُرُوا مِنْهَا وَمِنْهَا وَأَكْبُوا مِنْهَا وَأَلْمُعْ اللهُ الْمُعْتَرَّقُوا مِنْهَا وَأَلْمُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّقَالَ مَالِكُ و سَبِعْت أَنَّ الْبَائِسَ هُو اللهُ عَلَى مَا رَنَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَلْمِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّقَالَ مَالِكُ و سَبِعْت أَنَّ الْبَائِسَ هُو اللهُ عَلَى مَا رَنَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَلْمِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّقَالَ مَالِكُ و سَبِعْت أَنَّ الْبَائِسَ هُو اللهُ عَلَى مَا رَنَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُمُ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيرَ لِللَّا كُوبِ وَالزِّيْنَةِ وَذَكَمَ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيرَ لِللَّ كُوبِ وَالزِّيْنَةِ وَذَكُمَ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيرَ لِللَّا كُوبِ وَالزِّينَةِ وَذَكُمَ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيرَ لِللَّا كُوبُ وَالزِينَةِ وَذَكُمَ اللهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْمَالِكُ وَالْمُولُ وَالْوَالِمُ الْمُالِكُ فَلَاكُونَا لَا اللهُ الْمُعْتَلَا وَلَا مُلْكُولِ وَالزِيْنَةِ وَذَكُمَ الْأَلْعُلِهُ الْمُعْتَرَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْوَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللهُ الْعَلَالُ وَالْمَالِلُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْوَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُعْتَرِهُ وَلَا الْمُؤْلِولُ وَلَا الْمُلْعِيمُ الللهُ الْعُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الللهُ الْعُولُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاللِهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُو

## وَالْأَكُلِ قَالَ مَالِكُ وَالْقَانِعُ هُوَالْفَقِيرُ أَيْضًا

کہامالک نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو نہ کھائیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا" اور پیدا کیا ہم نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو سواری اور خچروں اور گدھوں کو سواری اور آرائش کے واسطے"، اور فرمایا باقی چو پاؤں کے حق میں " پیدا کیا ہم نے ان کو تا کہ تم ان پر سوار ہو اور ان کو کھاؤ" اور فرمایا اللہ تعالی نے " تا کہ لیس نام اللہ کا ان چو پاؤں پر جو دیا اللہ نے ان کو سو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ فقیر اور مانگلنے والے کو"۔

------

مر دار کی کھالوں کا بیان

باب: کتاب شکار کے بیان میں

مر دار کی کھالوں کا بیان

حديث 1070

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَّرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاقٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حُرِّمَ أَكُلُهَا

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی زوجہ میمونہ کے غلام کی مر دار بکری کے پیاس سے گزرے، یہ بکری آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس غلام کو دی تھی۔ فرمایا آپ صلی الله علیہ وسلم نے کیوں کام میں نہ لائے تم کھال اس کی، انہوں نے کہایار سول الله صلی الله علیہ وسلم وہ مر دارہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے کہامر دار کا کھاناحرام ہے۔

باب: کتاب شکار کے بیان میں

مر دار کی کھالوں کا بیان

مايث 1071

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدُ طَهَرَ

عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یاجو کھال دباغت کی جائے پاک ہو جائے گی۔

باب: کتاب شکار کے بیان میں مردار کی کھالوں کا بیان

حايث 1072

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَبْتَعَ بِجُلُودِ الْبَيْتَةِ إِذَا دُبغَتْ

حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر دار کی کھالوں سے نفع اٹھانے کو جب دباغت کرلی جائیں۔

.....

جو شخص بے قرار ہو جائے مر دار کے کھانے پراس کا بیان

باب: کتاب شکار کے بیان میں جو شخص بے قرار ہوجائے مردار کے کھانے پر اس کا بیان

حديث 1073

عَنْ مَالِكُ عَنُ الرَّجُلِ يُضُطَّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَيَأْكُلُ مِنْهَا وَهُوَيَجِدُ ثَبَرَ الْقَوْمِ أَوْزَهُ عَا أَوْ غَنَبًا بِمَكَانِهِ ذَلِكَ قَالَ مَالِك إِنْ ظَنَّ الْمَالُكُ إِنْ طَالَ الشَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ الْغَنَمِ يُصَدِّقُونَهُ بِخَرُو رَتِهِ حَتَّى لا يُعَدُّ سَارِقًا فَتُقَطَّعَ يَدُهُ وَ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ أَيْ ذَلِكَ الْمَيْتَةَ وَإِنْ هُو خَشِى أَنْ يَأْكُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَإِنْ هُو خَشِى أَنْ يَأْكُلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَإِنْ هُو خَشِى أَنْ لا يُصَدِّقُوهُ وَأَنْ يُعَلَّ سَعَدٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى مَا يَرُدُ وَعِهُ وَلا يَحْدِلُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ أَكُلُ الْمَيْتَةِ خَيْرًا لَهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى مَا يَعْفُرُ اللّهِ الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى الْمَيْتَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ مَعَ أَنِي أَخَافُ أَنْ يَعْلَى مَا يَعْلَى هُو اللَّهُ الْمَالُولُ وَهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى الْمَيْتَةِ يُومِ وَقِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ النَّاسِ وَذُنُ وعِهِمْ وَثِمَا لِهِمْ بِذَلِكَ بِدُولِ اضْطِرًا إِنَّ الْمَهُ وَلِي الْمَالِ النَّاسِ وَذُنُ وعِهِمْ وَثِمَا لِهِمْ بِذَلِكَ بِدُولِ اضْطَالًا النَّكُ وَهُ فَا أَنْ الْمُهُ مُنْ مَا سَبِعْتُ وَاللَّهُ مَا مَا سَلِعُتُ اللَّهُ مِنْ مَا سَلِعُتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْلَى الْمَالِقُ وَهُ مَا الْمَاسِ وَاللَّهُ مَا مُؤْلِلُ الْمُعْتُ

کہامالک نے مضطر کو درست ہے کہ مر دہ پبیٹ بھر کر کھائے اور اس میں سے کچھ توشہ اٹھار کھے لیکن حلال مل جائے تو اس توشہ کو چپینک دے۔

# باب: کتاب عقیقے کے بیان میں

عقيقے كابيان

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقيق كابيان

حايث 1074

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَنْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُبِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَمَ هَ الْاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَلَهُ وَلَكُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ

بنی ضمرہ کے ایک شخص سے روایت ہے اس نے اپنے باپ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عقوق کو پیند نہیں کر تا یعنی اس نام کو ناپیند کیا اور فرمایا جس شخص کا بچہ بیدا ہواور وہ اپنے بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کرے۔

\* \*

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقيقه كابيان

حديث 1075

عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّر كُلُثُومٍ فَتَصَدَّقَتُ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً

امام محمد با قرسے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن حضرت حسین اور زینب اور ام کلثوم کے بال تول کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔

یاب: کتاب عقیقے کے بیان میں

عقيق كابيان

حايث 1076

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً

امام محمر با قرسے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کے بال تول کران کے برابر چاندی صدقہ کی۔

......

#### عققے کی ترکیب کابیان

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقيقه كى تركيب كابيان

حايث 1077

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَلَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ يَعْتُى عَنُ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنْ الذُّكُودِ وَالْإِنَاثِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر سے جو کوئی ان کے گھر والوں میں سے عقیقے کے بارے کہتا تووہ دیتے اپنی اولا دی طرف سے خواہ لڑکا ہویالڑکی ایک ایک بکری (عقیقے میں)۔

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقيقے كى تركيب كابيان

حديث 1078

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَادِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ وَلَوْبِعُصْفُودٍ محمد بن ابراہیم بن حارث تیم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والدسے سنا کہ عقیقہ بہتر ہے اگرچہ ایک چڑیا ہی ہو۔

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقیقے کی ترکیب کابیان

حديث 1079

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ ابْنَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

حضرت حسن اور حسين كاعقيقه بهواتھا۔

.....

باب: كتاب عقيقے كے بيان ميں

عقيق كى تركيب كابيان

حديث 1080

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً أَنَّ أَبَالُا عُرُوةً بْنَ النُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ النُّكُودِ وَالْإِنَاثِ بِشَاقٍ شَاقٍ شَاقٍ مَنْ هِ مِن زبير اپن اولاد كى طرف سے خواہ لڑكا ہوخواہ لڑكى ايك ايك بكرى كرتے تھے عقيقے ميں۔

باب: كتاب قربانيون كي

جن جانوروں کی قربانی کرنامنع ہے۔

باب: کتاب قربانیول کی جن جانورول کی قربانی کرنامنع ہے۔

حديث 1081

عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِى أَقُصَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْدُاءُ الْبَيِّنُ عَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى اللهُ عَوْدُهَا وَالْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى

براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی میں کن جانوروں سے بچناچاہئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے بتایا کرتے اور کہتے کہ میر اہاتھ چوڑا ہے رسول علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے بتایا کرتے اور کہتے کہ میر اہاتھ چوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، ایک لنگڑا جو چل نہ سکے اور کانا جس کا کانا بن کھلا ہو اور بیار جس کی بیاری ظاہر ہوا اور دبلا جس میں گو دانہیں ہے۔

.....

باب: کتاب قربانیوں کی جن جانوروں کی قربانی کرنامنع ہے۔

حديث 1082

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِى مِنْ الضَّحَايَا وَالْبُدُنِ الَّتِي لَمُ تُسِنَّ وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ان قربانیوں سے بچتے جو مسنہ نہ ہو تیں اور جس کا کوئی عضونہ ہو تا۔

جب تک امام عید کی نمازے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کابیان

باب: کتاب قربانیول کی جب تک امام عید کی نمازے فارغ نہ ہو قربانی کی ممانعت کابیان

حديث 1083

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ نِيَادٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَرَعُمُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى قَالَ أَبُوبُرُدَةَ لَا أَجِدُ إِلَّا جَنَعًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَبُوبُرُدَةَ لَا أَجِدُ إِلَّا جَنَعًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَسُولَ اللهِ قَالَ وَسُولَ اللهِ قَالَ وَسُولَ اللهِ قَالَ وَاللهِ مَنَعًا فَاذْبَحُ

بشیر بن بیارسے روایت ہے کہ ابابر دہ بن نیار نے ذرج کی قربانی اپنی قبل اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرج کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تواب کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تواب کچھ نہیں صرف ایک بکری ہے ایک سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو ذرج کر۔

باب: کتاب قربانیوں کی

جب تك امام عيد كي نمازي فارغ نه هو قرباني كي ممانعت كابيان

حديث 1084

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَبِيمٍ أَنَّ عُونِيرَبْنَ أَشُقَى ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَر الْأَضْحَى وَأَنَّهُ ذَكَىَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى

عبادہ بن تمیم سے روایت ہے کہ عویمر بن اشقرنے ذبح کی قربانی اپنی دسویں تاریخ کی فجر سے پیشتر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قربانی کا تھم دیا۔

·

جس جانور کی قربانی مستحب ہے اس کابیان

باب: کتاب قربانیول کی جس جانور کی قربانی متحبہ ہے اس کابیان

حديث 1085

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَضَكَّى مَرَّةً بِالْهَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرِنِ أَنْ أَشْتَرِى لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ فَفَعَلْتُ ثُمَّ حُيلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضًا النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَيَةُ ولُ لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَى وَقَدُ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَيَةُ ولُ لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَى وَقَدُ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے قربانی کی ایک بار مدینہ میں تو مجھ کو تھم کیا ایک بکر اسینگ دار خرید نے کا اور اس کے ذکح کرنے کا عیداللہ بن عمر کے پاس جب انہوں نے اپنا کرنے کا عیداللہ بن عمر کے پاس جب انہوں نے اپنا سر منڈ ایا، ان دنوں میں وہ بیار تھے عید کی نماز کو بھی نہیں آئے کہانافع نے عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ سر منڈ انا قربانی کرنے والے پر واجب نہیں ہے مگر عبداللہ بن عمر نے یوں ہی سر منڈ ایا۔

قربانی کا گوشت رکھ حچوڑنے کا بیان

باب: کتاب قربانیوں کی قربانیوں کی قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کابیان

حديث 1086

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَ تَصَدَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیاتھا قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے سے تین دن سے زیادہ پھر فرمایا بعد اس کے کھاؤاور دواور توشہ بناؤاور رکھ چھوڑو۔

.....

باب: کتاب قربانیوں کی قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کابیان

حاث 1087

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ وَاقِدِ النَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَكُّلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَيْ بَكُي فَلَا كُنْ تَكُونُ وَلِكَ لِعَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتُ صَدَقَ سَبِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ مِنْ أَجُلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا النَّاسُ يَنْتَقِعُونَ بِضَعَلَيَاهُمُ وَيَجُهُ الْوَا تَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَمَا مَسَاكِينَ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَوْمًا مَسَلَّكِينَ قَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

\_\_\_\_\_

باب: کتاب قربانیول کی قربانی کا گوشت رکھ چھوڑنے کابیان

حديث 1088

عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَيٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا فَقَالَ انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى فَقَالُوا

هُومِنْهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَالُوا إِنَّهُ قَدُهُ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَاكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا هُجُوالِي عَنِي لَا تَقُولُوا سُؤًا

ابوسعید خدری سفر سے آئے ان کے گھر کے لوگوں نے گوشے سامنے رکھے انہوں نے کہادیکھو کہیں قربانی کا گوشت نہ ہو انہوں نے کہا قربانی ہی کا توہے ، ابوسعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا، لوگوں نے کہا بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں دوسرا حکم فرمایا، ابوسعید گھرسے نکلے اس امرکی تحقیق کرنے کو، جب ان کو خبر پہنجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا قربانی کا گوشت کھانے سے بعد تمین روز کے لیکن اب کھاؤ اور صدقہ دو اور رکھ چھوڑو اور میں نے تم کو منع کیا تھا نبیذ بنانے سے بعض برتنوں میں اب بناؤ جس برتن میں چاہولیکن جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے اور میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب زیارت کرو قبروں کی مگر منہ سے بری بات نہ نکالو۔

ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کابیان

باب: کتاب قربانیوں کی ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کابیان

حديث 1089

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ نَحَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُكَنِبِيَةِ الْبَكَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَىّةَ عَنْ سَبْعَةٍ

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے نحر کیا حدیبیہ کے سال اونٹ ساتھ آدمیوں کے طرف سے اور گائے ذرج کی سات آدمیوں کی طرف سے۔

.....

باب: کتاب قربانیوں کی ایک قربانی میں کئی آدمیوں سے شریک ہونے کابیان

حديث 1090

عَنْ عُمَارَةً بُنِ صَيَّادٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبِ الْأَنْصَادِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنَّا نُضَحِّى بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ يَذُبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهُل بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً

عمارہ بن صیاد سے روایت ہے کہ عطاء بن بیار نے خبر دی ان کو، ابوایوب انصاری سے سن کر کہتے تھے کہ ہم قربانی کرتے تھے ایک مکری اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بعد اس کے فخر سمجھ کر ہر ایک کی طرف سے ایک ایک مکری کرناشر وع کی۔

.....

باب: کتاب قربانیوں کی ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کابیان

حديث 1091

قَالَ مَالِكُ وَأَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي الْبَكَ نَةِ وَالْبَقَى قِوَ الشَّاقِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَمُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَكَ نَةَ وَيَذُبَحُ الْبَقَى قَوْ الشَّاقَ الْوَاحِدَةَ هُو يَهْلِكُهَا وَيَذُبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشَى كُهُمْ فِيهَا فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِى النَّفَى الْبَكَ نَةَ أَوْ البَّقَى قَ أَوْ الشَّاقَ وَالشَّاقَ الْوَاحِدَةَ هُو يَهْلِكُهَا وَيَذُبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشَى كُهُمْ فِيهَا فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِي النَّفُ لِ البَّكَ نَةَ أَوْ الْبَقَى قَلَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّةُ الللللِمُ اللللللَّةُ اللللِمُ اللللللللللَّةُ اللللللللللَّةُ اللللللللللِمُ اللللللللللِمُ

کہامالک نے میں نے جو بہتر سنا ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے یا بکری جس کاوہ مالک ہو ذرج کرے اور سب آدمیوں کو ثواب میں شریک کرے لیکن یہ صورت کہ ایک آدمی ایک اونٹ یا گائے یا بکری خرید کرے اور کئی آدمیوں کو قربانی میں شریک کرے یعنی ہر ایک سے حصۃ رسد قیمت لے اور اس کے موافق گوشت دے مکروہ ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ قربانی میں شریک نہیں ہو سکتا بلکہ ایک گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے۔

باب: کتاب قربانیوں کی ایک قربانی میں کئی آدمیوں کے شریک ہونے کابیان

حديث 1092

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَكَنَةً وَاحِكَةً أَوْ بَقَىَةً وَاحِكَةً قال مَالِك لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی اپنے اور پنے اہل بیت کی طرف سے ایک انوٹ یا ایک گائ سے زیادہ نہیں قربانی کیا

جوبچہ پیٹ میں ہواس کی طرف سے قربانی کرنا۔

باب: كتاب قربانيول كي

جوبچہ پیٹ میں ہواس کی طرف سے قربانی کرنا۔

حديث 1093

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب مِثْلُ ذَلِكَ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا قربانی دو دن تک درست ہے بعد عیدالضحی کے۔ حضرت علی نے بھی ایساہی ارشاد فرمایا

.....

باب: كتاب قربانيون كي

جو بچہ پیٹ میں ہواس کی طرف سے قربانی کرنا۔

حديث 1094

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر پیٹ کے بیچے کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

نکاح کا پیام دینے کے بیان میں

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

تکاح کا پیام دینے کے بیان میں

حايث 1095

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانہ پیغام بھیجے نکاح کا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلمان کے پیغام

-1,

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

تکاح کا پیام دینے کے بیان میں

حديث 1096

حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِمَّا إِلَّا أَنْ عَمَّ فَعُرُوفًا أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرُأَةِ وَهِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَى لَكَي يَمَةٌ وَإِنِّ فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللهَ لَتُواعِدُوهُ اللهَ عَنُولًا مَعْرُوفًا أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرُأَةِ وَهِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَى لَكَي يَمَةٌ وَإِنِّ فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللهَ لَتَعُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرُأَةِ وَهِي فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةٍ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَى لَكَي يَمَةٌ وَإِنِّ فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللهَ لَكُولُ اللهُ عَيْرًا وَرِنْ قَا وَنَحْوَهُ فَذَا مِنْ الْقَوْلِ

کہامالک نے اس حدیث کامطلب ہیہ ہے کہ جب ایک شخص کی نسبت کسی عوررت سے کٹہر جائے اور عورت کا دل کسی مرد کی طرف مائل ہو جائے اور مہر کٹہر جائے اب پھر اس عورت کو دوسر اشخص پیام نہ دے اور غرض نہیں کہ کسی شخص نے ایک عورت کو پیام دیا ہو اور اس کا پیام کٹہر انہ ہو تو دوسرے کو پیام درست نہیں۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

تکاح کا پیام دینے کے بیان میں

مايث 1097

عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ الْتَعْلَى وَلَا مَعْرُوفًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْ فُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَنْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ

لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَى لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّ فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِنْ قَا وَنَحُوهَذَا مِنْ الْقَوْلِ

قاسم بن محمد کہتے تھے اس آیت کی تفسیر میں ولا جناح علیم فیماعرضتم الی آخرہ یعنی گناہ نہیں ہے تم پر تعریض کرناکسی عورت سے جب وہ عدت میں ہو۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ مر دعورت سے کہلا بھیجے تو مجھے پیند ہے یامیں تجھ سے رغبت کرتا ہوں یااللہ تجھ کو بہتری اور روزی پہنچانے والا ہے یاالیی کوئی بات کہے۔

------

عورت بکر اور ثیبہ سے اذن لینے کابیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

عورت بكراور ثيبه سے اذن لينے كابيان

حديث 1098

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكُمُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكُمُ تُسْتَأُذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

ا بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثیبہ زیادہ حقد ارہے اپنے نفس پر ولی سے اور باکرہ سے اذن لیاجائے گا اور اذن اس کاسکوت ہے۔

·

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

عورت بكراور ثيبه سے اذن لينے كابيان

حديث 1099

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِى الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایاعورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کے ولی کے اذن سے یااس کے کنبے میں یا جو شخص عقلمند ہو اس کے اذن سے یابا د شاہ کے اذن سے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

عورت بكر اور ثيبه سے اذن لينے كابيان

حديث 1100

الْقَاسِمَ بُنَ مُحَدَّدٍ وَسَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلا يَسْتَأُمِ رَانِهِنَّ قَاسَم بن مُحداور سالم بن عبدالله ابن بينيوں كا فكاح كرتے تھے اور ان سے نہيں يوچھتے تھے۔

.....

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

عورت بكر اور ثيبہ سے اذن لينے كابيان

حديث 1101

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيُهَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْمِ يُنَوِّ جُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْ نِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَازِمُر لَهَا

قاسم بن محمد اور سالم بن عبد الله اور سلیمان بن بیبار کہتے تھے اگر باکرہ عورت کا نکاح اس کے اذن کے بغیر کر دے تو نکاح اس کالازم ہو جاتا ہے۔

.....

مهر كااور حباكا بيان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مهر كااور حباكا بيان

عديث 1102

سَهُلِ بْنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ لَكَ فَقَامَتُ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ كَ مِنْ شَيْعً تَصُدِقُهَا إِيَّا هُ فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلَّا إِزَادِى هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عِنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ عَلَيْهُ وَلَا مَا أَجِدُ شَيْعًا قَالَ الْتَعْبِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَهُمْ اللهُ عَلَيْتُهَا إِيَّا هُ وَلَا تَعْبِسُ قَلُو عَالَمَ الْعَلَامُ الْتَعْبِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَا اللّهُ عَلَى مَا أَجِدُ شَيْعًا قَالَ الْتَعْبِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَالُ وَالْتَمْ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِي عَلَى مَا عُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَبْدِي فَالْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّ

فَكُمْ يَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُنْآنِ شَيْئٌ فَقَالَ نَعَمُ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورُةً كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُنْآنِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُنْآنِ

سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ تحقیق میں نے
اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بخشی اور کھڑی رہی دیر تک پھرایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے میر انکاح کر دواگر اس سے نکاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ حاجت نیہں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تیر بے
پاس کوئی چیز ہے کہ مہر میں دے اس کووہ شخص بولا سوائے اس تہبند کے میر سے پاس پچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا
اگر تو اپنا تہبند اس کو دے دے گا تو بغیر تہنب کے بیٹھے گا کوئی چیز ڈھونڈ لے اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرما یا ڈھونڈ واگر چہ لو ہے کی ایک انگو شخص ہو اس نے ڈھونڈ اگر پچھے نہ ملا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس عورت کا صلی نام کیا ہے موض میں اس عورت کا میں نام کیا تھے کھی کو یاد ہے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

مهر كااور حباكا بيان

حديث 1103

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامُ أَوْ بَرَصْ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُنُمُ عَلَى وَلِيِّهَا

سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کو جنوں یاجذام یابرص ہو اور خاوند نہ جان کر اس سے جماع کرے اس عورت کو خاوند پورامہرے دے اور اس کے ولی سے پھیر لے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مهر كااور حباكا بيان

حديث 1104

قَالَ مَالِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرُمًا عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ

يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّنِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلً أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ مِنَّنُ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُنْ مُرَوَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَنَتُهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَتُرُكُ لَهَا قَدُرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ

کہامالک نے ولی کو مہر اس صورت میں واپس دیناہو گاجب وہ عورت کا باپ یا بھائی یا ایسا قریب ہو کہ عورت کا حال جانتا ہو اور جو ولی محرم نہ ہو جیسے چپاکا بیٹا یا مولی یا اور کوئی کنبے والا ہو جس کو عورت کا حال معلوم نہ ہو تو اس پر مہر پھیر نالازم نہ ہو گا بلکہ اس عورت سے مہر پھیر لیا جائے گاصرف اس قدر جھوڑ دیا جائے گاجس سے اس کی فرج حلال ہو۔

.....

## باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مهر كااور حباكا بيان

حايث 1105

نافع أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْكِ اللهِ بْنِ عُمَرَواً مُهُا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْعُظَّابِ كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ لِعبْ وِاللهِ بْنِ عُمَرَوا أُمُّهَا عِنْهُ اللهِ بْنُ عُمَرَلَيْسَ لَهَا صَدَاقًا وَلَهُ اللهِ بْنُ عُمرَلَيْسَ لَهَا صَدَاقًا وَلَهَا الْهِ بِنَ عُمرَلَيْسَ لَهَا صَدَاقًا وَلَهَا الْهِ يَنَ مُ نَبْسِكُهُ وَلَمْ نَظْلِمُهَا فَأَبْتُ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ ذَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقً لَهَا وَلَهَا الْهِ يَرَاثُ لَمْ مَنْ اللهِ بِنَ عُمرِ عَلَى اللهِ بَنْ عَمر عَ بِيعِ لَكُ مَر كَ بِيمُ جَن كَى مال زيد بن خطاب كى بيئى تقيل عبد الله بن عمر كى بيئى جن كى مال زيد بن خطاب كى بيئى تقيل عبد الله بن عمر كى بيئى جن كى مال زيد بن خطاب كى بيئى تقيل عبد الله بن عمر عن كها كه مهر كاان كواستحقاق عبد الله بن عمر كه نها كه مهر كاان كواستحقاق خيين الرّبول نے اس سے صحبت نہيں كى نہ ان كام مر مقرر ہوا تقاتوان كى مال نے مهر ما ذكاعبد الله بن عمر كے كہا كه مهر كاان كواستحقاق خيين اگر ہو تا تو بم ركھ نہ ليتے نہ ظلم كرتے ان كى مال نے نہ ما نازيد بن ثابت كے كہنے پر ركھا زيد نے يہ فيصله كيا كه ان كوم ہم نہيں طح كالبيت تركه على گا۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

مهر كااور حباكا بيان

حديث 1106

عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِكَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُتَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ عَيْرَهُ مِنْ حِبَائٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُولِلْمَرُ أَقِإِنْ ابْتَغَتْهُ

عمر بن عبد العزیزنے اپنے عامل کو لکھا کہ نکاح کر دینے والا باپ ہو یا کوئی اور اگر خاوندسے کچھ تحفہ یا ہدیہ لینے کی شرط کرے تووہ

#### عورت کو ملے گااگر طلب کرے۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مهر كااور حبأ كابيان

حديث 1107

قال مَالِك فِي الْمَوْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَائَ يُحْبَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَمْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَامُ فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنَ الْمَوْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَائَ يُحْبَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَمْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَامُ لِلْابْنَتِهِ إِنْ الْبَعَنَةُ وَإِنْ فَا رَقَهَا ذَوْجُهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلِزُوْجِهَا شَطْنُ الْحِبَائِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَامُ لَلِ الْمُنتِي إِنْ الْبَعَنَةُ وَإِنْ فَا رَقَهَا ذَوْجُهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَلِزُوْجِهَا شَطْنُ الْحِبَائِ النَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَامُ فَهُو لِلْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الل

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مهر كااور حباكا بيان

حديث 1108

قَالَ مَالِكِ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لَا مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالُ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ يُسَيِّى الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتُ عَلَى الْابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلَايَةٍ أَبِيهِ

کہامالک نے جوشخص اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کرے اور اس لڑکے کا کوئی ذاتی مال نہ ہو تو مہر اس کے باپ پر واجب ہو گا اور اگر اس لڑکے کا ذاتی مال ہو تو اس کے مال میں سے دلا یا جائے گا مگر جس صورت میں باپ مہر کو اپنے ذمے کر لے اور یہ نکاح لڑکی پر لازم ہو گاجب وہ نابالغ ہو اور اپنے باپ کی ولایت میں ہو۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

مهر كااور حباكا بيان

حديث 1109

قَالَ مَالِكَ لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَا دِ وَذَلِكَ أَدْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

کہامالک نے میرے نز دیک ربع دینارہے کم مہر نہیں ہو سکتا اور نہ ربع دینار کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

.....

خلوت صححہ کے بیان میں

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

خلوت صحیحہ کے بیان میں

حايث 1110

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتُ السُّتُورُ فَقَلُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خلوت صححہ ہو جائے تو مہر واجب ہو گیا۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

خلوت صحیحہ کے بیان میں

حديث 1111

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدَّقَتْ عَلَيْه

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ جب مر دعورت کے گھر میں جائے تو مر دکی تصدیق ہوگی اور جوعورت مر دکے گھر میں جائے توعورت کی تصدیق ہوگی۔

ثیبہ اور باکرہ کے پاس رہے کا بیان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں ثيبه اور باكرہ كے باس رہنے كابيان

حايث 1112

عَنْ أَبِيكِ أَنْ مَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ الْمَخْرُوهِيِّ عَنْ أَبِيكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّر سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتُ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانُ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّتُتُ عِنْدَكِ وَدُرُثُ فَقَالَتْ ثَيِّتُ

ابو بکربن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ سے نکاح کیااور ضبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایساکام نہ کروں گا جس کے سبب سے تواپنے لوگوں میں ذلیل ہواگر تجھ کو منظور ہے توسات دن تک تیرے پاس رہوں گا جس کے سبب سے تواپنے لوگوں میں ذلیل ہواگر تجھ کو منظور ہے توسات دن تک تیرے پاس رہوں اور ایک ایک دن سب کے رہوں گا اور اگر تو چاہے تو تین دن تیرے پاس رہوں اور ایک ایک دن سب کے پاس رہ کر آؤں گا ام سلمہ نے کہا تین دن رہے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ثیبہ اور باکرہ کے پاس رہے کا بیان

حديث 1113

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِكْمِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ الْأَمْرُعِنْ لَا نَا اللَّامُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْ لَا نَا اللَّامُ وَعِنْ لَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّ

.....

جوشر طیں نکاح میں درست نہیں ان کابیان۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

جوشر طیں نکاح میں درست نہیں ان کابیان۔

حديث 1114

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُيِلَ عَنُ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَائَ

سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوندسے شرط کرے کہ میرے شہر سے مجھ کونہ نکالناسعید بن مسیب نے

# جواب دیا کہ اس کے باوجو د نکال سکتاہے۔

حلالہ کا نکاح اور جواس کے مشابہ ہے اس کابیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں طالبہ کا نکاح اور جواس کے مشابہ ہے اس کا بیان

حديث 1115

عَنُ الزُّبَيْرِبْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الرَّبِيرِ أَنَّ رِفَاعَةَ بُنَ سِهُ وَالْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَبِيمَةَ بِنْتَ وَهُبِ فِعَهْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَا دَ رِفَاعَةُ أَنْ عَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَا دَ رِفَاعَةُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَنَكَ عَبْدَ الرَّخْمَنِ بُنَ الرَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا فَأَرَا دَ رِفَاعَةُ أَنْ يَمَسَلِهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَا هُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَا يَكُومُ وَوَهُ مُ اللهُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَا هُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَا هُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَا لَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَا هُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَا هُ عَنْ تَزُويجِهَا وَقَالَ لَا لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَنْ تَوْمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ المُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الل

ز بیر بن عبدالر حمن سے روایت ہے کہ رفاعہ بن سموال قرظی نے اپنی بی بی تمیمہ بنت وہب کور سول اللہ کے زمانے میں تمین طلاقیں دیں تو انہوں نے نکاح کیا عبدالر حمن بن زبیر سے مگر عبدالر حمن اس پر قادر نہ ہوئے اور جماع نہ کرسکے اس واسطے عبدالر حمن نے اس کو چھوڑ دیا تب رفاعہ جو شوہر اول تھے انہوں نے پھر نکاح کرنا چاہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور رفاعہ سے فرمایا کہ وہ عورت تجھ کو حلال نہیں جب تک دو سرے شخص سے جماع نہ کرائے۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

حلالہ کا نکاح اور جواس کے مشابہ ہے اس کا بیان

حديث 1116

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُيِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلُّ آخَى فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص اپنی عورت کو جماع کرنے سے پہلے تمین طلاقیں دیدے اب پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتاہے جواب دیا کہ نہیں کر سکتاجب تک دوسر اشوہر اس سے جماع نہ کرے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

حلالہ کا نکاح اور جواس کے مشابہ ہے اس کا بیان

حديث 1117

عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُيِلَتْ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَثَّةَ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَنُ رَجُلُ الْحَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَكَسَّهَا هَلُ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَاحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا بَعْدَهُ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا قَالَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

جن عور توں کا جمع کرنا درست نہیں نکاح میں

باب: کتاب نکاح کے بیان میں جن عور توں کا جمع کرنادرست نہیں نکاح میں

حديث 1118

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْبَعُ بَيْنَ الْبَرُأَةِ وَعَبَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْبَرُأَةِ وَخَالَتِهَا ابو هريره سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه پھو پھى اور جستى اور خاله اور بھانجى كو جمعنه كرے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں جن عور توں کا جمع کرنا درست نہیں نکاح میں

حديث 1119

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَبَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنينُ لِغَيْرِةِ

سعید بن مسیب کہتے تھے مجھتیجی سے پھو پھی کے اوپر اور بھا نجی سے خالہ کے اوپر نکاح کرنامنع ہے اور جماع کرنااس لونڈی سے جو حاملہ ہوکسی اور شخص سے منع ہے۔

ساس سے نکاح جائزنہ ہونے کا بیان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان

حايث 1120

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سُيِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَجِلُّ لَهُ أُمُّهَا فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا الْأُمُّرِ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَهُ طُوَإِنَّهَا الشَّهُ طُفِ الرَّبَائِب

یجی بن سعید نے کہا کہ زید بن ثابت سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے نکاح کیاا یک عورت سے پھر چھوڑ دیااس کو جماع کرنے سے پہلے کیااسکی ماں سے نکاح درست ہے بولے نہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تم پر تمہاری بیبیوں کی مائیں حرام ہیں اور اس میں کوئی شرط نہیں لگائی کہ جن بیبیوں سے تم جماع کر چکے ہو بلکہ شرط ربائب میں لگائی ہے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان

حديث 1121

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْقِى وَهُوبِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَالُابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتُ فَأَدُخَصَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ الْبُنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتُ فَأَدُخَصَ فِي ذَلِكَ ثَأْمُ لِلسَّكَ اللَّهُ الشَّمُ طُفِ الرَّبَائِبِ فَيَ جَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْبُنَ مَسْعُودٍ إِلَى الْبُنَ مَسْعُودٍ إِلَى الْبُنَ الشَّمُ طُولِ السَّمُ عُلْقِ الرَّبَائِبِ فَيَ جَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْمُؤَقِةِ فَلَمْ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى أَلَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَادِقَ امْرَأَتَهُ

عبد اللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ کو فیہ میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر قبل جماع کے اس کو چھوڑ دیااب اس کی ماں سے نکاح کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا کہ درست ہے پھر ابن مسعود مدینہ میں آئے اور تحقیق کی معلوم ہوا کہ بی بی کی ماں مطلقاحرام ہے خواہ بی بی سے صحبت کرے بانہ کرے اور صحبت کی قید ربائب میں ہے جب ابن مسعود کو فیہ کولوٹے پہلے اس شخص کے مکان پر گئے جس کو مسئلہ بتایا تھا اس سے کہا اس عورت کو چھوڑ دے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان

حايث 1122

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرَأَةُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهَا تَحْمُ مُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَبِيعًا وَيَحْمُ مَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا

کہامالک نے ایک شخص نے نکاح کیاایک عورت سے پھر اس کی مال سے نکاح کیااور صحبت کی تو دونوں ماں بیٹی اس کو حرام ہو جائیں گئی ہمیشہ ہمیشہ۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان

حديث 1123

وقال مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا وَلا تَحِلُّ لِأَبْنِهِ وَلا تَحِلُّ لَهُ أَمُّهَا أَبَدًا وَلا تَحِلُ لِأَبْنِهِ وَلا تَحِلُّ لَهُ الْمَا أَمُّهَا أَبَدًا وَلَا يَعِمُ وَلا يَعِمُ وَلَا يَعِمُ وَلا يَعِمُ وَلا يَعِمُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُ وَلا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَلِا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُ وَلَا يَعْمُونُ وَلا يَعْمُونُ وَاللَّهُ لَ

کہامالک نے ایک شخص نکاح کرے ایک عورت سے پھر نکاح کرے اس کی ماں سے اور صحبت کرے اس سے تو اس پر اس عورت کی ماں کی ماں بھی حرام ہو جائے گی اور ماں (ساس) حرام رہے گی اس شخص کے باپ اور بیٹے پر۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ساس سے نکاح جائز نہ ہونے کا بیان

حديث 1124

قَالَ مَالِكُ فَأُمَّا الزِّتَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ

کہامالک نے زناسے حرمت ثابت نہ ہو گی۔

جس عورت سے زناکرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

جس عورت سے زناکرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیان

حديث 1125

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَزُنِ بِالْمَرَأَةِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَائَ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا عَالَ مَالِكُ فِي الرَّبُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَ

کہامالک نے جوشخص زناکرے ایک عورت سے اور اس کو حدلگائی جائے اب وہ شخص اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اور اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں جس عورت سے زناکرے اس کی ماں سے نکاح درست ہونے کا بیان

حديث 1126

قَالَ مَالِكَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكُمَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا فَأَصَابَهَا حَهُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجُهِ الْحَلَالِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِى يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ وَكَهَا حَهُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا فَكَذَلِكَ يَحُهُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَأَصَابَ أُمَّهَا

کہامالک نے اگر ایک شخص نے عدت کے اندر کسی عورت سے نکاح کیا اور اس سے صحبت کی تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جائے گی اور اس عورت سے جو لڑ کا پید اہو گااس کا نسب اس شخص سے ثابت ہو گااور اس شخص پر اس عورت کی بیٹی حرام ہوجائے گی۔

.....

جو نكاح درست نهيس اس كابيان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں جو نکاح درست نہیں اس کابیان

مديث 1127

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَادِ وَالشِّغَادُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقً

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔ شغاریہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کر دے سوائے اس کے کچھ مہر نہ ہو (ہر ایک کی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے سوائے اس کے کچھ مہر نہ ہو (ہر ایک کی بیٹی دوسرے کی بیٹی کے لیے مہر ہوگی)۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

جو نكاح درست نهيس اس كابيان

حديث 1128

عَنْ خَنْسَائَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ يِنْكَاحَهُ

خنساء بنت خدام کااس کے باپ نے نکاح کر دیااور وہ ثیبہ تھیں اور اس نکاح سے ناراض تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فشح کر دیا۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

جو نكاح درست نہيں اس كابيان

حديث 1129

عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ الْبَكِيِّ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَثِي بِنِكَامِ لَمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلُّ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَامُ السِّيِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

ابوز بیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر خطاب کے سامنے ایک نکاح کا ذکر آیا جس کا کوئی گواہ نہ تھاسوائے ایک مر د اور ایک عورت کے آپ نے فرمایا یہ چوری چھپے کا نکاح میں جائز نہیں رکھتاا گر میں پہلے اس کو بیان کر چکاہو تا تواب میں رجم کر تا

> باب: کتاب نکاح کے بیان میں جو نکاح درست نہیں اس کابیان

حايث 1130

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ سُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِ فَطَلَّقَهَا فَنكَحَتْ فِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَرِيَّةَ كَانَتُ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِي وَمَرَبُ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَيَّ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمُعَالِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَكَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَكَّتُ بَقِيَّةَ عِكَّتِهَا مِنْ وَوْجَهَا اللَّوَلِ ثَكَمَتُ فِي عَنْ بَعِيَّةَ عِكَّتِهَا مِنْ الْخَطَّابِ وَإِنْ كَانَ وَحُهَا الَّذِى تَوَوَّجَهَا لَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَيْ قَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَكَتْ بَقِيَّةَ عِكَّتِهَا مِنْ الْخُطَابِ وَإِنْ كَانَ وَخَلَ بِهَا فَيْ قَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَكَتْ بَقِيَّةً عِكَّتِهَا مِنْ الْخُطَابِ وَإِنْ كَانَ وَخَلَ بِهَا فَيْقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَكَتْ بَقِيَّةً عِكَّتِهَا مِنْ الْخُطَابِ وَإِنْ كَانَ وَخَلَ بِهَا فَيْقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَكَتْ بَقِيَّةً عِكَّتِهَا مِنْ الْخُوالِ ثُمَّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ مَلْ الْمُعَلِّ مِنْ الْمُعَلِي وَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا سَعِيدُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِي اللْمُعْرَالِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ طلحہ الاسدیہ رشید ثقفی کے نکاح میں تھیں انہوں نے طلاق دی تو طلحہ
الاسدیہ نے عدت کے اندر دوسرے شخص سے نکاح کر لیا حضرت عمر نے دونوں کو کوڑے مارے اور نکاح چیڑوا دیا پھر فرمایا کہ
عورت عدت میں نکاح کرے کسی اور شخص سے تواگر جماع نہ کیا ہو تو نکاح چیوڑ کر پہلے خاوند کی جس قدر عدت باتی ہو پوری کرے
اب جس سے جی چاہے نکاح کرے دوسرے خاوند سے زندگی بھر نکاح نہیں ہو سکتا سعید بن مسیب نے کہا کہ وہ عورت دوسرے خاوند سے اپنامہر لے سکتی ہے۔

آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کابیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کابیان

حديث 1131

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَسُ لِلاعَنْ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَسِهَا أَنْ يَجْدَعَ بَيْنَهُمَا

عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ ایک شخص کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہو پھر وہ لونڈی سے نکاح کرنا چاہے جواب دیاان دونوں کو جمع کرنامکر وہ ہے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کا بیان

حايث 1132

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَائَ الْحُرَّةُ فَإِنْ طَاعَتُ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلْثَانِ مِنْ الْقَسْمِ

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح نہ کیاجائے گا مگر جب آزاد عورت راضی ہو جائے دو دن خاونداس کے پاس رہے گااور ایک دن لونڈی کے پاس۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کابان

حايث 1133

قَالَ مَالِكَ وَلَا يَنْبَغِى لِحُمِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُو يَجِدُ طَوُلًا لِحُمَّةٍ وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدُ طَوُلًا لِحُمَّةٍ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوُلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَبِمَّا مَلَكَثُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمْ قَالَ مَالِكُ وَالْعَنَتُ هُو الزِّنَا

کہامالک نے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہو تو لونڈی سے نکاح نہ کرے اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو بھی لونڈی سے نکاح نہ کرے مگر اس حال میں کہ زناکاخوف ہو کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے قدرت نہ رکھے آزاد مسلمان عور توں سے نکاح کرنے کی تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرلے اور یہ اس شخص کے واسطے ہے جو تم میں سے زناکا خوف کرے۔

-----

تین طلاق کے بعد لونڈی کے خرید لینے کابیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں تین طلاق کے بعد لونڈی کے خرید لینے کابیان

حايث 1134

عَنۡ زَيۡدِ بۡنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشۡتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

زید بن ثابت کہتے تھے جو شخص لونڈی کو تین طلاقیں دے کر خرید لے توصحبت کرنادرست نہیں جب تک دوسر انکاح نہ کر لے۔

------

باب: کتاب نکاح کے بیان میں تین طلاق کے بعد لونڈی کے خرید لینے کابیان

حايث 1135

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْبُسَيَّبِ وَسُلَيُّانَ بْنَ يَسَادٍ سُعِلَاعَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَادِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بِبِلْكِ الْيَبِينِ فَقَالَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیبار سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کا اپنی لونڈی سے نکاح کر دیا غلام نے لونڈی کو دو طلاقیں دیں اس کے بعد مولی نے وہ لونڈی غلام کو ہبہ کر دی اب وہ لونڈی غلام کو درست ہے یا نہیں ان دونوں نے جواب دیا درست نہیں یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں تین طلاق کے بعد لونڈی کے خرید لینے کابیان

حديث 1136

کہامالک نے ایک شخص نکاح کرے ایک لونڈی سے پھر اس سے بچہ پیدا ہواس کے بعد لونڈی کوخرید کرلے تو وہ لونڈی پہلے بچے کی وجہ سے اس کی ام ولد نہ ہو گی البتہ اگر خرید نے کے بعد دوسر ابچہ مالک سے بیدا ہوا توام ولد ہو جائے گی اور جس نے اس لونڈی کو خرید احمل کی حالت میں وہ حمل خرید نے والے کا تھا اس کے پاس آکر جنے توام ولد ہو جائے گی۔

دو بہنوں کو یاماں بیٹیوں کوملک یمین سے رکھنے کا بیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں دو بہنوں کو یااں بیٹیوں کو ملک بمین سے رکھنے کا بیان

حديث 1137

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سُيِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَبِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُمَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرُهُمَا جَبِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

حضرت عمر بن خطاب سے سوال ہوا کہ ماں بیٹی دونوں سے جماع کرنا آگے پیچھے ملک یمین کی وجہ سے درست ہے بولے میرے نز دیک اچھانہیں اور اس کو منع کیا۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں دو بہنوں کو یاماں بیٹیوں کو ملک میمین سے رکھنے کا بیان

حايث 1138

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوكِيبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ عَنْ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَبِينِ هَلْ يُجْبَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَبِينِ هَلْ يُجْبَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثَمَانَ وَسُولِ أَصَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَوْكَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْعٌ ثُمَّ وَجَدُتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ فَكَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْكَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْعٌ ثُمَّ وَجَدُتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ فَكَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْكَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْعٌ ثُمَّ وَجَدُتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ فَكَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلُهُ عَلَى أَلِكُ فَقَالَ لَوْكَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْعٌ ثُمَّ وَجَدُتُ أَكُونُ اللهُ مَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ فَاللَّهُ عَلَى مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلُهُ عَلَى ذَلِكَ لَعَقَالَ لَوْكَانَ لِي مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قبیعہ بن ذویب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عثان بن عفان سے پوچھا کہ دو بہنوں کو ملک یمین سے رکھنا درست ہے یا نہیں حضرت عثال نے فرمایا کہ ایک آیت کی روسے درست نہیں ہے مگر میں اس کو پہند نہیں کرتا پھر وہ شخص چلا گیا اور ایک اور صحافی سے ملاان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا اور کسی کو ایسا کرتے دیکھتا توسخت سزادیتا ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ صحافی حضرت علی ہے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں دو بہنوں کو یامال بیٹیوں کو ملک یمین سے رکھنے کا بیان

مايث 1139

عَنْ الزُّئِيَيْدِبْنِ الْعَوَّامِرِمِثُلُ ذَلِكَ زبیر بن عوام سے بھی ایس ہی روایت ہے۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں دو بہنوں کو یااں بٹیوں کو ملک بمین سے رکھنے کابیان

مايث 1140

قَالَ مَالِك فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرَجَ أُخْتِهَا بِيكَاحٍ أَوْعَتَهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرَجَ أُخْتِهَا بِيكَاحٍ أَوْعِتَا قَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْعَيْرَعَبْدِهِ

کہامالک نے اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہواور وہ اس سے جماع کرے پھر اس کی بہن سے جماع کرناچاہے تو یہ درست نہیں ہے جب تک پہلی بہن کی فرج اپنے اوپر حرام نہ کرے مثلااس کا نکاح کر دے یااپنے غلام سے بیاہ کر دے۔

لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں

حديث 1141

عَنْ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهَبِ لِابْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لَا تَبَسَّهَا فَإِنِّ قَدْ كَشَفْتُهَا

حضرت عمر بن خطاب نے اپنے لڑ کے کو ایک لونڈی مہبہ کی اور کہااس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے ایک بار اس کابدن کھولا تھا۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں

حايث 1142

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً فَقَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّ قَدْ أَرَدْتُهَا فَكُمْ أَنْشَطْ

إليها

عبدالرحمٰن بن مجبر نے کہا کہ سالم بن عبداللہ نے اپنے بیٹے کوایک لونڈی ہبہ کی اور کہا کہ اس سے جماع نہ کرنا کیونکہ میں نے ارادہ کیا تھااس سے جماع کامیں رک گیا۔

.....

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں

مايث 1143

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بُنَ الْأَسُودِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ إِنِّ رَأَيْتُ جَارِيَةً لِى مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَبَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَتُ إِنِّ حَائِضٌ فَقُبْتُ فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ أَفَاهُمُهَا لِابْنِي يَطَوُّهَا فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ابو نہشل بن اسود نے قاسم بن محمد سے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو نزگادیکھا چاندنی میں تو میں اس کے پاؤں اٹھا کر جماع کو مستعد ہو گیاوہ بولی حائضہ ہوں تو میں اٹھ کھڑ اہوا اب میں اس لونڈی کو ہبہ کر دوں اپنے بیٹے کو تا کہ وہ اس سے جماع کرے قاسم بن محمد نے منع کیا۔

·

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کے بیان میں

حديث 1144

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَانَ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبِ لَهُ جَادِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ قَلُ هَمَهُ مَثُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِى فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لِابْنِهِ جَادِيَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّ قَلُ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً عَبِدَ الملك بن مروان نے اپنے دوست کوایک لونڈی ہبہ کی پھر اس سے اس لونڈی کا حال پوچھا اس نے کہا میر اارادہ ہے کہ میں اس لونڈی کو ہبہ کر دول اپنے بیٹے کو تاکہ وہ اس سے جماع کرے عبد الملک نے کہا کہ مروان تجھ سے زیادہ پر ہیز گار تھا اس نے اپنے بیٹے کوایک لونڈی ہبہ کی اور کہہ دیا اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی دیکھی تھیں۔

یہود ونصاری کی لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ممانعت کے بیان میں

باب: کتاب نکاح کے بیان میں یہود ونصاری کی لونڈیوں سے زکاح کرنے کی ممانعت کے بیان میں

حديث 1145

کہامالک نے یہودی لونڈی اور نصر انی لونڈی سے نکاح کرنادرست نہیں اور اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں جو اہل کتاب کی عور توں سے سے نکاح درست کیا ہے اس سے آزاد عور قیل مراد ہیں اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو شخص تم میں سے مسلمان آزاد عور توں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرنا حلال کیا ہے نہ کہ اہل کتاب کی لونڈیوں سے نکاح کرنا حلال کیا ہے نہ کہ اہل کتاب کی لونڈیوں سے البتہ یہودی یا نصر انی لونڈی سے اس کے مالک کو جماع کرنا درست ہے مگر مشر کہ لونڈی سے درست نہیں۔

احصان كابيان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

احصان كابيان

حايث 1146

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَائِ هُنَّ أُولَاثُ الْأَذُواجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَمَّمَ النِّنَ الْعَبْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

احصان كابيان

حديث 1147

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ إِذَا نَكَحَ الْحُمُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدُ أَحْصَنَتُهُ قَالَ مَالِك وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكُتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُمَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدُ أَحْصَنَتُهُ

ابن شہاب اور قاسم بن محمد کہتے ہیں اگر آزاد شخص نے لونڈی سے نکاح کیا اور اس سے جماع کیا تووہ محصن ہو گیا۔

.....

متعه كابيان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

متعه كابيان

حديث 1148

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتُعَةِ النِّسَائِي يَوْمَ خَيْبَرَوَعَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ خبیر کے روز متعے سے اور گدھوں کے گوشت کھانے

\_\_\_\_

.....

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

متعه كابيان

حديث 1149

عَنْ عُهُوَةً بْنِ الزُّهُيْرِأَنَّ خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجُعُمُرُبُنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّرِ دَائَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْكُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَالَرَجَمْتُ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس گئیں اور کہا کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت مولدہ سے متعہ

کیا تھا وہ ربیعہ سے حاملہ ہے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبر اکر چادر گھیٹتے ہوئے لکلے اور کہا یہ متعہ ہے اگر میں پہلے اس کی ممانعت کر چکاہو تا تورجم کر تا

غلام کے نکاح کابیان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

غلام کے نکاح کا بیان

حايث 1150

عَنْ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسُوَةٍ ربيعہ بن ابوعبد الرحمن كہتے تھے غلام چارعور توں سے نكاح كرسكتا ہے۔

\* 1

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

غلام کے نکاح کا بیان

حديث 1151

قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ

کہامالک نے میہ قول بہت اچھاہے میرے نزدیک۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

غلام کے نکاح کا بیان

حديث 1152

قَالَ مَالِكَ وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَاعَلَى كُلِّ حَالِ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ

کہامالک نے غلام کا نکاح مالی کی اجازت پر موقوف ہے اگر مالی اجازت دے گاتو صحیح ہو گاور نہ تفریق کی جائے اور حلالہ کا نکاح ہر طرح سے جھوڑا جائے گا۔

.....

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

غلام کے تکاح کا بیان

حايث 1153

قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِإِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوُ الزَّوْجُ يَبْلِكُ امْرَأَتَهُ إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسُخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَامٍ بَعُدُلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرُقَةُ طَلَاقًا

کہامالک نے اگر زوج زوجہ کامالک ہو جائے یازوجہ زوج کی مالک ہو جائے تو نکاح خوبخو د بغیر طلاق کے فسخ ہو جائے گااب اگر پھر نکاح کریں گے تو خاوند کو تین طلاق کا اختیار رہے گا۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

غلام کے نکاح کا بیان

عايث 1154

قَالَ مَالِكَ وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِي فِي عِنَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَوَاجَعَا إِلَّا بِنِكَامٍ جَدِيدٍ كهامالك نے اگر زوجہ اپنے خاوند كو خريد كر آزاد كر دے اور وہ عدت ميں ہو تو وہ دونوں نئے زکاح كے بغير نہيں مل سكتے۔

مشرک کی زوجہ کا خاوندسے پہلے مسلمان ہونے کابیان

باب: کتاب نکاح کے بیان میں مشرک کی زوجہ کا خاوندہ پہلے مسلمان ہونے کا بیان

حديث 1155

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَائً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ عَيْرُ مُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ وَهُنَّ عَيْرُ مُهُاجِرَاتٍ وَأَزُواجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّالُ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْولِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتُ تَحْتَ صَفُوانَ بْنِ أَمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزُواجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمُنَ كُفَّالُ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْولِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتُ تَحْتَ صَفُوانَ بْنِ أَمَيَّةَ مِنْ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبِّهِ وَهُبَ بُنَ الْفَتْحِ وَهُرَبَ زَوْجُهَا صَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبِّهِ وَهُبَ بْنَ

عُمْدُدِ بِوِدَائِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفُوانَ بَنِ أُمَيَّةَ وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِى أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صَفُوانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُوسُ النَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَهُبَ بْنَ عُمَيْدِ جَائِنِي بِرِدَائِكِ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى التُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَنِ وَهُو كَا وَهُ بَنْ وَهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكَ تَسِيدُ أَوْبَكَ أَوْبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكَ تَسِيدُ أَوْبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ هُ وَاذِنَ بِحُنَيْنِ فَأَرُسُلَ إِلَى صَفُوانَ بِنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيدُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ وَقَالَ صَفُوانَ بِنَ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيدُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ وَقَالَ صَفُوانَ بِي أُمَيَّةَ يَسْتَعِيدُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ وَسَلَمَ عَنْدُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسَلَمَ عَنْدُهُ وَلَمْ يَوْفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَلَمْ يَوْعُ كَافُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَسُلَمَ عَنْ وَلَمْ يَوْعُ كَافُ وَالْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَي

این شباب سے روایت ہے کہ چند عور تیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں مسلمان ہو جاتی تھیں اپنے ملک میں ہجرت نہیں کرتی تھیں اور خاوند ان کے کافر ہوتے تھے انہی عور توں میں سے ایک عاسکہ تھی جو ولید بن مغیرہ کی بیٹی تھیں جو صفوان بن امیر کے نکاح میں تھیں وہ فتی کہ کے روز مسلمان ہو تھی اور ان کے خاوند صفوان بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے چھازاد بھائی وہب بن عمیر کو اپنی چاور نشانی کے واسطے دے کو صفوان کے پاس بھیجا اور ان کو امان دی اور اسلام کی طرف بلا یا اور سے کہا کہ میرے پاس آئے اگر تمہای خوشی ہو تو مسلمان ہو نانہ تو تم کو دو مہینے کی مہلت ملے گی جب صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی چادر لے کر آ آئے تو لو گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری چادر لے کر آ آئے اور گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری چادر لے کر آ آئے اور گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری چادر لے کر آ آئے اور گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری خادر لے کر آ آئے اور گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری خادر لے کر آ آئے اور گوں کے سامنے پکار اٹھے اے مجمد وہاں نبیں تو مجھ کو دو مہینے کی مہلت ملی گا۔ آئے اور آپ نے ضفوان نے ہم تھوں نے مفوان نے ہم تھوں نہ تہ ہم تھوں نہ نہ تھوں ان نے کہا آپ خوشی سے مفوان نے ہم تھوں ان نے کہا آپ خوشی سے مفوان نے ہم تھوں اور سامان دیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور صفوان کفر ہی کی حالت میں آپ نے نے فرمایا خوشی سے صفوان نے ہم تھوں ان اور آپ نے صفوان نے ہم تھوں ان نے ہم تھوں ان نے مفوان نے ہم تھوں اور آپ نے ان کی عورت کو ان سے نہ چھڑ ایا یہاں تک کہ صفوان بھی مسلمان ہوگئے اور ان کی عورت بدستور ان کے یاس ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: کتاب نکاح کے بیان میں مشرک کی زوجہ کا خاوندہے پہلے مسلمان ہونے کابیان

حديث 1156

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفُوانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحُوْمِنْ شَهْرَيْنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِحُ مُقِيمٌ بِكَادِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْلَمَرَ وَجُهَا مُعَلِيمٌ لِكَافِحُ مُقِيمٌ بِكَادِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْلَمَ لَا يَعْلَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِحُ مُقِيمٌ بِكَادِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمُ لَا أَنْ يَقُونُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِحُ مُقِيمٌ بِكَادِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَاقَهُ هِ مُؤْلِقَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَى مَ

ابن شہاب نے کہا کہ صفوان کی بی بی خاوند سے ایک مہینہ پہلے اسلام لائی تھیں اور جو عورت دارالکفر سے مسلمان ہو کر دارالا سلام میں ہجرت کر کے آئے تو وہ اپنے خاوند سے جدا ہو جائے گی اور عدت کر کے دوسر انکاح کر لے گی مگر جب اس کا خاوند اس ک عدت کے اندر مسلمان ہو کر دارالا سلام میں آ جائے۔

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں مشرک کی زوجہ کا خاوندہے پہلے مسلمان ہونے کابیان

حديث 1157

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَتُ تَحْتَ عِكْمِ مَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَتُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُرَبَ وَوَجُهَا عِكْمِ مَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنْ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَادْتَ حَلَثُ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتُ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَّا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَّا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَّا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَّا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَتَا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ الْقَتْحِ فَلَتَا دَآهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَى دَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَافِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَى دَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِحَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَكُومَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِا عَلَيْهِ وَمِا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَل

ابن شہاب سے روایت ہے کہ ام حکیم عکر مہ بن ابوجہل کی بی بی فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئی اور ان کے خاوند عکر مہ یمن بھاگ گئے ام حکیم بھی وہاں چلی گئیں اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا وہ مسلمان ہو گئے اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کو دیکھا تو خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے بیعت لی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف پر چادر نہ تھی پھر دونوں میاں بی بی اپنے نکاح پر قائم رہے۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

مشرک کی زوجہ کا خاوندسے پہلے مسلمان ہونے کا بیان

حايث 1158

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتُ الْفُنْقَةُ بَيْنَهُمَا إِذَا عُنِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَلَمْ تُسْلِمْ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِي

کہامالک نے جب مر دابنی بی بی سے پہلے مسلمان ہو جائے اور بی بی سے مسلمان ہونے کو کہا جائے اور وہ مسلمان نہ ہو تو نکاح فشخ ہو جائے گا کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں فرما تاہے مت علاقہ رکھو کا فرعور توں سے

·

## ولیمہ کے بیان میں

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ولیمہ کے بیان میں

حايث 1159

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَائَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ ذِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا فَقَالَ ذِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلُوبِ شَاةٍ ذَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمُ وَلُوبِ شَاةٍ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر زر دی کانشان تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے بوچھا یہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مہر دیا ہے انہوں نے کہاایک عصلی بر ابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگر چیہ ایک بکری کا ہو۔

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ولیمہ کے بیان میں

حديث 1160

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَقَلَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبُزُولَا لَحْمٌ يَى بن سعيد نے کہا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم وليه کرتے تھے اس ميں روٹی ہوتی تھی نہ گوشت۔

.....

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

ولیمہ کے بیان میں

حديث 1161

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا

عبد الله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو حاضر

-99

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

ولیمہ کے بیان میں

حايث 1162

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَنَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدُعَى لَهَا الْأَغْنِيَائُ وَيُتَرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ النَّعْوَةَ فَقَدُ عَصَى الله وَرَسُولَهُ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ولیمہ کا کھاناسب کھانوں سے براہے اس میں امیر بلائے جاتے ہیں اور فقیر چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور جو شخص دعوت میں نہ آئے اس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول کی۔

------

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

ولیمہ کے بیان میں

حديث 1163

عَنُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَنَ هَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّ بَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّائُ قَالَ أَنَسُ فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّائُ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَذَلُ أُحِبُ الدُّبَّائُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

انس بن مالک کہتے تھے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کھانا پکا کر دعوت کی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا وہ درزی جو کی روٹی اور کد و کا سالن سامنے لایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو

#### ڈھونڈھ کر کھاتے تھے اس روز سے میں بھی کدؤں کو پیند کرنے لگا۔

------

نكاح كى مختلف حديثوں كابيان

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

نكاح كى مختلف حديثوں كابيان

حديث 1164

عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْبَرُأَةَ أَوْ الشَّتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذُ بِنِرْ وَقِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدُ عُبِ اللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ رَيْدِ بنَ اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یالونڈی فریدے تواس کی بیٹانی پڑ کربرکت کی دعاکرے اور جب اونٹ فریدے تواس کی کوہان پرہاتھ رکھے اور شیطان مر دودسے پناہ

.....

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

نكاح كى مختلف حديثون كابيان

حديث 1165

عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَنَ كَىَ أَنَّهَا قَدُ كَانَتْ أَحْدَثَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَيَضْ بِهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ

ابوز بیر مکی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نکاح کا پیام دیاا یک شخص کی بہن کو اس نے بیان کیا کہ وہ عورت بد کارہے جب حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ کو اس کی خبر بہنچی آپ نے اس شخص کو بلا کر مارا یامار نے کا قصد کیا اور کہا کہ تجھے اس خبر بہنچانے سے کیاغرض تھی۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

نكاح كى مختلف حديثون كابيان

حديث 1166

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُهُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسُوةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَائَ وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا

ر بیعہ بن ابو عبدالر حمن سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر کہتے تھے جس شخص کی چار عور تمیں ہوں پھر وہ اس میں سے ایک عورت کو تمین طلاق دے دے توایک عورت نئی کر سکتاہے اس کی عدت گزرنے کا انتظار ضروری نہیں۔

-----

باب: کتاب نکاح کے بیان میں

نكاح كى مختلف حديثون كابيان

حايث 1167

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَعُهُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بُنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَرَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَأَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى

ر بیعہ بن ابوعبد الرحمن سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر نے ولید بن عبد الملک کو جس سال وہ مدینہ میں آیا تھا ایسا ہی فتوی دیا تھا مگر قاسم بن محمد نے بیہ کہا کہ اس عورت کو کئی مجلسوں میں طلاق دی ہو۔

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

نكاح كى مختلف حديثول كابيان

مديث 1168

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلاثُ لَيْسَ فِيهِ نَّ لَعِبُ النِّكَامُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ سعيد بن مسيب نے کہا کہ تین چیزیں ایس ہیں جن میں کھیل نہیں ہوتا نکاح اور طلاق اور عتاق۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب نكاح كے بيان ميں

نكاح كى مختلف حديثول كابيان

حديث 1169

عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَتَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِيِّ فَكَانَتُ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً

فَاثُرُ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ أَمُهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَثَ تَحِلُ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثُرُ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتُ وَاحِدَةً فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتُ وَاحِدَةً فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيتُ وَاحِدَةً فَنَاشَدَتُهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيتُ وَاحِدَةً وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ قَالَتُ بَلُ أَسْتَقِعً عَلَى الأَثْرُةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ قَالَتُ بَلُ أَسْتَقِعً عَلَى الأَثْرُةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ مِنْ الأَثْرُةِ وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ قَالَتُ بَلُ أَسْتَقِعً عَلَى الأَثْرُةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شِئْتِ النَّعَلِقِ إِنْ الشَّالِةِ فَا مُسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَعْتِ السَّعَقِيَّ عَلَى الأَثْرُةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَعْتِ السَّعَقِيَّ عَلَى الأَثْرُةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَعْتِ السَّعَقِيَّ عَلَى الأَثْرُةِ فَالْمُسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَعْقِي مِنْ وَمَا مُن وَلَهُ مُنْ الثَّالُ الشَّالَةُ مُن المُعْتَقِيْ عَلَيْهِ إِنْ الشَّالِقُ عَلَيْهِ إِنْ الشَّالَةُ عَلَى اللَّالُونُ مِنْ الشَّالَةُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الشَّلَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْكُولِكُ الشَّالِ الشَّلَالُةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رافع بن خدت کے محمہ بن مسلمہ انصاری کی بیٹی سے نکاح کیا وہ ان کے پاس رہیں جب بڑھیاں ہو نمیں تورافع نے ایک جوان عورت سے نکاح کیا تواس کی طرف زیادہ مائل ہوئے تو بڑھیا عورت نے طلاق مائگی محمہ بن مسلمہ نے ایک طلاق دے دی پھر جب عدت اس کی گرزنے لگی رجعت کرلی اور جوان عورت کی طرف مائل رہے پھر جب عدت گرنے لگی رجعت کرلی اور جوان عورت کی طرف مائل رہے بھر جب عدت گرنے لگی رجعت کرلی اور جوان عورت کی طرف مائل رہے بڑھیانے پھر طلاق مائگی تب رافع بن خدت کے کہا اب تھے کیا منظور ہے ایک طلاق اور رہ گئی ہے اگر تواس حال میں مہنا چہ تورہ اور اگر نہیں رہ سکتی تو میں تھے جھوڑ دوں اس نے کہا جھے اسی حال میں رہنا منظور ہے رافع نے اس کور کھ لیا اور اسے اور کہا تھیں سمجھا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

طلاق ہتہ لیتن تین طلاق کے بیان میں

حديث 1170

عَنْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِنِّ طَلَّقُتُ امْرَأَق مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلُقَتُ مِنْكَ لِثَلَاثٍ وَسَبْعُ وَتِسْعُونَ اتَّخَذُتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

ا یک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے اپنی عورت کو سوطلاق دیں ابن عباس نے جواب دیا کہ وہ تین طلاق میں تجھ سے بائن ہوگئی اور ستانوے طلاق سے تونے اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھا کیا۔،

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق ہے بیان میں طلاق ہے بیان میں طلاق ہے بیان میں

حايث 1171

عَنْ أَنَّ رَجُلًا جَائَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّ طَلَّقُتُ امْرَأَقِ ثَبَائِي تَطْلِيقَاتٍ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَاذَا قِيلَ لَكَ قالَ قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا جَعَلْنَالَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَتَتَحَمَّلُهُ عُنْكُمْ هُو كَمَا يَقُولُونَ

ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیااور کہامیں نے اپنی عورت کو دوسوطلاقیں دیں ابن مسعود نے کہالو گوں نے تجھ سے کیا کہا وہ بولا مجھ سے بیہ کہا کہ تیری عورت تجھ سے بائن ہو گئی ابن مسعود نے کہا تیج ہے جو شخص اللہ کے حکم کے موافق طلاق دے گاتواللہ نے اس کی صورت بیان کر دی اور جو گڑبڑ کرے گااس کی بلااس کے سرلگا دیں گے گڑبڑ مت کروتا کہ ہم کو مصیبت نہ اٹھانا پڑے وہ لوگ سے جدا ہو گئی۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق بتہ یعنی تین طلاق کے بیان میں

حديث 1172

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِقَالَ لَهُ الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قَالَ أَبُوبَكُمٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ بْنُ عُنْ الْبَتَّةُ وَمُنْهَا الْمَيْعُ الْمُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتْ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئًا مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدُ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصُوى

ابو بکر بن حزم سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ طلاق بتہ میں لوگ کیا کہتے ہیں ابو بکر نے کہا ابان بن عثان اس کو ایک طلاق سبھتے تھے عمر بن عبد العزیز نے کہا اگر طلاق ایک ہز ارتک درست ہوتی توبتہ اس میں سے پچھ باقی نہ رکھتا جس نے بتہ کہاوہ انتہا کو پہنچ گیا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق ہے بیان میں طلاق ہے بیان میں ا

حايث 1173

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ كَانَ يَقْضِى فِي الَّذِى يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقًاتٍ ابْنِ شِهَابِ سے روایت ہے کہ مروان طلاق بتہ میں عین طلاق کا حکم کرتا تھا۔

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کا بیان۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کابیان۔

حديث 1174

عَنْ كُتِبَ إِلَى عُمُرَيْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلَاقَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبُلُكِ عَلَى عَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمُرُبُنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرُهُ يُوافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَهَا عُمُرُيكُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمُرُمنَ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ عَمُرُأَ سَأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كَانِ مَا صَدَقَتُكُ أَرَدْتُ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كَانِ مَا صَدَقَتُكُ أَرَدْتُ بِقَوْلِكَ مَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كَانِ مَا صَدَقَتُكُ أَرَدْتُ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كُونَ عَلَيْهِ فَعَلَالِ عُمُولُ اللَّهُ كَانِ مَا صَدَقَتُ لَا أَنْ أَدُوتُ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ كَانِ مَا عَدَى اللَّهُ كَانِ مَا صَدَقَتُ اللَّهُ كَانِ مَا عَمْ لَا عَلَى اللَّهُ كَانِ مَا عَلَى عَلَى عَلَيْكِ الْفِيرَاقِ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ اللَّهُ كَانِ مَا اللَّهُ كَانِ مَا عَمْ عَلَى اللَّهُ كَانِ عَلَى اللَّهُ كَانِ عَلَى عَلَى عَالِيكَ عَلَى عَارِبُ لَكُ عَلَى اللَّهُ كَالِي اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ فَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کا بیان۔

حايث 1175

عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَاهُ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

# حضرت علی کہتے تھے جو شخص اپنی عورت سے کہے تو مجھ پر حرام ہے تو تین طلاق پڑ جائیں گی۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کابیان۔

حديث 1176

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ خلیہ اور بریہ ان میں سے ہر ایک میں تین طلاقیں پڑجا بئیں گی۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کا بیان۔

حديث 1177

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيكَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنَكُمْ بِهَا فَمَ أَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِكَةٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِيبٍ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيكَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنَكُمْ بِهَا فَمَ أَى النَّاسُ أَنَّهُ اللَّهِ الْعَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُّ اللَّهُ ال

•

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کا بیان۔

حديث 1178

عَنْ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ بَرِئْتِ مِنِّى وَبَرِئْتُ مِنْكِ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ ابن شہاب کہتے تھے اگر مردعورت سے کہ میں تجھ سے بری ہوااور تو مجھ سے بری ہوئی تو تین طلاقیں پڑیں گی مثل بتہ کے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

خلیہ اور بریہ اور ان کے مشابہات کابیان۔

مايث 1179

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامُرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرُأَةِ الَّتِي قَلْهُ دَخَلَ بِهَا وَيُدَنَّ فَالِ وَاحِدَةً أُوبُرِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ إِنَّهُ الْمَائِقِ اللَّهُ الل اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِي الللللْمُ الللْمُ ا

کہامالک نے اگر کوئی شخص اپنی عورت کو کہے تو خلیہ ہے یابر ہیہ ہے یابائنہ ہے تواگر اس عورت سے صحبت کر چکاہے تین طلاق پڑیں گی اور اگر صحبت نہیں کی تواس کی نیت کے موافق پڑے گی اگر اس نے کہا میں نے ایک کی نیت کی تھی تو حلف لے کر اس کو سچا سمجھیں گے مگر وہ عورت ایک ہی طلاق میں بائن ہو جائے گی اب رجعت نہیں کر سکتا البتہ نکاح نئے سرے سے کر سکتا ہے کیونکہ جس عورت سے صحبت نہ کی ہو وہ ایک ہی طلاق میں بائن ہو جاتی ہے جس سے صحبت کر چکا اور وہ تین طلاق میں بائن ہوتی ہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلیہ اور بریہ اور ان کے مشابهات کا بیان۔

حديث 1180

قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ كَالَ مَالِكُ فِي ذَلِكَ كَاللَّهُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ كَاللَّاكُ فِي رَوَايت مِحْدِينَ بِهِ لِندَمِد

جس تملیک سے طلاق بائن پڑتی ہے اس کابیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملک سے طلاق بائن پڑتی ہے اس کا بیان

حديث 1181

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَائَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَفَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّ جَعَلْتُ أَمْرَامُ رَأِي فِي يَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَمَاذَا تَرَى فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَأُ رَاهُ كَمَا قَالَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَأَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْتَهُ امام مالک کو پہنچا کہ ایک شخص عبد اللہ بن عمر کے پاس آیا اور بولا میں نے اپنی عورت کو طلاق کا اختیار دیا تھا اس نے اپنے آپ کو تین طلاق دے لی اب کیا کہتے ہو ابن عمر نے کہا کہ طلاق پڑگئی وہ شخص بولا ایسا تو مت کروابن عمر و نے کہا میں نے کیا کیا تو نے اپنے آپ کیا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملک سے طلاق بائن پڑتی ہے اس کا بیان

حايث 1182

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَائُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِمَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ لَمْ أُدِ ذُ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَخْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب مر داپنی عورت کو طلاق کا مالک کر دے تو جب بھی طلاق عورت چاہے اپنے اوپر ڈال لے مگر جب خاوند انکار کرے اور کہے میں نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اور حلف کرے تو اس عورت کا مستحق ہو گا جب تک وہ عدت میں ہے۔

جس تملیک سے ایک طلاق پڑتی ہے اس کابیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كي بيان مين جس تمليك سايك طلاق يرق باس كابيان

حايث 1183

عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَتِيتٍ وَعَيْنَاهُ تَدُمَعَانِ قَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا شَأْنُكَ قَقَالَ مَلَّكُ امْرَأَقِ أَمْرَهَا فَقَارَ قَتْنِى قَقَالَ لَهُ زَيْدٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْقَدَرُ قَقَالَ زَيْدٌا رُتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِي وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا

خارجہ بن زیدسے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ زید بن ثابت کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں محمد بن ابی عتیق روتے ہوئے آئے زید نے پوچھاکیوں انہوں نے کہامیں نے اپنی عورت کو طلاق کا اختیار دیا تھا اس نے مجھے چھوڑ دیازید نے کہاتو نے کیوں اختیار دیا انہوں نے

# کہاتقتریر میں بوں ہی تھازیدنے کہاا گر تو چاہے تورجعت کرلے کیونکہ ایک طلاق پڑی ہے ابھی تواس کامالک ہے۔

-----

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملک سے ایک طلاق پر تی ہے اس کا بیان

حايث 1184

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَثُ أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتُ أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَالَ بِفَاكِ الْحَجَرُ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكِمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا الطَّلَاقُ فَقَالَ بِفَاكِ الْحَجَرُ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكِمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا الطَّلَاقُ فَقَالَ بِفَاكِ الْحَجَرُ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكِمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

قاسم بن محمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ثقفی نے اپنی عورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تیئں ایک طلاق دی یہ چپ ہو رہا پھر اس نے دوسری طلاق دی اس نے کہا تیر ہے منہ میں پھر اس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیر ہے منہ میں پھر پھر دونوں لڑتے ہرئے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کی قشم لی کہ میں نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعد وہ عورت اس کے حوالہ کر دی۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملیک سے ایک طلاق پڑتی ہے اس کا بیان

حديث 1185

قَالَ مَالِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَائُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَبِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَى

کہامالک نے عبدالرحمٰن کہتے تھے کہ قاسم بن محمد اس فیصلہ کو پیند کرتے تھے اور مجھے بھی بہت پیند ہے۔

جس تملیک سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کابیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملکے سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کا بیان

حديث 1186

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجُنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيدِهَا فَلَحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجُهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کا پیام بھیجا قریبہ بنت ابی امیہ کے پاس ان کے لو گوں نے ان کا عبدالرحمٰن کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعد لڑائی ہوئی ان لو گوں نے کہا یہ نکاح حضرت عائشہ نے کروایا ہے حضرت عائشہ نے عبدالرحمٰن سے کہاعبدالرحمٰن نے اختیار دے دیا قریبہ نے اپنے خاوند کو اختیار کیا اس کو طلاق نہ سمجھا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس تملیک سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کا بیان

مايث 1187

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِثُلِى يُفْتَاتُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثُلِى يُفْتَاتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاكُنْتُ لِأَرُدَ وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاكُنْتُ لِأَرُدَ وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ طَلَاقًا اللهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَاكُنْتُ لِأَرُدَ وَلَهُ عَلَيْهِ فَعَيْتِهِ فَقَيَّ تُحَفِّمَةُ عِنْدَ الدُّهُ نَذِر وَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ طَلَاقًا

قاسم بن محمہ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ نے حفصہ بنت عبدالرحمن (اپنی جھینجی) کامندر بن زبیر سے نکاح کیا اور عبدالرحمن جو کہ لڑکی کے باپ تھے شام کو گئے ہوئے تھے جب عبدالرحمن آئے توانہوں نے کہا کیا مجھ ہی سے ایسا کرنا تھا اور میر سے اوپر جلدی کرنا تھا۔ ف1 حضرت عاکشہ رضی اللہ عنھا نے مندر بن زبیر سے بیان کیا منذر نے کہا عبدالرحمن کو اختیار ہے۔ عبدالرحمن نے حضرت عاکشہ سے کہا جس کام کو تم کر چکیں اس کام کو میں توڑنے والا نہیں پھر رہیں حضرت حفصہ منذر کے پاس اور اس اختیار کو طلاق نہ سمجھا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملک سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کا بیان

حديث 1188

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَ أَبَا هُرَيْرَةَ سُيِلَاعَنُ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَا تَقْضِى فِيهِ شَيْئًا فَقَالَالَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عمر اور ابوہریرہ سے سوال ہو اایک شخص اپنی عورت کو طلاق کامالک کر دے مگر عورت اس کو قبول نہ کرے نہ اپنے تنیک طلاق دے انہوں نے کہا طلاق نہ پڑے گی۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس ملک سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کا بیان

حديث 1189

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَكُمْ تُفَارِقُهُ وَقَرَّتُ عِنْ لَا هُوَالِيَّ الْمُؤَلِّقِ مَعْدِ بن مسيب نے کہاجب مردا پنی عورت کو طلاق کا مالک کردے مگر عورت خاوندسے جدا ہونا قبول نہ کرے اس کے پاس رہنا چاہے تو طلاق نہ ہوگی۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس مملیک سے طلاق بائن نہیں پڑتی اس کا بیان

حديث 1190

قَالَ مَالِك فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِيَدِهَا مَنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَهُو لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِ مَا

کہامالک نے جس مجلس میں خاوند عورت کو طلاق کا اختیار دے اسی مجلس میں عورت کو اختیار ہو گا اگر وہ مجلس برخواست ہوئی اور عورت نے طلاق نہ لی تو پھر اختیار نہ رہے گا۔

ايلاء كابيان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ايلاء كابيان

حايث 1191

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشَهُرِحَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيئَ

حضرت علی فرماتے تھے جب مر داپنی عورت سے ایلاء کرے تو عورت بو طلاق نہ پڑے گی اگرچہ چار مہینے گزر جائیں جب تک مقدمہ حاکم کے سامنے پیش نہ ہواور خاوند کو مجبور کیا جائے یاطلاق دے یا جماع کرے۔

.....

## باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ايلاء كابيان

حايث 1192

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيَّمَا رَجُلِ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيئَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَا قُ إِذَا مَضَتُ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ

عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص ایلا کرے اپنی عورت سے جب چار مہنے گزر جائیں تو خاوند کو حاکم کے سامنے مجبور کریں طلاق دے یار جوع کرے اور بغیر طلاق دیئے چار مہینے گزر جانے سے عورت پر طلاق نہ پڑے گی۔

.....

#### باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

ايلاء كابيان

حديث 1193

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتْ الْأَدْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِي تَطْلِيقَةُ وَلِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب اور ابو بکر بن عبدالرحمن کہتے تھے جو شخص ایال کرے اپنی عورت سے تو جب چار مہینے گزر جائیں ایک طلاق پڑ جائے گی مگر خاوند کو اختیار ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے رجعت کرلے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ايلاء كابيان

حايث 1194

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكِمِ كَانَ يَقْضِى فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتُ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِلَّتِهَا

مالک کو پہنچا کہ مروان بن تھکم تھکم کرتے تھے جب کو ئی شخص اپنی عورت سے ایلا کرے اور چار مہینے گزر جائیں تو ایک طلاق پڑجائے گی مگر خاوند کو اختیار رہے گا کہ جب تک عورت عدت میں ہے رجعت کرلے۔

·

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ايلاء كابيان

حايث 1195

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ دَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ كهامالك نے ابن شهاب كى رائے يہى تقى۔

غلام کے ایلاء کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1196

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَئِ الْعَبْدِ فَقَالَ هُونَحُو إِيلاَئِ الْحُرِّ وَهُوعَكَيْدِ وَاجِبٌ وَإِيلاَئُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ امام مالک نے ابن شہاب سے غلام کی ایلاء کا حال پوچھا تو ابن شہاب نے کہا کہ غلام کا ایلاء بھی آزاد شخص کی طرح ہے مگر غلام کی مدت دومہینے ہے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1197

عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْرِو بُنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوتَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ مُحَمَّدٍ إِنَّ هُوتَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوتَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْى بَهَا حَتَّى يُكَفِّى مُحَمَّدٍ إِنَّ هُوتَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوتَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْى بَهَا حَتَّى يُكَفِّى مُحَمَّدٍ إِنَّ هُوتَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ إِنْ هُوتَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْى بَهَا حَتَّى يُكَفِّى مُحَمَّدٍ إِنَّ مُحَمَّدٍ إِنْ هُوتَزَوَّجَهَا أَنْ لَا يَقْى بَهَا حَتَّى يُكَفِّى مُحَمَّدٍ إِنْ هُوتَوَا وَعَلَيْهِ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمُ إِنْ هُوتَوَوَّجَهَا فَأَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمِ إِنْ هُوتَوَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُرَاقِعُ مِنْ الْمُعَالِمِ إِنْ هُوتَوَا مِعَالَا مُولِ الْمُعَلِقُولُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَالِمُ الْمُعَلِقُولُوا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُن الْمُولِ اللْمُولِ الْمُعَلِقُولُ مُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ مُعَالِمُ عَلَى الْمُلَقَى الْمُؤَالِقِ عَلَى الْمُولِمُ اللَّهُ اللْعُلَاقِ فِي الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ مُنْ الْمُؤْمِلُولِ اللْمُعَلِقُولُ مُن اللَّالِ اللْمُعَلِقُولِ مُعَالِمُ اللْعَلَقُ مُن الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا مُعَالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِقِ فَلَا مُولِولًا عَلَالَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سعید بن عمر نے قاسم بن محمد سے پوچھااگر کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق ہے قاسم بن محمد نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت کی نسبت سے کہا کہ اگر میں اس سے نکاح کروں وہ مجھ پر ایسی محمد نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت عمر نے تھم دیا کہ اگر وہ شخص اس عورت سے نکاح کرے تو جماع نہ کرے جب تک کفارہ ظہار نہ

رے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1198

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيَانَ بْنَ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَمِنْ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَا إِنْ نَكَحَهَا فَلا يَهَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ

مالک کو پہنچا کہ ایک شخص نے قاسم بن محمد اور سلیمان بن بیار سے پوچھاا گر کوئی شخص کسی عورت سے ظہار کرے نکاح سے پہلے تو دونوں نے کہا کہ اگر وہ شخص اس عورت سے نکاح کرے تو جماع نہ کرے جب تک کفارہ ظہار ادانہ کرے۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1199

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَمِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

# عروہ بن زبیر نے کہاجو شخص ایک ہی د فعہ چار عور توں سے ظہار کرے تواس پر ایک کفارہ لازم آئے گا۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1200

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ ربيعه بن عبد الرحمن نے بھی ایساہی کہا۔

·

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

عديث 1201

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُعِنْ لَانَا

کہامالک نے میرے نزدیک بھی ایساہی تھم ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1202

قَالَ مَالِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

کہامالک نے ظہار کے کفارہ میں اللہ تعالی نے فرمایاتم میں سے جولوگ اپنی عور توں سے ظہار کرتے ہیں جماع سے پہلے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1203

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُمِنُ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَيِّ قَةٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ تَطَاهَرَثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ كَفَرَ بَعُدَ أَنْ يُكَفِّر فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا

کہامالک نے جو شخص اپنی عورت سے کئی مرتبہ کئی مجلسوں میں ظہار کرے اس پر ایک کفارہ لازم آئے گاالبتہ اگر ایک مرتبہ ظہار کر کے کفارہ اداکر دیا پھر دوبارہ ظہار کیاتو پھر کفارہ لازم آئے گا

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1204

قَالَ مَالِكَ وَمَنْ تَظَاهَرَمِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّى لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفُ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّى وَلْيَسْتَغْفِيْ الله

کہامالک نے اگر کسی شخص نے ظہار کیا پھر کفارہ سے پہلے عورت سے جماع کیاتواس پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گااب جب تک کفارہ نہ دے عورت سے علیحدہ رہے اور خداسے استغفار کرے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1205

وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ

کہامالک نے بیر میں نے اچھاسنا۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1206

قَالَ مَالِكُ وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْبَحَارِمِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَائُّ

کہامالک نے ظہار میں محرم رضاعی یامحرم نسبی سے تشبیہ دینادونوں برابر ہیں۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1207

قَالَ مَالِكُ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَائِ ظِهَارٌ

کہامالک نے عور توں پر ظہار کا کفارہ نہیں ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1208

قَالَ مَالِكُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ يَظُّهَّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِبَاقَالُوا قَالَ سَبِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهُرَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُجْبِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَإِنْ أَجْبَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُجْبِعُ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا فَلا كَفَّارَةً عَلَيْهِ

کہامالک نے اللہ تعالی نے یہ فرمایا فرمایا ہے جولوگ اپنی عور توں سے ظہار کرتے ہیں پھر لوٹ کر دہی بارت کرتے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ ظہار کے بعد کیے عورت کور کھنا اور اس سے صحبت کرنا چاہتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کفارہ واجب کیا اور جو ظہار کے بعد عورت کو طلاق دے دے اور نہ رکھے تو بچھ کفارہ نہیں اگر طلاق کے بعد پھر اس سے نکاح کرے توصحبت نہ کرے جب تک ظہار کا کفارہ نہ دے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1209

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ

کہامالک نے جو شخص اپنی لونڈی سے ظہار کرے پھر اس سے صحبت کرناچاہے تو درست نہیں جب تک کفارہ نہ دے۔

## باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

غلام کے ایلاء کا بیان

حديث 1210

قَالَ مَالِك لَا يَدُخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيلَا كُنَّ فِي تَظَاهُرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا الايريدُ أَنْ يَفِيئَ مِنْ تَظَاهُرِهِ

کہامالک نے ظہار سے ایلاء نہیں ہو تا البتہ جب ظہار سے بیرنیت ہو کہ کفارہ نہ دیں گے اور عورت کو ضر ریبنچائیں گے توایلاء ہو جائے

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ایلاء کا بیان

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً أَنَّهُ سَبِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِعَنْ رَجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَاعِشْتِ فَهِيَ عَلَىَّ كَظَهْرِأُمِّي فَقَالَ عُنُواةُ بُنُ الزُّيكِيْرِيجُزِيدِ عَنْ ذَلِكَ عِتْتُ رَقَبَةٍ

ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عروہ بن زبیر سے پوچھااگر کوئی شخص اپنی عورت سے کہے جب تک تو زندہ ہے اگر میں دوسری بیوی سے نکاح کروں تووہ میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ عروہ نے جواب دیا کہ اس شخص کوایک غلام آزاد كرناكافى ہے۔

غلام کے ظہار کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ظہار کا بیان

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَادِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحُوظِهَادِ الْحُيّ

مالک نے ابن شہاب سے بوچھاظہار کے غلام کاحال توانہوں نے کہا آزاد کی طرح ہے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں غلام ك ظهار كابيان

حديث 1213

قَالَ مَالِك يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ

کہامالک نے مطلب بیہ کہ غلام پر بھی کفارہ لازم آتاہے جیسے آزد پر۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ظہار کا بیان

حايث 1214

قَالَ مَالِكُ وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَا رِشَهْرَانِ

کہامالک نے غلام بھی ظہار میں دومہینے کے روزے رکھے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کے ظہار کا بیان

حديث 1215

قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِيَتَظَاهَرُمِنَ امْرَأَتِهِ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ إِيلَائٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْبُتَظَاهِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَائِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ

کہامالک نے ظہار کے غلام میں ایلاء شریک نہ ہو گاکیونکہ غلام جب دومہینے کے روزے رکھے گاایلاء کی طلاق پہلے ہی پڑجائے گی۔

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1216

عَنْ عَائِشَة أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ فَكَانَتُ إِحْمَى السُّنَنِ الشَّكَ فِي أَنَّهَا أَعْتِقَتُ فَخُيِّرَتُ فِي وَوَجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرُمَةُ وَهِمَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرُمَةُ وَهُولُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبِ لَحْمٍ فَقُرِّبِ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَرَبُرُمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا تَقُولُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبِ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَرَبُرُمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَعْدِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَرَبُرُمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَعْدِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَرْبُومَةً فِيهَا لَحُمٌ فَقَالُوا بَعْدِ وَسَلَّمَ أَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُومُ فَقُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلِي وَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلْ أَلْمُ الطَّكُونَةُ فَقُولُ وَاللّهُ وَلَكُنُ وَلَكُ لَحْمٌ ثُعُولًا لَكُومُ لَلْ السَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الطَّمَ وَقُولُوا اللهُ وَلَكُنُ الطَّلَقُ وَهُولَنَا هَوْلُولُ الطَّلَا عُلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقَةً وَالْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الطَّلَمُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الطَّلَا عُلِي اللهُ عَلَيْهُ الللهُ الطَّلَاقُ عَلَيْهُ اللهُ الطَّلَا عُلِي الللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ الللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلَقُ اللّهُ الللهُ المُعْلِقُ الللهُ المُعَلِقُ الللهُ المُعَلِقُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُ الل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بریرہ کے سب سے شرع کی تین باتیں معلوم ہوئیں ایک ہے کہ بریرہ جب آزاد ہوئی اس کو اختیار ہوااگر چاہے اپنے خاوند کو چھوڑ دے دوسر ایہ کہ بریرہ جب آزاد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کو ملے گ جو آزاد کرے تیسر ایہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ نے باس تشریف لائے گوشت کی ہانڈی چڑھی ہوئی تھی بریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سالن پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے گوشت کی لوگوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت صدقہ کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ پر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ پر صدقہ ہے اور ہمارے واسطے ہدیہ ہے بریرہ کی طرف ہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1217

عَنْءَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَغْتِقُ إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَادُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا عبد الله بن عمر کہتے تھے کہ لونڈی اگر غلام کے نکاح میں ہو پھر آزاد ہو جائے تواس کو اختیار ہو گا آزادی کے بعد جب تک اس کا شوہر اس اس سے جماع نہ کرے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1218

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَبَتُ أَنَّهَا جَهِلَتُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَأَنْ يَمَسَّهَا فَرَعَبَ أَنْ يَمَسَّهَا

کہامالک نے اگر خاوند نے آزادی کے بعد اس سے جماع کیااورلونڈی نے بیہ کہا کہ مجھ کو بیہ اختیار کامسکلہ معلوم نہیں تھاتو عذر اس کا مسموع نہ ہو گااور اس کواختیار نہ رہے گا۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1219

عَنْ عُهُوةَ بْنِ النُّهُيْرِأَنَّ مَوُلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَائُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِى أَمَةٌ يَوْمَ بِذِ فَعَتَقَتْ قَالَتُ إِنَّ مُخْبِرَتُكِ خَبْرًا وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ فَأَرْسَلَتُ إِنَّ مَخْبِرَتُكِ خَبْرًا وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرِ شَيْئُ قَالَتُ إِنَّ مَسْكِ زَوْجُكِ فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئُ قَالَتْ فَقُلْتُ هُو الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثَمَّ الطَّلَاقُ ثَمَّ الطَّلَاقُ فَقَارَ وَتُهُ لَكُ هُو الطَّلَاقُ ثَمَّ الطَّلَاقُ ثَمَّ الطَّلَاقُ فَعَارَ وَتُهُ لَا ثَا مَا لَهُ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئُ قَالَتُ فَقُلْتُ هُو الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئُ قَالَتُ فَقُلْتُ هُو الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ وَالْتُ فَالَتُ فَقُلْتُ هُو الطَّلَاقُ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئُ قَالَتُ فَقُلْتُ هُو الطَّلَاقُ اللَّهُ الطَّلَاقُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئُ قَالَتُ فَقُلْتُ هُ وَالطَّلَاقُ الْمَالِ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُلَاقُ الْمَالِولِ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّالَاقُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِ اللْمَالِ اللَّهُ الْمَالِولُولُ اللَّلَاقُ الْمَالِولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنی عدی کی لونڈی جس کا نام زبر اتھا ایک غلام کے نکاح میں تھی وہ آزاد ہو گئی حضرت حفصہ نے اس کو بلایا اور کہامیں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں مگریہ نہیں چاہتی کہ تو کچھ کر بیٹھے تجھے اختیار ہے جب تک تیر اخاوند تجھ سے جماع نہ کرے اگر جماع کرے گا پھر تجھے اختیار نہ رہے گاز بر ابول اٹھی اگر ایساہی ہے تو طلاق ہے طلاق ہے پھر طلاق ہے جدا ہو گئی اپنے خاوند سے قین بار کہہ کر۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1220

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُفَإِنْ شَائَتْ وَرَانْ شَائَتُ فَارَقَتْ

امام مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب نے کہاجو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خاوند کو جنون یا اور کوئی مرض نکلے توعورت کو

# اختیار ہے خواہ مر د کے پاس رہے یا جد اہو جائے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1221

قَالَ مَالِك فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَوْ يَهَسَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا أَنْ يَكُونُ لَهُا وَيَهَا الْأَمُونُ فَهُمَا الْعَبْدِثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا أَوْ يَهَسَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا أَنْ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَالْمُوعِنُدُنَا وَهِي تَطْلِيقَةٌ وَذَلِكَ الْأَمُرُعِنُدَنَا

کہامالک نے جولونڈی غلام کے نکاح میں آئے پھر آزاد ہو جائے صحبت سے پہلے اور خاوند سے جدا ہوناا ختیار کرے تواس کو مہر نہ ملے گاہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حايث 1222

عَنْ مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَا رَتُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ كهامالك نے ابن شهاب كہتے تھے جب مردا پنی عورت كوطلاق دے اور عورت خاوند كو اختيار كرے توطلاق ند پڑے گ۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حديث 1223

قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ

کہامالک نے میں نے بیر اچھاسنا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

عايث 1224

قَالَ مَالِكَ فِي الْمُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَلْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمُ أُخَيِّرُكِ إِلَّا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُهُ

کہامالک نے جب مرد عورت کو اختیار دے اور عورت اپنی تنیک اختیار کرے تو تین طلاق پڑ جائیں گی اگر خاوند کیے میں نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھاتو یہ نہ سنا جائے گا۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

آزادی کے وقت اختیار ہونے کا بیان

حايث 1225

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ خَيْرَهَا فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً وَقَالَ لَمْ أُدِدْ هَذَا وَإِنْبَا خَيْرَتُكِ فِي الثَّلَاثِ جَمِيعًا أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَّا وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا إِنْ شَائَ اللهُ تَعَالَى

کہامالک نے اگر خاوند نے بی بی کو طلاق کا اختیار دیاعورت نے کہا میں نے ایک طلاق قبول کی خاوند نے کہامیری غرض بیہ نہ تھی میں نے تجھے تین طلاق کا اختیار دیا تھا مگر عورت ایک ہی طلاق کو قبول کرے زیادہ نہ لے تو وہ خاوند سے جدانہ ہوگی۔

خلع كابيان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلع كابيان

عايث 1226

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَبَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ خَرَجَ إِلَى الصَّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلَسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتُ لاَ أَنَا وَلا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَبَّا جَائَ زَوْجُهَا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدُ ذَكَرَتُ مَا شَائَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدُ ذَكَرَتُ مَا شَائَ اللهُ أَنْ تَذُكُمَ ثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدُ ذَكَرَتُ مَا شَائَ اللهُ أَنْ تَذُكُمُ

فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ مَا أَعُطَانِ عِنْدِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ خُذُ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا

حبیبہ بنت سہل ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند ھیرے میں فجر کی نماز کو نکلے حبیبہ کو دروازے پر بایا پوچھاکون بولی میں حبیبہ بنت سہل ہوں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا ہے بولی یا میں نہیں یا ثابت بن قیس نہیں جب ثابت بن قیس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہااس حبیبہ بنت سہل نے مجھ سے کہاجو کچھ اللہ کو منظور تھا حبیبہ نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نے جو کچھ ویا ہے وہ میرے باس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا تم اپنی چیز لے لوانہوں نے لے لی اور حبیبہ اپنے میکے میں بیٹھی رہیں۔،

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

خلع كابيان

حايث 1227

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْعٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُهَرَ صفیہ بنت ابوعبید کی لونڈی نے اپنے خاوند سے سارے مال کے بدلے میں خلع کیا توعبد اللہ بن عمرنے اس کوبر انہ جانا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

خلع كابيان

حديث 1228

قَالَ مَالِكُ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِى مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا مَالِكُ فَالِمُ لَهَا مَالِكُ لَا بَأْسَ بِأَنْ مَضَى الطَّلَاقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالِهَا قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْبَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِي الْمَرُأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرُ مِبَّا أَعْطَاهَا

کہامالک نے جوعورت مال دے کر اپنا پیچھا چھڑائے بھر معلوم ہو کہ خاوند نے سر اسر ظلم کیا تھا اور عورت کا بچھ قصور نہ تھا بلکہ خاوند نے زور ڈال کر زبر دستی سے اس کا پیسہ مار لیا تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی۔ اور مالک اس کا بھروادیا جائے گامیں نے یہی سنا اور میرے نزدیک یہی حکم ہے اگر عورت جتنا خاوندنے اس کو دیاہے اس سے زیادہ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے تو بچھ قباحت نہیں۔

### خلع کی طلاق کا بیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں خلع کی طلاق کا بیان

حايث 1229

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بُنِ عَفْرَائَ جَائَتُ هِي وَعَتُّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَفَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْبَانَ بْنِ عَفَّانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْبَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِنْ لَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَعِدَّ تُهَاعِدَّةُ الْبُطَلَّقَةِ

نافع سے روایت ہے کہ رہیج بنت معوذ بن عفر ااور ان کی پھو بھی عبد اللہ بن عمر کے پاس آئیں اور بیان کیا کہ انہوں نے اپنے خاوند سے خلع کیا تھا حضرت عثان کے زمانے میں جب یہ خبر حضرت عثان کو بینچی انہوں نے برانہ جانا عبد اللہ بن عمر نے کہاجو عورت خلع کرے اس کی عدت مطلقہ کی عدت کی طرح ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

خلع کی طلاق کا بیان

حديث 1230

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيُمَانَ بْنَ يَسَادٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِنَّاةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثُلُ عِنَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُويً سعيد بن مسيب اور سليمان بن بيار اور ابن شهاب كمتب سے جو عورت خلع كرے وہ تين طهر تك عدت كرے جيسے مطلقہ عدت كرتى

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں فلع کی طلاق کا بیان

حديث 1231

قَالَ مَالِكُ فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَامٍ جَدِيدٍ

کہامالک نے جو عورت مال دے کر اپنا پیچھا چھڑائے تو پھر اپنے خاوندسے مل نہیں سکتی مگر نیا نکاح کر کے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں خلع کی طلاق کا بیان

حايث 1232

قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ كَهَا لَكُ خَدَالًا مَالِكُ فِي ذَلِكَ كَهَا لَاكُ فِي مَا لَكُ فَي الْحِمَالِينَا لِهِ الْحَمَالِينَا لِهُ الْحَمَالُونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\_\_\_\_\_

لعان كابيان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں العان کا بیان

حايث 1233

عن سَهُل بُن سَعْدِ السَّاعِدِى أَخْبَرَهُ أَنَّ عُونِيرًا الْعَجُلافِي جَائُ إِلَى عَاصِم بُنِ عَدِي الْأَنْصَادِي فَقَال لَهُ يَاعَاصِمُ أَرَأَيْت رَجُلا وَيَقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ عَنْ ذَلِك رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ فَكَنِهَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ فَكَنِهَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرُعَكَى عَاصِمُ مَا سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَسُلُم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسُلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسُلَم الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسُلَم الله عَل

سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ عویمر عجلانی عاصم بن عدی کے پاس آئے اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنا بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے بھر کیا کرے اگر اس کو مار ڈالے تو خود بھی مارا جاتا ہے تم میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو نالپند کیا اور برا کہا عاصم کو بیہ امر نہایت و شوار گزراوہ جب لوٹ کر اپنے گھر میں آئے عویمر نے آگر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عاصم نے کہا تم سے جھے بھلائی نہ پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو برا جانا عویمر نے کہا قسم خدا کی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے البہ تم سے جھے بھلائی نہ پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو برا جانا عویمر نے کہا قسم خدا کی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے نہ رہوں گا پھر عویمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ جمع شے انہوں نے بوچھا یار سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ علیہ وسلم نے این بی بی کولے آؤ سہل کہتے ہیں دونوں نے آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ جوئے ابن شہاب اس عورت کور کھوں تو گو یا میں نے جوٹ بولا ہے کہہ کر تین طلاق دے دیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے جوئے ابن شہاب اس عورت کور کھوں تو گو یا میس نے جوٹ بولا ہے کہہ کر تین طلاق دے دیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ جوئے ابن شہاب

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حديث 1234

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتُهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لعان کیا اور اس کے لڑک کو بیہ کہا کہ میر انہیں ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں تفریق کر دی اور لڑکے کوماں کے حوالے کر دیا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

لعان كابيان

حايث 1235

قَالَ مَالِك قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَائُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ

شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنُ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ الْكَاذِبِينَ وَيَدُرَأُ عَنْهَا الْعَنَابَ أَنْ تَصَفَى اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ تَشْهَدَأَ ذَبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنُ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ تَشْهَدَ أَذُبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ كَهَامَالك فِي اللهِ اللهِ إِنَّهُ لَمِن النَّالِ الرَّهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ لَكَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حايث 1236

قَالَ مَالِك الشَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَايَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَإِنْ أَكْنَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا وَعَلَى هَذَا الشَّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَلَا اخْتِلَافَ

کہامالک نے ہمارے نزدیک سنت میہ ہے کہ متلاعنین پھر تبھی آپس میں نکاح نہیں کرسکتے اور اگر خاوند عبد لعان کے اپنے آپ کو حصلا دے تواس کے تنین حد قذف پڑے گی۔ اور لڑکے کانسب پھر اس سے ملادیاجائے گایہی سنت ہمارے ہاں چلی آتی ہے جس میں نہ کوئی شک ہے نہ اختلاف۔

·

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حايث 1237

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فِيَ اقَابَاتًا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ثُمَّ أَنْكَىَ حَبْلَهَا لَاعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ حَالَمُ الْمُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ حَبْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ مَالَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ حَبْلُهُ الْعَلْمَ فَهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَعَلْمُ الْعَلْمَ فَهُ فَاللَّهُ مَا لَمْ يَأْمُلُ الْعِلْمِ

کہامالک نے جب مر داپنی عورت کوطلاق بائن دے پھر اس کے حمل کو کہے کہ میر انہیں ہے تولعان واجب ہو گا۔جس حالت میں وہ

حمل اتنے دنوں کا ہو کہ اس کا ہو سکتا ہو ہمارے نز دیک یہی حکم ہے اور ہم نے ایساہی سنا۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حايث 1238

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ يُقِنُّ بِحَبْلِهَا ثُمَّ يَوْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَنِن قَبْلَ أَنْ يُفَادِقَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْهَا وَإِنْ أَنْكَى حَبْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لاَعْنَهَا قَالَ وَهَذَا الَّذِي سَبِعْتُ

کہامالک نے جس شخص نے اپنی عورت کو تین طلاق دیں اور اس کو حمل کا اقرار تھااس کے بعد اس کو زنا کی تہمت لگائی تو خاوند پر حد قذف پڑے گا اور لعان اس پر واجب نہ ہو گا البتہ اگر طلاق کے بعد اس کے حمل کا انکار کرے تو لعان واجب ہے میں نے ایساہی کیا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

لعان كا بيان

حديث 1239

قَالَ مَالِكُ وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذُفِهِ وَلِعَانِهِ يَجْرِى مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ عَيْرَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَهْلُوكَةً حَلَّا

کہامالک نے غلام بھی لعان اور قذف دونوں میں آزاد شخص کی طرح ہے گرجو شخص لونڈی کو زناکی تہمت لگائے تواس پر حد قذف لازم نہ ہوگی۔

-----

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

لعان كابيان

حديث 1240

قَالَ مَالِكُ وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْمُسْلِمَة أَوْ الْأَمَة الْمُسْلِمَة أَوْ الْمُسْلِمَة أَوْالْمُ اللَّهُ اللّ

لگائے تولعان واجب ہو گا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حايث 1241

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأْتَهُ فَيَنْزِعُ وَيُكَنِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَبِينٍ أَوْ يَبِينَيْنِ مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِي الْخَامِسَةِ إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبُلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ وَلَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

کہامالک نے جو شخص اپنی عورت سے لعان کرے پھر ایک یا دو گواہیوں کے بعد اپنے آپ کو حجٹلائے تو حد قذف لگائی جائے گی اور تفریق نہ ہو گی۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حديث 1242

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا مَضَتْ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ قَالَتْ الْبَرْأَةُ أَنَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَنْكَىَ زَوْجُهَا حَبْلَهَا لَاعَنَهَا

کہامالک نے جو شخص اپنی عورت کو طلاق دے پھر تمین مہینے کے بعد عورت کہے میں حاملہ ہوں اور خاوند اس کے حمل کا انکار کرے تو لعان واجب ہو گا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

عايث 1243

قَالَ مَالِك فِي الْأَمَةِ الْبَهْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشُتَرِيهَا إِنَّهُ لَا يَطَوُّهَا وَإِنْ مَلَكَهَا وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتُ أَنَّ الْهُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا

کہامالک نے جس لونڈی سے اس کا خاوند لعان کرے پھر اس کو خریدے تواس سے وطی نہ کرے کیونکہ سنت جاری ہے کہ متلاعنین

مجھی جمع نہیں ہوتے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لعان كابيان

حايث 1244

قَالَ مَالِك إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَكَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ كهامالك نے اگر خاوندا بنی عورت سے لعان كرے صحبت سے پہلے توعورت كو آدھامہر ملے گا۔

جس عورت سے لعان کیا جائے اس عورت کے بیچے کی میر اث کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں جس عورت سے لعان كياجائے اس عورت كے بيج كى مير اث كابيان

عايث 1245

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُهُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِكَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاءَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَإِخُوتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِى أُمِّهِ إِنْ كَانَتُ مَوْلَاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخُوتُهُ اللهِ تَعَالَى وَإِخُوتُهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِي لِلْمُسْلِمِينَ

امام مالک نے کہا کہ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ ملاعنہ کا بچہ اور ولد زناجب مرجائے توماں اس کی وارث ہوں گی اور جو پچھ بچے گاوہ اس کی ماں کے مولی کو ملے گا اگر ماں اس کی آزاد کی ہوئی لونڈی ہواور جو آزاد ہو توماں اور بھائیوں کے جھے دینے کے بعد جو پچھ بچے گاوہ بیت المال میں داخل ہو گا۔

.....

کنواری کی طلاق کابیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں کنواری کی طلاق کا بیان

حديث 1246

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَائَ يَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ طَلَاقَ مَعَهُ أَسُأُلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ يَسْتَفْقِي فَنَهُ مُعَهُ أَسُأُلُ لَهُ فَسَأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ وَوَجًا غَيْرَكَ قَالَ فَإِلَيْهَا طَلَاقِ إِيَّاهَا وَاحِدَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ

محمہ بن ایاس بن بکیرنے کہاایک شخص نے اپنی بی بی کو تمین طلاق دیں وطی سے پہلے پھر اس سے نکاح کرناچاہا پھر مسلہ پوچھنے گیامیں بھی اس کے ساتھ گیااس نے عبد اللہ بن عباس اور ابوہریرہ سے پوچھا دونوں نے کہا کہ تجھ کو اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں جب تک وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے وہ شخص بولامیری ایک طلاق سے وہ عورت بائن ہوگئی ابن عباس نے کہا تو نے اسے ہاتھ سے خود اختیار کھو دیا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

كنواري كي طلاق كابيان

عايث 1247

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَ رَجُلُ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِه بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَكُو بُنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ عَبْرِه بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصَّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا يَكُو وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَيِّمُهَا حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص عبد اللہ بن عمرو کے پاس آیا پوچھنے لگا جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق دے جماع سے پہلے اس کا کیا تھم ہے عطانے کہا کہ باکرہ پر ایک طلاق پڑتی ہے عبد اللہ بن عمرونے کہاتو قصہ خوان ہے ایک طلاق سے بائن ہو جاتی ہے اور تین طلاق سے حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دوسرے شخص سے نکاح کرے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

کنواری کی طلاق کابیان

حديث 1248

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَائَهُمَا

مُحَمَّدُ بِنُ إِيَاسِ بِنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْبَادِيةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةً عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَة فَعَلَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ عِنَا اللهُ مُرْمَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ فَاذُهُ بِإِلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ عِنَا أَبُا هُرُيْرَةَ فَقَدُ جَاتَتُكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ أَفْتِهِ عِنَا أَبِا هُرُيْرَةَ فَقَدُ جَاتَتُكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةً أَفْتِهِ عِنَا أَبِا هُرُيْرَةَ فَقَدُ جَاتَتُكَ مُعْضِلَةٌ فَقَالَ أَبُو هُرُيْرَةَ أَنْ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

معاویہ بن ابوعیاش عبد اللہ بن زیبر اور عاصم بن عمر کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں محمد بن ایاس بن بکیر آئے اور کہا کہ ایک بدوی شخص نے اپنی عورت کو تمین طلاق دیں صحبت سے پہلے تو تمہاری کیارائے ہے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہااس مسئلے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں عبد اللہ بن عباس اور ابوہریرہ کے پاس جاؤمیں ان دونوں کو حضرت عائشہ کے پاس جھوڑ کر آیا ہوں اور جو وہ کہیں اس سے مجھے بھی خبر کرنا محمد بن ایاس وہاں گئے اور ان سے جاکر پو چھا عبد اللہ بن عباس نے ابوہریرہ سے کہا تم بتاؤ کہ ایک مشکل مسئلہ تمہارے پاس آیا ہے ابوہریرہ نے کہا ایک طلاق میں دو صورت بائن ہوگئ اور تین طلاق میں حرام ہوگئ جب تک دو سرے شخص سے نکاح نہ کرے پھر عبد اللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی کہا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

كنواري كي طلاق كابيان

حديث 1249

قَالَ مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَاوَ الثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا إِنَّهَا تَجْرِى مَجْرَى الْبِكِي الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَيِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے اگر ثیبہ عورت کوئی نکاح کرے اور جماع سے پہلے اسے تنین طلاق دے دے تو وہ حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے خاوندسے نکاح کرے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

كنواري كي طلاق كابيان

حايث 1250

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِنَالِكَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُو مَرِيضٌ فَوَرَّتُهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَانْقِضَائِ عِدَّتِهَا

عبدالرحمن بن عوف نے بیاری کی حالت میں اپنی عورت کو تنین طلاق دیں حضرت عثان نے عبداالرحمن کے ترکے میں سے ان کو حصة ولا یاعدت گزرنے کے بعد۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

کنواری کی طلاق کا بیان

حديث 1251

عَنُ الْأَعْرَجِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ نِسَائَ ابْنِ مُكْبِلٍ مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ

عبد الرحمن بن ہر مز اعرج سے روایت ہے عثمان بن عفان نے ابن مکمل کی عور توں کو تر کہ دلایا اور وہ بیاری میں طلاق دے کر مر گیا تھا۔

<del>-</del>

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

كنوارى كى طلاق كابيان

حديث 1252

ربیعة بن أبی عبد الرَّحْمَنِ یَقُولُ بَلَغَنِی أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفِ سَأَلَتُهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِیقَةً لَمْ یَکُنْ بَقِی لَهُ فَا فِیلَاقِ عَیْدُهُا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ فَلَتَّا طَهُرَتْ آذَنَتُهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِیقَةً لَمْ یَکُنْ بَقِی لَهُ عَلَیْهَا مِنْ الطَّلَاقِ عَیْدُهُا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ یَوْمَ بِیْ مَرِیضٌ فَوَرَّ ثَهَا عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ مِنْهُ بُعْدَانُ فِضَائِ عِدَّ بَقِي لَهُ مَلِيثُ الطَّلَاقِ عَیْدُهُا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ یَوْمَ بِی مَریضٌ فَوَرَّ ثَهَا عُثْمَانُ بُنُ عَقَّانَ مِنْهُ بُعْدَانُ فِضَائِ عِدَّ بَقِ مَلِي بَعْ مَلِي فَوَلَا تَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الوَعِبِد الرحمن فَي بَعْدِ الرحمٰن بن عوف کی بی بی ان سے طلاق ما نگی عبد الرحمٰن نے یہ کہا جب توحیض سے پاک ہو مجمعے خبر کر دینا اس کو حیض بی نہ آیا یہاں تک کہ عبد الرحمٰن بیار ہو گئے اس وقت حیض سے پاک ہوئی اور عبد الرحمٰن سے کہا عبد الرحمٰن نے اس کو قبل ہو تی اس کو قبل ہو تی اس کو عین طلاق دے دیں یا آخری طلاق دے دی پھر عبد الرحمٰن مرگئے حضرت عثمان نے ان کی بی بی کو عدت گزر جانے کے باوجود ترکہ دلایا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں تنواری کی طلاق کا بیان

حايث 1253

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّى حَبَّانَ امْرَأْتَانِ هَاشِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةٌ وَهِى تُرْضِعُ فَكَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِفُ فَقَالَتُ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِفُ فَاخْتَصَبَتَا إِلَى عُثْبَانَ بُنِ عَفَّانَ فَقَضَى لَهَا بِالْبِيرَاثِ فَلَامَتُ الْهَاشِيَّةُ عُثْبَانَ فَقَالَ هَذَا عَبَلُ ابْنِ عَبِّكِ هُوَأَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِى عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ

محمہ بن یجی بن حبان سے روایت ہے کہ میرے دادا حبان بن منقذ کے پاس دو پیبیاں تھیں ایک ہاشی اور ایک انصاری۔ انصاری کو انہوں نے طلاق دی اور وہ ایک برس تک دودھ پلایا کرتی تھیں اس کو حیض نہ آیا اس کے بعد حبان مر گئے وہ بولی میں ترکہ لوں گ کیونکہ مجھے حیض نہیں آیا اور میری عدت نہیں گزری جب حضرت عثان کے پاس یہ مقدمہ پیش ہواتو انہوں نے ترکہ دلانے کا حکم کیا ہاشی عورت حضرت عثان کو براکہنے لگی انہوں نے کہا یہ حکم تو تیرے چپا کے بیٹے کا ہے انہوں نے مجھ سے ایساہی کہا تھا یعنی حضرت علی کا۔

.....

طلاق میں متعہ دینے کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق میں متعہ دینے کا بیان

عايث 1254

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ

امام مالک کو پہنچا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی عورت کو طلاق دی متعہ میں ایک لونڈی دی

¥ .....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

طلاق میں متعہ دینے کا بیان

حديث 1255

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةً إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدُ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسُ فَحَسُبُهَا نِصْفُ مَا فُرضَ لَهَا عبد االلہ بن عمر کہتے تھے ہر مطلقہ کو متعہ ملے گا مگر جس عورت کا مہر مقرر ہو گیا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے تواس کو آدھامہر دیناکافی ہے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق میں متعہ دینے کا بیان

حديث 1256

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَدُّقَالَ مَالِكَ وَبَلَغَنِى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ كهامالك نے ابن شہاب كہتے تھے ہر مطلقہ كومتعہ ملے گا قاسم بن مُحرسے بھی مجھے ایساہی پہنچا۔

غلام کی طلاق کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کی طلاق کابیان

حديث 1257

عَنْ سُكُيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنْ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعَبُلَا لَهَا كَانَتُ تَحْتَهُ الْمُرَاةُ وَجُالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِي عُفَانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِي عُفَانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِي عُفَانَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِي عُنَى اللهُ عَلَيْكَ حَمُ مَتْ عَلَيْكَ حَمُ مَتْ عَلَيْكَ عَلِيكَ عَلَيْكَ عَلِيسَالِ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِي اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْكَ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَعِلَا عَلِي عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کی طلاق کابیان

حديث 1258

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْك

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نفیع جو مکاتب تھاحضرت ام سلمہ کااسی نے اپنی بی بی کو طلاق دی پھر حضرت عثان سے مسئلہ یو چھا انہوں نے کہاتجھ پر حرام ہو گئی۔

, -

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کی طلاق کابیان

حديث 1259

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنِّ طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَمُمَتْ عَلَيْك

محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے روایت ہے کہ نضیع جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ مکاتب تھا اس نے زید بن ثابت سے مسکلہ پوچھا کہ میں نے اپنی آزاد عورت کو دو طلاق دی ہیں زید بن ثابت نے کہاوہ عورت تیرے اوپر حرام ہوگئی۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کی طلاق کابیان

حديث 1260

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتُ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب غلام اپنی عورت کو دو طلاق دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسرے خاوندسے نکاح کرے خواہ اس کی بی بی لونڈی ہو یا آزاد عورت کی عدت تمین حیض ہے اور لونڈی کی عدت دو حیض ہے،۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

غلام کی طلاق کابیان

حديث 1261

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْعٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَ تِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دے تو طلاق غلام کے اختیار میں ہوگی نہ کہ اور کسی کے ہاتھ میں اگر آدمی اپنے غلام کی لونڈی چھین کر اس سے وطی کرے تو درست ہے۔

.....

لونڈی حاملہ کوجب طلاق دی جائے اس کے نفقہ کابیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لونڈی حاملہ کو جب طلاق دی جائے اس کے نفقہ کابیان

حديث 1262

قَالَ مَالِكُ لَيْسَ عَلَى حُرِّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقًا مَهْ لُوكَةً وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلَاقًا بَائِنًا نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

کہامالک نے آزاد شخص یاغلام لونڈی کو طلاق دے یاغلام آزاد بی بی کو طلاق دے اگر چہوہ حاملہ ہو تواس کا نفقہ اس پر لازم نہ آئے گا جب طلاق بائن ہو جس میں رجعت نہیں ہو سکتی۔

جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیان

مايث 1263

سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَفَإِنَّهَا تَنْتَظِرُأَ دُبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشَّمَا ثُمَّ تَحِلُّ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اور اس کا پیۃ معلوم نہ ہو کہاں ہے تو جس روز سے اس کی خبر بند ہوئی ہے چار برس تک عورت انتظار کر ہے چار برس کے بعد چار مہینے دس دن عدت کر کے اگر چاہے تو دوسر ا نکاح کرے۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیان

حديث 1264

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعُدَ انْقِضَائِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْلَمْ يَدُخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

کہامالک نے اگر عورت کی عدت گزرگئی اور اس نے دوسرا نکاح کر لیاتو پھر پہلے خاوند کو اختیار نہ رہے گا۔خواہ دوسرے خاوند نے اس سے صحبت کی ہویانہ کی ہو ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیان

حديث 1265

قَالَ مَالِكَ وَأَدُرَكُتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِى قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيَّرُونَ وَجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَائَ فِي صَدَاقِهَا أَوْفِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَالِكَ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُ وَعَالِبٌ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ يَنْ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهَا ثُمَّ عَنْهُ وَقَدُ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتُ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا ذَوْجُهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِرَوْجِهَا الْآوَلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا فَلَا سَبِيلَ لِرَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا

کہامالک نے مجھے حضرت عمر سے پہنچا آپ نے فرمایا جس عورت کا خاوند کسی ملک میں چلا گیاہو وہاں سے طلاق کہلا بھیجے اس کے بعد رجعت کر لے مگر عورت کو رجعت کی خبر نہ ہواور وہ دوسرا نکاح کر لے اس کے بعد پہلا خاوند آئے تواس کو کچھ اختیار نہ ہو گاخواہ دوسرے خاوند نے صحبت کی ہویانہ کی ہو۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اس کی عدت کا بیان

حديث 1266

قَالَ مَالِكَ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَى فِي هَذَا وَفِي الْبَقْقُودِ كَهَامَالكَ نِي مُحِصَّ بِيروايت اور مفقود كي روايت بهت پيند ہے۔

ا قراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضه کی طلاق کا بیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حايث 1267

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُبَرُبْنُ الْحَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ يُبْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَائَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَائَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَبَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَاللهُ أَنْ يَكُسَلُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُولُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ الْعِلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کو حکم کرور جعت کرلیں پھر رہنے دیں بہاں تک کہ حیض سے پاک ہو یہ حیض سے پاک ہواب اختیار ہے خواہ رکھے یاطلاق دے اگر طلاق دے تواس طہر میں صحبت نہ کرے یہی عدت ہے جس میں اللہ نے طلاق دینے کا حکم دیا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

مايث 1268

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤُمِنِينَ أَنَّهَا الْتَتَقَلَتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُمِ الصِّدِيقِ حِينَ دَخَلَتُ فِي الدَّهِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِيَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُ كِمَ ذَلِكَ لِعَهْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتُ صَدَقَ عُهُوةَ وُقَدُ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُو إِنَّ الثَّالِيَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُ كِمَ ذَلِكَ لِعَهُرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ صَدَقَتُ مُ تَكُدُونَ مَا الْأَقْرَائُ إِنَّهَا الْأَقْرَائُ اللَّا عُهَادُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ثَلاثَةَ قُرُوعٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ صَدَقَتُهُ مَ لَدُونَ مَا الْأَقْرَائُ إِنَّهَا اللَّاقُومِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ فَرَا عَلَيْكُ عَلَيْك عَلَيْكُ عَلَيْكُو الْكُلُولُوكُ عَلَيْكُ

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراء اور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1269

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ أَبَا بَكْمِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدُرَكُتُ أَحَدًا مِنْ فَقَهَائِنَا إِلَّا وَهُو يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ

ابن شہاب نے کہامیں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا کہتے تھے میں نے سب فقیہوں کو حضرت عاکشہ کی مثل کہتے ہوئے پایا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراء اور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1270

عَنْ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ الْأَحُوصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتُ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدُ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَادِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ احوص نے اپنی عورت کو طلاق دیدی تھی جب تیسر احیض اس کو نثر وع ہو ااحوص مر گئے معاویہ بن ابی سفیان نے زید بن ثابت کو لکھ کر بھیجا اس کا کیا تھم ہے زید بن ثابت نے جو اب لکھا کہ جب اس کو تیسر احیض نثر وع ہو گیا تو خاوند کواس سے علاقہ نہ رہااور نہ اس کو خاوند سے نہ اس کی وارث ہو گی نہ وہ اس کاوارث ہو گا۔

-----

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

ا قراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1271

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِى بَكْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا دَخَلَتُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدُ بَانَتُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

امام مالک کو پہنچا کہ قاسم بن محمد بن سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن عبدالرحمن اور سلیمان بن بیبار اور ابن شہاب کہتے تھے جب مطلقہ عورت کو تیسر احیض شروع ہو جائے تو وہ اپنے خاوند سے بائن ہو جائے گی اور خاوند کو رجعت کا اختیار نہ رہے گا اب ایک کا ترکہ دوسرے کونہ ملے گا۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ا قراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1272

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَكَخَلَتْ فِي النَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ التَّالِثَةِ فَقَدُ بَرِئَتُ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا

عبد الله بن عمر کہتے تھے جب مردا پنی عورت کو طلاق دے اور تیسر احیض شروع ہو جائے تو اس عورت کو خاوند سے علاقہ نہ رہااور خاوند کو اس سے نہ تو وہ اس کاوار ث ہو گااور نہ وہ اس کی۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ا قراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضه کی طلاق کا بیان

حديث 1273

قَالَ مَالِكُ وَهُوَالْأَمُرُعِنُكَنَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

ا قراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضه کی طلاق کا بیان

حايث 1274

عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَتَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَا يَقُولَانِ إِذَا طُلِّقَتْ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ وَحَلَّتُ

فضیل بن عبداللہ سے روایت ہے کہ قاسم بن محمہ اور سالم بن عبداللہ کہتے تھے جب مطلقہ عورت کو تیسر احیض شر وع ہو جائے تووہ اپنے خاوند سے بائن ہو جائی گی اور اسکو دوسر ا نکاح کر نادرست ہو جائے گا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراء اور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1275

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ وَسُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ عِنَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُويٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابِ اور سليمان بن يبار كهته تصر جوعورت خلع كرے اس كى عدت تين قروء ہيں۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراء اور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1276

ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَائُ وَإِنْ تَبَاعَدَثَ ابن شهاب كهتم تصح مطلقه كى عدت طهر سے ہوگى اگر چه بہت دن لكيں۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اقراءاور طلاق کی عدت کا اور حائضہ کی طلاق کا بیان

حديث 1277

عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي فَلَبَّا حَاضَتُ آذَتَتُهُ فَقَالَ إِذَا طَهُرُتِ فَآذِنِينِي فَلَبَّا طَهُرَتْ آذَتَتُهُ فَطَلَّقَهَا

ایک انصاری کی بی بی نے اپنے خاوندسے طلاق مانگی اس نے کہا جب تجھے حیض آئے توجھے خبر کر دینا جب حیض آیا اس نے خبر کی کہا جب پاک ہونا توجھے خبر کرنا جب پاک ہوئی اور خبر کی اس وقت انہوں نے طلاق دے دی۔

.....

جس گھر میں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس گھریں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان

حديث 1278

قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ

کہامالک نے میں نے بیراحچھاسنا۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس گھریں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان

حديث 1279

عَنْ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيُّانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّهُ سَبِعَهُمَا يَذُكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بُنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُو الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ وَالْمُوْمِنِينَ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ وَهُو الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ وَالْمُو مِنِينَ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ وَهُو الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَكَمِ وَالْمُو مِنْ الْحَكَمِ وَهُو الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَكَمِ الْمُوانِينِ الْحَكِمِ الْمُوانَّةِ وَقَالَتُ اتَّقِ اللهَ وَالْدُدُ الْمَرُأَةَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرُوانُ فِي حَدِيثِ سُلَيُّانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَيَى وَلَى مَرُوانُ فِي حَدِيثِ سُلَيُّانَ إِنَّ عَبْدَ الْمَرُأَةَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرُوانُ فِي حَدِيثِ سُلَيَّانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَيَى وَلَا اللَّهُ وَالْمُولِمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَائِشَةُ لَا يَضُو الْقَاسِمِ أَو مَا بَلَعَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَا يَضُمُّ كَ أَنْ لَا تَنْ كُمَ حَدِيثَ فَاطِمَة وَقَالَ مَرُوانُ إِنْ كَانَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَالَ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ السَّمِ أَو مَا بَلَعَكِ شَأْنُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لَا يَضُمُّ كَ أَنْ لَا تَنْ كُمَ حَدِيثُ فَاطِمَة وَاللّهُ مَنْ وَانُ إِنْ كَانَ إِلِكَ الشَّمُ فَعَمْ مُنْ الشَّيْ مِنْ الشَّيْ وَلَى مَرْوانُ إِنْ كَانَ إِلِكَ الشَّمُ فَعَمْ مُلِكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنُ الشَّيِ

قاسم بن محمد اور سلیمان بن بیار ذکر کرتے تھے کہ یجی بن سعید نے عبدالرحمن بن تھم کی بیٹی کو طلاق بتہ دی ان کے باپ عبد

الرحمن نے اس مکان سے اٹھوا منگوایا تو حضرت عائشہ نے مروان کے پاس کہلا بھیجا خداسے ڈر ان دنوں میں وہ مدینہ کا حاکم تھا اور عورت کو اسی گھر میں پہنچا دے جس میں طلاق ہوئی ہے سلیمان کی روایت میں ہے کہ مروان نے کہا عبدالرحمن مجھ پر غالب ہے اور قاسم کی روایت میں ہے کہ مروان نے حضرت عائشہ نے کہا اگر قاسم کی روایت میں ہے کہ مروان نے حضرت عائشہ نے کہا اگر قاطمہ کی فاطمہ کی حدیث تا دنہ کروتو بچھ ضرر نہیں مروان نے کہا اگر تمہارے نزدیک فاطمہ کی نقل مکان کرنے کی بیہ وجہ تھی کہ جورواور خاوند میں لڑائی تھی تو وہ وجہ یہاں بھی موجو دہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جس گھریں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان

حايث 1280

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْرِهِ بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْرِه بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفْانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَاتْتَقَلَتْ فَأَنْكَىَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

نافع سے روایت ہے کہ سعید بن زید کی بیٹی عبداللہ بن عمرو بن عثان کے نکاح میں تھی انہوں نے اس کو تمین طلاقین دیں وہ اس مکان سے اٹھے گئی عبداللہ بن عمر نے اسے براجانا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

ہ جب ؛ جس گھر میں طلاق ہو کی وہیں عدت کرنے کا بیان

حديث 1281

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُبَرَطَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ طَي يقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّي يِقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بی بی کو حضرت حفصہ کے مکان میں طلاق دی اور ان کے گھر میں سے مسجد کوراستہ جاتا تھاعبداللہ بن عمر گھروں کے پیچھے سے ہو کر دوسرے راستے سے جاتے تھے کیونکہ مکروہ جانتے تھے مطلقہ عورت کے گھر میں جانے کواذن لے کر بغیر رجعت کے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

جس گھر میں طلاق ہوئی وہیں عدت کرنے کا بیان

حايث 1282

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُبِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا ذَوْجُهَا وَهِى فِى بَيْتٍ بِكِمَا يُعَلَى مَنْ الْكِمَائُ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى ذَوْجِهَا قَالَ فَعَلَى الْأَمِيرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى ذَوْجِهَا قَالَ فَعَلَى الْأَمِيرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى ذَوْجِهَا قَالَ فَعَلَى الْأَمِيرِ عَيْدَ بَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

مطلقہ کے نفقہ کابیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

مطلقه کے نفقہ کا بیان

حايث 1283

عَنُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَهْرِو بُنَ حَفْمٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوعَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرُسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتُهُ فَقَالَ وَاللهِ مَالَكِ عَلَيْهِ مَالَكِ عَلَيْهِ مَالَكِ عَلَيْهَا مِنْ شَيْعٍ فَجَائَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَمَتُ ذَكِرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَعْ اللهِ بُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَهِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَى فَيْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاللهِ عَنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَالْتَ فَلَمَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنْ مُعَاوِيَة بْنَ أَيْ سُفْيَانَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَيْ سُفْيَانَ وَعُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا وَلَا بَعُهُم بْنَ هِ شَامٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا وَلَكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَمَا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكُ لَا مَالَ لَكُو لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَكَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُنَاقُ وَلَا عَلَى اللهُ الْمُ الْتُ اللهُ الْعَلَامُ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فاطمہ بنت قیس کو ابوعمر و بن حفص نے طلاق بتہ دی اور وہ شام میں تھیں انہوں نے اپنے و کیل کوجو دے کر بھیجافاطمہ بنت قیس خفاہو کی و کیل بولا تمہاراتو کچھ نہیں دینافاطمہ خفاہو کر آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تیر اخر چ خاوند پر نہیں ہے۔اور تو شریک کے گھرییں عدت گزار آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاام شریک کے گھرییں رات دن میرے اصحاب آیا جایا کرتے ہیں عبداللہ بن مکتوم کے گھر میں تو عدت کر کیونکہ وہ اندھا ہے تواگر تواپنے کپڑے اتارے گی تو بھی کچھ قباحت نہیں جب تیری عدت گزر جائے تو مجھے کہنا فاطمہ بنت قیس نے کہا جب میری عدت گزرگئی تو میں نے حضرت سے کہا کہ معاویہ بن ابوسفیان اور ابو فہم بن ہشام دونوں نے مجھے بیام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تواپنی لکڑی کبھی ہاتھ سے رکھتا ہی نہیں اور معاویہ مفلس ہیں ایکے پاس مال نہیں تواسامہ بن زیدسے نکاح کر میں نے اسامہ کو ناپیند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تواسامہ سے نکاح کر فاطمہ نے کہا میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا اللہ نے اس میں برکت دی اور لوگ رشک کرنے گئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

مطلقه کے نفقہ کا بیان

حديث 1284

ابُنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ وَلَيْسَتُ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَخِعَ عَيْلَهَا حَتَّى تَخَعَ حَبُلَهَا

ابن شہاب کہتے ہیں جس عورت کو تمین طلاق ہوئی ہوں وہ اپنے گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ عدت سے فارغ ہو اور اس کو نفقہ نہ ملے گا مگر جب حاملہ ہو تو وضع حمل تک ملے گا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

مطلقه کے نفقہ کا بیان

حديث 1285

قَالَ مَالِكُ وَهَذَا الْأُمْرُعِنْ لَانَا

کہامالک نے ہمارے نز دیک بھی یہی تھم ہے۔

لونڈی کی عدت کابیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

لونڈی کی عدت کا بیان

حديث 1286

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَافِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ لَا يُغَيِّرُعِدَّتَهَا عِتْقُهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْلَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا

کہامالک نے اگر لونڈی کو غلام طلاق دیے پھر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تواس کی عدت لونڈی کی سی ہے اس غلام کور جعت کاحق باقی رہے یانہ رہے۔

.....

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

حديث 1287

قَالَ مَالِك وَمِثُلُ ذَلِكَ الْحَدُّ يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِثُمَّ يَعْتِتُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْهَا حَدُّ هُ حَدُّ عَبْدٍ كَهَا لَكَ الْحَدُّ فَا لَعَهُ وَ لَهُ الْعَبْدِ ثُمَّ الْعَبْدِ فَا لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْهَا حَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

عديث 1288

قَالَ مَالِكُ وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا وَتَعْتَكُّ بِحَيْضَتَيْنِ وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ وَتُطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَكُ ثَلَاثَةَ قُرُويٍ

کہامالک نے آزاد شخص کو لونڈی پر تین طلاق کا اختیار ہے۔ مگر لونڈی کی عدت دو حیض ہیں اور غلام کو آزاد عورت پر دو طلاق کا

اختیار ہے مگر عدت اس کی تین طہر ہیں۔

-----

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں عدت کے بیان میں مختلف مدیثیں۔

حديث 1289

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ مَا لَمْ يُصِبُهَا فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا إِلَّا الْاسْتِبْرَائُ بِحَيْضَةٍ

کہامالک نے اگر لونڈی کسی کے نکاح میں ہو پھر خاوند اس کوخرید لے اور آزاد کر دے تو دو حیض سے عدت کرے اگر خرید نے کے بعد اس سے صحبت نہ کی ہو ور نہ ایک حیض سے استبراء کافی ہے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

حديث 1290

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُهَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَيُّهَا امْرَأَةٍ طُلِقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ دَفَعَتُهَا حَيْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُهَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَيُّهَا امْرَأَةٍ طُلِقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَهُهُ وَفَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلُ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَكَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَهُهُ وَثَلَاثَةَ اللهُ وَثَلَاثَةً أَهُهُ وَفَرْتَ عَمر بَن خَطَابِ نَ فَرَمايا كَه جس عورت كوطلاق مو پھر ايك يادو حيض كے بعداس كاحيض بند موجائے تو وہ نو مہينے تك انتظار كرے گی اگر حمل معلوم مو تو بہتر ہے ورنہ پھر تمين مہينے عدت كركے دوسر انكاح كرے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

حايث 1291

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِكَّةُ لِلنِّسَائِ

سعید بن مبیب کہتے تھے کہ طلاق مر دول کے لحاظ سے ہے اور عدت عور تول کے لحاظ سے۔

------

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عدت کے بیان میں مختلف حدیثیں۔

حايث 1292

عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ عِنَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ

## سعید بن مبیب نے کہامتحاضہ عورت کی عدت ایک برس تک ہے۔،

------

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں عدت کے بیان میں مختف مدیثیں۔

عايث 1293

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَرَّتُ بِهَا تِسْعَةُ وَيَهِنَّ اعْتَكَبِلَ الْأَشْهُرَالثَّلَاثَةَ اسْتَقْبَلَتْ الْحَيْضَ وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُبِلَ الْأَشْهُرَالثَّلَاثَةَ اسْتَقْبَلَتْ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْمُعَلِّقُ الشَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكُمِلَ الْأَشْهُرَالثَّلَاثَةَ اسْتَقْبَلَتْ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْحَيْضَ اعْتَدَّتُ الْحَيْضَ الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ الل

کہامالک نے ہمارے نزدیک تھم یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا اگر حیض بند ہو جائے تو وہ نو مہینے تک انتظار کرے اگر اس وقت تک بھی حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے حیض آنے گئے تو پھر عدت حیض سے شر وع کرے اگر پھر نو مہینے تک حیض نہ آئے پھر تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے کے اندر پھر حیض آ جائے پھر حیض سے شر وع کرے پھر اگر نو مہینے تک حیض نہ آئے تین مہینے عدت کرے اگر پھر ان تین مہینوں میں حیض آ جائے تو اب عدت حیفوں سے پوری ہو اور جب حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کرے دوسر انکاح کرلے اس تین برس کی عدت میں خاوند کو اختیار ہے رجعت کرلے مگر جب تین طلاق دے چکاہو۔

•

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں عدت کے بیان میں مختف حدیثیں۔

حايث 1294

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِئُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِنَّتِهَا فَإِنْ انْقَضَتْ عِنَّةً أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتُ فِي عِنَّتِهَا فَإِنْ انْقَضَائِ عِنَّةً أَسْلَمُ لِعَيْرِ عِنْدُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ عِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ

طَلَاقٍ

کہامالک نے ہمارے نزدیک تھم بیہ ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور خاوند کا فرہو پھر خاوند بھی مسلمان ہوعدت کے اندر تووہ عورت اسی کی رہے گی اگر عدت گر عورت سے کچھ علاقہ نہ رہے گا البتہ نکاح کر سکتا ہے پھر تمین طلاق کامالک ہو گا کیونکہ عورت کے مسلمان ہونے سے طلاق نہیں پڑی بلکہ نکاح فسنح ہو گیا تھا۔

.....

تھم کے بیان میں

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

تھم کے بیان میں

عايث 1295

عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَيِ طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقُ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُنْ قَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ وَحَرْتَ عَلَى فَ فَرَهَا يَا لَهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُنْ قَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ وَخَرْدَ وَالول مِن اللهُ عَلَى فَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا مَا عَلَى اللهُ عَلَى مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

تھم کے بیان میں

حديث 1296

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرُقَةِ وَالْاجْتِمَاع

کہامالک نے میں نے یہ اچھاسنا کہ حاکموں کا قول تفریق اور ملاپ میں معتبر اور نافذہے۔

عورت سے نکاح نہ کیاہواسکی طلاق پر قسم کھانے کابیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں عورت سے زکاح نہ کیا ہواسکی طلاق پر قسم کھانے کا بیان

حديث 1297

عَنْ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَوَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَبَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا ذِكْرَلَهُ إِذَا نَكَحَهَا وَسُلَمَ بَنَ عَبِدَ اللهُ وَالْمَ يَنْ عَبِدَ اللهُ وَاللّهِ بَنَ عَبِدَ اللهُ وَاللّهِ بَنَ عَبِدَ اللهُ عَبْدَ وَقَامَ مِن عَبِدَ اللهُ اور قاسم بن محد اور ابن شهاب اور سليمان بن يباركهته بين كه جو كوئى شخص قسم كھالے كسى عورت كى طلاق پر نكاح سے پہلے پھر نكاح كے بعدوہ قسم لوٹے توطلاق پر جائے گی۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

عورت سے نکاح نہ کیا ہواسکی طلاق پر قسم کھانے کا بیان

حديث 1298

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوْ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلا شَيْعَ عَلَيْهِ

عبد الله بن مسعود کہتے تھے جو شخص کے میں جس عورت سے نکاح کروں اس عورت کو طلاق ہے اور کسی قبیلہ خاص اور عورت معین کا ذکر نہیں کیا توبیہ کلام لغومو جائے گا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عورت سے نکاح نہ کیا ہواسکی طلاق پر قشم کھانے کا بیان

حديث 1299

قَالَ مَالِكُ وَهَنَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ

کہامالک نے میں نے بیر اچھاسنا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں عورت سے نکاح نہ کیا ہوا سکی طلاق پر قشم کھانے کا بیان

حايث 1300

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ كَنَا وَكَذَا فَكُو طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفَعَلُ كَنَا وَكَذَا فَكُو فَكُلُ الْمُرَأَةِ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ فَعَنِ قَالَ أَمَّا وَمُنَا قَالُ وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِي طَالِقٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ فَعَنِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُو لَيْتَوَوْمُ مَا شَائَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ

کہامالک نے جو شخص اپنی عورت سے کہا گرمیں فلاں کام نہ کروں تو تجھ پر طلاق ہے اور جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے اور اس کامال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے پھر اس نے وہ کام نہ کیا تو اس کی عورت پر طلاق پڑجائے گی مگریہ جو کہا کہ جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے اگر کسی عورت معین یا قبیلہ معین کانام نہ لیا تو نغو ہو جائے گی اور مال میں سے تلائی صدقہ دینا ہوگا۔

.....

جوشخص این عورت سے جماع نہ کرسکے اسکومہلت دینے کابیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ كرسکے اسکومہلت دینے کابیان

حايث 1301

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُّ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُيِّ قَ بَيْنَهُمَا

سعید بن مسیب کہتے تھے جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس سے جماع نہ کر سکے اس کو ایک برس کی مہلت دی جائے اور اس عرصہ میں اگر جماع کرے گاتو بہتر نہیں تو تفریق کر دی جائے گی۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جو شخص اپنی عورت سے جماع نہ کرسکے اسکومہلت دینے کا بیان

حابث 1302

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِى بِهَا أَمْرِمِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلُطَانِ فَقَالَ بَلُ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلُطَانِ

امام مالک نے ابن شہاب سے بوچھا کہ کب سے ایک برس کی مہلت دی جائے گی جس روز سے خلوت ہو ئی یا جس روز سے مقد مہ پیش ہوا حکم کے سامنے انہوں نے کہاجس روز مقد مہ پیش ہوااس روز سے دعوت دی جائے گی۔

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حايث 1303

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسُلَمَ وَعِنْدَهُ عَشُمُ نِسُوةٍ حِينَ أَسُلَمَ الثَّقَفِيُّ أَمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقُ سَائِرَهُنَّ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ثقفی شخص سے فرمایا جو مسلمان ہوا تھا اور اس کی دس پیبیاں تھیں چار کور کھ لے اور باقی کو چپوڑ دے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حديث 1304

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَبِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُنْتُهُ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْعَانَ بْنَ يَسَادٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ سَبِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةً يَقُولُ سَبِعْتُ عُمَرَبْنَ النَّخَطَابِ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَكُونَ عَنْمَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ذَوْجُهَا طَلَقَهَا تُو مُنْ عَنْمَ اللهِ عَنْ مَنْ طَلَاقِهَا لَوْ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَا بَعِي مِنْ طَلَاقِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ذَوْجُهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَا بَعِي مِنْ طَلَاقِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ

ابن شہاب نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب اور حمید بن عبد الرحمن بن عوف اور عیب داللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود اور سلیمان

بن بیارسے سناسب کہتے تھے کہ ہم نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمرسے سنا کہتے تھے کہ جس عورت کو اس کا خاوند ایک طلاق یا دو طلاق دے پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور دوسرے خاوندسے نکاح کرے پھر وہ دوسر اخاوند مرجائے یاطلاق دے دے پھر اس سے پہلا خاوند نکاح کرے تو اس کوبقیہ ایک طلاق کا اختیار رہے گا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حايث 1305

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا الْحَتِلَافَ فِيهَا كَالْمَالِكَ فَعِلَمَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف صدیثوں کا بیان

حديث 1306

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ أَنَّهُ تَرَوَّمَ أُمَّ وَلَهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَكَ عَبْدَانِ لِهُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِعْتُهُ فَكَ خَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاكُلُّ مَوْضُوعَةٌ عَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا فَقَالَ طَيْقُهَا وَإِلَّا وَالَّذِي يُخْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِى الطَّلَاقُ أَلْفًا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدُرُكُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مِلْ اللهِ بْنَ عُمْرَ عِلْمَ اللهِ بْنَ عُمْرَ عَلَى اللهِ بْنَ عَمْرَ اللهِ بْنَ عَمْرَ اللهِ بْنَ عَمْرَ اللهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ فَكَمْ عَلَيْكَ فَا دُجِعُ إِلَى اللهِ بْنَ عَمْرَ اللهِ بْنَ الزُّيْدِي مِنْ شَأْنِي وَهُو يَوْمَنِ وَبِاللّذِى قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنَ الزُّيْدِ وَهُو يَوْمَنِ وِبِمَكَّةَ أَمِيلُ كَالَكُ فَا دُجِعُ إِلَى الْفَيْدِ وَهُو يَوْمَنِ وَبِهِ بَعْمُ مَا عَلْكُ فَا دُجِعُ إِلَى الْفَيْدِ وَهُو يَوْمَنِ وَبِيكَ فَا لَكُومَ عَلَيْكَ فَا دُجِعُ إِلَى الْفِيلِ وَهُو يَوْمَ فِي وَاللّهِ بْنَ عَمْرَ اللهِ بْنَ الزُّيْدُ وَهُو يَوْمَنِ وَمِنْ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ بْنِ عَمْرَاللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَا اللهِ بْنَ عُمْرَاللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَى اللهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَا عَمْرُ وَمُنْ عِلْ وَلِيكِمْ اللّهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَا عَلَى اللّهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ بْنِ عُمْرَاللهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلْمَ الللهِ عَنْ اللّهِ عُنْ مَا اللّهِ عُنْ عَمْرَاللهِ الللهِ عَلْمَ الللهِ عَلْمَ الللهِ عَلْمَ عَلْمُ الللهِ عُنْ عَمْرَاللهِ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِلَهُ اللّهِ الْعَلَى الللهِ الْمُؤْمُولُ الللهِ الْمُومُ عَلَى الللهِ الْمُؤْمُولُ الللهِ الللهُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهِ

ثابت احنف نے عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب کی ام ولد سے نکاح کیاان کو عبد اللہ نے بلایا جو عبد الرحمٰن بن زید بن خطاب کے بیٹے

سے ثابت نے کہا میں ان کے پاس گیاد یکھا تو کوڑے رکھے ہوئے ہیں اور لوہے کی دو ہیڑیاں رکھی ہوئیں ہیں اور دو غلام حاضر ہیں عبد اللہ نے مجھ سے کہا تواس ام ولد کو طلاق دے دے نہیں تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا میں نے کہا ایسا ہے تو میں نے اس کو ہزار طلاق دیں جب میں ان کے پاس سے گزرا تو مکہ کے راستے میں عبد اللہ بن عمر مجھ کو ملے میں نے ان سے ذکر کیاوہ غصے ہوئے اور کہا یہ طلاق نہیں ہے اور وہ ام ولد تیرے اوپر حرام نہیں ہے تواپنے گھر میں جا ثابت نے کہا مجھ کو ان سے تسکیں نہ ہوئی یہاں تک کہ کہ میں مکہ میں عبد اللہ بن زبیر کے پاس آیا اور وہ ان دنوں میں مکہ کے حاکم تھے میں نے ان سے یہ قصہ بیان کیا اور عبد اللہ بن غمر نے جو کہا تھاوہ بھی ذکر کیا عبد اللہ بن زبیر نے کہا ہے فئک وہ عورت تجھ پر حرام نہیں ہوئی تواپنی بی بی بی بیاس جا جابر بن اسود نہری جو مدینہ کے حاکم تھے ان کو خط کھا کہ عبد اللہ بن عمر کی بی بی صفیہ نے میری عورت کو بنا سنوار کے میرے پاس جیجا عبد اللہ بن معمر کی اطلاع سے پھر میں میں مدینہ آیا تو عبد اللہ بن عمر کی بی بی صفیہ نے میری عورت کو بنا سنوار کے میرے پاس جیجا عبد اللہ بن معمر کی اطلاع سے پھر میں آئے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مخلف حدیثوں کا بیان

حديث 1307

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِینَا دٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَىَ أَیَا أَیُّهَا النَّبِیُ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَائَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبْلِ عِلَّتِهِنَّ عَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَى أَیَا أَیُّهَا النَّبِیُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَائَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِلَّ تِهِ عَبِدَ اللهِ بْنَ عَبِدَ اللهِ بْنَ عَمِر لُوسَايُوں پڑھتے تھے اے نبی جب تم طلاق دو اپنی عور توں کو تو ان کی عدت کے استقبال میں طلاق دو۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف مدیثوں کا بیان

حديث 1308

قَالَ مَالِك يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرِ مَرَّةً كَهَا مَالك نِه مَطلب اس كابي ہے كہ ہر طہر ميں ايك طلاق دے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

مايث 1309

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُولَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثُمَّ ا رُتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ا رُتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِلَّتُهَا كَانَ الرَّكُ وَتَعَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِبَعْرُوفٍ أَوْ تَسْمِيحُ بِإِحْسَانٍ وَاللهِ لَا آوِيكِ إِلَى وَلَا تَحِلِينَ أَبَدًا فَأَثُولَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِبَعْرُوفٍ أَوْ تَسْمِيحُ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِينٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْلَمْ يُطَلِّقُ

عروہ بن زبیر کہتے تھے پہلے یہ دستور تھا کہ مرداپنی عورت کو طلاق دیتا جب عدت گزرنے لگتی تورجعت کرلینا ایساہی ہمیشہ کیا کرتا اگرچہ ہز ارمر تبہ طلاق دے ایک شخص نے اپنی عورت کے ساتھ ایساہی کیا اس کو طلاق دی جب عدت گزرنے لگی تورجعت کرلی کچر طلاق دیدی اور کہافتیم خدا کی نہ میں تھے اپنے ساتھ ملاؤل گا اور نہ کسی اور سے ملنے دول گا جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری طلاق دودوباریا پھررکھ لودستور کے موافق یارخصت کردودستور کے موافق اس دن سے لوگوں نے نئے سرے سے طلاق شروع کی جہنوں نے طلاق دی تھی سب نے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حايث 1310

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكُهَا كَيَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأْتَهُ ثُمَّ يُواجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلاَ يَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلاَ تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ عَلَيْهُ اللهُ بنَالِكَ لَكُونُ اللهُ عَلَى وَلاَ تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ يَعِظُهُمُ اللهُ بنَالِكَ

تور بن زید دیلی سے روایت ہے کہ اگلے زمانہ میں لوگ اپنی عور توں کو طلاق دیتے تھے پھر رجعت کر لیتے تھے اور ان کے رکھنے کی نیت نہ ہوتی تھی تاکہ ان کی عدت بٹھ جائے اور ان کو ضرر پہنچ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری عور توں کو ضرر پہنچانے کے لیے مت روک رکھوجو ایساکرے گااس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حايث 1311

عَنْ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيُمَانَ بْنَ يَسَادٍ سُيِلَاعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَاإِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیبار سے سوال ہوا کہ جو شخص نشے میں مست ہو اور طلاق دے اس کا کیا تھم ہے دونوں نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اور وہ نشے میں مار ڈالے کسی کو تو مارا جائے گا۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حديث 1312

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُعِنْ لَا نَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف صدیثوں کا بیان

حديث 1313

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدُ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَيِّ قَ بَيْنَهُمَا سَعِيد بن مسيب كَبْحَ حَصِ جائِ قَادِير وكونان فقد نه دے سَكَ تَو تَفْرِيقَ كردى جائے گا۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں طلاق کے بیان میں طلاق کی مختلف حدیثوں کا بیان

حابث 1314

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ أَدُرَكُتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا كَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ أَدُرَكُتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا كَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

.....

## جب حامله عورت كاخاوند مر جائے اس كى عدت كابيان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب حاملہ عورت کا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حايث 1315

عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سُبِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُوهُ رُيْرَةَ عَنُ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ اللهِ بْنُ عَبَّالٍ آخِرَ الْأَجْلَيْنِ وَقَالَ أَبُوهُ رُيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَكَ خَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّر سَلَمَةَ زَوْجِ النَّيْمِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمُّر سَلَمَةَ وَلَكَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْدٍ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ اعْنُ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ وَلَكَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَلَا عَلَى الشَّابِ فَقَالَ الشَّيْعِةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا وَرَجَا إِذَا وَلَكَ أَمُ سَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الشَّيْعَةُ لَمْ تَحِلِي بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا وَرَجَا إِذَا وَلَا عَلَى الشَّابِ فَقَالَ الشَّابِ فَقَالَ الشَّابِ فَقَالَ الشَّابِ فَقَالَ الشَّاتِ فَالْكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا وَرَجَا إِذَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَيْتِ فَانِكِمِي مَنْ شِعْتِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْحَلَتِ فَانِكِمِي مَنْ شِعْتِ

ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ سے سوال ہوا کہ حاملہ عورت کا خاوندا گرم جائے تو وہ کس حساب سے عدت کرے ابن عباس نے کہا کہ دونوں عدتوں میں سے جوعدت دور ہواس کو اختیار کرے اور ابو ہریرہ نے کہا کہ وضع حمل تک انتظار کرے پھر ابوسلمہ کے پاس گئیں اور ان سے جاکر بو چھاا نہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد پندرہ دن میں جنی پھر دو شخصوں نے اس کو پیام بھیجا ایک نوجوان تھا دوسر ادھیڑوہ نوجوان کی طرف مائل ہوئی ادھیڑنے کہا تیری عدت ہی ابھی نہیں گزری اس خیال سے کہ اس کے عزیز وہاں نہ تھے جب وہ آئیں گے تو شاید اس عورت کو میری طرف مائل کر دیں پھر سبیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری عدت گرزگئ تو جس سے چاہے نکاح کرلے۔

· ¥

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب عاملہ عورت کا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حديث 1316

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ سُبِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ

حَلَّتُ فَأَخُبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَمِيرِةِ لَمْ يُدُفَنُ بَعْدُ لَحَلَّتُ

عبد اللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ اگر حاملہ عورت کا خاوند مر جائے تواس کی عدت کیا ہے عبد اللہ بن عرم نے کہا جب وہ بچہ جنے اس کی عدت پوری ہو گئی اتنے میں ایک شخص انصاری نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر خاوند کا جنازہ تخت پر رکھا ہوا ہواور اس کی عورت بچہ جنے تواس کی عدت گزر جائے گی۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب حاملہ عورت کا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حايث 1317

عَنُ الْبِسُورِ بْنِ مَخْيَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَبِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُحَلَتْ فَالْكِحِي مَنْ شِئْتِ

مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چندروز میں بچہ جناتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیری عدت گزرگئ جس سے چاہے نکاح کرے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب حاملہ عورت کا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حديث 1318

عَنْ سُلَيَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِ الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاقِ وَوَجَهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَذُواجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَجَائَ أَبُو هُو مِنَالِ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَذُواجِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَوَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ هُرَيُوةً فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُمَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعُرَاكُ مُ لَكُ اللهُ وَلَكُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدُ حَلَلْتِ فَانُكِحِي مَنْ شِئْتِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الْعَدْ حَلَلْتِ فَانُكِحِى مَنْ شِئْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللللللهُ عَلَيْهِ السِلْمِ الللهُ عَلَيْهِ اللْعُلْلُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اس عورت کی عدت میں اختلاف کیا جو بیند رہ دن

کے بعد اپنے خاوند کے مرنے کے بعد بچہ جنے ابو سلمہ نے کہا جب وہ بچہ جنے تو اس کی عدت گزرگئی اور عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں دونوں عد توں میں جو دور ہو وہاں تک انظار کرے اتنے میں ابوہریرہ آئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں پھر ان سب لوگوں نے اس مسئلے کو پوچھنے کے واسطے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کریب کو بھیجا جو عبداللہ بن عباس کے مولی تھے انہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چندروز کے بعد جنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایاتو حلال ہوگئ جس سے چاہے نکاح کرے۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كي بيان ميس جب عالمه عورت كاخاوند مرجائ اس كى عدت كابيان

حايث 1319

قَالَ مَالِكَ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے اور ہمارے شہر کے عالم اسی مذہب پر رہے۔

جس عورت کا خاوند مرجائے اس کوعدت تک اسی گھر میں رہنے کا بیان

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں جس عورت كاخاوند مرجائے اس كوعدت تك اس گھرييں رہے كابيان

حديث 1320

زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً أَنَّ الْفُرَيْعَة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِى أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُدِيِّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا جَائَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِى خُدُرَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَنْ عَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِى خُدُرَةً فَإِنَّ ذَوْجِهَا خَرَجَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِى خُدُرَةً فَإِنَّ ذَوْجِهَا خَرَجَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِى خُدُرَةً فَإِنَّ ذَوْجِي لَمْ يَتُرُكُنِي فِي مَسْكَنِ يَهُ لِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَتُ فَانْصَرَفْتُ فَيَالُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَتُ فَانْصَرَفَتُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَتُ فَانْصَرَفْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَتُ فَانْصَرَفْتُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَتُ فَانُصَرَفْتُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ قَالَتُ فَالْتُ فَالْمَامُ فَي يَعْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْفَقِيقَ الْتَ فَقَالَ الْمُكْتِي فِي يَيْتِكِ حَتَى يَبْلُعُ الْكِي الْمُعْمَلِكُ فَاللّهُ فَاعْتَكَوْدُتُ فِيهِ أَرْبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

اً شُهُرٍ وَعَشَمًا قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عُثْبَانُ بُنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَى فَسَأَلَيٰ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ أَشُهُرٍ وَعَشَمًا قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عُثَبَانُ بُنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَى فَسَالُكِ بَن سَان جو ابوسعيد خدرى كى بَهن بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم ك باس آئيں اور بوچھا كہ مجھے اپنے لوگوں میں جانے كى اجازت ہے كيونكه ميرے خاوند كے چند غلام بھاگ گئے تھے وہ ان كو ڈھونڈ فيل آئيں اور نو چھا كہ مجھے اپنے لوگوں ميں جانے كى اجازت ہے كيونكه ميرے خاوند كو ار ڈالا في واقع جب قدوم (ايك مقام ہے مدينہ سے سات ميل پر) ميں بينچی وہاں غلاموں كو پايا اور غلاموں نے ميرے خاوند كو مار ڈالا اور مير اخاوند ميرے ليے نہ كوئى مكان ذات كا چھوڑ گيا ہے نہ بچھ خرج دے گيا ہے اگر آپ كہتے تو ميں اپنے كنے 000

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كي بيان مين جس عورت كاخاوند مرجائ اس كوعدت تك اس هريس رہے كابيان

حايث 1321

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَقَّى عَنْهُنَّ أَذْ وَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاعِ يَهْنَعُهُنَّ الْحَجَّ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ان عور تول کو بیداء سے پھیر دیتے تھے جج کونہ جانے دیتے تھے جو خاوند کے مرنے کے بعد سے عدت میں ہوتی تھیں۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں جس عورت كاخاوند مرجائے اس كوعدت تك اى گھريس رہنے كابيان

حديث 1322

عَنُ السَّائِبَ بُنَ خَبَّابٍ تُوُقِّ وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَائَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَذَ كَمَتْ لَهُ وَفَالَا زَوْجِهَا وَذَكَمَتْ لَهُ حَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَذَ كَمَتْ لَهُ وَفَالَا ذَوْجِهَا وَذَكَمَتْ لَهُ حَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَذَ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَلَا تَعْمُ عَلَى اللهِ بَنْ فَهُ الْمَدِينَةِ سَحَمًا فَتُصْبِحُ فِي حَمْ يُهِمُ فِي اللهِ بَنْ اللهِ مِنْ الْهَدِينَةِ سَحَمًا فَتُصْبِحُ فِي حَمْ يُهِمُ فَتَطُلُ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَذُخُلُ الْهَدِينَة إِذَا أَمْسَتُ فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا

سائب بن خباب کا انتقال ہو گیا تو ان کی بی بی عبداللہ بن عمر کے پاس آئیں اور اپنے خاوند کامر نابیان کیا اور کہا کہ میر کی کچھ کھیت ہے اگر آپ اجازت دیجھے تو میں شب کو وہاں رہا کر وں انہوں نے اس سے منع کیا تووہ مدینہ سے صبح کو جاتیں دن بھر اپنے کھیت میں رہتیں اور سارادن وہاں کا ٹنیں شام کو پھر مدینہ میں آ جاتیں اور رات پھر اپنے گھر میں بسر کر تیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں جس عورت كا خاوند مرجائے اس كوعدت تك اى گھرييں رہے كابيان

عايث 1323

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُنُ وَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرُأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا ذَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِى حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا مِثام بن عروه سے روایت ہے ان کے باپ عروه کہتے تھے کہ جولوگ جنگل میں رہا کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی کا خاوند مرجائے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے جہاں وہ اتریں وہاں وہ بھی اترے۔ (عذرکی وجہ سے (

•

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں جس عورت كاخاوند مرجائے اس كوعدت تك اى گھرييں رہے كابيان

حايث 1324

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا عبد الله بن عمر كهتے تھے كه جس عورت كاخاوند مرجائے ياطلاق دے دے وہ رات كو اپنے گھر ميں رہاكرے۔

جب ام ولد كامالك مرجائے اس كى عدت كابيان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب ام ولد کامالک مرجائے اس کی عدت کابیان

حديث 1325

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَرَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدِدُنَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُمًا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللهِ يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا مَا هُنَّ مِنْ الْأَزْوَاج

قاسم بن محمد کہتے تھے کہ یزید بن عبدالملک نے مر دول اور ان عور توں کے در میان جو ام ولد تھیں تفریق کر دی اور ان کے مولی مر گئے تھے انہوں نے ایک حیض یا دو حیض کے بعد نکاح کر لیے تھے اور حکم دیا چار مہینے دس دن عدت کرنے کا تب قاسم بن محمد نے کہا سجان اللہ اللہ فرما تاہے جولوگ تم میں سے مر جائیں اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ چار مہینے دس دن عدت کریں اور ام دلد بیبیوں

میں داخل نہیں۔

.....

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں جب ام ولد کامالک مرجائے اس کی عدت کا بیان

حايث 1326

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ عِلَّاةً أُمِّرِ الْوَلَدِ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةً عبد الله بن عرنے کہاام ولد کامولی جب مرجائے توایک حیض تک عدت کرے۔

لونڈی کا جب مولی یا خاوند مر جائے اس کی عدت کابیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اونڈی کاجب مولی یا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حايث 1327

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْبُسَيَّبِ وَسُلَيُمَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانَا يَقُولَانِ عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا ذَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَبْسُ لَيَالٍ سعيد بن مسيب اور سليمان بن يبار كهتے تھے كه لونڈى كاخاوند جب مرجائے تواس كى عدت دومہينے پانچ دن ہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اونڈی کاجب مولی یاخاوند مرجائے اس کی عدت کابیان

حايث 1328

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ ابن شہاب نے بھی ایساہی کہاہے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں اونڈی کا جب مولی یا خاوند مرجائے اس کی عدت کا بیان

حايث 1329

قَالَ مَالِكِ فِي الْعَبْدِيُطِلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَبُوتُ وَهِي فِي عِلَّتِهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَبُوتُ وَهِي فِي عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَهُوتُ وَهِي فَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَخَعَةُ ثُمَّ لَمْ تَخْتَرُ فِي الْعَبْوَ وَعَنْهَا إِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا وَجْعَةٌ ثُمَّ لَمْ تَخْتَرُ فِي اللَّهُ عَلَيْهَا وَخَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَخَلَقَ الْعُرَوْمَ اللَّهُ الْعُرَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَخَلِكَ أَنَّهَا الْعَبْوِ عَلَيْهَا وَخَلِكَ أَنَّهَا الْعُرَوْمُ عَلَيْهَا عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُرَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

کہامالک نے جو غلام لونڈی کو طلاق رجعی دے پھر مر جائے اور اس کی عورت عدت میں ہو تواب دو مہینے پانچے دن تک عدت کرے۔
اگر وہ لونڈی آزاد ہوجائے اور اپنے خاوند سے جدانہ ہونا چاہے یہاں تک کہ خاوند اس کا عدت میں مر جائے تو اب وہ لونڈی مثل آزاد عورت کے چار مہینے دس دن تک عدت کرے کیونکہ عدت وفات کے بعد آزادی کے اس پر لازم ہوئی تو مثل آزاد عورت کے کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے۔

## عزل کے بیان میں

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

عزل کے بیان میں

حديث 1330

عَنُ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْدِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلَتُهُ عَنُ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَيْ الْعُرْبِ سَعِيدٍ الْخُدْدِيُّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنُولَ فَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَة إِلَى يَوْمِ اللهُ الْعُولِ عَلَى مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبُلُ أَنْ نَسْلَة كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ابن محیریز سے روای تھے کہ میں مسجد میں گیاوہاں ابوسعید خدری کو بیٹھے دیکھا میں نے پوچھاعزل درست ہوے انہوں نے کہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بن مصطلق میں گئے وہاں عور تمیں کا فروں کی قید ہوئی ہم لو گوں کو شہوت ہوئی اور مجر دی د شوار گزری اور یہ بھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ان عور توں کو پچ کر رو پیہے حاصل کریں اس لے ہم نے چاہا کہ عزل کریں پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کیونکر عزل کریں اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزل رکنے میں کچھ قباحت نہیں کیونکہ جس جان کو پیدا کرنا اللہ کو منظور ہے وہ خوار مخواہ پیدا ہوگی قیامت تک۔

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

عزل کے بیان میں

حديث 1331

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أُمِّرَوَلَهِ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ

ابوایوب انصاری عزل کرتے تھے۔

\_\_\_\_\_\_

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں عزل كے بيان ميں

حديث 1332

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكُمَ الْعَزْلَ

عبدالله بن عمر عزل نہیں کرتے تھے اور مکر وہ جانتے تھے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں عزل كے بيان ميں

حايث 1333

حجاج بن عمرو بن غزیہ بن ثابت پاس بیٹھے تھے اتنے میں ابن فہد ایک شخص یمن کار ہنے والا آیا اور اکہااے ابس سعید میرے پاس

چندلونڈیاں ہیں جو میری بیبیوں سے بہتر ہیں مکر میں نہ نہیں چاہتا کہ وہ سب حاملہ ہو جائیں کیا میں اس سے عزل کروں زیدنے حجاج سے کہامسکلہ بتاؤ حجاج نے کہااللہ تمہیں بخشے ہم تو تمہارے پاس علم سکیھنے کو آتے ہیں زیدنے کہا بتاؤجب میں نے کہاوہ کھیتیاں ہیں تیری تیر اجی چاہے ان میں پانی پہنچایا جی چاہے سو کھار کھ میں اسیابی سناکر تا تھازید سے زیدنے کہا بچے بولا۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

عزل کے بیان میں

حايث 1334

عَنْ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ سُيِلَ ابْنُءَبَّاسٍ عَنْ الْعَزْلِ فَدَعَاجَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِيهِمْ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتُ فَقَالَ هُو ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ

ذفیف سے روایت ہے کہ ابن عباس سے سوال ہواعزل کر نادرست ہے یا نہیں انہوں نے اپنی لونڈی کو ہلا کر کہاتوان کو بتادے اس نے شرم کیاعبداللہ بن عباس نے کہادیکھ لوایساہی حکم ہے میں توعزل کیا کر تاہوں۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں

عزل کے بیان میں

حديث 1335

قَالَ مَالِكَ لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرُأَةَ الْحُرَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِإِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلَا يَعْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمُ

کہامالک نے آزاد عورت سے عزل کرنابغیراس کی اجازت کے درست نہیں اور اپنی لونڈی سے بغیر اس کی اجازت کے درست ہے اور پرائی لونڈی سے اس کے مالک کی اجازت لیناضر وری ہے۔

سوگ کا بیان

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں سوگ کا بیان

حايث 1336

عَنْ حُمَيْدِ بْن نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أَثْرُ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَكَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَأَنِّي سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِي أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشَّمَا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي أَخُوهَا فَكَعَتْ بِطِيبٍ فَبَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ غَيْرَأَنِّ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِي تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَدْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَّا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَبِعْتُ أُمِّي أُمَّر سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوْتِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَلْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكُحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَعَشَّرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفِّي عَنْهَازَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَبُسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَبُرَّبِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْئِ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِحُ بَعْدُ مَا شَائَتُ مِنْ طِيبٍ أُوْغَيْرِي

حمید بن نافع سے روایت ہے کہ زبیب بنت ابی سلمہ نے تمین حدیثیں ان سے بیان کیں ایک توبہ کہ میں ام حبیبہ کے پاس گئ جو بی بی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کے باپ ابوسفیان بن حرب مرے سے تو ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس روز دی ملی ہوئی تھی وہ خوشبو ایک لونڈی کے لگا کر اپنے کلوں پر لگالی اور کہا کہ فتیم خدا کی مجھے خوشبو کی احتیاج نہیں گر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے جو عورت ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر اس کو درست نہیں کہ کسی مر دے پر تمین دن تک زیادہ سوگ کرے سواخاوند کے کہ اس پر چار مہینے دس دن تک سوگ کرے دو سری حدیث بیہ ہے کہ زینب نے کہا میں زینب بن جحش پاس جو بی بی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئ جب ان کے بھائی مرکئے سے انہوں نے خوشو منگا کر لگائی اور کہا فتیم خدا کی مجھے خوشبو کی حاجت نہیں گر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے جو عورت

ا بمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر اس کو درست نہیں کہ سوگ کرے کسی مر دے پر تین روزسے زیادہ مگر خاوند پر چار مہینے دس دن تک سوگ کرے۔ تیسر ی حدیث ہے ہے کہ زینب نے کہا میں نے اپنی ماں ام سلمہ کے پاس گئی جو بی بی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک عورت آ

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حايث 1337

عَنْ عَائِشَةَ وَحَفُصَةَ زَوْجَىُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت ام المومنین حفصۃ سے رواتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر اس کو درست نہیں سوگ کرناکسی مر دے پر تین راتوں سے زیادہ مگر خاوند پر۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حديث 1338

عَنْ أُمَّر سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَىٰ زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا اكْتَحِلِي بِكُخْلِ الْجِلَائِي بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

حضرت ام سلمہ نے ایک عورت سے کہاجو سوگ میں تھی پنی خاوند کے اور اس کی آنکھ دکھتی تھی رات کو وہ سر مہ لگالے جس سے آنگھ روشن ہواور دن کو بچ نچھ ڈالے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حايث 1339

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا ذَوْجُهَا إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصِيهَا

مِنْ رَمَدٍ أَوْ شَكُوٍ أَصَابَهَا إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَائٍ أَوْ كُحْلٍ وَإِنْ كَانَ فِيدِ طِيبٌ سالم بن عبدالله اور سلیمان بن بیار کہتے تھے جس عورت کا خاوند مر جائے اور اس کو آنکھ کے آشوب یاکسی اور دکھ کی تکلیف ہووہ

سرمه لگائے اور دو کرے اگر چیہ اس میں خوشبو ہو۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں سوگ کابان

. ...

حديث 1340

قَالَ مَالِكُ وَإِذَا كَانَتُ الضَّمُ ورَةٌ فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسُمُّ

کہامالک نے جب ضرورت ہو تواللہ جل جلالہ کا دین آسان ہے۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حايث 1341

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِي حَادَّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ

صفیہ بنت ابوعبید اپنے خاوند لیتی عبداللہ بن عمر کے سوگ میں تھیں انہوں نے سر مہ نہ لگایا اور انکی آنکھیں د کھتی تھیں یہاں تک کہ چیڑ آنے لگا۔

\*

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حايث 1342

قَالَ مَالِكَ تَدَّهِنُ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشِّيرِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ طِيبٌ قَالَ مَالِكَ وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّعَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ الْحَلِي خَاتَتَا وَلَا خَلْخَالًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْحَلِي وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا مِنْ الْعَصْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِشَيْعٍ مِنْ الصِّبْغِ إِلَّا بِالسَّوَادِ وَلاَ تَبْتَشِطُ إِلَّا بِالسِّدُرِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِبَّا لاَ يَخْتَبِرُفِى رَأْسِهَا

کہامالک نے جوعورت سوگ میں ہواپنے خاوند کے اور وہ زیور قشم سے کچھ نہ پہنے نہ انگو تھی نہ پائے زیب نہ اور زیوہ نہ یمن کا کپڑا مگر جب موٹا اور سخت ہونہ رنگا ہو کپڑا مگر سیاہ نہ کنگھی کرے نہ کھلی ڈالے مگر بیری وغیر ہ کے پتوں سے بالوں کو دھو سکت ہے یا اور کسی چیز سے جس میں خوشبونہ ہو

.....

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حايث 1343

وحَدَّثَنِى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّرِ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدُ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّر سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا هُوَصَبِرُّيَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بالنَّهَار

مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنھا کے پاس گئے اور وہ اپنے خاوند ابوسلمہ کے سوگ میں تھیں انہوں نے اپنی آئھوں پر ابلوالگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے بو چھااے ام سلمہ ؟ بیہ کیالگایاا نہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایارات کولگایا کر اور دن کو بو نچھ ڈالا کر۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

سوگ کا بیان

حديث 1344

قَالَ مَالِك الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبُلُغُ الْمَحِيضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدُ بَلَغَثُ الْمَحِيضَ تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرُأَةُ الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا

کہامالک نے اگر عورت نابالغ ہواس کو حیض نہ آتا ہو وہ بالغہ کی طرح ہے جب اس کا خاوند مر جائے توسوگ کرے اور جن امور سے بالغہ کو پر ہیز کر نالازم ہے ان سے بھی پر ہیز کرے۔

باب: کتاب الطلاق کتاب طلاق کے بیان میں سوگ کا بیان

حايث 1345

قَالَ مَالِك تُحِدُّ الْأَمَةُ إِذَا تُوْفِي عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرِيْنِ وَخَنْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا كَهَا الكَ نَ جب لوندُى كاخاوند مرجائ وه دومهيني يا في دن تك سوگ كرے۔

•

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بيان ميں

سوگ کا بیان

حديث 1346

قَالَ مَالِكُ لَيْسَعَلَ أُمِّر الْوَلَدِ إِخْدَادُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَلَاعَلَ أَمَةٍ يَبُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا إِخْدَادُ وَإِنَّبَا الْإِخْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَذْوَاجِ

کہاامام مالک نے جب ام ولد کامولی مر جائے تووہ سوگ نہ کرے کیونکہ سوگ ان عور توں پر لازم ہے جو خاوند والیاں ہوں۔

باب: كتاب الطلاق كتاب طلاق كے بیان میں

سوک کا بیان

حديث 1347

عَنْ أُمَّر سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ تَجْبَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدُ دِ وَالزَّيْتِ

حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی تھیں جو عورت سوگ میں ہو وہ اپنے سر کو بیری کے پتے سے دھوسکتی ہے اور زیتون کا تیل ڈال سکتی ہے

.....

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بيح كودوده بلانے كابيان

باب: کتاب رضاع کے بیان میں بچے کودودھ پلانے کابیان

حايث 1348

عَنْ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَبِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلُّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ لَائُحَةً وَعَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْكَانَ فُلانُ حَيَّا لِعَبِّهَا مِنُ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى قَقَالَ رَسُولَ اللهِ لَوْكَانَ فُلانُ حَيَّا لِعَبِّهَا مِنُ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى قَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى قَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى عَلَى اللهِ لَوْكَانَ فُلانُ حَيًّا لِعَبِّهَا مِنُ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى قَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الرَّضَاعَةِ وَخَلَ عَلَى قَقَالَ لَهُ مَا تُحَيِّمُ مَا تُحَيِّمُ مُا تُحَيِّمُ مُا لَهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا تُحَيِّمُ مُا تُحَيِّمُ مُا تُحَيِّمُ مُا تُحَيِّمُ الْهِ لَوْكُانَ فُلاكُ حَيَّا لِعَيِّ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْكُ فَعَلَ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ان کے پاس تھے اتنے میں حضرت عائشہ نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر جانے کی اجازت چاہتا تھا حضرت عائشہ بولیں یار سول الله صلی الله علیه وسلم بیہ کون شخص ہے جو آپ صلی الله علیه وسلم کے گھر میں جانا چاہتا ہے آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص ہے حضرت حفصہ کے رضاعی چچپاکا نام لیا جب حضرت عائشہ نے کہا یار سول الله علیه وسلم اگر میر ارضاعی چچپازندہ ہو تا تو کیا میر سے سامنے آتا آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں رضاعت حرام کرتی ہے جیسے نسب حرام کرتا ہے۔

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بيح كودوده بلانے كابيان

حديث 1349

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَائَ عَيِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأُذِنُ عَلَى فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْحَتَّى أَسُالُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأُذَنِ لَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأُذِنِ لَهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِ لَهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَلْ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلَيْكِ عَلَيْكِ قَالَتَ عَائِشَةُ وَذَلِكَ فَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْمَ لِي اللهُ عَلَيْكِ قَالَتُ عَائِشَة وَذَلِكَ بَعْمَ الرَّحَا أَوْ لَا عَلَيْكِ فَالَتُ عَائِشَة وَذَلِكَ بَعْنَ اللهُ عَلَيْكِ فَلْ اللهُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَلَيْكِ قَالَتُ عَائِشَة وَذَلِكَ بَاللهُ عَلَيْكِ فَلْمَ اللهُ عَلَيْكِ فَلْمَ اللهُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَلَيْكِ فَلْكُ عَلَيْكِ فَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلُ عَالَ اللهُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَلَيْكِ قَالَتُ عَائِشَة وُ كَنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْهُمُ مِنْ الْولَادَةِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَمْلُ وَلِكُ فَقَالَ إِنَّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللهُ عَمَا عُلِي اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ فَالَ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت عائشہ نے کہامیر ارضاعی چچامیرے پاس آیااور مجھ سے اندر آنے کی اجازت ما گلی میں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پوچھے بغیر اجازت نہ دوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ تیر اچاہے تواس کو آنے کی اجازت دے دورھ پلایا تھام د کا اس سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو توعورت نے دورھ پلایا تھام د کا اس سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ تیر اچچاہے بے شک تیرے پاس آئے گا اور بیہ گفتگو اس وقت کی ہے جب آیت حجاب اتر پچکی تھی حضرت عائشہ نے کہا جورشتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بيح كودوده بلانے كابيان

حديث 1350

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَفَلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَائَ يَسْتَأُذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَعَتُهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنُ الْمُعَلِّمَ أَخْبَرَتُهُ إِلَّانِي صَنَعْتُ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى قَلَتَا جَائَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَنِنَ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَنِنَ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَنِنَ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَأَمْرِنَ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِاللَّذِي عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَا أَمْرِنَ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ ال

حضرت عائشہ نے کہا کہ میر ارضاعی چپا فلح میرے پاس آیا آیت حجاب کے اتر نے کے بعد میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ farooq

-----

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بچے کو دودھ بلانے کا بیان

حديث 1351

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُويُحَيِّمُ

عبدالله بن عباس کہتے تھے دوبرس کے اندر بچپہ اگر ایک دفعہ بھی دودھ چوسے تورضاعت کی حرمت ثابت ہو گی

.

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بي كودوده بلانے كابيان

حابث 1352

عَنْ عَبْرِو بْنِ الشَّيِيدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُيِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ امْرَأْتَانِ فَأَدْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَدْضَعَتْ

الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ

عمروبن شریدسے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے سوال ہوااگر ایک شخص کی دوبیبیاں ہوں ان میں سے ایک بی بی ایک لڑ کے کو دودھ پلائے اور دوسری بی بی ایک لڑ کی کو کیا اس لڑ کے کا نکاح اس لڑ کی سے درست ہے جواب دیا درست نہیں کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے۔

.....

باب: كتاب رضاع كے بيان ميں

بج كودوده بلانے كابيان

حايث 1353

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَكَانَ يَقُولُ لاَ رَضَاعَةَ إِلاَ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيدٍ عبد الله بن عمر كهتے تھ رضاعت وہى ہے جو دوبرس كے اندر ہواس كے بعد رضاعت ثابت نہيں ہوتی۔

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بچے کو دودھ پلانے کا بیان

حديث 1354

عن سَالِمَ بُنَ عَبُلِ اللهِ بَنِ عُمَرَأَ خُبِرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَيَرُضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلُثُومٍ بِنُتِ أَبِي بَكُي السِّدِيقِ فَقَالَتُ أَرْضِعِيهِ عَثْمَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدُخُلُ عَلَى قَالَ سَالِمُ فَأَرْضَعَتْنِى أُمُّ كُلُثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ السِّدِيقِ فَقَالَتُ أَرْضِعِيهِ عَثْمَ رَضَعَاتٍ مَتَّى يَدُخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمُّ كُلُثُومٍ لَمُ تُتَمَّلِ عَشَى رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمُّ كُلُثُومٍ لَمْ تُتِمَّلِ عَشَى رَضَعَاتٍ مَعْمَلَ وَمِن اللهِ وَوَهُ لِللهِ اللهِ عَلَى عَلِيهِ عَلَى عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلِيهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

-----

باب: کتاب رضاع کے بیان میں بچ کودودھ پلانے کا بیان

حايث 1355

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُبَرَبْن الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشَى رَضَعَاتٍ لِيَدُخُلَ عَلَيْهَا وَهُوَصَغِيرٌ يَرْضَعُ فَفَعَلَتْ فَكَان يَدُخُلُ عَلَيْهَا

صفیہ بن ابی عبیدسے روایت ہے کہ ام المومنین حفصہ نے عاصم بن عبداللہ بن سعد کوضب وہ شیر خوار تھے اپنی بہن فاطمہ بنت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا تا کہ ان کو دس مرتبہ دودھ پلائیں جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کے سامنے ہوا کریں فاطمہ نے عاصم کو دودھ پلادیا پھر عاصم جب بڑے ہوئے تو حضرت حفصہ ان کے سامنے ہوا کر تیں۔

.....

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بچے کو دودھ پلانے کا بیان

حديث 1356

عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتُهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيهَا وَلا يَدُخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَائُ إِخُوتِهَا

قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سامنے ہو تیں ان لو گوں کے جن کو دودھ پلایا تھاان کی بہنوں اور بھیتنجوں کے اور نہیں سامنے ہوتی تھیں ان لو گوں کے جن کو دودھ پلایا تھاان کی بھاوجوں نے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب رضاع كے بيان ميں

بي كودوده بلانے كابيان

حديث 1357

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنُ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُويُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُو طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عُقْبَةَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُرُوةَ بُنَ الرُّبَيْرِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ

ابراہیم بن عتبہ نے سعید بن مسیب سے بو چھارضاعت کا حکم سعید نے کہاجورضاعت دوبرس کے اندر ہواس سے حرمت ثابت ہو جائے گی اگر چیہ ایک قطرہ ہواور جو دوبرس کے بعد اس سے حرمت ثابت نہ ہو گی بلکہ وہ مثل کھانوں کے ہے ابراہم نے کہا پھریس نے عروہ بن زبیر سے بوچھاانہوں نے بھی ایساہی کہا۔

باب: كتاب رضاع كے بيان ميں

بے کو دو دھ پلانے کا بیان

حديث 1358

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّهَرَ

یجی بن سعید نے کہاسعید بن مسیب کتیت ھے رضاعت وہی ہے جو بچپن میں ہو جب بچہ جھولی میں رہتاہو اور اس رضاعت سے خون اور گوشت بڑھے۔

.....

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بج كودوده بلانے كابيان

حايث 1359

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ

ابن شہاب کہتے تھے رضاعت تھوری ہو یازیادہ حرمت ثابت کر دیتی ہے اور رضاعت مرورں کی طرح سے بھی حرمت ثابت کر دیتی ہے۔

------

باب: كتاب رضاع كے بيان ميں

يج كودوده بلانے كابيان

حديث 1360

قَالَ يَحْيَى و سَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِنَّهَا هُوبِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

کہا کی نے امام مالک کہتے تھے دوبرس کے اندر رضاعت قلیل ہو یا کثیر حرمت ثابت کر دہیں ہے اور دوبرس کی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ مثل اور کھانوں کے ہے۔

## بڑے بن میں رضاعت کابیان

باب: کتاب رضاع کے بیان میں بڑے پن میں رضاعت کابیان

حايث 1361

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِ عُرُوَّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدُ شَهِلَ بَدُرًا وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُوحُذَيْفَةَ سَالِبًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ يَوْمَ إِنْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بُنِ حَادِثَةَ مَا أَنْوَلَ فَقَالَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَيِكَ إِلَى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ فَجَائَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِ حُنَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِبْن لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى ٓ وَأَنَا فُضُلُ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتُ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْمُ مِلْبَنِهَا وَكَانَتُ تَرَاهُ ابْنًا مِنُ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُأُخْتَهَا أُمَّر كُلْتُومٍ بِنْتَ أَبِ بَكْمٍ الصِّدِيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعُنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ وَأَبَى سَائِرُ أَزُواجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدُّ مِنْ النَّاسِ وَقُلْنَ لا وَاللهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ إِلَّا رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ سَالِم وَحْدَهُ لا وَاللهِ لا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدُ فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزُواجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

ابن شہاب سے سوال ہوا کہ بڑھ بن میں کوئی آدمی عورت کو دودھ پٹے تواس کا کیا تھم ہے انہوں نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ خذیفہ بن عتبہ بن ریبعہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے بیٹا بنایا تھاسالم کو توسالم مولی کہتے تھے انہوں بی خذیفہ کے جیسے زید کو بیٹا کیا تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو خذیفہ نے سالم کا نکاح اپنی بھتجی فاطمہ بنت ولد سے کر دیا تھا جو پہلے ججرت کرنے والوں میں بھی اور تمام قریش کی ثیبہ عور توں میں افضل تھی جب اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں اتارازید بن حارثہ کے حق میں کہ ان کو کے بابو کا نام معلوم نہ ہو تا اپنے مالک کی طرف نسبت کئے جانے تو سہلہ بنت سہبل ابو حذیفہ کی جوروجو بنی عامر بن لوی کی اولاد میں سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا بچہ سبجھتے تھے ہم ننگے کھلے ہوتے ہو وہ ندر چلا آتا تھا اب کیا کرناچا ہئیے دوسر اگھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پائی ہیں بار دودھ بلادے تو وہ تیرا محرم ہوجائے گا۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایسائی کیا اور سالم کو اپنار ضائی میٹا سبجھنے بار دودھ بلادے تو وہ تیرا محرم ہوجائے گا۔ پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایسائی کیا اور سالم کو اپنار ضائی میٹا سبجھنے کئی حضرت ام المو منین عائشہ رضی اللہ عنبہا اسی حدیث پر عمل کر تیں تھی اور جس مر دکو چاہتیں کہ اپنے پاس آیا جا پاکرے تو اپنی اس کا فور میں کہ بڑے پن میں کوئی دودھ پی کر ان کا محرم بن جائے اور ان کے پاس آیا جا پاکرے اور وہ ہم کی اور بیبیاں اس کا انکار کرتی تھیں کہ بڑے پن میں کوئی دودھ پی کر ان کا محرم بن جائے اور ان کے پاس آیا جا پاکرے اور وہ ہم کہتی تھیں کہ بین عال اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سہلہ بنت سہبل رضی اللہ تعالی عنہا کوشم خدا کی ایس رضاعت کی وجرے ہماراکوئی محرم نہیں ہو سکتا۔

.....

باب: كتاب رضاع كے بيان ميں

بڑے بن میں رضاعت کا بیان

حديث 1362

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حِينَادٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَ رَجُلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَادِ الْقَضَائِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيدِ
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَائَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّ كَانَتْ لِى وَلِيدَةٌ وَكُنْتُ أَطَوُهَا فَعَمَدَتُ امْرَأَقِ إِلَيْهَا
فَقَالَ عَبْدُ أَوْجِعُهَا وَأُتِ جَادِيتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ
وَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

عبداللہ بن دینارسے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا میں ان کے ساتھ تھا دارالقصنا کے پاپوچھنے لگابڑے آدمی کی رضاعت کا کیا حکم ہے عبداللہ بن عمر نے کہاایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا بولا میری ایک لونڈی تھی اس سے میں صحبت کیا کر تا تھامیری جورو نے قصد ااسے دودھ پلا پادیا جب میں اس کے پاس جانے لگا بولی سن لے قسم خدا کی میں اس کو دودھ پلا چکی ہوں حضرت عمر نے فرمایا اپنی بی بی کو سزادے اور اپنی لونڈی سے صحبت کر رضاعت جھوٹے بن میں ہوتی ہے۔

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

بڑے بن میں رضاعت کابیان

حايث 1363

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّ مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَقِ مِنْ ثَدِيهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِى فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدُ حَرُمَتُ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرُمَاذَا تُفْتِى بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُومُوسَى فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا فَهَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُوسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُومُ وَسَى لَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْعٍ مَا كَانَ فِي الْعَوْلُ أَنْ فَالْ أَنْكُونُ أَنْ أَنْ فَالْمُ اللّهِ فَنْ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُ أَنْكُونُ مَنْ اللّهُ عَلَالُ أَنْ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ فَا لَا لَا تَسْأَلُولُ عَنْ شَيْعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا میں اپنی عورت کا دورہ چھاتی سے چوس رہا تھاوہ میرے پیٹ میں چلا گیا ابو موسیٰ نے کہا وہ میرے نز دیک وہ عورت تھے پر حرام ہوگئ عبداللہ بن مسعود نے کہا دیکھو کیا مسئلہ بتاتے ہواس شخص کو ابو موسیٰ بولے اچھاتم کیا کہتے ہو عبداللہ بن مسعود نے کہار ضاعت وہ ہے جو دوبرس کے اندر ہو جب ابو مویس نے کہا مجھ سے پچھ مت پوچھاکر وجب تک بیرعالم تم میں موجو دہے۔

رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیان

باب: کتاب رضاع کے بیان میں رضاعت کی مخلف صدیثوں کا بیان

حديث 1364

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْمُ مُرمِنُ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْمُ مُرمِنُ الْوِلاَدَةِ عَنْ عَائِشَةِ مَا يَحْمُ مُرمِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهِ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهِ فَرَمَا يَارضَاعت سے حرام ہوجاتا ہے جو نسب سے حرام ہوجاتا ہے۔ ہوجاتا ہے۔

باب: کتاب رضاع کے بیان میں رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیان

رعا حال المعا عدياران.

حديث 1365

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا سَبِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدُ هَبَنْتُ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلا دَهُمْ

جذامہ بنت وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قصد کیا تھا کہ منع کر دوں جماع سے جن تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے پھر مجھے معلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ ایساکیا کرتے ہیں اور ان کی اولا د کو نقصان نہیں ہو تا۔

.....

باب: کتاب رضاع کے بیان میں

رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیان

حايث 1366

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُنُ آنِ عَشُمُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَيِّمُنَ ثُمَّ نُسِخُنَ بِخَبْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِيمَا يُقْيَ أُمِنُ الْقُنُ آنِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُسِخُنَ بِخَبْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِيمَا يُقْيَ أُمِنُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَتَابِ الْبَيُوعِ

حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے قر آن شریف میں یہ اترا تھا کہ دس بارہ دودھ پلائے تو حرمت ثابت ہوتی ہے پھر منسوخ ہو گیا اور پانچ بار پلانا تھہر ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اس کو قر آن پڑھتے تھے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جو شخص غلام میں سے اپناحصة آزاد کر دے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جو شخص غلام میں سے اپناحصة آزاد کردے۔

عايث 1367

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَبَنَ

الْعَبْدِ قُوِّمَ عَكَیْدِ قِیدَةَ الْعَدُلِ فَأَعُطَی شُرَ كَانَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَیْدِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ عِلَیْدِ الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلامیں سے اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس شخص کے پاس انتامال کہ غلام کی قیمت دے سکے تواس غلام کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو موافق حصہ اداکرے گا اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے توجس قدر اس غلام میں سے آزاد ہو اہے اتناہی حصہ آزاد رہے گا۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جو شخص غلام میں سے اپنادھ نہ آزاد کردے۔

حايث 1368

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا ثُلْثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ الْأَسْهُم بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّامَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشِّقُصِ وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقُصِ إِنَّهَا وَجَبَتُ وَكَانَتُ بَعْدَ وَفَاقِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَاعَاشَ فَلَبَّا وَقَعَ الْعِثْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِ لَمُ يَكُنُ لِلْمُوصِ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَعْتِتْ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِةِ فَكَيْفَ يَعْتِتُ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِعَلَى قَوْمِ آخَرِينَ لَيْسُوا هُمُ ابْتَكَوُّا الْعَتَاقَةَ وَلا أَثْبَتُوهَا وَلا لَهُمُ الْوَلائُ وَلا يَثْبُتُ لَهُمْ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُو الَّذِي أَعْتَقَ وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَائُ فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُومِي بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمُر لِشُهَ كَائِهِ وَوَ رَثَتِهِ وَلَيْسَ لِشُهَ كَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوفِى ثُلُثِ مَالِ الْهَيّتِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ تھکم اتفاقی ہے کہ مولی اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے غالم کا ایک حصہ جیسے ثلث یار بع یا نصف آزاد کر جائے تو بعد مولی کے مرجانے کے اسی قدر حصہ جتنامولی نے آزاد کیا تھا آزاد ہوجائے گاکیونکہ اس حصے کی آزادی بعد مولی کے مر جانے کے لازم ہوئی اور جب تک مولی ازندہ تھااس کو اختیار تھاجب مرگیا تو موافق اس کی وصیت کے اسی قدر حصہ آزاد ہو گا اور باقی غلام آزاد نہ ہو گااس واسطے کہ وہ غیر کی ملک ہو گاتو باقی غلام غیر کی طرف سے کیونکر آزاد ہو گانہ اس نے آزادی شروع کی اور نہ ثابت کی اور نہ اس کے واسطے ولاء ہے بلکہ یہ میت کا فعل ہے اس نے آزاد کیا اور اسی نے اپنے لیے ولاء ثابت کی تو غیر کے مالک میں کیونکر درست ہو گاالبتہ اگریہ وصیت کر جائے کہ باقی غلام بھی اس کے مال میں سے آزاد کر دیاجائے گااور ثلث مال میں سے وہ غلام آزاد ہو سکتا ہوتو آزاد ہو جائے گا پھر اس کے شریکوں یاوار ثوں کو تعرض نہیں پہنچتا کیو نکہ ان کا پچھ ضرر نہیں۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جو شخص غلام میں سے اپناحصة آزاد کردے۔

حايث 1369

قَالَ مَالِكَ وَلَوْأَعْتَقَ رَجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُو مَرِيضٌ فَبَتَّ عِثْقَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ قَالَ مَالِكَ وَلَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَمْ يَنْفُنُ عِثْقُهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَوْعَاشَ رَجَعَ فِيهِ وَلَمْ يَنْفُنُ عِثْقُهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ فِ ثُلُثِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ عَلَيْهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيْتِ مَا مَوْتِهِ لِكُونَ مُالِهِ كُلِيهِ كُلُهُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَالْمَ الْمَوْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عُلُهُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيحِ جَائِزُقِى مَالِهِ كُيِّهِ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے اپنی بیاری میں تہائی غلام آزاد کر دیا تو وہ ثلث مال میں سے پورا آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ مثل اس شخص کے نہیں ہے جو اپنی تہائی غلام کی آزادی اپنی موت پر معلق کر دے اس واسطے کہ اس کی آزادی قطعی نہیں جب تک زندہ ہے رجوع کر سکتا ہے اور جس نے اپنے مرض میں تہائی غلام قطعا آزاد کر دیا اگر وہ زندہ رہ گیا تو کل غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ میت کا تہائی مال میں وصیت درست ہے جیسے صحیح سالم کا تصرف کل مالک میں درست ہے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جو شخص غلام میں سے اپناحصة آزاد کردے۔

حايث 1370

قَالَ مَالِكُ مَنُ أَعْتَقَ عَبُدًا لَهُ فَبَتَّ عِثْقَهُ حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرِّيَّتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطُ عَلَى عَبُدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَلاَ يَحْبِلَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنُ الرِّقِّ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِثْلَ مَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَمَةَ الْعَدُلِ فَأَعْظَى شُرَكًا نَهُ حِصَمَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ قَالَ مَالِكُ وَسَلَّمَ قَالَ مَالِكُ فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ فَال مَالِكُ فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قَالَ مَالِكُ فَهُو إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ فَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَلا يَخْلِطُهَا بِشَيْعٍ مِنْ الرِّقِ

کہامالک نے جس شخص نے اپناغلام قطعی طور پر آزاد کر دیایہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی اور اس کی حرمت پوری ہو گئی اور اس کی میں ان ثابت ہو گئی اب اس پر پچھ غلامی کا بوجھ ڈالے کی میر اٹ ثابت ہو گئی اب اس پر پچھ غلامی کا بوجھ ڈالے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں سے آزاد کر دے تو اس کی قیمت لگا کر ہر ایک شریک کو موافق حصہ کر آزاد کرے اور غلام اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا پس جس صورت میں وہ غلام خاص اس کی ملک ہے تو زیادہ تر اس کی

## آزادی پوری کرنے کاحفد ارہو گا اور غلامی کا بوجھ اس پر نہ رکھے سکے گا۔

------

آزادی میں شرط کرنے کابیان

باب: كتاب عتق اور ولاء كے بيان ميں

آزادی میں شرط کرنے کابیان

حايث 1371

عَنْ الْحَسَنِ الْبَصِٰيِّ وَعَنْ مُحَتَّدِ بُنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْكَ مَوْتِهِ فَأَسُهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ

حسن بھری اور محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈال کر دو کی آزاد قائم رکھی۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں آزادی میں شرط کرنے کا بیان

حايث 1372

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَا رَةِ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَبِيعًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُمُ فَيُوهُمُ فَأَمَرَ أَبَانُ بُنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتُ أَثُلاَثًا ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَيْهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَيْتِهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِ فَي السَّهُمُ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ فَوَقَعَ السَّهُمُ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهُمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِ فَي الثَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِ إِللسَّهُمُ عَلَى أَيِّ إِللَّهُمْ عَلَى أَلِي اللَّهُ فَي عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ إِلَيْ يَكُنُ

ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابان بن عثان کی خلافت میں اپنے سب غلاموں کو آزاد کر دیااور سواان غلاموں کے اور پچھ مال اس شخص کے پاس نہ تھا تو ابان بن عثان نے تھم کیاان غلاموں کے تمین حصے کئے گئے پھر جس حصے پرمیت کا حصہ نکلاوہ غلام آزاد ہوگئے اور جب حصوں پر وار ثوں کانام نکلاوہ غلام رہے۔

جب غلام آزاد ہو جائے اس کامال کون لے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جب غلام آزاد ہوجائے اس کامال کون لے۔

حديث 1373

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَإِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ

شہاب کہتے تھے کہ سنت جاری ہے اس بات پر جب غلام آزاد ہو جائے اس کا مال اس کو ملے گا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جب غلام آزاد ہوجائے اس کامال کون لے۔

حايث 1374

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْلَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِنَتُ أَمُوالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذُ أَوْلَادُهُمُالِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالِ لَهُمَا

کہامالک نے اس کی دلیل ہیہ ہے کہ غلام اور مکاتب جب مفلس ہو جائیں توان کے مالک اور ام دلد لے لیں گے مگر اولا د کونہ لیں گے کیونکہ اولا د غلام کامالک نہیں ہے۔

· ,

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جب غلام آزاد ہوجائے اس کامال کون لے۔

حديث 1375

قَالَ مَالِك وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَإِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِى ابْتَاعَهُ مَالَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ

کہامالک نے اس کی دلیل میہ بھی ہے کہ غلام جب بیجا جائے اور خرید ار اس کے مالک لینے کی طرف کرلے تو اولا د اس میں داخل نہ ہو

-0

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جب غلام آزاد ہوجائے اس کامال کون لے۔

حديث 1376

ام ولد کا آزاد ہونااور آزاد کرنے کے اختیار کا بیان

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ام ولد کا آزاد ہونااور آزاد کرنے کے اختیار کا بیان

حايث 1377

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّ ثُهَا وَهُو يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُنَّةً

عبد اللہ بن عمرے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جولونڈی اپنے مالک سے جنے تومالک اس کے بہ بیچے نہ ہبہ کر نہ وہ مالک کے وار ثوں کے ملک میں آسکتی ہے بلکہ جب تک مالک زندہ رہے اس سے مزے لے جب مر جائے وہ آزاد ہو جائے گی۔

------

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ام ولد کا آزاد ہونااور آزاد کرنے کے اختیار کا بیان

حديث 1378

عَنْ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَتَتُهُ وَلِيدَةٌ قَدُ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَادٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی جس کواس کے مولی نے آگ میں جلایا تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔

جس لونڈی یاغلام کاعماق واجب میں آزاد کرنادرست ہے اس کابیان

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جس اور ولاء کے بیان میں جس اونڈی یاغلام کاعماق واجب میں آزاد کرنادرست ہے اس کابیان

عايث 1379

عَنْ عُمَرَبْنِ الْحَكِمِ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ جَارِيَةً لِى كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِى فَحِثْتُهَا وَقُدْ فُقِدَتْ شَاقًا مِنْ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ أَكُلَهَا الذِّمْثُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِى آدَمَ فَلَطَنْتُ وَجُهُهَا وَعَلَى وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَائِ فَقَالَ مَنْ أَنَا وَجُهُهَا وَعَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَائِ فَقَالَ مَنْ أَنَا وَجُهُهَا وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ فَقَالَتْ فِي السَّمَائِ فَقَالَ مَنْ أَنَا وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ اللهُ فَقَالَتُ فِي السَّمَائِ فَقَالَ مَنْ أَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُهَا

عمر بن تھم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک لونڈی بکریاں چرار ہی تھی جب میں وہاں گیاد یکھاتوا یک بکری گم ہے پوچھامیں نے ایک بکری کہاں ہے بولی اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے جھے غصہ آیا آخر میں آدمی تھامیں نے ایک طماچہ اس کے منہ پر جڑا میرے ذمے ایک بر دہ آزاد کر ناوا جب ہے کیا اسی کو آزاد کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے فرمایا اللہ جل جلالہ کہاں ہے وہ بولی آسان پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہو بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا اس کو آزاد کر دے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جس لونڈی یاغلام کاعتاق واجب میں آزاد کرنادرست ہے اس کابیان

حديث 1380

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَادِ جَائَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَادِيَةٍ لَهُ سَوْدَائَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَىَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُغْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْتِقُهَا فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتُوتِنِينَ إِللهُ إِللهَ إِلَّا اللهُ قَالَ دَسُولُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُهَا وَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَتَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَتَّدًا وَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتُشْهَدِينَ أَنَّ مُحَتَّدًا وَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَتَّدًا وَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَتَّدًا وَسُولُ اللهِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِفُهَا أَنْ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِفُهُا

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی اونڈی لے کر آیا اور کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ایک مسلمان بر دہ آزاد کر ناواجب ہے کیا میں اس کو آزاد کر دوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے فرمایا تو یقین کرتی ہے اس بات کو کہ محمد اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اللہ کے وہ بولی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقین کرتی ہے اس بات کو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بولی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقین کرتی ہے اس بات کر کہ مرنے کے بعد پھر جی اعلیں گے بولی ہاں تب سول ہیں وہ بولی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دے

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جس اور ولاء کے بیان میں جس اونڈی یاغلام کاعتاق واجب میں آزاد کرنادرست ہے اس کابیان

حايث 1381

عَنْ سُيِلَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ ذِنَا فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ نَعَمُ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ ابوہریرہ سے سوال ہوا کہ جس شخص پر ایک بردہ آزاد کرنالازم ہو گیا ہو ولد الزناکو آزاد کر سکتا ہے جو اب دیاہاں کر سکتا ہے۔

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جس اور ولاء کے بیان میں جس اور درست ہے اس کابیان

حايث 1382

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَادِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُيِلَ عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَكَ ذِنَاقَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

فضالہ بن عبیدانصاری سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا جس شخص پر ایک بر دہ آزاد کرنالازم ہو گیاوہ ولدالزنا کو آزاد کر سکتا ہے جواب دیاہاں کر سکتا ہے۔

جن بر دول کا آزاد کر نادرست مهنهیں واجب اعتاق میں

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جن بردوں کا آزاد کرنادرست ہنہیں واجب اعتاق میں

حايث 1383

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُوسُ مِلَ عَنْ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَهُ طِ فَقَالَ لَا عبدالله بن عمرے سوال ہوا کہ جس بر دہ کا آزاد کرناواجبہووہ شرط لگا کر خرید کیا جائے کہانہیں۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

جن بر دول کا آزاد کرنا درست مهنهیں واجب اعتاق میں

حابث 1384

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِشَهُ طِ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ لِأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَبَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا

کہامالک نے جوشخص غلام کو آزاد کرنے کے لیے اور اس پر آزاد کرناواجب ہو تو اس شرط سے نہ خریدے کہ میں آزاد کر دوں گااس واسطے کہ اگر اس شرط سے خریدے گا توبائع رعایت کرکے اس کی قیمت کم کر دے گااس صورت میں وہ پورار قبہ نہ ہو گا۔

مردے کی طرف سے آزاد کرنے کابیان

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں مردے کی طرف سے آزاد کرنے کابیان

حايث 1385

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْرَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ أُمَّهُ أَرَا دَثُ أَنْ تُومِى ثُمَّ أَخَّرَثُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَهَلَكَتْ وَقَلْ كَانَتُ هَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَمَّهُ أَرَا دَثُ أَنْ تُومِى ثُمَّ أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ هُمَتَ وَاللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُجَدَ بِأَنْ تُعْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ اللهُ إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُغْتِقَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ

عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا پھر صبح تک دیر کی رات کو مر گئیں اور ان کا قصد بر دہ آزاد کرنے کا تھا عبد الرحمن عبادہ نے کہامیں نے قاسم بن محمد سے بوچھا اگر میں اپنی مال کی طرف سے آزاد کر دول تو ان کو پچھ فائدہ ہو گا قاسم نے کہا سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری مال مرگئی اگر میں اس کی طرف سے آزاد کر دل کیا اس کو فائدہ ہو گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہان۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں مردے کی طرف سے آزاد کرنے کا بیان

حابث 1386

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ تُوْتِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِ بَكْرِ فِ نَوْمِ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِقَابًا كَثِيرَةً قَالَ مَالِكَ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَّ فِي ذَلِكَ

یجیٰ بن سعیدنے کہاعبدالرحمٰن بن ابو بکر سوتے سوتے مرگئے حضرت عائشہ نے ان کی طرف سے بہت سے بردے آزاد کیے۔

بردے آزاد کرنے کی فضلیت اور زانیہ اور ولد زناکے آزاد کرنے کابیان

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں بردے آزاد کرنے کی نضلیت اور زانیہ اور ولد زنائے آزاد کرنے کا بیان

حايث 1387

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ عَنْ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَاهَا ثَبَنَا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون ساہر رہ آزاد کرناافضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قیمت بھاری ہو اور اس کے مالکون کر بہت مرغوب ہو۔

-----

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں بردے آزاد کرنے کی فضلیت اور زانیہ اور ولد زناکے آزاد کرنے کابیان

حديث 1388

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُهَرَأَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَكَ ذِنَّا وَأُمَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُهَرَأَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَكَ ذِنَّا وَأُمَّهُ عَبِد اللهِ بن عمر نے ولد الزناكو اور اس كى ماس كو آزاد كيا۔

ولااس کو ملے گی جو آزاد کرے

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ولاای کوملے گی جو آزاد کرے

حديث 1389

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ جَائَتْ بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ إِنِّ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعَدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ فِي وَلَا فُكِ فَعَلْتُ فَذَه هَبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَى أَمُوا عَلَيْهَا فَجَائَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ لِعَائِشَة إِلَى قَالَبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلائُ لَهُمْ فَسَبِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحَيدَ اللهُ وَأَثُنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَيدَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحَيدَ اللهُ وَالْتُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحَيدَ اللهُ وَاللهُ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحَيدَ اللهُ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ فَحِيدَ الله وَالْمُ وَالْ كَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّامِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عائشہ کے پاس بریرہ آئی اور کہا کہ مجھ کو میر ہے لوگوں نے مکاتب کیا ہے نو اوقیہ پر ہر سال میں ایک اوقیہ تو میری مدد کرو حضرت عائشہ نے کہا اگر تیرے لوگوں کو منظور ہو تو میں ایک د فعہ میں سب سے دیتی ہوں مگر تیری ولا میں لوں گی بریرہ اپنے لوگوں کے پاس گئی ان سے بیان کیا انہوں نے ولا دینے سے انکار کیا پھر بریرہ لوٹ کر آئی حضرت عائشہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا میں نے اپنے لوگوں سے بیان کیا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ولا ہم لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر پوچھا کیا حال ہے حضرت عائشہ نے سارا قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم بریرہ کو لے لو اور ولا کی شرط انہیں لوگوں کے واسطے کر دو کیو تکہ ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے حضرت عائشہ نے ایساہی کیا بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے واسطے کر دو کیو تکہ ولا اس کو طلے گی جو آزاد کرے حضرت عائشہ نے ایساہی کیا بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گئے اور کھڑے ہو کر اللہ جل جلالہ کی تحریف کی پھر فرمایا کیا حال ہوگوں کا الی شرطین میں میں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے گو سوبار لگائی جائے اللہ کا حکم سے اور اس کی شرط مضبوط ہے ولا اس کو ملے گی جو آزاد کرے۔

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

ولااس کو ملے گی جو آزاد کرے

حديث 1390

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَا تَهَا

كَنَا فَذَكَّرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا يَثْنَعَنَّكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلائُ لِبَنْ أَعْتَقَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک لونڈی کوخرید کر آزاد کرناچاہااس کے لوگوں نے کہاہم اس نثر ط سے پیچنے بیں کہ ولا ہم کو ملے حضرت عائشہ نے بیہ امر رسول الله علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تیر کچھ حرج نہیں ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ولاای کو طے گی جو آزاد کرے

حايث 1391

عَنْ عَنْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَائَتُ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ

عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ بریرہ آئی حضرت عائشہ سے مد دمانگنے کو حضرت عائشہ نے کہاا گرتیرے لو گوں کو منظور ہو کہ میں یک مشت ان کو تیری قیمت اداکر دوں اور تجھ کو آزاد کر دوں تو میں راضی ہوں بریرہ نے یہ اپنے لو گوں سے بیان کیا انہوں نے کہاہم نہیں بیجیں گے مگر اس شرط سے کہ ولاہم کو ملے۔

------

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

ولاای کوملے گی جو آزاد کرے

حديث 1392

عَنْ عَبْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عمرہ نے کہا کہ پھر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توخرید کر آزاد کر دے کیو تکہ ولا اس کو ملے گی جو آزاد کر دے گا۔

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ولاء کے بیان میں ولاء کے بیان میں

حايث 1393

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلا يُ وَعَنْ هِبَتِهِ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا کہ اولاد کی بیج یا ہبہ سے۔

> باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں ولاای کو ملے گی جو آزاد کرے

> > حايث 1394

قَالَ مَالِكُ فِي الْعَبْدِيبُتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّهُ يُوالِى مَنْ شَائَ إِنَّ ذَلِكَ لاَيجُوزُ وَإِنَّمَا الْوَلائُ لِبَنْ أَعْتَقَ وَلَوْأَنَّ وَجُلا أَذِنَ لِبَوْلاَهُ أَنْ يُوالِى مَنْ شَائَ مَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلائُ لِبَنْ أَعْتَقَ وَنَهَى رَجُلا أَذِنَ لِبَوْلاَهُ أَنْ يُوالِى مَنْ شَائَ مَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْوَلائِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِى مَنْ شَائَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْوَلائِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِى مَنْ مَنْ بَيْحِ الْوَلائِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوالِى مَنْ مَنْ بَيْحِ الْوَلائِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْوَلائِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْحِ الْوَلاعِ وَعَنْ هِبَتِهِ فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَولَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا عُلَاكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الللهُ عَلَاكَ اللهُ عَلَيْكِ اللْعَالِقِ الْعِلْقِي فَلْ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَالَ السِيْسُ الللهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِي الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الْمُؤْلِقَ عَلَى اللهُ عَل

کہامالک نے جو غلام اپنے تنین مولی سے مول لے لے اس شرط سے کہ میری ولاء جس کومیں چاہوں گااس کو ملے گی تو یہ جائز نہیں کیونکہ ولاء اس کو ملے گی جو آزاد کرے اور اگر مولی نے غلام کو اجازت دے دی کہ جس سے جی چاہے موالات کا عقد کرلے تو بھی جائز نہ ہو گا کیونکہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاولاء اس کو ملے گی جو ازاد کرے اور منع کیا آپ نے ولاء کی نیچ اور ہبہ سے پس اگر مولی کو یہ امر جائز ہو کہ غلام سے ولاکی شرط کرلے یا اجازت دے جس کو وہ چاہے ولاء ملے اس صورت میں ولاء کا ہبہ ہوجائے گا۔

.....

جب غلام آزاد ہو توولا اپنی طرف تھینج لیتاہے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جب غلام آزاد ہو توولا اپن طرف تھینج لیتا ہے۔

حايث 1395

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرُّبَيْرَبْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِنَالِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنُ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا

أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُقَالَ هُمُ مَوَالِيَّ وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ بَلُ هُمْ مَوَالِينَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْدِ بِوَلاَئِهِمْ

ر بیعہ بن ابی عبدالرحمن سے روایت ہے کہ زبیر بن عوان نے ایک غلام خرید اکر آزاد کیا اس غلام کی اولا د ایک آزاد عورت سے تھی جب زبیر نے غلام کو آزاد کر دیا تو زبیر نے کہا اس کی اولا د میری مولی ہیں اور ان کی ماں کے لوگوں نے کہا ہمارے مولی ہیں دونوں نے جھگڑ اکیا احضرت عثمان کے پاس آئے آپ نے تھم کیا کہ ان کی ولاز بیر کو ملے گی۔

-----

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جب غلام آزاد ہو توولا اپن طرف تھینج لیتا ہے۔

حديث 1396

عَنْ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُيِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَكُ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ فَقَالَ سَعِيكٌ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَعَبْكُ لَمُ يُعْتَقُ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمُ

سعید بن مسیب سے سوال ہوااگر ایک غلام کالڑ کا آزاد عورت سے ہو تواس لڑ کے کی ولا کس کو ملے گی سعید نے کہااگر اس لڑ کے کا باپ غلامی کی حالت میں مرجائے توولا اس کی ماں کے موالی کو ملے گی۔

·

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جب غلام آزاد ہو توولا اپن طرف تھیج لیتا ہے۔

حايث 1397

قَالَ مَالِكَ وَمَثَلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرِّ جَوَمَا وَلَا وُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقَلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْمُحَقِّ بِهِ وَصَارَ وَلَا وُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقَلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْمُحَقَّ فِي الْمُعَرِّ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِى لَاعْنَهَا بِوَلَدِهَا صَارَ بِيثُلِ هَذِهِ الْمَعَلَيْ قَالَ مَالِكَ وَكَذَلِكَ الْمَوْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنْ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِى لَاعْنَهَا بِوَلَدِهَا صَارَ بِيثُلِ هَذِهِ الْمُعْلِيقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَذَلِكَ الْمُولُولُةُ إِلَّا الْمُعْرَفِ إِذَا اعْتَرَفَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَذَلِكَ الْمُولُولُولُهُ اللّهُ وَكَذَلِكَ الْمُلْعَنَةُ اللّهُ وَكُولُولُهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْرَفِ اللّهُ اللّهُ مَوَالِي أُمِّ فِي الْمُعْرَفِ إِلَيْ أُوهُ لِأَمُّ لَهُ وَلَا مُعْرَفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِكُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا مُعْرَفِقُ اللّهُ مَوَالِى أُمِّي وَالْمُعْلَى اللّهُ وَمُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ مَوَالِى أُمِّ وَاللّهُ مَوْلِكُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيقِ الللّهُ مَوْلُولُهُ اللّهُ مَوْلِى أَنْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ہوں گے اگر جنایت کرے گاوہی دیت دیں گے پھر اس عورت کا خاوند اقرار کرلے کہ یہ میر الڑکا ہے تواس کی ولاء باپ کے موالی کو ملے گی وہی وارث ہوں گے وہی دیت دیں گے مگر اس کے باپ پر حد قذف پڑے گی مالک نے اسی طرح کہا اگر عورت ملاعنہ عربی ہواور خاوند اس کے لڑکے کا قرار کرلے کا قرار کرلے کہ میر الڑکا ہے تو وہ لڑکا اپنے باپ سے ملادیا جائے گا۔ جب تک خاوند اقرار نہ کرے تو اس لڑکے کا ترکہ اس کی ماں اور اخیا فی بھائی کو حصہ دے کر جو نیچ رہے گا۔ مسلمانوں کا حق ہوگا اور ملاعنہ کے لڑکے کی میر اث اس کی ماں کے موالی کو اس واسطے ملتی ہے کہ جب تک اس کے خاوند نے اقرار نہیں کیانہ اس لڑکے کا نسب ہے نہ اس کاکوئی عصبہ ہے جب خاوند نے اقرار کرلیانسب ثابت ہوگیا ہے عصبہ سے مل جائے گا۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جب غلام آزاد ہو توولا اپن طرف تھینچ لیتا ہے۔

حايث 1398

قَالَ مَالِكِ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرَّ أَنَّ الْحَبْدِي يَجُرُّو لَائَ وَلَا عَنْ وَلَا الْعَبْدِي وَلَا عَنْ وَلَا عُنْ الْمَرَأَةِ حُرَّةٍ يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ وَجَعَ الْوَلَائُ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوعَبْدٌ كَانَ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَهَاتَ أَحَدُهُ هُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّالُحِدٌ وَإِنْ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَهَاتَ أَحَدُهُ هُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّالُحِدٌ أَبُوالاَ إِلَى مَوَالِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَهُوعَبُدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ وَهَاتَ أَحَدُهُ هُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّالُحِدٌ أَبُوالاَ عُلَامَ كَاللَهُ وَلَا عَلَامَ كَاللَهُ وَالْمَالِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ وَمَاتَ أَحَدُهُ هُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّالُحِدُ وَالْعَالِكَ بَو عَلَى الْعَلِيمُ وَالْمِيرَاثُ وَالْمَالِ الْعَلْمَ عَلَامَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَامَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں جب غلام آزاد ہو توولا اپن طرف تھینچ لیتا ہے۔

حديث 1399

قَالَ مَالِكِ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِي حَامِلٌ وَزُوجُهَا مَهْلُوكُ ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَهْلَهَا أَوْ بَعْدَمَا تَضَعُ إِنَّ وَلائَ مَالِكِ فِي الْأَمَةِ لَكُوكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمَّهُ وَلَيْسَ هُو بِمَنْزِلَةِ وَلائَ مَا كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ وَلَيْسَ هُو بِمَنْزِلَةِ النَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ جَرَّولائهُ قَالَ مَالِكِ فِي الْعَبْدِ النَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ جَرَّولائهُ قَالَ مَالِكِ فِي الْعَبْدِ

ؽۺؾٵؙؖڿؚڽؙڛؾۣٚ٥؋ٲؙڽؙؽۼؾؚؾؘۘۘۼڹۘۘۘۘۘ٥ٲڶۮؙڣؽٲؙۮؘڽؘڶڎڛؾؚۘۮ؋ٳۣڽۧۅؘڵٷؘۘٳڵٷڵٷڵٷڵٷۘ؋ڵؚڛؚۣٙۑ؋ؚٳڷڹؽ ٲؙۼؾؘقؘڎؙۅٳڽٝۼؾۘؾؘ

کہامالک نے حاملہ لونڈی اگر ازاد ہو جائے اور خاوند اس کاغلام ہو پھر خاوند بھی آزاد ہو جائے وضع حمل سے پہلے یا بعد تو ولاء اس بچہ کی اس کی ماں کے مولی کو ملے گی کیونکہ یہ بچہ قبل آزادی کے اس کاغلام ہو گیاالبتہ جو حمل اس عورت کو بعد آزادی کے تھہرے گا اس کی ولاء اس کے ولاء اس کے وازن سے اپنے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا کہامالک نے جو غلام اپنے مولی کے اذن سے اپنے غلام کو آزاد کرے تو اس کی ولاء مولی کو ملے گی غلام کونہ ملے گی اگر چپہ آزاد ہو جائے۔

ولاء کی میر اث کابیان

باب: كتاب عتق اور ولاء كے بیان میں

ولاء كى مير اث كابيان

حديث 1400

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَامِى بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ مَنْ الْمَوَالِى فَوَدِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِى فَوَدِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِى فَوَدِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَلْ أَخْرَدُتُ مَا كَانَ أَبِي وَوَلائَ الْمَوَالِى وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَلْ أَخْرَدُتُ مَا كَانَ أَبِي وَلائَهُ الْمَوَالِى وَوَلائَ الْمَوَالِى وَوَلائَ الْمَوَالِى وَلَائَ الْمَوَالِى وَلَائَ الْمَوَالِى وَلَائَ الْمَوَالِى وَلَائُ اللّهُ وَمَوْلاً عُلَا أَكُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّهَا أَحْرَدُتَ الْبَالَ وَأَمَّا وَلائُ الْمَوَالِى فَلا أَرَأَيْتَ لَوْهِ لَكُ الْمَوَالِى وَلائِي الْمَوَالِى وَلَائِ الْمَوَالِى وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّهَا أَحْرَدُتَ الْبَالَ وَأَمَّا وَلائُ الْمَوَالِى فَلا أَرَأَيْتَ لَوْهُ لَكُ أَنِي الْمَوَالِى وَلَا الْمَوَالِى وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّهَا أَحْرَدُتَ الْبَالَ وَأَمَّا وَلائُ الْمَوَالِى فَلا أَرَالَيْتَ لَوْهُ لَكُولُ الْمَوْلِ الْمَوْلِلُولِ وَلَائُ الْمُومُ لِلْهُ وَلِي وَلَائُ الْمَوْلِلُ وَلَائُ الْمُؤْمِ الْمَوالِى فَلَا أَلَالَا لَا الْمَوْلِلُ لَا لَا مَوْلِلْ الْمَوْلِلُ وَلَائُ الْمَالِكُ الْمَوْلِلُ لَا لَكُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمُولِي الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِى الْمَوْلِ الْمَوْلِ لَا لَا لَا مُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ عاصی بن ہشام مر گئے اور تین بیٹے چھوڑ گئے دواس میں سے سکے بھائی تھے اور ایک سوتیلا تو سکے بھائیوں میں سے ایک بھائی مر گیا اور مال اور غلام آزاد کئے ہوئے چھوڑ گیا اس کا وارث سگا بھائی ہوا مال اور ولاکا غلاموں کی سب ولا اس نے لی پھر وہ بھائی بھی مر گیا اور ایک بیٹا اور سوتیلا بھائی چھوڑ گیا بیٹے نے کہا میں اپنے باپ کے مال اور ولاکا مالک ہوں بھائی نے کہا ہے شک مال کا تو مالک ہے مگر ولاکا مالک نہیں فرض کر کہ اگر بہلا بھائی میر ا آج مر تا تو میں اس کا وارث ہو تا تو پھر دونوں نے جھڑ اکیا حضرت عثمان کے پاس آئے آپ نے ولا بھائی کو دلائی

باب: كتاب عتق اور ولاء كے بیان میں

ولاء كى ميراث كابيان

حديث 1401

عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کے والد ابن بن عثمان کے پاس بیٹے ہوئے تھے اتنے میں پچھ لوگ جہنیہ کے اور پچ لوگ بنی الحارث بن خزرج کے لڑتے جھاڑتے آئے مقدمہ یہ تھا کہ ایک جہنیہ کے نکاح میں تھی ایک شخص بنی الحارث بن خزرج میں سے جس کا نام ابر ہیم بن کلیب تھاوہ عورت مرگئی اور مال اور غلام آزاد کئے ہوئے چھوڑگئی اس کا خاوند اور بیٹا وارث ہوا پھر اس کا بیٹا مرگیا اب بیٹے کو وارثوں نے کہاولا ہم کے ملے گی کیونکہ عورت کا بیٹا اس ولا پر قابض ہو گیا تھا اور جہنیہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ولا کے مستحق ہم بیں اس لئے وہ غلام ہمارے کئیے کی عورت کے غلام ہیں جب اس عورت کا لڑکا مرگیا ولا ہم کے ملے گی ابان بن عثمانے جہنیہ کے لوگ وگوں کو ولا دیلائی۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب عتق اور ولاء كے بیان میں

ولاء كى ميراث كابيان

عديث 1402

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِى أَعْتَقَهُمْ هُوَعَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرِثُ الْمَوَالِى الْبَاقِي مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا هَلَكَ هُوَفَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخُوتِهِ فِي وَلَائِ هَلَكَا وَتَرَكَا أَوْلَادًا فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَرِثُ الْمَوَالِى الْبَاقِي مِنْ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا هَلَكَ هُوفَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخُوتِهِ فِي وَلَائِ الْبَوَالِى شَمَعُ سَوَائً

عید بن مسیب نے کہاجو شخص مر جائے اور تمین بیٹے چھوڑ جائے اور آزاد کئے ہوئے غلام چھوڑ جائے پھر تینوں بیٹوں میں سے دو بیٹے مر جائیں اور اولاد اپنی چھوڑ جائیں توولا کاواث تیسر ابھائی ہو گیاجب وہ مر جائے تواس کی اولاد اور ان دونوں بھائیوں کی اولاد ول کے

## استحقاق میں برابر ہو گی۔

سائبہ کی میر اث کا بیان اور اس غلام کی ولا کا بیان جسکویہودی یا نصر انی آزاد کرے

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

سائبہ کی میراث کابیان اور اس غلام کی ولاکابیان جسکویبودی یا نصرانی آزاد کرے

حديث 1403

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَل ابْنَ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبَةِ قَالَ يُوالِى مَنْ شَائَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوالِى أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

امام مالک نے ابن شہاب سے بوچھاسائبہ کا حکم انہوں نے کہاسائبہ جس شخص سے چاہے عقد موالات کرے اگر مر جائے اور کسی سے موالات نہ کرے تواس کی میر اث مسلمانوں کو ملے گی اگر وہ جنایر کرے گاتو دیب بھی وہی دیں گے۔

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

سائبہ کی میر اث کابیان اور اس غلام کی ولا کا بیان جسکویہودی یانصر انی آزاد کرے

حديث 1404

قَالَ مَالِك إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُبِحَ فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لَا يُوَالِى أَحَدًا وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِدِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمُ

کہامالک نے میرے نز دیک بیہ ہے کہ سائبہ کسی سے عقد موالات نہ کرے اور میر اث اس کی مسلمانوں کے ملے گی اور دیت بھی رہی دیں گے۔

.....

باب: کتاب عتق اور ولاء کے بیان میں

سائبہ کی میر اث کا بیان اور اس غلام کی ولا کا بیان جسکویہودی یا نصر انی آزاد کرے

مايث 1405

قَالَ مَالِك فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ إِنَّ وَلَائَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْوَلَائُ أَبَدًا قَالَ وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَاقِ عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِئُ أَوْ النَّصْرَاقِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلَائُ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَائُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ

کہامالک نے اگر یہودی یانصرانی کالڑکا مسلمان ہو تو وہ اپنے باپ کے آزاد کیے ہوئے غلام کی ولاء پائے گاجب وہ غلام مسلمان ہو گیا ہو گرباپ اس کا مسلمان نہ ہوا ہو جس نے آزاد کیا ہے اور اگر وہ غلام آزادی کے وقت بھی مسلمان تھا تو یہودی یانصانی کے مسلمان لڑکے کو ولاء نہ ہوگی بلکہ وہ مسلمانوں کاحق ہوگی۔

.....

## باب: مکاتب کے بیان میں

مکاتب کے احکام کے بیان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1406

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَكَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْلٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِتِهِ شَيْعٌ عبد الله بن عمر كہتے تھے مكاتب غلام رہے گاجب تك اس پر پچھ بھی بدل كتابت ميں سے باقى رہے۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ایان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1407

عَنْ عُنُوةً بْنَ الزُّبَيْرِوَسُلَيُمَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانَا يَقُولانِ الْبُكَاتَبُ عَبْلُ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِيّهِ شَيْعٌ عَنْ عُنُودَةً بْنَ الزَّبِيرِ وَسُلِيَانَ بْنَ يِسَارِ كَانَا يَقُولانِ الْبُكَاتَبُ عَبْلُ مَا بَقِي عَلَى الْبُرَيِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

باب: مکاتب کے بیان میں

مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1408

قَالَ مَالِكَ وَهُو رَأْبِي قَالَ مَالِكَ فَإِنْ هَلَكَ الْهُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَمِمًّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدُّ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْكَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَابَقِيَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ قَضَائِ كِتَابَتِهِ

کہامالک نے میری رائے بہی ہے کہ اگر مکاتب اپنی بدل کتابت سے زیادہ مالک جھوڑ کر مر جائے اور اپنی اولا دکو جو حالت کتابت میں پیدا ہوئی تھی یا عقد کتابت میں واخل تھی چھوڑ جائے تو پہلے اس کے مالک میں سے بدل کتابت ادا کریں گے پھر جس قدر نے کرہے گا اس کی وارث مکاتب کی اولاد ہوگی۔

·-----

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1409

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّرِّ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونَا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَأَشُكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَائُ فِيهِ فَكَتَبِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبِ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ ابْدَأُ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلاهُ

حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ ایک مکابت ابن متو کل کامکہ میں مر گیا اور پچھ بدل کتابت اس پر باقی رہ گیا تھا اور لگوں کا قرض بھی تھا اور ایک بیٹی چھوڑ گیا تو مکہ کے عامل کو اس باب میں تھم کرناد شوار ہو تو اس نے عبد الملک بن مروان کو کلھا عبد الملک نے اس کے جو اب میں لکھا کہ پہلے لوگوں کا قرض ادا کر پھر جس قدر بدل کتابت باقی رہ گیاہے اس کو ادا کر بعد اس کے جو پچھ نچے وہ اس کی بڑی اور مولی کو تقسیم کر دیے۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1410

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْبَعُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَثِبَّةِ أَكُرَةَ وَجُلّا

عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَقَدُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهُلِ الْعِلْمِ إِذَا سُبِلَ عَنْ ذَلِكَ قَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا يَتُلُوهَا تَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِمُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے اگر غلام اپنے مولی کو کہے مجھ کو مکاتب کر دے تو مولی پر ضروری نہیں خواہ مکاتب
کرے اور میں نے کسی عالم سے نہیں سنا کہ مولی پر جبر ہو گا اپنے غلام کے مکاتب کرنے پر اور جب وہ شخص اس نے اللہ جل جلالہ
کے اس قول کو بیان کر تا کہ مکاتب کرواپنے غلاموں کو اگر اس میں بہتری جانو تو وہ یہ آئیتں پڑھتے جب تم احرام کھول ڈالو شکار
کرو۔ جب نماز ہوجائے تو پھیل جاؤز مین میں اور اللہ کا فضل ڈھونڈو۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1411

قَالَ مَالِكُ وَإِنَّهَا ذَلِكَ أَمْرُأُ ذِنَ اللهُ عَزَّو جَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ

کہامالک بلکہ بیرامر اذن کے واسطے ہے نہ کہ وجو دجو ب کے واسطے۔

------

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حايث 1412

قَالَ مَالِكُ و سَبِعْتَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِي كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمَّى

کہامالک نے میں نے بعض اہل علم سے سنااس آیت کی تفسیر میں (دوتم اپنے مکا تبوں کو اس مالک سے جو دیاتم کو اللہ تعالی نے) کہتے تھے مر اد اس آیت سے بیر ہے کہ آدمی اپنے غلام کو مکاتب کرے پھر اس کے بدل کتابت میں سے کچھ معاف کر دے۔

> باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حايث 1413

قَالَ مَالِكَ فَهَذَا الَّذِى سَبِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَبَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا كهامالك نے میں نے یہ اچھاسنا اور اسی پر لوگوں کو عمل کرتے ہوئے پایا۔

------

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ایان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1414

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُءِنْدَنَا أَنَّ الْهُ كَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُ لَا تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ كهامالك نے جب غلام مكاتب ہو جائے اس كامال اسى كوسلے گا۔ مگر اولاد اس كے عقد كتابت ميں داخل نہ ہوگی البتہ جب شرط لگائے تو اولاد بھی داخل ہوگی۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1415

قَالَ يَحْيَى سَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَوَلا سَيِّدُهُ يَوْمَر كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَثْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُولِسَيِّدِهِ فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ

کہامالک نے جس شخص نے اپنے غلام کو مکاتب کیا اور اس غلام کی ایک لونڈی تھی جو حاملہ تھی اس سے مگر حمل کا حال نہ غلام کو معلوم تھانہ مولیٰ کو تووہ بچہ جب پیداہو گا مکاتب کونہ ملے گابلکہ مولیٰ کو ملے گاالبتہ لونڈی مکاتب ہی کی رہے گی کیونکہ وہ اس کامال

-----

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ایان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حايث 1416

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنْ امْرَأَتِهِ هُووَابُنُهَا إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبُلَ أَنْ يَقْضِ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَبِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئٌ

کہامالک نے اگر ایک عورت اپنا مکاتب جھوڑ کر مرگئی اور اس کے دووارث ہیں ایک خاوند اور ایک لڑ کا اس عورت کا پھر مکاتب مر گیا قبل ادا کرنے بدل کتابت کے تو خاوند اور لڑ کا موافق کتاب اللہ کے اس کی میر اٹ کو تقسیم کرلیں گے۔ (ایک ربع خاوند کا ہو گا اور باقی بیٹے کا)اور جو بعد ادا کرنے بدل کتابت کے مر اتو میر اث اس کی سب بیٹے کو ملے گی خاوند کو کچھ نہ ملے گا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ابیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حايث 1417

قَالَ مَالِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ يُنْظَرُفِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلَا يَجُوذُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجُهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَائِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ فَلَا يَجُوذُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجُهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَائِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كَتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزُلَهُ

کہامالک نے اگر مکاتب اپنے غلام کو مکاتب کرے تو دیکھیں گے اگر اس نے رعایت کے طور پر بدل کتابت کم تھہریا ہے توبہ کتابت جائزنہ ہوگی اور جوبدل کتابت اپنافائدہ دیکھ کر تھہر ایا ہے تو جائز ہوگی۔

باب: مکاتب کے بیان میں

مكاتب كے احكام كے بيان

حديث 1418

قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَائَتْ كَانَتْ أُمَّرُ وَلَهِ وَإِنْ شَائَتْ قَرَّتْ عَلَى كَانَتْ أُمَّرُ وَلَهِ وَإِنْ شَائَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا كَانَتْ أُمَّرُ وَلَهِ وَإِنْ شَائَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا

کہامالک نے جو شخص اپنی مکاتبہ لونڈی سے صحبت کرے اور وہ حاملہ ہو جائے تو اس لونڈی کو اختیار ہے چاہے وہ ام ولد بن کر رہے چاہے اپنی کتابت قائم رکھے اگر حاملہ نہ ہو تو وہ مکاتب رہے گی۔

------

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ایان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حديث 1419

قَالَ مَالِكَ الْأَمُو الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِيكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَذِنَ إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِثْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأُذَنُ إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِثْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن نِصَعْهُ وَلَا يَكُونُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَعْتَى شِنْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدُلِ

کہا مالک نے ہمارے بزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ جو غلام دو آدمیوں میں مشتر کہ ہو اس کو کوئی مکاتب نہیں کرسکتا اگرچہ دوسراشریک اجزات بھی دے بلکہ دونوں شریک مل کر مکاتب کرسکتے ہیں کیونکہ اگر ایک شرفیک اپنے حصہ کو مکاتب کردے گا اور مکاتب بدل کتابت اداکر دے گا تو اس قدر حصہ آزاد ہوناپڑے گا اب اس شریک پر جس نے پچھ حصہ آزاد کیالام نہیں کہ دوسرے شریک کو صاحت دوسرے شریک کو صاحت دوسرے شریک کو صاحت کر اس کی آزادی پوری کرے کیونکہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تھم فرمایا ہے دوسرے شریک کے حصہ کی قیت اداکرنے کا وہ عتاق میں ہے نہ کی کتابت میں۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے احکام کے بیان

حايث 1420

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِى كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَوَشِّى يِكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهمَا وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأُولَى

کہامالک نے اگر اس شریک کویہ مسئلہ معلوم نہ ہووہ اپنے حصہ کو مکاتب کرکے کل یابعض بدل کتابت وصول کرے تو جس قعف وصول کیاہواس کووہ اور اس کاشریک اپنے حصوں کوموافق بانٹ لیں کتابت باطل ہوجائے گی اور وہ مکاتب بدستور غلام رہے گا۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے ایان میں مکاتب کے احکام کے بیان

قال مَالِك فِي مُكَاتَبِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظُرُهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ الْآخُرُ أَنْ الْهُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالَالَيْسَ فِيهِ وَفَائُ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِك يَتَحَاصَّانِ مَا تَرَكَ بِقَدُرِ مَا بَقِى لَعُضَ حَقِّهِ ثُمَّ مَا تَالُهُ كَاتَبُ وَتَرَكَ مَالَالَيْسَ فِيهِ وَفَائُ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ مَالِك يَتَحَاصَّانِ مَا تَرَكَ بِقَدُرِ مَا بَقِي بَيْنَهُمَا بِقَدُ وَحَيْتِهِ فَإِنْ تَرَكَ الْهُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ أَخْذَكُنُ كُنُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَّوَائِ فَإِنْ عَجَزَالُهُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ أَخْذَكُنُ كُنُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَّوَائِ فَإِنْ عَجَزَالُهُكَاتَبُ وَقَدُ اقْتَصَى الَّذِي لَمُ يُنْظِرُهُ أَكْثَرُ مِبَّا اقْتَصَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَصَى الَّذِي لَهُ يَنْظِرُهُ أَكْثَرُ مِبَّا اقْتَصَى الَّذِي لَهُ عَلَى مَا حِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَصَى الَّذِي لَكُ يُنْظِرُهُ أَكْثَرُ مِبَّا اقْتَصَى الَّذِي لَكُ عَلَى مَا حِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَصَى الَّذِي لَكُ عُلَى اللَّهُ عَلَى الْفَعْمُ اللَّذِي لَكُ عَجَزَفَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَاللَّهُ الْعَبْعُ اللَّذِي لَيْ وَلَا يَوْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُنْ لِللَّا الْعَبْعَى اللَّهُ وَالْمُ الْعَلِيمُ وَلَكُ اللَّهُ الْمُنَالِ وَاحِدٍ عَلَى دَجُلٍ وَاحِدٍ فَيُنْظِرُهُ أَحَدُمُ وَيَشَعَى اللَّذِى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِى الْعَلَى اللَّهُ اللَّذِى الْعَلَى الْعَلِيمُ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ وَلَكُ مِكُولُ وَاحِدٍ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالُولُ الْعُلِيمُ وَلَكُولُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَلِلْكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّذِى اللَّهُ وَلُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ ال

کہامالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک آدمی ان میں سے اس کو مہلت دے اور دوسر انہ دے اور جس شخص نے مہلت نہ دی وہ اپنا کچھ حق وصول کرلے بعد اس کے مکاتب مرجائے اور اس قدر مال نہ چپوڑے کہ اس کے بدل کتابت کو کافی ہو تو جس قدر مال جپوڑ گیا ہے تو پہلے دونوں شریک اپنے اپنے بقایاوصول کرکے جو پچھ نیچ گابر ابر بانٹ لیں گے۔اگر مکاتب عاجز ہو گا اور جس شخص نے مہلت نہ دی اس نے دوسرے شریک کی نسبت پچھ زیادہ وصول کر لیا ہے تو غلام دونوں میں آدھا آدھا مشترک رہے گا اور جس نے زیادہ لیا ہے وہ اپنے شریک کی اجازت سے لیا ہے۔اگر ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیا تھا اور دوسرے نے پچھ وصول کیا پھر غلام عاجز ہو گیا تو وہ غلام دونوں میں مشترک رہے گا اور جس نے پچھ وصول کر لیا ہے وہ دوسرے شریک کو پچھ نہ دے گا کو فکہ اس نے اپنا حق وصول کیا اس کی مثال ہے ہے کہ دو آدمیوں کا قرض ایک وصول کر لیا ہے دہ وصول کر لے بعد اس کے قرض بھی دستاویز کی فوسے ایک آدمی پر ہو پھر ایک شخص اس کو مہلت دے اور دوسر احرض کرکے پچھ وصول کر لے بعد اس کے قرض دار مفلس ہو جائے پھر جس شخص نے وصول کر لیا ہے وہ دوسرے شریک کو اس میں سے پچھ نہ دے گا۔

كتابت مين ضانت كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں سابت میں صابت کا بیان

مايث 1422

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كُوتِبُوا جَبِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَائُ عَنْ بَعْضٍ وَإِنَّهُ لا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْئٌ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ قَدْعَجَزْتُ وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ فَإِنَّ لِكَفِي مَنْ عَبِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنْ الْعَمَلِ وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ إِنْ عَتَقُوا وَيَرِقَ بِرِقِهِمْ إِنْ رَقُوا

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے امر اتفاقی ہے کہ چند غلام اگر ایک ہی عقد میں مکاتب کیے جائیں تو ایک کا بار دوسرے کو اٹھانا پڑے گا اگر ان میں سے عاجز ہو کر ہاتھ پاؤں جھوڑ دے تو اس کے ساتھیوں کو چاہیے کہ موافق طاقت کے اس سے مز دوری کر ائیں اور بدل کتابت کے ادا کرنے میں مد دلیں اگر سب آزاد ہوں گے وہ بھی آزاد ہوگا۔ ہوگا اور جوسب غلام ہول گے وہ بھی غلام ہوگا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

كتابت مين ضمانت كابيان

حايث 1423

قال مَالِك الْأَمْرُالُهُ خُتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَإِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ لَمُ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّل لَهُ بِكِتَابِةِ عَبْدِهِ أَكْدُونِ يَكَبُدُ أَوْعَجَزَوَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّل رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِتِهِ ثُمَّ النَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ فَيَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَتَى فَيكُونَ فِي تَعَمَّل لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا لاهُ وَابْتَنَاعَ الْمُكَاتَب فَيكُونَ مَا أُخِذَ مِنْ ثَمَنِ مُعْمَلًا مَا لَهُ كَاتَب فَيكُونَ مَا أَخْذَم اللهُ كَاتَب وَيَكُونَ مَا أَخْذَم اللهُ كَاتَب وَيَكُونَ فِي ثَمَن حُمْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَالُهُ كَاتَب وَيَكُونَ مَا أَنْ الْكِتَابَة لَيْسَتْ بِدَيْنِ قَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَ بِيهَا إِنَّمَا هِى شَيْحٌ إِنْ أَدًا لُا اللهُ كَاتَبُ عَتَى وَإِنْ مَات وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَة لَيْسَتْ بِدَيْنِ قَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَب بِهَا إِنَّمَا هِى شَيْحٌ إِنْ أَدًا لُولَا لَهُ كَاتَبُ عَتَى وَإِنْ مَات وَلَكَ أَنَّ الْكِتَابَة لَيْسَتْ بِدَيْنِ قَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتِ بِيهَا إِنَّمَا هِى شَيْحٌ إِنْ أَدُاهُ اللهُ كَاتَبُ عَتَى وَإِنْ عَجَزَالُهُ كَاتَب وَعَلَيْهِ وَيُنْ لَمْ يُعَلِي الْمُكَاتِ مُنْ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتِ لِكَ مِنْ سَيِّدِهِ فِي شَيْحٌ وَلَى النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتِ لِا يَكِيدُ وَى مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْحٌ مِنْ النَّاسِ وَعَبْدِهِ فَيْدُ اللَّالِ لَكُونَ مَا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ وَكَانَتُ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتِ لَا يَكُونَ مَعَ مُلَاللهُ وَلَا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ وَكَانَتُ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتِ لَا لَكُونَ مَعَ مُنَالِكُ وَلَا مُعْلَى الْمُؤْلِلُولُ النَّاسِ فِي فِمَةِ الْمُكَاتِ لِلْكُونَ مَعَ مَنْ النَّالِ وَلَا عَلَى النَّالُولُ الْمُلْولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللْعُلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُلْولُ اللْعُلُولُ النَّاسِ فَي فَيْمَ الْمُولُولُ النَّالُ وَلَا اللْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ اللَّالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ امر اتفاقی ہے کہ بدل کتابت کی صانت نہیں ہوسکتی توغلام کو جب مولی مکاتب کرے توبدل کتابت کی صانت اگر غلام عاجز ہو جائے یامر جائے کسی سے نہیں لے سکتانہ یہ مسلمانوں کاطریقہ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص مکاتب کے بدل کتابت کاضامن ہو اور مولیٰ اس پیجپاکرے ضامن سے بدل کتابت وصول کرے توبہ وصول کرناناجائز طور پر ہو گا کیونکہ ضامن نے نہ مکاتب کو خرید کیا تا کہ جو مالک دیاہے اس کے عوض میں آ جائے نہ مکاتب آزاد ہوا کہ وہ مالک اس کی آزادی کابدلہ ہو بلکہ مکاتب جب عاجز ہو گیاتو پھر اپنے مولیٰ کاغلام ہو گیااس کی وجہ رہے کہ کتابت دین صبحے نہیں جس کی ضانت درست ہو۔

باب: مکاتب کے بیان میں

كتابت مين ضانت كابيان

حديث 1424

قَالَ مَالِكَ إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَبِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلائُ عَنْ بَعْضِ وَلَا يَعْنَى بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضِ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُّ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالَاهُوا كُثَرُمِنْ جَبِيعِ مَاعَلَيْهِمْ أُدِّى يَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضِ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَة كُلَّهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالَاهُوا لَهُ الْمَالِ شَيْعٌ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْعٌ وَيَتْبَعُهُمُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْعٌ وَيَتُبَعُهُمُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْعٌ وَيَتُبَعُهُمُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ الْمَالِ شَيْعٌ وَيَتُبَعُهُمُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتُ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ لِأَنَّ الْهَالِكِ لِأَنَّ الْهَالِكِ لِأَنَّ الْهَالِكِ لِلَا أَنْ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَكُ حُنَّ لَمْ يُولَدُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ لَمْ يَوْلُكُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ لَمْ يَوْلُونَ لَكَ لَمْ يُولُكُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُكَاتَبُ عَلَيْهِ لَمْ يَوْلُكُ فِي الْمُولِ لَكَ اللّهُ وَلَكُ وَلَمْ يُولِكُ وَلَا لَكِ اللّهُ وَلَكُ فَى الْمُعَلِقُ وَلَمْ يُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَلَكُ وَلَا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِكِ وَلَى كَاللّهُ هُولِكُ وَلَكُ فَى الْمُعَلِقُ وَلَمْ يُعْمَلُوا لَكَ اللّهُ وَلَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَا مُنْ لِللْكُولُ وَلَلْ لَلْكَتَابَةُ وَلَمْ يُعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا مُنْ لِللْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَكُ وَلَا لَكُونُ لِللْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَا مُنْ لِللّهُ اللّهُ وَلَلْكُولُ وَلَا مُعْتَلَى مَا لَكُولُولُ وَلِهُ وَلَا مُنْ لِللْكُولُ وَلَا مُنْ لِللْكُولُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا مُنْ اللّهُ مُنْ وَلِلْ وَلَمْ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلِمُ لِللللْكُولُ وَلِلْمُ وَلِلْكُولُ وَلَا لَمُ الللّهُ وَلَا لَكُولُ الللّهُ وَلَا ا

کہامالک نے جب غلام ایک ہی عقد میں کمتب کے جائیں اور ان میں آپس میں ایسی قرابت نہ ہو جس کے سبب سے ایک دوسر بے وارث نہ ہوں تو وہ سب ایک دوسر بے کے کفیل ہوں گے کوئی ان میں سے بغیر دوسر بے کے آزاد نہ ہوسکے گا۔ یہاں تک کہ بدل کتابت پوراپوراادار کر دیں اگر ان میں سے کوئی مرجائے اور اس قدر مال جھوڑ گیا جو وسب کے بدل کتابت سے زیادہ ہے تواس مال میں سے بدل کتابت اداکیا جائے گا اور جو کچھ نگر ہے گا مولی لے لے گا اس کے ساتھیوں کو نہ ملے گا پھر ایک غلام کی آزادی میں جس قدر روپیہ اس مال میں صرف ہوا ہے اس کو مولی ہر ایک غلام سے مجر الے گا۔ کیونکہ جو غلام مرگیا ہے وہ ان کا کفیل تھا جس قدر روپیہ اس کا ان کی آزادی میں اٹھاان کو اداکر ناپڑے گا۔ اگر اس مکاتب کا جو مرگیا کوئی آزاد لڑکا ہو جو حالت کتابت میں پیدانہ جو اہونو وہ اس کا وارث نہ ہو گا کیونکہ مکاتب مرتے وقت آزاد نہ تھا۔

·

مكاتب سے قطاعة كرنے كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حايث 1425

عَنْ أُمَّرَ سَلَمَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالنَّهَ بِوالْوَدِقِ حضرت ام سلمه اپنے مکاتبوں سے قطاعت کر میں سونے چاندی پر۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حديث 1426

قال مَالِكُ الْأَمْرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْهُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّي يَكِينَ فَإِلَّهُ لاَ يَجُودُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُنَ شَيْعًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَي بِيلِهِ وَلَوْقَاطَعَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شَي بِيلِهِ وَلَوْقَاطَعَهُ أَحَدُ هَا أَنْ يَا لَهُ كَاتَبُ وَلَهُ مَالَ أَوْعَجَزَلَمْ يَكُنْ لِمِنْ قَاطَعَهُ شَيْعٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدُهُ مَا قَاطَعَهُ مَا يَعْبُوهُ مَا قَالَهُ كَاتَبُ وَلَهُ مَا قَالَعُهُ مَا قَالَعُهُ مَا كَاتَبُ فِإِنْ أَعْبُولُ لِيكَ قَاطَعَهُ مَا يَعْبُولُ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَا كَاتَبُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ كَاتَبُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ كَاتَبُ وَلَكُنْ مَنْ قَاطَعَهُ أَنْ يَرُوعُ مَعْقَدُ اللّهُ كَاتَبُ فَإِنْ أَحَبُ اللّذِى عَلَى اللّهُ كَاتَبُ وَلَى مَاكَ اللّهُ كَاتَبُ وَلَهُ مَنْ الْقِعْلَعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ اللّهُ كَاتَبُ كَانَ فَلِكُ لَهُ وَإِنْ مَاتَ اللّهُ كَاتَبُ وَلَى مَاكَ اللّهُ كَاتَبُ مَنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِي مِنْ مَالِ وَلَكُ مَاكَ اللّهُ كَاتَبُ مَنْ اللّهُ كَاتُ مِنْ مَالِهِ ثُمْ كَانَ مَا بَقِي مِنْ مَالِ وَلَا السّتَوْفَى اللّذِى بَقِيَتُ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّةُ اللّذِى بَقِى لَهُ عَلَى اللّهُ كَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمْ كَانَ مَا بَقِي مِنْ مَالِ اللّهُ مِنْ وَلْ الْمُعَدُّ وَلَهُ اللّهُ مَا لَكُولُ الْعَبُلُ اللّهُ مَا يَعْهُ وَلَكُولُ الْعَدُلُ وَلَا الْمَعُولُ الْعَدُلُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَإِنْ أَيْمُ مَا اللّهُ مُولِلِكُ وَلَا الْعَدُلُ وَلَا لَعُمُ اللّهُ مُنْ وَلِي كَانَ أَمْدُولُ الْعَدُلُ وَلَا الْعَدُلُ الْمُعَلِّ وَلَى اللّهُ عَلَى مَا لِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ امر اتفاقی ہے کہ جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو توایک شریک کو جائز نہیں کہ بغیر دوسرے شریک کی اذن کے اپنے جھے کی قطاعت کرے کیونکہ غلام اور اس کامالک دونوں میں مشترک ہے ایک کو نہیں پہنچتا کہ اس کے مال میں تصرف کرے بغیر دوسرے شریک کے پوچھے ہوئے اگر ایک شریک نے قطاعت کے بغیر دوسرے سے پوچھے ہوئے اور زر قطاعت وصول کرلیا بعد اس کے مکاتب بچھ مال جھوڑ کر مرگیا تو قطاعت کرچکا اس کو اس مکاتب کے مالک میں استحقاق نہ ہو گانہ یہ ہوسکے گا کہ زر قطاعت کو پھیر دے اور اس مکاتب کو قطاعت کرے پھر

مکاتب عاجز ہوجائے اور قطاعت کرنے والا یہ چاہے کہ زر قطاعت پھیر کر اس غلام کا اپنے جھے کے موافق مالک ہوجائے تو ہو سکتا ہے۔ اگر مکاتب مرجائے اور مال چھوڑجائے توجس شریک نے قطاعت نہیں کی اس کابدل کتابت ادا کر کے جو بچھ مال بچے گااس کو دونوں شریک اپنے جھے کے موافق بانٹ لیس گے اگر ایک نے قطاعت کی اور دوسرے نے نہ کی اور دوسرے نے نہ کی اور دوسرے کے بنہ کی بعد اس کے مکاتب عاجز ہو گیا توجس نے قطاعت کی اس سے کہاجائے گااگر تجھ کو منظور ہے توجس قدر رو پیے تونے قطاعت کا لیاہے اس کا آدھا اپنے شریک کو پھیر دے غلام تم دونوں میں مشرت رہے گاور نہ پوراغلام اس شخص کا ہوجائے گا جس نے قطاعت نہیں گی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حايث 1427

قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرُمِنَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ قَالَ مَالِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَالْهُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَبِيعُ الْعَبْدِلِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَأَحَبّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْبِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْأَخَذَمِثُلَ مَاقَاطَعَ عَلَيْهِ شَيِيكُهُ أَوْأَفْضَلَ فَالْبِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْدِ مِلْكِهمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَحَقَّهُ کہا مالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو ایک آدمی ان میں سے قطاعت کرے دوسرے کے اذن سے پھر جس نے قطاعت نہیں کی وہ بھی اسی قدر غلام سے وصول کرے جتنا قطاعت کرنے والے نے وصول کیاہے یااس سے زیادہ بعد اسکے مکاتب عاجز ہو جائے تو قطاعت والا قطاعت نہ کرنے والے سے بچھ پھیر نہ سکے گا اگر دوسرے شریک نے قطاعت سے کم وصول کیا پھر غلام عاجز ہو گیا تو قطاعت والے کو اختیار ہے اگر چاہے تو جتنی قطاعت زیادہ ہے اسکانصف اپنے نثریک کو دے کر غلام میں آد ھم ساجھا کریں اگر نہ دے تو ساراغلام دوسرے شریک کا جائے گا اگر مکاتب مرجائے اور مال چھوڑ گیااور قطاعت والے نے چاہا کہ جتنا زیادہ لیاہے اس کا نصف اپنے شریک کو پھیر دے اور میر اث میں شریک ہو جائے تو ہو سکتاہے اور جس نے قطاعت نہیں کی وہ بھی م کاتب سے قطاعت کے برابریااس سے زیادہ وصول کر چکاہے اس صورت میں میر اث دونوں کے ملے گی کیونکہ ہر ایک نے اپناحق وصول کر لیا۔

------

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حديث 1428

قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِتَاقَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ

کہامالک نے جو مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہو ایک اس سے قطاعت کرے اپنے حق کے نصف پر دوسرے کے اذن سے پھر جس نے قطاعت نہیں کی وہ بھی مکاتب سے قطاعت سے کم وصول کرے بعد اس کے مکاتب عاجز ہوجائے تو قطاعت والا اگر چاہے جتنی قطاعت زیادہ ہے اس کا آدھا اپنے شریک کو دے کر غلام میں آدھم ساجھا کر لیں ورنہ اس قدر حصہ غلام کا دوسرے شریک کو وجائے گا۔

•

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حديث 1429

قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَيكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْنَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَبِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ النَّبُعُ مِنْ جَبِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارُدُدُ عَلَى حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ النَّبُعُ مِنْ جَبِيعِ الْعَبْدِ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ فَارُدُدُ عَلَى صَاحِبِهِ اللَّذِى صَاحِبِهِ اللَّذِى صَاحِبِهِ اللَّذِى مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْنَيْنِ وَإِنْ أَبِي كَانَ لِلَّذِى تَبَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِى عَاطَعَ الْعَبْدِ اللَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلَّالِكُ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِ وَكَانَ لِلْعُ الْمُكَاتَ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْعَبْدِ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْعَبْدِ وَكَانَ لِللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّهُ الْعَدُدِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُكُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقِ الْمُعِلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُ مَلِيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْدِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعُلِكُ الْمُعَالِقُ الْمُعُ مِلْكُولُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقِ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِ

کہامالک نے اس کی شرح میہ ہے کہ مثلاا یک غلام دو آد میوں میں مشترک ہو دونوں مل کر اس کو مکاتب کریں پھر ایک شریک اپنے نصف حق پر غلام سے قطاعت کرلے یعنی پورے غلام کے ربعے پر بعد اس کے مکاتب عاجز ہو جائے تو جس نے قطاعت کی ہے اس سے کہاجائے گا کہ جس قدر تو نے زیادہ لیا ہے اس کا نصف اپنے شریک کو پھیر دے اور غلام میں آدھم ساجھار کھ اگر وہ انکار کرے تو قطاعت والے کاربع غلام بھی اس شریک کو مل جائے گا اس صورت میں اس شریک کے تمین ربع ہوں گے اور اس کا ایک ربع۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے تطاعة کرنے کابیان

حديث 1430

قَالَ مَالِكُ فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ وَيَكُتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِى مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَهُوتُ الْهُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَهُوتُ الْهُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ مَا يَعْ فِي الْهُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُومَ اللِّهِ أَنْ يُبَدَّوُ الْهُكَاتُ وَعَلَيْهِ مَا يَعْ فَي مَا يَعْ مَا يَعْ فَي مُا يَعْ فَي مَا يَعْ فَي مَا يَعْ فَي مَا يَعْ فَي مُو اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْ فَي مَا يَ كَهِ مَا يَكُونُ لِللّهُ مَا يَعْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا يَعْ فَي مَا يَعْ فَي مُو اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتُ كَارِقِي مَا يَعْ مَا يَعْ فَي مُو اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتُ كُو مَا يَعْ مِنْ فَعَلَيْهِ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ فَي مُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْ مَا يَعْ فِي مَا يَعْ مَا يُعْ فَعُلُهُ مَا يُعْ فَي مُنْ فَي مُنْ يُعْمَلُهُ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَلْ يَعْ مُنْ يَعْمُ اللّهُ مَا يُعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يُعْ مُنْ مَا يَعْ مَا يُعْتُ مُنْ كُلِيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يُعْمَالِكُ مَا يُعْتُ مُنْ الْمُعْتُ مُا يَعْ مُنْ عُلِكُ مُنْ مُنْ يَعْلِمُ عُلِي مُنْ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْتُ مُا يَعْ مُنْ عُلِي مُ

قرض ہے بعداس کے مکاتب مر جائے اور وہ مقروض ہولو گوں کا تومولی دوسرے قرض خواہوں کے برابر نہ ہو گابلکہ اس مال میں سے پہلے اور قرض خواہ اپنا قرضہ وصول کریں گے۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

مكاتب سے قطاعة كرنے كابيان

حديث 1431

قَالَ مَالِكَ لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْئَ لَهُ لِأَنَّ أَهُلَ النَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزِلَهُ

کہامالک نے جو مکاتب مقروض ہواس سے مولی قطاعت نہ کرے ایسانہ ہو کہ وہ غلام آزاد ہو جائے بعد اس کے سارامال اس کا قرض خواہوں کومل جائے مولی کو پچھے نہ ملے گا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے قطاعة کرنے کابیان

حديث 1432

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالنَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعِجِّلُ لَهُ مُا فَيَضَعُ عَنْهُ مِثَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ عَلَى أَنْ يُعِجِّلُ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسُ وَإِنَّمَا كَيهَ ذَلِكَ مَنْ كَيهَ هُ لِأَنَّهُ أَنْوَلَهُ بِمَنْ لِلَّاجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجُلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا كَانَتُ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَا فِي الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ الدَّيْنِ إِنْمَا كَانَتُ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالَا فِي

أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِثْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْبِيرَاثُ وَالشَّهَا وَةُ وَالْحُدُودُ وَتَثُبُتُ لَهُ حُهْمَةُ الْعَتَاقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِ وَ رَاهِمَ بِلَارَاهِمَ وَلَا يَعْدَا وَيَنَارًا وَأَنْتَ حُنَّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَهِبًا بِنَهَ مِ وَالْبَيْ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ الْتَينِي بِكَنَا وَكُنَا وِينَارًا وَأَنْتَ حُنَّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهُبًا بِنَهُ مِ وَاللّهَ مِنْ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ الْتَينِي بِكَنَا وَكُنَا وَيَنَارًا وَأَنْتَ حُنَّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ فَأَنْتَ حُنَّ فَلَيْسَ هَذَا وَيُنَا ثَابِتًا وَلَوْكَانَ وَيُنَا ثَابِتًا لَكُولَ وَلَوْكَانَ وَيُنَا ثَابِيًا لَكُولُ وَلَ

کہامالک نے ہمارے نز دیک ہے تھم ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مکاتب کرے پھر اس سے سونے پر قطاعت کرے اور بدل کتابت
معاف کر دے اس شرط سے کہ زر قطاعت فی الفور دے دے تو اس میں پچھ قباحت نہیں ہے اور جس شخص نے اس کو مکر وہ رکھا
ہے اس نے یہ خیال کیا کہ اس کی مثال الی ہے کہ ایک شخص کا میعادی قرضہ کسی پر ہووہ اس کے بدلے میں پچھ نفلہ لے کر قرضہ
چھوڑ دے حالا نکہ یہ قرض کی مثل نہیں ہے بلکہ قطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ غلام جلد آزاد ہو جائے اور اس کے لیے میر اث اور
شہادت اور حدود لازم آ جائیں اور حرمت عتاقہ ثابت ہو جائے اور یہ نہیں لے کہ اس نے روپیوں کو روپیوں کے عوض میں یاسونے
کو سونے کے عوض میں خرید ابلکہ اس کی مثال ہے ہے ۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہاتو مجھے اس قدر اشر فیاں لا دے اور تو آزاد
ہو جا تاتو مولی بھی اور قرض خواہوں کے برابر اس کے مال کا دعویٰ دار ہو تا ہے۔

. . . . . .

## مکاتب کسی شخص کوز خمی کرے

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے میان میں مکاتب سی شخص کوزخی کرے

حديث 1433

قَالَ مَالِك أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي الْهُكَاتَبِ يَجْرَ الرَّجُلَ جَرُحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْهُكَاتَبِ إِنْ قَوِى عَلَى أَنْ يُؤَدِّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ أَدَّاهُ وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْوَعَلَى ذَلِكَ فَقَلُ عَجَزَعَنْ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُودِى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَيْرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّى عَقْلَ يَعْفِلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَيْرَ سَيِّدُهُ فَإِنْ أَحَبُ أَنْ يُعَرِّى مَعْفَلَ وَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ وَصَارَ عَبْدًا مَهْلُوكًا وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْبَحْرُوحِ أَسْلَمَهُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ وَكَانَ عَبْدًا مَهُ لُوكًا وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْبَحْرُوحِ أَسْلَكَ عُلُومَ وَصَارَ عَبْدًا مَهُ لُوكًا وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْبَحْرُوحِ أَسْلَكَ عُلُومَ وَصَارَ عَبْدًا مَهُ لُوكًا وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَا إِلَى الْبَحْرُوحِ أَسْلَكُ عُلُوم الْعَلْمَ وَلَيْسَ عَلَى الْمَالَكُ وَلَا الْعَبْدَالُ وَلَا عَلَى الْمَالِكَ الْعَبْدَى إِلَى الْمَعْرُوحِ أَسْلَكُ عُلُوم وَ الْكَالَةُ وَلَى الْمَالِكَ الْمَعْمَلُ وَلِكَ الْعَبْدَى إِلَى الْمَعْرُوحِ أَلْكِ الْعَلْمَةُ وَلَى الْمَاكِةُ وَلَى الْمَالِكَ الْمَالِكَ عُلُولُكَ الْعَلْمَ الْمَالِكَ عُلُوم اللَّكَالُولُ الْعَلْمَالِكُ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِى الْمُعْتِلِي الْمَعْلَى وَالْمُولِى الْعَلَى وَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتَلِي وَالْمُلِكُ وَلَى الْمَعْلَى وَالْمَالِكَ الْمُعْلَى وَالْمَالِكَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْتَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى وَالْمُوالِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

کہامالک نے اگر مکاتب کی شخص کو ایساز خمی کرے جس میں دیت واجب ہو تواگر مکاتب اپنے بدل کتابت کے ساتھ دیت بھی ادا
کرسکے تو دیت اداکر دے وہ مکاتب بنارہے گااگر اس پر قدر نہ ہو تواپنی کتابت سے عاجز ہواکیو نکہ دیت کا اداکر ناکتابت پر مقدم
ہے پھر جب دیت دینے سے عاجز ہو جائے تواس کے مولی کو اختیارہ اگر چاہے تو دیت اداکر دے اور مکاتب کو غلام سمجھ کرر کھ
لے اب وہ بدستور اس کا غلام ہو جائے گااگر چاہے تو خود مکاتب کو اس شخص کے حوالے کر جو زخمی ہواہے مگر مولی پر لازم نہیں
ہے کہ غلام دے ڈالنے سے زیادہ اور کچھ اپنانقصان کرے۔

, , , ,

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کسی شخص کوزخی کرے

حديث 1434

قَالَ مَالِكُ مَنْ جَرَحٌ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقُلٌ قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقُلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَإِنْ أَدَّوُا وَلِكَيْ الْجَرْحِ فَإِنْ أَنْ الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقُلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ وَإِنْ لَمُ يُؤَدُّوا فَقَلْ عَجُزُوا وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَائَ أَدَّى عَقُلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُ الْآخَرُ وَ وَكُنَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُ وَنَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَائِ عَقُلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ الَّذِى جَرَحَ صَاحِبُهُمْ

کہامالک نے اگر چند غلام ایک ساتھ مکاتب ہوں پھر ان میں سے اپی غلام کسی شخص کو زخمی کرے توسب غلاموں سے کہا چائے گا دیت ادا کر واگر ادا کریں گے اپنی کتابت پر قائم رہیں گے اگر نہ کریں گے سب کے سب عاجز سمجھے جائیں گے چاہے جس غلام نے زخمی کیا ہے اس کو حوالے کر دیے باقی غلام بدستور مولی کے غلام ہو جائیں گے کیونکہ وہ دیت دینے سے عاجز ہوگئے۔

3

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب سے بیان میں مکاتب سی شخص کوزخی کرے

حايث 1435

قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلافِ دِرُهَم وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرُهَم فَإِذَا أَدْنَى اللهُ كَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَى دِرُهَم وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرُهَم وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ كَتَابَتِهِ أَلْفَ دِرُهَم وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ كَتَابَتِهِ أَلْفَ دِرُهَم فَقُدُ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقُلُ جَرْحِهِ أَكْثَرُ مِنَّا بَقِي عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا بَقِي مِنْ دِيَةٍ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرُهم فَقَدُ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَقُلُ جَرْحِهِ أَكْثَرُ مِنَّا بَقِي عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا بَقِي مِنْ

کِتنابِیّدِهِ وَعَتَقَ وَکَانَ مَا فَصَلَ بِعُنَ اَدَائِ کِتَابِیّدِهِ لِلْهُکَاتِبِ وَلاینْبَیْفِ اَنْ یُدُفَعَ إِلَی الْهُکَاتَبِ شَیْعٌ مِنْ دِیَةِ جَرْحِهِ فَیَاکُلُهُ وَیَسْتَهْلِکَهُ فَاِنْ عَجْزَرَجَعَ إِلَی سَیِّدِهِ اَغُورَ اَوْ مَقْطُوعَ الْیَدِ اَوْ مَعْصُوبِ الْجَسَدِ وَإِنَّا کَاتَبَهُ سَیِّدُهُ وَکَنْ عَقُلُ جِرَاحَاتِ وَکَسْبِهِ وَلَمْ یُکَاتِبُهُ عَلَی اَنْ یَالُخُکَ شَنَ وَلَدِهِ وَلَا مَا أُصِیبِ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَیَاکُلُهُ وَیَسْتَهْلِکَهُ وَلَکِنْ عَقُلُ جِرَاحَاتِ وَکَسْبِهِ وَلَمْ یُکَاتِبُهُ عَلَی اَنْ یَالُخُکَ شَنَ وَلَدِهِ وَلَا مَا أُصِیبِ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَیَاکُلُهُ وَیَسْتَهْلِکَهُ وَلَکِنْ عَقُلُ جِرَاحَاتِ اللّهِ عَلَی اَنْ یَالَیٰ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ کَاتَبَ عَلَمُول کو تین بِرَاد درہم پر مکاتب کیااور اس کے زخم کی دیت ایک ہزار درہم وصول پائی تواب جب وہ مکاتب دوہزار درہم اداکر دے گا آزادہوجائے گا اگر مولی کے اس غلام پر ہزار ہی درہم بابت کتابت کے وصول پائی تواب جب وہ مکاتب دوہزار درہم اداکر دے گا آزادہوجائے گا اگر مولی کے اس غلام پر ہزار ہی درہم بابت کتابت کے مولی بیاتی توجہ ایک ہزار درہم دیت کے پائے تو ہو آزادہوجائے گا اور جس قدر درہم باتی تے اس خواجہ کی دیت اس کو درہم ایک مول کے باس آئے گئو کل مکاتب کی دیت اس کو دوالہ کردیں وہ کھائی کربرابر کر دے پھر اگر عاجزہوجائے تو کانانگر الولاء وکر اپنے مولی کے پاس آئے گئو کلہ مولی نے اس کو افتار دیا تھا اس کے بال اور کمائی پر نہ این اولاد کی قیت یا اپنی دعت ہو ایک کو دیت اور اس کے بدل کتابت میں مجراءو گی۔

مكاتب كى كتابت كو بيجيخ كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی تابت کو پیچے کابیان

حديث 1436

قَالَ مَالِكَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُبِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِهِ مَا الرَّجُلِ أَنَّهُ لِا يَبِيعُهُ إِذَا أَخَّى كُلُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدُنُ هِى عَنْ الْكَالِي بِالْكَالِي قَالَ وَإِنْ كَاتَبَ الْبُكَاتَبَ مِنْ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلا يُؤَخِّى كُلُ الْبَقَى أَوُ الْبَقَى أَوُ الْبَقِي أَوُ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَدِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَى أَوُ الْعَنَى أَوْ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَدِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَى أَوُ الْعَنْ مَا أَوْ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَدِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهُ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَى أَوْ النَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَدِى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهُ مِنْ الْعُرُونِ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَى أَوْ الْعَنْمِ أَوْ الرَّقِيقِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ مِنْ الْعُرُونِ مِنْ الْعُرُونِ الَّذِي كَاتِبَهُ مَيْ الْعُرَالُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُلْكُونُ الْمُعَلِي الْمُعْرَفِقِ الرَّعِي الْمُعَلِي فَعْلَى اللَّهُ مِنْ الْعُلُونِ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْ الْعُرُونِ اللَّهِ مُنْ الْعُرُونِ اللَّهِ مُنْ الْمُعَلَى الْمُعْرَالِ الْمُقَلِى الْمُعَلَى الْمُلِي اللْمُلْكُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُعَلِي فَا لَهُ مُنْ الْعُرُونِ اللَّهُ مُنْ الْمُعُرُونُ مِنْ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي فَي الْمُؤْمِ اللَّهُ مُنْ الْمُعُلِي مُنْ الْمُعْرِي مُنْ الْمُعْرُونِ اللَّهِ مُنْ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مِنْ الْمُقِيقِ اللْعُلِي الْمُلْكُونُ مِنْ الْمُعْرُونُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْرَافِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

کہامالک نے جو شخص اپنے غلام کوروپیوں اشر فیوں پر مکاتب کرے وہ اس کی کتابت کو کسی اسباب کے بدلے میں بیچے مگر نقذ انقذ وعدے پر نہیں کیونکہ اگر وعدہ کرے گاتو کالی کی بیج بعوض کالی کے ہو جائے گی یعنی دین کی بعوض دین کے اور اگر کسی مال پر مکاتب کیا ہو جیسے اونٹ یا گائے یا بکریاں یا غلاموں پر تو مشتری کو جائزہے کہ روپیہ اشر فی دے کراس کی کتابت خرید لے یا دوسری جنس دے کر سوااس جنس کے جس پر مکاتب ہواہے مگریہ ضروری ہے کہ دام نقذ انقذ دے دیر نہ کرے۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی کتابت کو بیچنے کا بیان

حديث 1437

قَالَ مَالِكُ أَحْسَنُ مَا سَبِغْتُ فِي الْهُكَاتَبِ أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتَرَائِ كِتَابَتِهِ مِثَنَ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِى أَنْ يُؤَدِى إِلَى السَّكِرِةِ الثَّبَى الْهُكَاتَةِ وَالْعَتَاقَةُ وَالْعَمَا مِنْ الْهُكَاتَبِ الْهُكَاتَبِ الْهُكَاتَبِ الْهُكَاتَبِ الْهُكَاتَبِ الْهُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا لِإِلْنِ فَلَيْسَ لِلْهُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا لِإِلْنُ لِللَّهُ مِنْهُ لَكُولُ اللَّهُ كَاتَبِ فَعْمَةُ وَلَاكَ أَنَّهُ مَالَهُ مَحُجُودٌ عَنْهُ وَلَيْسَ لَكُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا إِلَا أَنْ يَقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا إِلَا أَنْ يَأْوَلُ اللَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْ لِلَهُ إِلَا أَنْ مَالُهُ مَحْجُودٌ عَنْهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْ إِلَةً اللْهُ كَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِى لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِلْ لَا اللهُ كَانَا مَا لِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْ إِلَةً اللْهُ كَاتُبِ نَفْسَهُ كَامِلًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِى لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِلْ لَكُولُ لَا لَاهُ كَانَ أَحَى فَى مَنْ بَقِى لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِلْ لَا لَكُ كَانَا لِهُ وَلَاللَاكُ وَلَا لَهُ كَاللَهُ مِنْ مَا لِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْ إِلَا لَاللهُ كَاتُلُ مَنْ مَا لِهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَا لِي عَمِنْهُ لَا لَاللّٰ كَانَا مِنْ لَاللّٰ كَاللّٰ لَاللّٰ كَاللّٰ لِللّٰ مُنْ لِلْكُ بِمِنْ لِللّٰ لِللّٰ لَاللّٰ لَكُولُ كَاللّٰ مَنْ مَا لِلللّٰ لِلْكُولُ لَكُولُ لَاللّٰ لَاللّٰ لَكُ مَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَلْكُولُكُ لِللللّٰ لِلللّٰ لِللللّٰ لِلْكُولُ لِللللّٰ لِللللللللّٰ لِلْكُولُ لَكُولُ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَلْكُولُ لَعْلَالِلْكُولُ لَا لَا لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَلْكُولُ لِللللّٰ لِلللللّٰ لِلْكُولُ لَاللّٰ لَهُ مُنْم

کہامالک نے اگر چند شریک ہیں ایک مکاتب میں ان میں سے ایک شریک نے اپنا حصہ کتابت بیچناچاہا ثلث یار لع یا نصف تو مکاتب کو مثل شفیع کے یہ جبر نہیں پہنچتا کہ اس حصے کوخو دخریدے کیونکہ یہ خرید مثل قطاعت کے ہے اور مکاتب کو یہ درست نہیں کہ اپنے شریک سے قطاعت کرلے مگر اور شریکوں کے اذن سے اور اس قدر حصہ خرید نے سے اس کو پوری آزادی بھی حاصل نہیں ہوتی اور اپنے مال پر قادر نہیں ہے بلکہ تھوڑا حصہ خرید نے میں یہ بھی خیال ہے کہ عاجز ہو جائے کیونکہ اس کامال اس خرید میں صرف ہو جائے گا اور یہ اس کی مثل نہیں ہے کہ مکاتب اپنے تئیں پورا پورا خرید لے ہاں جس صورت میں باقی شرکاء بھی اجازت دیں تو اوروں سے زیادہ اس کو اس حصے کے خرید نے کا استحقاق ہوگا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی کتابت کو بیچے کابیان

حديث 1438

قَالَ مَالِكُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجُمٍ مِنْ نُجُومِ الْهُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَرَرٌ إِنْ عَجَزَالْهُكَاتَبُ بَطَلَ مَاعَلَيْهِ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمُ يَأْخُذُ الَّذِى اشْتَرَى نَجْبَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا وَإِنَّهَا الَّذِى يَشْتَرِى نَجْبًا مِنْ نُجُومِ الْهُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْهُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْهُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرُمَائَ الْهُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَبِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ فَلَا يُحَاصُ بِهَا اجْتَبَعَ لَهُ مِنْ الْخَرَاجِ غُرَمَائَ غُلَامِهِ

کہامالک نے مکاتب کی قسط کی بیچ درست نہیں کیونکہ اس میں دھو کہ ہے اس واسطے کہ اگر مکاتب عاجز ہو گیا تو اس کے ذمے جو روپیہ تھاباطل ہو گیا اور اگر مکاتب مرگیا یامفلس ہو گیا اور اس پر لوگوں کے قرضے ہیں تو جس شخص نے اس کی قسط خریدی تووہ قرض خواہوں کے برابر نہیں ہو تااسی طرح قرض خواہوں کے برابر نہیں ہو تااسی طرح خراج مولی کا گراج مولی کا اگر غلام کے ذمے پر جمع ہو جائے تب بھی مولی اور قرض خواہوں کے برابر نہ ہوگا۔

------

باب: مکاتب کے بیان میں

مكاتب كى كتابت كوييجية كابيان

حديث 1439

قَالَ مَالِكَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَنْ مِ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْعَرْضِ أَوْ عَيْدِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّمٍ

کہامالک نے مکاتب اگر اپنی کتابت کو خرید لے نقدرو پیہ اشر فی کے بدلے میں یاکسی اسباب کے بدلے میں جو بدل کتابت کی جنس سے نہ ہویااسی جنس سے مؤجل ہویا معجل ہو تو درست ہے۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

مكاتب كى كتابت كوييخ كابيان

حديث 1440

قَالَ مَالِكِ فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّرُ وَلَهِ وَأَوْلادًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلا يَقُووْنَ عَلَى السَّغِي وَيُخَافُ عَلَيْهِمْ الْعَجْزُعَنُ كِتَابِتِهِمْ قَالَ تُبَاعُ أُمُّرُ وَلَهِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَبِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ كَانَتُ أَوْ غَيْرًا مُّهِمْ يُؤدَّى عَنْهُمْ وَيَغْتِقُونَ لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَعَنْ كِتَابَتِهِ فَهَوُّلا يُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمْ الْعَجْزُبِيعَتْ أَمُّرُولَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقُوهِى وَلَا هُمْ عَلَى السَّعِي رَجَعُوا جَبِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ

کہامالک نے اگر مکاتب مر جائے اور اپنی ام ولد اور اولاد صغار کو جو اسی ام ولد سے ہو یا کسی اور عورت سے چھوڑ جائے اور اولاد اس کی محنت مز دوری پر قادر نہ ہو اور کتابت سے عاجز ہو جانے کا خوف ہو تو ام ولد کو چھڑ ڈالیس گے جب اس کی قیمت اس قدر ہو کہ بدل کتابت پوراپوراادا ہو سکے کیونکہ مکاتب کو اگر خوف ہو تا عجز کا تو وہ اس ام ولد کو چھ سکتا ہے اسی طرح اولا دپر جب خوف ہو گا عجز کا تو ان کے باپ کی ام ولد بیچی جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیں گے اگر اس ولد کی قیمت بدل کتابت کو مکتفی نہ ہو اور ام ولد سے محنت مز دوری نہ ہو سکے نہ مکاتب کی اولا دسے توسب کے سب اپنے مولی کے غلام ہو جائیں گے۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی تابت کو بیخ کابیان

حديث 1441

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي الْمُكَاتَبُ ثَمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى كِتَابَتَهُ أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى النَّذِي اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَا يُهِي عَلَيْ اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى النَّذِي اللهُ كَاتَبُ مَنْ وَلَا يُعْلِي اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى اللهِ اللهُ عَمْ وَلَا يُولِي مَعْ مَنْ وَلَا يُعْلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ كَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ كَاتَبُ مَا مُعْلِي اللهُ اللهُ عَمْ وَلَا عُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

کہامالک نے جو شخص مکاتب کی کتابت خریدے پھر مکاتب مر جائے قبل اپنی کتابت ادا کرنے کے توجس شخص نے کتابت خریدی ہے وہی اس کاوارث ہو گااگر مکاتب عاجز ہو جائے تواسی کاغلام ہو جائے گااور اگر مکاتب نے بدل کتابت اس شخص کو ادا کر دیااور عاجز ہو گیاتو ولاءاس شخص کو صلے گی جس نے اس کو مکاتب کیا تھانہ کہ اس شخص کو جس نے اس کی کتابت خریدی تھی۔

مکاتب کی محنت مز ورری کابیان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی میان میں مکاتب کی محنت مزورری کابیان

حديث 1442

عَنْ عُنُوةَ بُنَ الزُّبِيْدِوَسُلَيُمَانَ بُنَ يَسَادٍ سُيِلَا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَلُ يَسْعَى بَنُوالْهُ كَاتَبِ فَي كِتَابَةٍ أَبِيهِمْ وَلا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِبَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْعٌ فَي كِتَابَةٍ أَبِيهِمْ وَلا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِبَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْعٌ وَلا يُعلَى بَيْعِ مَ اللهِ عَنْ فَي كِتَابَةٍ أَبِيهِمْ وَلا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِبَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْعٌ وَهِ مِن رَبِير اور سَلِيمان بن يبارسے سوال ہوا جو شخص اپنے ليے اور اپنے بيٹوں کو مکاتب کرے اور پھر مرجائے تو اس کے بيٹے بدل کتابت ميں اور ان بدل کتابت ميں اور ان کے باپ کی کتابت ميں اور ان کے باپ کے مرجانے کی وجہ سے بدل کتابت ميں کچھ کی نہ ہوگی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی میان میں مکاتب کی محنت مزورری کابیان

حاث 1443

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّمَى لَمْ يُنْتَظَرُبِهِمْ أَنْ يَكُبَرُوا وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْهُكَاتَبُ تَرَكَ مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّمَى فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ أُدِّى ذَلِكَ عَنْهُمْ وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَى فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُوا

کہامالک نے اگر مکاتب کے بیٹے کمس ہوں محنت مز دوری نہ کر سکیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اپنے باپ کے مولی کے غلام ہو جائیں گے مگر جس صورت میں مکاتب اس قدر مال جھوڑ جائے جو ان کے بلوغ تک کی قسطوں کو کافی ہو اس صورت میں بلوغ تک انتظار کیا جائے گا بعد بلوغ کے اگر بدل کتابت کو اداکر دیں تو آزاد ہو جائیں گے اور اگر عاجز ہو جائیں تو غلام ہو جائیں گے۔

-----

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی محنت مزورری کابیان

حديث 1444

قَالَ مَالِكُ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَائُ الْكِتَابَةِ وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَمَّ وَلَهٍ فَأَرَا دَتُ أُمُّرُ وَلَهِ فَأَلَا اللَّهُ وَلَهُ فَاللَّهُ وَلَهُ السَّعْ وَلَهُ السَّعْ وَلَهُ السَّعْ وَلَا مَا لُهُ كَاتَبِ وَقِيقًا لِسَيِّدِ الْهُ كَاتَبِ وَقِيقًا لِسَيِّدِ الْهُ كَاتَبِ وَلَهُ وَلَهُ الْهُ كَاتَبِ وَقِيقًا لِسَيِّدِ الْهُ كَاتَبِ

کہا مالک نے اگر مکاتب مرجائے اور اس قدر مال چھوڑ جائے جوبدل کتابت کو مکتفی نہ ہو اور اپنی اولا د اور ام ولد کوجو کتابت میں داخل ہو چھوڑ جائے پھر ام ولد یہ چاہے وہ مال لے کر اولا د کے اور اپنے آزاد کرنے میں محنت مز دوری کرے تو اگر وہ ام ولد معتبر اور مشقت محنت پر قادر ہو تو وہ مال اس کے حوالے کیا جائے گاور نہ وہ مال مولی لے لے گا اور ام ولد اور مکاتب کی اولا د غلام ہو جائیں گے مولی کے۔

·

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی محنت مزورری کابیان

حايث 1445

قَالَ مَالِك إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَبِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَبَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوا جَبِيعًا فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِطَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَائُ عَنْ بَعْضِ

کہامالک نے اگر چند غلام ایک ہی وقت میں مکاتب کیے جائیں اور ان میں آپس میں کوئی قرابت نہ ہو پھر بعض ان میں سے عاجز ہو جائیں اور بعض محنت مز دوری کر کے بدل کتابت ادا کریں توسب آزاد ہو جائیں گے پھر جن لو گوں نے محنت مز دوری کی ہے وہ ان لو گول سے عاجز ہو گئے تھے ان کا حصہ پھیر لیں گے۔

اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدل کتابت اداکر دے تو آزاد ہو جائے گا۔

باب: مکاتب کے بیان میں اگر مکاتب ہو تہا ہے۔ اور مکاتب ہو تقریب کے بیان میں اسے پہلے بدل کتابت اداکر دے تو آزاد ہو جائے گا۔

عايث 1446

عَنْ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرَهُ يَنُ كُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَلُوفَعَ فِي وَالْكُونِيَةِ فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونِيَةِ فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونِيَةِ فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونِيَةِ فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونَةً فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونَةً فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونَةً فَلَاكُمُ وَلَاكُ لَكُ لَكُ لَكُ وَلَا لَكُونَةً فَلَاكُمُ وَلَا لَكُونِيَةً فَلَاكُمُ وَلَاكُ اللَّهُ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنْ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ الْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ فَيُوضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْمُؤْمِنَ وَعَلَا لَكُونُ وَلَاكُ الْقُمُ الْتَبَالِ وَلَا لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبُ فَقَلْمَ عَتَقْتَ فَلَكَا لَكُ الْفُرُ الْفُرَالُ الْمُعَالِلَالُولُولِ لَاللَّالِ الْمُكَاتَبِ اذْهَبُ فَقَلْمَ عَتَقْتَ فَلَكَالَا وَلَالِلْمُ كَاتَ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُلْلِ الْمُلِلِي لِللْمُكَاتِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُلْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُلْلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُعْلِي فَي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْم

ر بیعہ بن ابی عبد الرحمن وغیر ہسے روایت ہے کہ فرافصۃ بن عمیر کا ایک مکاتب تھاجو مدت پوری ہونے سے پہلے سب بدل کتابت لے کر آیا فرافصہ نے اس کے لینے سے انکار کیا مکاتب مروان کے پاس گیاجو حاکم تھا مدینہ کا اس سے بیان کیامروان نے فرافصہ کو بلا بھیجااور کہابدل کتابت لے لیے افرافصہ نے انکار کیامروان نے تھم کیا کہ مکاتب سے وہ مال لے کربیت المال میں رکھا جائے اور مکاتب سے کہاجاتو آزاد ہو گیاجب فرافصہ نے بیرحال دیکھاتو مال لے لیا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدل کتابت اداکر دے تو آزاد ہو جائے گا۔

حديث 1447

قَالَ مَالِكُ فَالْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى جَبِيعَ مَاعَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا جَازَ ذَلِكَ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ قَالَ مَالِكُ فَالْأَمْرُعِنْدَ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْبُى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنْ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَمْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَى لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقُ يَا لَهُ كَانَةُ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلَا يَنْبَغِى لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْعَرُطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ وَلَا يَنْبَغِى لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْعَرُطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَاعَتِهِ فَيَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَا يَعْبُوهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ مکاتب اگر اپنی سب قسطوں کو مدت سے پیشتر اداکر دے تو درست ہے اس کے مولی کو درست نہیں کہ لینے سے انکار کرے کیونکہ مولی اس کے سبب سے ہر شرط کو اور خدمت کو اس کے ذمے سے اتار دیتا ہے اس لیے کہ کسی آدمی کی آزادی پوری نہیں ہوتی جب تک اس کی حرمت تمام نہ ہو اور اس کی گوائی جائز نہ ہو اور اس کو میر اٹ کا استحقاق نہ ہو اور اس کے مولی کولائق نہیں کہ بعد آزادی کے اس پر کسی کام یا خدمت کی شرط لگائے۔

باب: مکاتب کے بیان میں

اگر مکاتب جو قسطیں مقرر ہوئی تھیں اس سے پہلے بدل کتابت اداکر دے تو آزاد ہو جائے گا۔

حديث 1448

قَالَ مَالِك فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدُفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِةِ لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْمَارٌ وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابِتِهِ وَلَدُّ لَهُ قَالَ مَالِك ذَلِكَ جَائِزُلَهُ لِأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُمْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَا دَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتَرَافُهُ بِمَاعَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِةٍ أَنْ يَأْبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّى بِمَالِهِ کہامالک نے جو مکاتب سخت بیار ہو جائے اور یہ چاہے کہ سب قسطیں اپنے مولی کو اداکر کے آزاد ہو جائے تاکہ اس کے وارث میراث پائیں جو پہلے سے آزاد ہیں اس کی کتابت میں داخل نہیں ہیں تو مکاتب کو یہ امر درست ہے کیونکہ اس سے اس کی حرمت بوری ہوتی ہے اور اس کی گرات فرضہ کا اقرار کرے وہ اقرار جائز ہو تاہے اور اس کی وصیت درست ہوتی ہے اور جن آدمیوں کے قرضہ کا اقرار کرے وہ اقرار جائز ہو تاہے اور اس کی وصیت درست ہوتی ہے اور اس کے مولی کو انکار نہیں پنچتااس خیال سے کہ اپنامال بچانا چاہتا ہے۔

جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میراث کابیان

باب: مکاتب کے بیان میں جب مکاتب آزاد ہوجائے اس کی میر اشکابیان

حديث 1449

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُيِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُ مَا نَصِيبَهُ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى النَّهِ النَّهِ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا فَقَالَ يُؤَدَّى إِلَى النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ ایک مکاتب دو آدمیوں میں مشترک ہوایک شخص ان میں سے اپناحصہ آزاد کر دیے پھر مکاتب مرجائے اور بہت سامال چھوڑ جائے توسعیدنے کہا جس نے آزاد نہیں کیااس کابدل کتابت اداکر کے باقی جو کچھ بچے گادونوں شخص بانٹ لیس گے۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میر اث کابیان

حديث 1450

قَالَ مَالِك إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنْ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوْفِي الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَيَةٍ

کہامالک نے جب مکاتب آزاد ہو جائے تو اس کا وارث وہ شخص ہو گا جس نے مکاتب کیا یا مکاتب کے قریب سے قریب رشتہ دار مر دول میں سے جس دن مکاتب مر اہے لڑ کاہو یااور عصبہ۔

باب: مکاتب کے بیان میں جب مکاتب آزاد ہوجائے اس کی میر اٹ کابیان

حديث 1451

قَالَ وَهَنَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنَّنُ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنْ الرِّجَالِ يَوْمَ يَهُوتُ الْمُغْتَقُ بَغْدَ أَنْ يَغْتِقَ وَيَصِيرَمَوْدُوتًا بِالْوَلَائِ

کہامالک نے اس طرح جو شخص آزاد ہو جائے تواس کی میر اث اس شخص کو ملے گی جو آزاد کرنے والے کا قریب سے قریب رشتہ دار ہولڑ کا ہویااور کوئی عصبہ جس دن وہ غلام مراہے۔

-----

باب: مکاتب کے بیان میں جب مکاتب آزاد ہو جائے اس کی میراث کا بیان

حايث 1452

قَالَ مَالِكَ الْإِخْوَةُ فِي الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِإِذَا كُوتِبُوا جَبِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوُ وَلَا الْإِخُوةُ فِي الْكِتَابَةِ فِي الْكِتَابَةِ فِي الْكِتَابَةِ فِي الْكِتَابَةِ فِي الْكَابَةِ فَي الْكَابَةِ فَي الْكَابَةِ فَي الْكَابِ وَلَا الْمَالِ الْمَاكِ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَضُلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ

کہامالک نے اگر چند بھائی کٹھامکاتب کر دیئے جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو جو کتابت میں پیدا ہوئی ہویا عقد کتابت میں داخل ہو تو ہوائی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اگر ان میں سے کسی کالڑکا ہو گاجو کتابت میں پیدا ہوا ہویا اس پر عقد کتابت واقع ہوا ہواور وہ مر جائے تو پہلے اس کے مال میں سے سب کابدل کتابت اداکر کے جو کچھ ہے رہے گاوہ اس کی اولا دکو ملے گااس کے بھائیوں کو نہ ملے گا۔

.....

مكاتب پرشر ط لگانے كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب پر شرط لگانے کابیان

حديث 1453

حَدَّثَنِى مَالِكِ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِنَهَبِ أَوْ وَرِقٍ وَاشَّتَرَطَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَّىا أَوْ خِدْمَةً أَوْضَحِيَّةً إِنَّ كُلَّ شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ سَتَّى بِالسِهِ ثُمَّ قَوِى الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَائِ نُجُومِهِ كُيِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّهُ طُولِكَ سَتَّى بِالسِهِ ثُمَّ قَوْمَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَائِ نُجُومِهِ كُيِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّهُ طُولِكَ مَا أَنْ مَا شَهُ كَاتَبُ عَلَى أَدُومِهِ كُيْهَا قَبْلَ مَحِلِهَا قَالَ إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلُهَا وَعَلَيْهِ هَنَا الشَّهُ عَلَيْهِ فَلَالِكَ مَا شَهُ كَا عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَي أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِبَالُوبُهُ هُو بِمَنْ فِي فَي اللَّكَ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كَسُوةٍ أَوْ شَيْعٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُو بِمَنْ زِلَةِ السَّنَانِيرِ وَالسَّرَا السَّيْدِةِ وَي السَّيِّدِةِ فَي السَّالِ اللَّمَا وَاللَّهُ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كُسُوةٍ أَوْ شَيْعٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُو بِمَنْ ذِلَةِ السَّنَانِيرِ وَالسَّرَا السَّكَ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كُسُوةٍ أَوْ شَيْعٍ يُؤَدِّيهِ فَإِنَّمَا هُو بِمَنْ ذِلَةِ السَّنَانِيرِ وَالسَّرَاقِ السَّالِ اللَّكُومِ فِي اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّالَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِهِ وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَذُوعَ خَلِكُ مَعَ نُجُومِهِ وَلاَي عَتِقُ حَتَّى يَذُوعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ وَلا يَعْتِقُ حَتَّى يَذُو اللَّهُ مَا عَلَيْهُ فِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

کہامالک نے جس شخص نے اپنے غلام کو مکاتب کیا سونے یا چاندی پر اور اس کی کتابت میں کوئی شرط لگا دی سفریا ضحیہ کی لیکن اس شرط کو معین کر دیا پھر مکاتب اپنے قسطوں کے ادا کرنے پر مدت سے پہلے قادر ہو گیا اور اس نے قسطیں ادا کر دیں مگریہ شرط اس پر باقی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور حرمت اس کی پوری ہو جائے گی اب اس شرط کو دیکھیں گے اگر وہ شرط الیم ہے جو مکاتب کو خود ادا کرنا پڑتی ہے (جیسے سفریا خدمت کی شرط) تو یہ مکاتب پر لازم نہ ہوگی اور نہ مولی کو اس شرط کے پورا کرنے کا استحقاق ہوگا اور جو شرط الیم ہے جس میں پچھ دینا پڑتا ہے جیسے اضحیہ یا کپڑے کی شرط تو یہ مانندروپوں اشرفیوں کے ہوگی اس چیز کی محمد سے گا گروہ بھی ابنی قسطوں کے ساتھ ادا کر دے گا جب تک ادانہ کرے گا آزاد نہ ہوگا۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب پر شرط لگانے کا بیان

حديث 1454

قَالَ مَالِكَ الْأَمُرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحْتَمَةِ مَنْ عِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِى عَشْي سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِى عَشْي سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِى عَشْي سِنِينَ فَإِنَّ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِى عَشْي سِنِينَ فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ اللَّذِى أَعْتَقَهُ وَلِهُ لِللَّذِى أَعْتَهُ مُ اللَّذِى الْعَصَبَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الْعَصَبَةِ

کہامالک نے مکاتب مثل اس غلام کے ہے جس کو مولی آزاد کر دے دس برس تک خدمت کرنے کے بعد اگر مولی مر جائے اور دس برس نہ گزرنے ہوں توور ثاء کی خدمت میں دس برس پورے کرے گا اور ولاء اس کی اسی کو ملے گی جس نے اس کی آزادی ثابت کی یااس کی اولاد کو مر دوں میں سے یاعصبہ کو۔

باب: مکاتب کے بیان میں

مكاتب يرشر طالكانے كابيان

حايث 1455

قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لا تُسَافِحُ وَلا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ إِلَّا بِإِنْ فَعِلْتَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيكُونَ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيكُونَ عُولِكَ الْمُكَاتَبُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيكُونَ عُولِكَ الْمُكَاتَبُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيكُونَ عُولا يَسْلِهِ إِلَّهُ اللَّهُ كَاتَبُ مَالِكُ لَيْسَ مَحْوُكِتَابَتِهِ بِيكِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلا يُسْلِعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ الشَّتَرَطَ وَلِيكَ أَوْلَمُ سَيِّدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الشَّتَرَطَ وَلا يَكُونُ عَنِيلًا إِلَى السَّلُولِ وَلَيْ اللَّهُ كَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ وِينَادٍ وَلَهُ أَلْفُ وِينَادٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطِقُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدُهُ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِحُ فَيَنْكِمُ الْمَوْلَ فَي فَينُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى ذَلِكَ فَي يَعْلِقُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِحُ فَي يَعْلِقُ فَي وَعِلْ اللَّهُ مَا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِحُ فَي مُعْمِعُ وَالْكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ أَوْ يُسَافِحُ فَي مُنْ عَلَى السَّدُولُ فَي مُعْمِعُ وَلا عَلَى ذَلِكَ وَلِكُ مَا لاَ مَالَ لَكُ أَوْ يُسَافِحُ وَلا عَلَى ذَلِكَ عَلَى فَي لِكُ وَلَا عَلَى ذَلِكَ وَلِكُ مَا لَكُ مُ الْمُؤْلُولُ فَي مُعْمِعُ اللَّهُ السَّمَ وَلا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ وَذَلِكَ بِي سَيْدِهِ إِنْ شَاعً مَنْ عَلَى فَلِكُ وَلِ فَي اللْعَلَى فَا لَا عَلَى ذَلِكَ وَلِنْ شَاعً مَنَعَهُ السَّمَ وَلا عَلَى ذَلِكَ وَلِ فَا عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى وَلا عَلَى ذَلِكَ وَلِنْ شَاعً مَنْ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعَلَى اللْعَلَى وَلا عَلَى ذَلِكَ وَلا عَلَى ذَلِكَ وَلِكُ وَلِكُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَالُ لَا مَالُ مَلْ عَلَى وَلِلْ فَي عَلَالُ اللْمُ اللَّهُ وَلا عَلَى ذَلِكُ وَلِلْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَى اللْعُلِكُ وَلِكُ عَلَى اللْعُلِكُ عَلَى اللْعُلَالِ اللْعُلَالِ اللْعَلَى اللْعُلَالِ اللْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِكُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُولُولُولُولُ

کہامالک نے جو شخص اپنے مکاتب سے شرط لگائے تو سفر نہ کرنایا نکاح نہ کرنایامیرے ملک میں سے باہر نہ جانا بغیر میرے پوچھے ہوئے اگر توابیاکرے گاتو تیری کتابت باطل کر دینامیرے اختیار میں ہوگا۔ اس صورت میں کتابت کا باطل کرنااس کے اختیار میں نہ ہوگا اگرچہ مکاتب ان کاموں میں سے کوئی کام کرے اگر مکاتب کی کتابت کو مولی باطل کرے تو مکاتب کو چاہیے کہ حاکم کے سامنے فریاد کرے وہ حکم کر دے کہ کتابت باطل نہیں ہوسکتی گر اتنی بات ہے کہ مکاتب کو نکاح کرنایا سفر کرنایا ملک سے باہر جانا بغیر مولی کے پوچھے ہوئے درست نہیں ہے خواہ اس کی شرط ہوئی ہویانہ ہوئی ہواس کی وجہ سے کہ آدمی اپنے غلام کو سودینار کے بدلے میں تباہ ہوکر مولی کے پوچھے ہوئے درست نہیں ہزار دینار موجو د ہوتے ہیں تو وہ نکاح کرکے ان دیناروں کو مہر کے بدلے میں تباہ ہوکر مولی کے باس آتا ہے نہ اس کے پاس مول ہوتا ہے نہ اور کچھ اس میں سراسر مولی کا نقصان ہے یا مکاتب سفر کرتا ہے اور قسطوں کے دن آجاتے ہیں لیکن وہ حاضر نہیں ہوتا تو اس میں مولی کا حرج ہوتا ہے اس نظر سے مکاتب کو درست نہیں کہ بغیر مولی کے پوچھے ہوئے نکاح کرے باختیار کرنامولی کو ہے چاہے اجازت دے چاہے منع کرے۔

مكاتب جب آزاد موجائے تواس كى ولا كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہوجائے تواس کی ولا کابیان

حديث 1456

قَالَ مَالِكَ إِنَّ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِلَّا بِإِذُنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ كَانَ وَلَائُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ عَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلَائُ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِهِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعَاتِبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِهِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتُقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتُقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْ

کہامالک نے مکاتب اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا مگر مولی کے اذن سے اگر مولی نے اذن دے دیا پھر مکاتب بھی آزاد ہو گیا تو ولاء اس کی مکاتب کو ملے گی اگر مکاتب آزاد ہونے سے پہلے مرگیا تو اس کی ولاء مکاتب کے مولی کو ملے گی اسی طرح اگر وہ غلام کی آزادی سے پہلے مرگیا جب بھی اس کی ولاء مکاتب کے مولی کو ملے گی۔

·-----

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہوجائے تواس کی ولا کابیان

حديث 1457

کہامالک نے اگر مکاتب نے بھی اپنے غلام کو مکاتب کیا پھر مکاتب کا مکاتب مکاتب سے پہلے آزاد ہو گیاتو اس کی ولاء مکتب کے مولی کو ملے گی جب تک مکاتب آزاد نہ ہو جب مکاتب آزاد ہو جائے گااس کے مکاتب کی ولاء اس کی طرف لوٹ آئے گی۔ اگر مکاتب بدل کتابت اداکر نے سے پہلے مرگیا یا عاجز ہو گیاتو اس کی آزاد اولاد اپنے باپ کے مکاتب کی ولاء نہ پائیں گے کیونکہ ان کے باپ کو ولاء کا استحقاق نہیں ہواتھا اس واسطے کہ وہ آزاد نہیں ہواتھا۔

\_\_\_\_\_

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہوجائے تواس کی ولا کابیان

حايث 1458

قَالَ مَالِك فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْدِ وَيَشِحُّ الْآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَب

وَيَتْرُكُ مَالَاقَالَ مَالِك يَقْضِ الَّذِى لَمْ يَتُرُكُ لَهُ شَيْعًا مَا بَقِى لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْمَاتَ عَبْدًا لِأَنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ

کہامالک نے جو مکاتب دو آ دمیوں میں مشتر ک ہو پھر ایک شخص اپناحق معاف کر دے اور دوسر انہ کرے پھر مکاتب مر جائے اور مال جھوڑ جائے تو جس شخص نے معاف نہیں کیاوہ اپناحق وصول کر کے جس قدر مال بچے گاوہ دونوں تقسیم کرلیں گے جیسے وہ غلامی کی حالت میں مرتا کیونکہ جس شخص نے اپناحق جھوڑ دیااس نے آزاد نہیں کیابلکہ اپناحق معاف کر دیا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہو جائے تواس کی ولا کا بیان

حايث 1459

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَائً ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنْ الْهُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنْ الْوَلَائِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلَائُ لِبَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رَجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ

کہامالک نے اس کی دلیل ہے ہے ایک شخص مر گیا اور ایک مکاتب جھوڑ گیا اور بیٹے اور بیٹیاں بھی جھوڑ گیا پھر ایک بیٹی نے اپنا حصہ آزاد کر دیاتو ولاء اس کے واسطے ثابت نہ ہوگی اگریہ آزادی ہوتی تو ولاء اس کے لیے ضروری ثابت ہوتی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہوجائے تواس کی ولا کابیان

حديث 1460

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمُ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمُ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَالُمُ كَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمُ عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا يَعْ مَنُ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَعْتَقَ بِعِي مِنْ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتُ عَتَاقَةً قُوِّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَعْتَقَ فِي مَا لِهِ كَمَا عَتَقَ فِي مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَعْتَقَ فِي مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَعْتَقَ فِي مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَا لِهِ كَمَا عَتَقَ فَي مَا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

کہامالک نے یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا پھر مکاتب آزاد ہو گیاتو جس شخص نے آزاد کیاہے اس کو باقی حصوں کی قیمت نہ دینا ہوگی اگریہ آزادی ہوتی تواس کو اور ول کے جصے کی قیمت بموجب حدیث سے دینا پڑتی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب جب آزاد ہوجائے تواس کی ولا کابیان

حديث 1461

قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا الْحَتِلَافَ فِيهَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِمْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبِ لَمْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلائُ لِمَ وَنَ شُمَكًا يُهِ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسُلِمِينَ أَنَّ الْوَلائُ لِمَنَ وَلائِي مَنْ وَلائِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقُنَ نَصِيبَهُنَّ شَيْرً الْمُكَاتَبِ مِنْ النِّسَائِ مِنْ وَلائِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَيْرً إِنَّهَا وَلَائُ اللَّهُ كَاتَبِ النَّاكُودِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنْ النِّسَائِ مِنْ وَلائِ الْمُكَاتَبِ النَّذُكُودِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنْ النِّسَائِ مِنْ وَلائِ اللهُ كَاتَبِ النَّذُكُودِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنْ الرِّجَال

کہامالک نے اس کی دلیل میہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ جس میں پچھ اختلاف نہیں ہے ہے کہ جو شخص ایک حصہ مکاتب میں سے آزاد کر دے تووہ اس کے مال سے آزاد نہ ہو گاکیونکہ اگر ایساہو تا توولاء اس کو ملتی اس کے شریکوں کونہ ملتی۔

.....

جس مكاتب كا آزاد كرنادرست نهيس اس كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں جس مکاتب کا آزاد کرنادرست نہیں اس کابیان

حديث 1462

قَالَ مَالِكَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَبِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْتِقُ سَيِّدُهُمُ أَحَدًا مِنْهُمُ دُونَ مُؤَامَرَةٍ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمُ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْعٍ وَلاَ يَجُوذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّهَاكَانَ الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْعٍ وَلاَ يَجُوذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَال وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُل رُبَّهَاكَانَ يَسْعَى عَلَى جَبِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤدِى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْبِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤدِى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ فَيَعْبِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤدِى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ فَيَعْبِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤدِى عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ فَيعْبِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤدِي عَنْهُمْ وَبِهِ نَجَاتُهُمْ فَيعْبِدُ السَّيِّدُ إِلَى اللَّذِى يُؤدِد وَكَافِحَةُ وَلِكَ عَلَى مَنْ مِنْ الرِّقِي فَيُعْتِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجُولًا لِمَنْ بَقِي مِنْهُمْ وَإِنْهَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضُل وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوذُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ الرِّقِ فَيُعْتِقُهُ وَيَكُونُ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَارً وَهَذَا أَشَالًا الظَّيْ اللَّامُ وَلَهُ فَيَعْتِهُ وَلَيْ فَرَا أَلْكُ مَلُ وَلَا فَاللَاللَالُهُ عَالَالَ وَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَارَا وَهَا اللَّهُ الظَّيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي مَا اللَّهُ الطَّهُ الطَّيْ اللَّهُ الطَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْفَالِ لَا اللَّهُ الْفُلْهُمُ وَلَا فِي اللْهُ الْمُؤْمِ وَلَا فِي اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي اللَّهُ وَلَا فِي اللْهُ الْمُؤْمِ وَلَا فِي الللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْفُلُولُ الللهُ اللَّهُ اللْمُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُعُلِي الْمُؤْمِ الللهُ اللْفُلُولُولِ الللهُ الْ

کہامالک نے اگر چند غلام ایک ہی عقد میں مکاتب کیے جائیں تو مولی ان میں سے ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکتا جب تک باقی مکاتب راضی نہ ہوں اگر وہ کم سن ہوں تو ان کی رضامندی کا اعتبار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چند غلاموں میں ایک غلام نہایت ہوشیار اور محنتی ہو تاہے اس کے سبب سے توقع ہیہ ہوتی ہے کہ محنت مز دوری کر کے اوروں کو بھی آزاد کرادے مولی کیا کر تا کہ اسی شخص کو آزاد کر دیتا ہے تا کہ باقی غلام محنت سے عاجز ہو کر غلام ہو جائیں تو بیہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں باقی غلاموں کا ضرر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ضرر نہیں ہے۔

> باب: مکاتب کے بیان میں جس مکاتب کا آزاد کرنادرست نہیں اس کابیان

> > حديث 1463

قَالَ مَالِك فِي الْعَبِيدِيُكَاتَبُونَ جَبِيعًا إِنَّ لِسَيِّدِهِمُ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَافِ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّى وَاحِدُّمِنْهُمَا الْكَبِيرَ الْفَافِ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّى وَاحِدُّمِنْهُمَا فَوْنُ وَلَا قُوَّةُ فِي كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزُلَهُ

کہامالک نے اگر چند غلام مکاتب کیے جائیں اور ان میں کوئی غلام ایساہو کہ نہایت بوڑھاہو یانہایت کم سن ہو جس کے سبب سے اور غلاموں کو بدل کتابت کی اداکر نے میں مد دنہ ملتی ہو تومولی کو اس کا آزاد کرنادر ست ہے۔

مکاتب کی اور ام دلد کی آزادی کابیان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی اور ام دلد کی آزادی کا بیان

حديث 1464

قَالَ مَالِكِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَبُوتُ الْهُكَاتَبُ وَيَتُرُكُ أُمَّرُ وَلَكِ فِ وَقَدُ بَقِيَتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتُرُكُ أُمَّرُ وَلَكِ فِ وَقَدُ بَقِيَتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتُرُكُ أُمَّرُ وَلَكِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِأَدَائِ مَا بَقِيَ وَفَائَ بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّرُ وَلَكِ فِي أَمَةٌ مَهْ لُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقُ الْهُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَلَمَ ا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَائِ مَا بَقِي وَفَائَ بِمَا عَلَيْهِ إِنَّ أُمَّرُ وَلَكِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِيهِ مَا لَكُ وَلَكِ اللَّهُ وَلَكِ اللَّهُ وَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِيهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكُ مَا بَقِي مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابُونَ مِنْ كِتَابُونُ وَلَكُ مَا بَقِي مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَى مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عُلَيْكُ وَلَكُ مَا مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَقُ عَلَيْكُ مَا مَا عَلَيْكُ مَا مَا عَلَيْكُ مَا مَا عَلَيْكُ مَا مَا عَلَيْكُ مُوالِكُ فَلِكُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلَا عَلَى الْعَلَاعُ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَل

کہامالک نے جوشخص اپنے غلام کو مکاتب کرے پھر مکاتب مرجائے اور ام ولد چھوڑ جائے اور اس قدر مال چھوڑ جائے کہ اس کوبدل کتابت کو مکتفی ہو تو وہ ام ولد مکاتب کے مولی کی لونڈی ہو جائے گی کیونکہ وہ مکاتب مرتے وقت آزاد نہیں ہوانہ اولاد چھوڑ گیا جس کے ضمن میں ام ولد بھی آزاد ہو جائے۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کی اور ام دلد کی آزادی کا بیان

حديث 1465

قَالَ مَالِكِ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ وَسَيِّدُهُ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ وَلِكَ وَلَمُ مَالِكِ يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبُ فَرَدَّ فَي فِي فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمُ مَالِكُ يَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلا أَنْ يُحْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ يُحِرُهُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ عَنْ فَي الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ يُحِرِّهُ فَإِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ يُولِكُ فَا إِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلا أَنْ يُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ الصَّدَقَةُ إِلَّا أَنْ يَغْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ مَنْ عِنْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ السَّدَعُ قَلْ الْمُ لَكُولُولُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ مَا يَعْلَى مُ الْعَلْمُ مِنْ عِنْدِ الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ وَلِكُ الْمُ الْمُعْلِدُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيْدِ الْمُعْلَالَقِهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْلُولُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلِقُ الْمِنْ عِنْدِ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلِلْكُ الصَّاعِةُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کہامالک نے اگر مکاتب اپنے غلام کو آزاد کر دہے یا اپنے مال میں سے پچھ صدقہ دے دے اور مولیٰ کو اس کی خبر نہ ہو یہاں تک کہ مکاتب آزاد ہو جائے تواب مکاتب کو بعد آزاد کی کے اس صدقہ یا عتاق کا باطل کرنانہیں پہنچتا البتہ اگر مولیٰ کو قبل آزاد کی کے اس ملاقہ کی خبر ہوگئی اور اس نے اجازت نہ دی تووہ صدقہ یا عتاق لغوہو جائے گا اب پھر مکاتب کو لازم نہیں کہ بعد آزاد کی کے اس غلام کو پھر آزاد کرے یاصد قہ نکالے البتہ خوش سے کر سکتا ہے۔

مكاتب كے باب ميں وصيت كرنے كابيان

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان

حايث 1466

قَالَ مَالِكَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَبِعْتُ فِي الْهُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْهُكَاتَبِ يُقْتِهِ تِلْكَ الَّتِي عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظُرُ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الشَّمَنَ الَّذِي يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتُ الْقِيمَةُ أَقَلَ مِبَّا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنْظُرُ إِلَّا عَمَدُ مَا يَعْمَ مَكَدُهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لُوقَتِل لَمْ يَغْرَمُ قَاتِلُهُ إِلَّا قِيمَتَهُ يُومَ قَتُلِهِ وَلَوْ جُرِحَهُ وَلَا يُنْظُرُ فِي شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّانَانِيرِ وَاللَّارَاهِم لِأَنَّهُ عَبْلُامَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّانَانِيرِ وَاللَّارَاهِم لِأَنَّهُ عَبْلُامَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّانَانِيرِ وَاللَّارَاهِم لِأَنَّهُ عَبْلُامَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّانَانِيرِ وَاللَّارَاهِم لِأَنَّهُ عَبْلُامَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ وَيَعَلَيْهِ مِنْ اللَّانَانِيرِ وَاللَّانَانِيرِ وَاللَّالَةُ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كَتَابَتِهِ أَقُلُ وَلَا لَكُونَ اللَّذِى بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كَتَابَتِهِ أَقَلُ مِنْ وَيَبَتِهِ لَمْ يُحْسَبُ فِى ثُلُو الْمَيِّتِ إِلَّا مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتُ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا

کہامالک نے اگر مولی مرتے وقت اپنے مکاتب کو آزاد کر دے تو مکاتب کی اس حالت میں جس میں وہ ہے قیمت لگادیں گے اگر قیمت اس کی بدل کتابت سے کم ہے تو ثلث مال میں وہ قیمت مکاتب کو معاف ہو جائے گی اور جس قدر بدل کتابت اس پر باقی ہے اس کی مقدار کی طرف خیال نہ آئے گا وہ اگر کسی کے ہاتھ سے مارا جائے تو اس کے قاتل پر قتل کے دن کی قیمت لازم آئے گی اور اگر مجر وح ہو تو زخمی کرنے والے پر اس دن کی دیت لازم آئے گی اور ان سب امور میں کتابت کی مقدار کی طرف خیال نہ کریں گے کیونکہ جب تک اس پر بدل کتابت میں سے باقی ہے وہ غلام ہے البتہ اگر بدل کتابت قیمت سے کم باقی ہے تو جس قدر بدل کتابت باقی رہ گیاہے وہ ثلث مال میں معاف ہو جائے گا گویامیت نے مکاتب کے واسطے اس قدر مال کی وصیت کی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کابیان

حديث 1467

قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَم وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّا مِائَةُ دِرْهَم فَأُوْصَ سَيِّدُهُ لَهُ بِالْبِائَةِ دِرْهَم الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلْثِ سَيِّدِهِ فَصَارَحُهَّا بِهَا

کہامالک نے تفسیراس کی بیہ ہے مثلا قیمت مکاتب کی ہز ار در ہم ہوں اور بدل کتابت میں اس پر سو در ہم باقی ہوں تو گویامولیٰ نے اس کے لیے سو در ہم کی وصیت کی اگر ثلث مال میں سے سو در ہم کی وصیت کی اگر ثلث مال میں سے سو در ہم نکل سکیس تو آزاد ہو جائے گا

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان

حديث 1468

قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وُعِنْدَ مَوْتِهِ إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا فَإِنْ كَانَ فِي ثُكْثِهِ سَعَةٌ لِثَهَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ كها مالك نے جو شخص اپنے غلام كو مكاتب كرے مرتے وقت تواس كى قيمت لگا ديں گے اگر ثلث مال ميں گنجائش ہوگى توبه عقد كتابت جائز ہوگا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں

م کاتب کے باب میں وصیت کرنے کابیان

حاث 1469

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَا رٍ فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَى دِينَا رٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَادٍ فَنَالِكَ جَائِزُلَهُ وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُكْثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بوَصَايَا وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضَلُّ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَالَا ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَالِيا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُوَ رَثَةُ الْمُوصِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَالِيا وَصَالِياهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْدِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا فَذَلِكَ لَهُمْ لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ الَّذِي أَوْصَ بِهِ صَاحِبْنَا أَكْثَرُمِنْ ثُلْثِهِ وَقَدُ أَخَذَ مَا كَيْسَ لَهُ قَالَ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَ صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلْثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُيِّهِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْل الْوَصَالِيا كَانَ لِأَهْلِ الْوَصَالِيا مَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي وَصَالِياهُمْ عَلَى قَدُرِ حِصَصِهمْ وَإِنْ عَجَزَالْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَالَيا لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْبِيرَاثِ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَبِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنُ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْئٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي كِتَابِتَهُ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَالِا وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ النىءعَقَدَكِتَابَتَهُ

کہامالک نے اس کی تفییر ہے ہے کہ غلام کی قیمت ہزار دینار ہو اور مولی اس کو مرتے وقت دوسو دینار کو مکاتب کر گیا اور ثلث مال مولی کا ہزار دینار کے مقدار ہو تو کتا بت جائز ہوگی گویا ہے مولی نے وصیت کی اپنے مکاتب کے لیے ثلث مال میں اگر مولی نے اور مجھی لو گوں کو وصیتیں کی ہیں اور ثلث مال مکاتب کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے تو پہلے کتا بت کی وصیت کو اداکریں گے کیونکہ کتا بت کا متیجہ آزادی ہے اور آزادی اور وصیتوں پر مقدم ہے پھر اور وصیت والوں کو حکم ہوگا کہ مکاتب کا پیچھا کریں اور اس سے اپنی وصیتیں وصول کریں اور مکاتب کی کتا بت آپ لے وصیت والوں کو ان کی وصیتیں اداکریں اور مکاتب کی کتا بت آپ لے اور لیں اگر چاہیں مکاتب کو اور اس کے بدل کتا بت کو وصیت والوں کے حوالے کر دیں کیونکہ ثلث مال مکاتب ہی میں رہ گیا ہے اور اس واسطے کہ جب کوئی شخص وصیت کرے پھر اس کے وارث یہ کہیں کہ یہ وصیت ثلث سے زیادہ ہے اور میت نے اپنے اختیار

سے زیادہ تصرف کیا تو اس کے ور نہ کو اختیار ہوگا چاہیں تو وصیت والوں کو ان کی وصیتیں ادا کریں اور چاہیں تو میت کا ثلث مال وصیت والوں کے سپر دکر دیا تو بدل کتابت وصیت والوں کا ہو جائے گا اب اگر مکاتب نے بدل کتابت ادا کر دیا تو سب وصیت والے اپنے حصوں کے موافق بانٹ لیس گے اگر مکاتب عاجز ہوگیا تو وصیت والوں کا غلام ہو جائے گا اب وصیت والے اس غلام کو وار ثوں پر پھیر نہیں سکتے کیونکہ وار ثوں نے اپنے اختیار سے اسے چھوڑ دیا اور اس واسطے کہ وصیت والوں کو جب وہ غلام مل گیا تو وہ اس کے ضامن ہو گئے اگر وہ غلام مر جاتا تو وار ثوں سے یہ کچھ نہ لے سکتے اگر مکاتب بدل کتابت ادا کر دیا توں کو جب وہ غلام مل گیا تو وہ اس کے ضامن ہو گئے اگر وہ غلام مر جاتا تو وار ثوں سے یہ بچھ نہ لے سکتے اگر مکاتب بدل کتابت ادا کر دیا توں کو جلے گا اگر مکاتب نے بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور ولاء اس کی مکاتب کرنے والے کے عصبوں کو ملے گی۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصت کرنے کا بیان

حديث 1470

قَالَ مَالِكُ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَىّةُ آلَافِ وِرُهُم فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْهُ مُوتِهِ أَلْفَ وِرُهُم قَالُ مَالِكُ يُقَوَّمُ الْهُكَاتَبُ فَيُنْظُرُكُمْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلَف وِرُهُم فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشُمُ الْكِتَابَةِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشِي الْقِيمَةِ نَقُدُا وَإِنْكَ الْكِتَابَةِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشِي الْقِيمَةِ نَقُدُا وَإِنْكَ الْكِتَابَةِ وَيُصِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا وَهُوعَتُم عُنْهُ عُشْمُ الْقِيمَةِ وَيُوفَعَ عَنْهُ بَعِيمِهُ الْفِيمَةِ وَيُوفَعَ عَنْهُ بَعِيمِهُ الْقِيمَةِ وَيُوفَعَ عَنْهُ بَعِيمَةُ الْهُكَاتَ فِلْكَ أَوْ أَكْثَوفَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُوتِ عَنْهُ فِصَعَ عَنْهُ فِصَعَ عَنْهُ فِصَعَ عَنْهُ لِلْكَ اللهُ وَلَا كَهُ يَعْتَ فِي وَلِي وَالْمَعَ عَنْهُ لِلْكَ أَوْ أَكْثُوفَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُحسَابِ عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَفَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُحسَابِ الْمُكَاتَةِ وَسِي هُرُم مُولَى مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَفَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُحسَابِ الْمُكَاتَةِ وَسِي هُمْ مُولَى عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَلَالِكَ أَوْ أَكْثَرَفَهُ وَعَلَى هَذَا الْمُوسَابِ الْمُكِتِةِ وَلِي مُولَى لَهُ مُراد وربِم آلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي وَاللهُ وَيَعْلَ وَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ وَهُوعِ عَلَى هَذَا الْمُوسَابِ الْمُنَا الْمُوسَابِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کابیان

حايث 1471

قَالَ مَالِكَ إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَى قِ آلافِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْمِنْ آخِهِ هَا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجِم عُشْرُهُ

کہامالک نے جو شخص مرتے وقت اپنے مکاتب کو ہز ار در ہم میں سے معاف کر دے مگریہ نہ کھے کہ کون سی قسط میں بیہ معافی ہو گ اول میں یا آخر میں تو ہر قسط میں سے دسواں حصہ معاف کیا جائے گا۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصت کرنے کا بیان

حايث 1472

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ دِرْهَم مِنْ أَوَّلِ كِتَابِتِهِ أَوْمِنْ آخِيهَا وَكَانَ أَصُلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَم قُوِّمَ النَّكَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَم قُوِّمَ النُّكَ كَاتَبُ قِيمَةَ النَّقُلِ ثُمَّ قُسِمَتُ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَلْدِ فَعُلِها مِنْ الْأَجَلِ وَفَضُلِها أَيُضًا ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى بِقَلْدِ فَضُلِها أَيْضًا ثُمَّ الْخَصِلُ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيها بِقَلْدِ مَوْضِعِها فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ الْأَلْفُ النَّي تَلِيها بِقَلْدِ مَوْضِعِها فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِةٍ لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَى مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَ فِي الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَلْدُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَلْدُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَلْدُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَلْدُ مُا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّةِ قَلْدُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ يُومَعُ فِي ثُلُقِ الْمَيْتِ قَلْدُ مُا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنْ الْقِيمَةِ مُن الْقِيمَةِ فَى مَا الْمَعْلَى هَذَا الْحِسَابِ

کہامالک نے جب آدمی اپنے مکاتب کو ہز ار درہم اول کتابت یا آخر کتابت میں معاف کر دے اور بدل کتابت تین ہز ار درہم ہوں تو مکاتب کی قیمت لگویں گے چر اس قیمت کو تقسیم کریں گے ہر ایک ہز ار پر جو ہز ار کہ مدت اس کی کم ہے اس کی قیمت کم ہوگی بہ نسبت اس ہز ار کے جو اس کے بعد سے اس طرح جو ہز ارسب کے اخیر میں ہوگا اس کی قیمت سب سے کم ہوگی کیونکہ جس قدر میعاد بڑھتی جائے گی اس قدر قیمت گئی جائے گی چر جس ہز ار پر معافی ہوئی ہے اس کی جو قیمت ان کو پڑے گی وہ ثلث مال میں سے وضع کی جائے گی اگر اس سے کم زیادہ ہو وہ بھی اسی حساب سے ہے۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان

مايث 1473

قَالَ مَالِكِ فِي رَجُلٍ أَوْصَ لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ دُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْبُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيمًا أَكْثَرَ مَالِكِ فِي رَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبِ مُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِى لَهُ عَلَى الْبُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِبُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِبُونَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَائِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِةِ الثُّلُثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْبُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَائِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِةِ الثُّلُثَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْبُكَاتَبِ وَلَا لَتُ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے جس شخص نے مرتے وقت ربع مکاتب کی کسی کے لیے وصیت کی اور ربع کو آزاد کر دیا پھر وہ شخص مر گیا بعد اس کے مکاتب مر گیا اور بدل کتابت سے زیادہ مال چھوڑ گیا تو پہلے مولی کے وار ثوں کو اور موصی لہ کو جس قدر بدل کتابت باتی تھا دلا دیں گے پھر جس قدر مال نچ جائے گا ثلث اس میں سے موصی لہ کو ملے گا اور دو ثلث وار ثوں کو۔

.....

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصت کرنے کابیان

حديث 1474

قَالَ مَالِكِ فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْبَوْتِ قَالَ إِنْ لَمْ يَخْمِلُهُ ثُلُثُ الْبَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدُرُ مَا حَبَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ قَدُرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَبْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيبَتُهُ أَلْفَى دِرْهَمٍ نَقُدًا وَيَكُونُ ثُلْثُ الْبَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمِ عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْمُ الْكِتَابَةِ

کہامالک نے جس مکاتب کو مولی مرتے وقت آزاد کر دے اور ثلث میں سے وہ آزاد نہ ہوسکے تو جس قدر گنجائش ہوگی اسی قدر آزاد ہو گا اور بدل کتابت میں سے اتناوضع ہو جائے گا مثلا مکاتب پر پانچ ہز ار در ہم تھے اور اس کی قیمت دو ہز ار در ہم ثلث مال ہز ار در ہم ہے تو نصف مکاتب آزاد ہو جائے گا اور نصف بدل کتابت یعنی اڑھائی ہز ار روپیہ ساقط ہو جائیں گے۔

باب: مکاتب کے بیان میں مکاتب کے بیان میں مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان

حايث 1475

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ غُلَامِي فُلانٌ حُنَّ وَكَاتِبُوا فُلانًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ

کہامالک نے اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ فلاناغلام میر ا آزاد ہے اور فلانے کو مکاتب کرنا پھر ثلث مال میں دونوں کی گنجائش نہ ہو تو آزادی مقدم ہو گی کتابت پر۔

¥ - - - |

# باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبره کی اولاد کابیان

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مد بره کی اولاد کابیان

حديث 1476

حَدَّثَنِى مَالِكَ أَنَّهُ قَالَ الْأَمُرُعِنُدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَجَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتُ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدُبِيرِةِ إِيَّاهَا ثُمَّ مَاتَتُ الْجَارِيَةُ قَبُلَ الَّذِى دَبَّرَهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَدُ ثَبَتَ لَهُمْ مِنْ الشَّمُطِ مِثُلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُمُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى كَانَ دَبَّرَهَا فَقَدُعَتَقُوا إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ

کہامالک نے جو شخص اپنی لونڈی کو مدبر کرے بعد اس کے اس کی اولا دیپیدا ہو پھر وہ لونڈی مولی کے سامنے مر جائے تواس کی اولا د اپنی مال کی طرح مدبر رہے گی جب مولی مر جائے گااور ثلث مال میں گنجائش ہو تو آزاد ہو جائے گی۔

-----

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مد بره کی اولاد کابیان

حديث 1477

وقال مَالِك كُلُّ ذَاتِ رَحِم فَولَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَولَدَتْ بَعْدَ عِثْقِهَا فَولَدُهَا أَخْمَارٌ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مَكْتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضَهَا حُرَّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّرَولَدٍ فَولَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِحَالِ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضَهَا حُرَّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّرَولَدٍ فَولَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِحَالِ اللهُ عَنْ عَلَى مِثَالِحَالِ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى مِثَالِحَالِ اللهُ عَنْ عَلَى مِثَالِحَالِ اللهُ عَلَى ال

کہامالک نے ہر عورت کی اولا داپنی ماں کی مثل ہو گی اگر وہ مدبر ہے یامکا تبہ ہے یامعتقہ الی اجل ہے یامخد مہہے یامعتقہ البعض ہے یا

گروہے یاام ولدہے۔ہر ایک کی اولا داپنی مال کی مثل ہوگی وہ آزاد تو وہ آزاد اور وہ لونی ہو جائے گی تو وہ بھی مملوک ہو جائے گی۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مد بره کی اولاد کابیان

حديث 1478

قَالَ مَالِك فِي مُكَبَّرَةٍ دُبِّرَتُ وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهَا بِحَمْلِهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَةِ مَا الْمُنْ فَعَلَمْ سَيِّدُهَا بِحَمْلِهَا إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَةِ مَا يَكْبَعُهَا وَالْمَاذِكَ وَلَا يَعْلَمُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَادِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا قَالَ مَالِكَ فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا

کہامالک نے اگر لونڈی حالت حمل میں مدبر ہوئی تواس کا بچہ بھی مدبر ہو جائے گااس کی نظیر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی حاملہ لونڈی کو آزاد کر دیااور اس کومعلوم نہ تھا کہ بیہ حاملہ ہے تواس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے گا۔

.....

باب: كتاب مدبركے بيان ميں

مدبره کی اولاد کابیان

حديث 1479

قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ لَوْأَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِبَنَ ابْتَاعَهَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطُهُ

کہامالک نے اسی طرح اگر ایک شخص حاملہ لونڈی کو پیچے تو وہ لونڈی اور اس کے پیٹ کا بچپہ مشتری کا ہو گاخواہ مشتری نے اس کی شرط لگائی ہویانہ لگائی ہو۔

·

باب: كتاب مدبركے بيان ميں

مد بره کی اولاد کابیان

حديث 1480

قَالَ مَالِكُ وَلاَيَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثُنِى مَا فِي بَطْنِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ غَمَّ لَا يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلاَيَدُرِى أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمُرلاً وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَالَوْبَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَذَلِكَ لاَيَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ عَمَرٌ

کہامالک نے اسی طرح بائعے کے لئے درست نہیں کہ لونڈی کو بیچے اور اس کا حمل بیچے کیونکہ اس میں دھوکا ہے شاید بچہ بیدا ہوتا

### ہے یا نہیں ہو تاہے اس کی مثال ایسی ہے کوئی شخص پیٹ کے بیچے کو بیچے اس کی بیچے درست نہیں۔

مدبركے احكام كابيان

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبرك احكام كابيان

حديث 1481

قَالَ مَالِك فِي مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتُ مِنْهُ وَوَلَدَثَ قَالَ وَلَدُكُكِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ قَالَ مَالِك فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَفَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَاكُ مِنْ مَالِهِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ

کہا مالک نے اگر مدہر اپنے مولی سے کہے تو مجھے ابھی آزاد کر دے میں تجھے پیاس دینار قسط وار دیتا ہوں مولی کہے اچھاتو آزاد ہے تو مجھے بیاس دینار پانچ برس میں دے دینا ہر سال دس دینار کے حساب سے مدہر اس پر راضی ہو جائے بعد اس کے دو تین دن میں مولی مر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور پیجاس دینار اس پر قرض رہیں گے اور اس کی گواہی جائز ہو جائے گی اور اس کی حر مت اور ممیر اث اور حدود پورے ہو جائیں گے اور مولی کے مر جانے سے ان پیجاس دینار میں پچھ کمی نہ ہوگی۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبرك احكام كابيان

حديث 1482

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ دَبَّرَعَبُدًا لَهُ فَهَاتَ السَّيِّدُ وَلَهُ مَالٌ حَاخِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ فَلَمْ يَكُنُ فِي مَالِهِ الْحَاخِرِ مَا يَخُرِهُ فِيهِ الْمُكَبَّرُ قَالَ يُوقَفُ الْمُكَبَّرُ بِمَالِهِ وَيُجْمَعُ خَمَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ الْمَالِ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا يَحْمِلُهُ اللهُ لَيُ اللهُ لَي اللهُ الْعَائِبِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدُدُ الثُّلُثِ وَتُوكَ مَالُهُ فِي الثَّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ قَدُدُ الثُّلُثِ وَتُوكَ مَالُهُ فِي اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدُدُ الثُّلُثِ وَتُوكَ مَالُهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَتَقَ مِنْهُ قَدُدُ الثَّلُثُ وَتُوكَ مَالُهُ فِي اللهُ ال

کہامالک نے جوشخص اپنے غلام کو مدبر کرے پھر مر جائے اور اس کامال کچھ موجو دہو کچھ غالب ہو جس قدر موجود ہواس کے ثلث

میں سے مدہر کوروک رکھیں گے اور اس کی کمائی کو بھی جمع کرتے جائیں گے یہاں تک کہ جومال غائب ہے وہ بھی نکل آئے پھر اگر مولی کے کل مال کے ثلث میں سے مدہر آزاد ہو سکے گاتو آزاد ہو جائے اور مدہر کامال اور کمائی اس کو ملے گی اور جو ثلث میں سے کل آزاد نہ ہو سکے گاتو ثلث ہی کی مقدار آزاد ہو جائے گااس کامال اس کے پاس رہے گا۔

مد بر کرنے کی وصیت کابیان

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبر کرنے کی وصیت کابیان

حايث 1483

قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلُّ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يُرُدُّهَا مَتَى شَائَ وَيُغَيِّرُهُا مَتَى شَائَ مَالَمْ يَكُنْ تَدُبِيرًا فَإِذَا دَبَّرَفَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبَّر

کہامالک نے آزادی کی جتنی وصیتیں ہیں صحت میں ہوں یامر ض میں ان میں رجوع اور تغیر کر سکتاہے مگر تدبیر میں جب کسی کو مدبر کر دیااب اس کے فشخ کا ختیار نہ ہو گا۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مد ہر کرنے کی وصیت کا بیان

حديث 1484

قَالَ مَالِكَ وَكُنُّ وَلَهِ وَلَكَاتُهُ أَمَةٌ أَوْصَ بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُكَبَّرُ فَإِنَّ وَلَكَهَا لاَ يَغْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّكَهَا يَعْقِبُ وَلَهُ يَثُبُتُ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّنَا هِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي يُعْقِبُ وَنَ شَائَ وَيَرُدُّهَا مَتَى شَائَ وَلَمْ يَثُبُتُ لَهَا عَتَاقَةٌ وَإِنَّنَا هِي بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إِنْ بَقِيتُ عِنْدِي فَلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِي حُرَّةٌ قَالَ مَالِكَ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَائَ قَبْل ذَلِكَ بَاعَهَا وَولَكَهَا لِأَنَّهُ لَمْ فَلانَةُ حَتَّى أَمُوتَ فَهِي حُرَّةٌ قَالَ مَالِكَ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَائَ قَبْل ذَلِكَ بَاعَهَا وَولَكَهَا لِأَنَّهُ لَمْ فَلا فَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَا مَضَى مِنْ السَّنَةِ يُعْوِلُ وَلَنَهُ اللَّهُ لِي مُعْلَى فَيْ مِنَا لَهُ عَلَى وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدُومِيَّةُ وَمَا ذُكِنَ فَيكُ مِنْ السَّنَةِ وَكَانَ قَلْ وَالْوَصِيَّةُ بِمَنْ وَلِكَ مَا مَضَى مِنْ السَّنَةِ وَكَانَ قَلْ وَلَوْ كَانَتُ الْوَصِيَّةُ بِمِنْ وَلَهُ التَّذُومِي لَا يَعْتَاقَةٍ وَكَانَ قَلْ وَلَا عَلَا وَالْوَمِي لاَ عَلَى وَلَوْلُ كَالَ اللَّهُ وَلِلْكُ مَا لَهُ مَا لَكُولَ وَلَوْلَ اللْهُ عَلَيْدِهِ مِنْ مَالِدِمَا لاَي سُتَطِيعُ أَنْ يُنْتَفِعُ عِهِ

کہامالک نے جس لونڈی کے آزاد کرنے کی وصیت کی اور اس کو مدہر نہ کیا تو اس کی اولاد اپنی ماں کے ساتھ آزاد نہ ہوگی اس لیے کہ مولی کا اس وصیت کے بدل ڈالنے کا اختیار تھانہ ان کی ماں کے لیے آزادی ثابت ہوئی تھی بلکہ یہ ایسا ہے کوئی کہے اگر فلانی لونڈی میرے مرنے تک رہی تو آزاد ہوجائے گی مگر مولی کو اختیار ہے کہ موت سے پیشتر اس کو یااس کی اولاد کو بیچے تو آزادی کی وصیت اور تدبیر کی وصیت میں سنت قدیمہ کی روسے بہت فرق ہے اگر وصیت مثل تدبیر کے ہوتی تو کوئی شخص اپنی وصیت میں تغیر و تبدل کا اختیار نہ رکھتا۔

.....

باب: کتاب مدبر کے بیان میں مدر کرنے کی وصیت کا بیان

حايث 1485

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَبِيعًا فِي صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ غَيْرُهُمْ إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبُلَ بَعْضِ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ مَنَ فِيهِ فَقَالَ فُلانٌ حُنَّ وَفُلانٌ حُنَّ وَفُلانٌ حُنَّ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ إِنْ حَكَثَ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغُ الثُّلُثُ وَلِنَ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَبِيعًا فِي مَرَضِهِ فَقَالَ فُلانٌ حُنَّ وَفُلانٌ حُنَّ وَفُلانٌ حُنَّ فِي كَلامٍ وَاحِدٍ إِنْ حَكَثَ فِي مَرضِ هَذَا حَكَثُ مَوْتٍ أَوْ دَبَّرَهُمْ جَبِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثُ وَلَمُ يُبَدَّأً أَحَدُ مِنْهُمْ قَبُل صَاحِبِهِ وَإِنَّهُا هُمُ الثُّلُثُ مُوتٍ أَوْ دَبَّرَهُمْ جَبِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثُ وَلَمُ يُبَدَّأً أَحَدُ مِنْهُمْ قَبُل صَاحِبِهِ وَإِنَّهُا هُمُ الثُّلُثُ وَلَمَ الثُّلُثُ وَلَمُ الثُّلُثُ وَلَا مَا بَلَخَ قَالَ وَلَا يُبَدِّنًا أَكُمُ مِنْهُمُ إِذَا عَنْ مَرْضِهِ قَالَ وَلَا يُبَدِّدُ مَالُكُ الشَّيِّدُ وَلا مَالِ لَكَ اللَّهُ مُ الثُّلُثُ وَلَا مَالِكُ فِي دَجُلٍ دَبَّرَغُلامًا لَهُ فَهَلَكُ الشَّيِّدُ وَلا مَال لَكَ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبِّرُ وَيُوعَفُ مَالُهُ بِيكَنِهِ وَ يُرَعُلُومَ اللهُ عَبْلُ اللهُ مُنْ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ مُنْ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْدِ وَلَا مَال لَهُ إِلَيْ الْعَبْدُ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ اللهُ الْعَالُ اللهُ اللهُ الْعَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُنْ اللهُ اللهُ

کہامالک نے جو شخص اپنے چند غلاموں کو صحت کی حالت میں مدبر کرے اور سواان کے کچھ مال نہ رکھتا ہوا گر اس نے اس طرح مدبر کیا کہ پہلے ایک کو پھر دوسر اپھر تیسر ا اسی طرح جب تک کیا کہ پہلے ایک کو پھر دوسر اپھر تیسر ا اسی طرح جب تک ثلث مال میں گنجائش ہوا گرسب کو ایک ساتھ مدبر کیا ہے ایک ہی کلام میں توہر ایک ثلث آزاد ہو جائے گا جب سب کو بیاری میں مدبر کیا۔

\_\_\_\_\_<del>-</del>

باب: کتاب مدبر کے بیان میں مدبر کے بیان میں مدبر کرنے کی وصیت کا بیان

حديث 1486

قَالَ مَالِك فِي مُكَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَهَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتُرُكُ مَالًا غَيْرَهُ قَالَ مَالِك يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابِتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا

کہامالک نے جس شخص نے اپنے غلام کو مدہر کیا اور سوااس کے بچھ مال نہ تھا پھر مولیٰ مر گیا اور مدہر کے پاس مال ہے تو ثلث مدہر آزاد ہو جائے گا اور مال اس کا اس کے یاس رہے گا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مد ہر کرنے کی وصیت کا بیان

حديث 1487

قَالَ مَالِكَ فَإِذَا عَتَقَ الْهُدَبَّرُ فَلْيَكُنُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْءَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَضُلَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضُلَ الثُّلُثِ بَعْدَ عِثْقِ الْهُدَبَّرِ الْأَوَّلِ

کہامالک نے جس مدبر کومولی مکاتب کر دہے پھر مولی مرجائے اور سوااس کے پچھے مال نہ چھوڑے تواس کا ایک ثلث آزاد ہو جائے گااور بدل کتابت میں سے بھی ایک ثلث گھٹ جائے گااور دو ثلث مدبر کوادا کرناہوں گے۔

------

لونڈی کوجب مدبر کر دے اس سے صحبت کرنے کابیان

باب: کتاب مدبرکے بیان میں لونڈی کوجب مدبر کردے اس سے صحبت کرنے کابیان

حديث 1488

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَجَادِ يَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَوُّهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی لونڈیوں کو مدبر کیا اور اس سے صحبت بھی کرتے تھے۔

> باب: کتاب مدبر کے بیان میں اونڈی کوجب مدبر کردے اس سے صحبت کرنے کابیان

> > حديث 1489

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطِأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا وَوَلَهُهَا بِمَنْزِلَتِهَا

سعید بن مسیب کہتے تھے جب کوئی شخص اپنی لونڈی کو مدہر کرے تو اس سے وطی کر سکتا ہے مگر بھے یا ہبہ نہیں کر سکتا اور اس کی اولا دیجی مثل اپنی مال کے ہول گی۔

.....

### مدبركے بیجنے كابیان

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبرك بيخ كابيان

حديث 1490

کہا مالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم اتفاقی ہے کہ مدبر کو مولی نہ پیچے اور نہ کسی طرح سے اس کی ملک منتقل کرے اور مولی اگر قرضدار ہو جائے تواس کے قرضحواہ مدبر کو پی نہیں سکتے جب تک اس کامولی زندہ ہے اگر مر جائے اور قرض دار نہ ہو تو ثلث مال میں کل مدبر آزاد ہو جائے گا کیونکہ اگر کل مال میں سے آزاد ہو تو سر اسر مولی کا فائدہ ہے کہ زندگی بھر اس سے خدمت لی پھر مرتے وقت آزاد کو بھی ثواب کمالیا اور ور ثاء کا بالکل نقصان ہے اگر سوااس مدبیر کے مولی کا پچھے مال نہ ہو تو ثلث مدبر آزاد ہو جائے گا اور دو ثلث وار ثوں کا حق ہو گا اگر مدبر کا مولی مرجائے اور اس قدر مقروض ہو کہ مدبر کی کل قیمت کے برابر بو تو زیادہ تو مدبر کو بیچیں گے کیونکہ مدبر جب آزاد ہو تا ہے کہ ثلث مال میں گنجائش ہواگر قرضہ غلام کے نصف قیمت کے برابر ہو تو نصف مدبر کو تیچیں گے کیونکہ مدبر جب آزاد ہو تا ہے کہ ثلث مال میں گنجائش ہواگر قرضہ غلام کے نصف قیمت کے برابر ہو تو نصف مدبر کو قرضہ اداکرنے کے لیے بیچیں گے اور نصف جو باقی ہے اس کا ایک ثلث آزاد ہو جائے گا۔

.....

باب: کتاب مدبر کے بیان میں مدبر کے بیان میں مدبر کے بیخے کا بیان

حايث 1491

قَالَ مَالِك لَا يَجُوزُ بَيْحُ الْمُكَبَّرِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِى الْمُكَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَوْ يُعْطِي أَحَدُّ سَيِّكَ الْمُكَبَّرِ مَالًا وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي وَبَّرَهُ فَنَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا

کہامالک نے مدبر کا بیچنا درست نہیں اور نہ کسی کو اس کاخرید نا درست ہے گر مدبر اپنا آپ مولی سے خرید سکتا ہے بیہ جائز ہے اور بیہ بھی جائز کہ کوئی شخص مدبیر کے مولی کو بچھ مالک دے تا کہ وہ اپنے مدبر کو آزاد کر دے گر ولاءاس کے مولی کو ملے گی جس نے اس کو مدبر کیا تھا۔

باب: كتاب مدبركے بيان ميں

مدبركے بيجے كابيان

حايث 1492

وقَالَ مَالِكِ فِي الْعَبْدِيكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُكَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ فَإِنُ اشْتَرَاهُ الَّذِى دَبَّرَهُ كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرُهِ الْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلَّا أَنْ يَشَائَ الَّذِى بَقِى لَهُ فِيهِ الرِّقُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِى دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ كُلُّهُ وَلِيهِ الرِّقُ أَنْ يُعْطِيهُ شَرِيكَهُ الَّذِى دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَنْ يُعْطِيهُ شَرِيكَهُ الَّذِى كَبَرَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ أَنْ يُعْطِيهُ شَرِيكَهُ الَّذِى وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللِيَّالِمُ اللَّه

کہامالک نے جو غلام دو آدمیوں میں مشتر ک ہواور بیہ شخص ان میں سے اپنے جھے کو مدبر کر دے تواس کی قیمت لگادیں گے اگر جس شخص نے مدبر کیا ہے اس نے دوسرے شریک کا بھی حصہ خرید لیا تو کل غلام مدبر ہو جائے گا اگر نہ خرید اتواس کی تدبیر باطل ہو جائے گی گئی جس صورت میں جس نے مدبر نہیں کیاوہ اپنے شریک سے قیمت لینے پر راضی ہو جائے اور قیمت لے لے تو غلام مدبر ہو جائے گا۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں

مدبركے بیچنے كابیان

حديث 1493

مدبر کسی شخص کوزخمی کرے تو کیا کرناچاہئے۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں مدبر کسی شخص کوزخی کرے توکیا کرناچاہئے۔

حايث 1494

حَدَّثَنِى مَالِك أَنَّهُ بَكَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِقَضَى فِي الْمُكَبَّرِإِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِةِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَبْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ
فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةٍ جَرْجِهِ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ دَجَعَ إِلَى سَيِّدِةِ

عمر بن عبد العزیزنے تھم کیا کہ جب مدبر کسی شخص وہ اس سے خدمت لے اپنے زخم کی دیت کے بدلے میں جب اس کی دیت ادا ہو جائے اور مولی نہ مر اہو تو پھر اپنے مولی کے پاس چلا آئے۔

\* \* \*

حديث 1495

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمُرُعِنْدُنَافِ الْهُدَبَّ إِذَا جَرَحَثُمُ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ عَيْرُهُ أَنَّهُ يُغْتَقُ ثُلُقُهُ ثُمُ يُغْتَقُ ثُلُقُهُ وَيَكُونُ ثُلُثَا هُ عَلَى الثَّلُونَ اللَّهُ يَعِ الْعَلَى الْوَرَثَةِ إِنْ شَاقًا أَعْطَوْهُ ثُلُثَا هُ عَلَى الثَّلُونِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفَهُ وَيَكُونُ ثُلُثَا هُ الْعَلَى الشَّيْنِ اللَّهُ وَيَعْمَ مِنْ الْعَبْدِ وَلَهُ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ النَّذِى الْعَبْدِ وَلَهُ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ النَّذِى الْعَبْدِ وَلَهُ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ النَّذِى أَحْدَقُ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ النَّذِى أَحْدَقُ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَمْ يَكُنُ ذَلِكَ النَّذِى أَحْدَقُ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنُ وَيُنَاعَلَى السَّيِّدِ فَلَهُ الْمُورِ وَلَمْ تَكُنُ مَنْ عَنْ الْمُدَورِ وَالْعَلَى الْمَالِي الْعَبْدِ وَيَعْلَى الْمَالِكُ وَلَا الْمَعْدِ وَتَكُولِ الْعَبْدِ وَلَمْ تَكُنُ مَنْ عَلَى الْمَعْرُولِ الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا لَكُنُولِ الْمُولِ الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

سَيِّدِةِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبُدًا مُكَبَّرًا قِيمَتُهُ خَبْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارًا وَكَانَ الْعَبْدِ مَنَ الدَّيْنِ خَبْسُونَ وِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنْ الدَّيْنِ خَبْسُونَ دِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنْ الدَّيْنِ خَبْسُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكَ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَبْسِينَ مُوضِحَةً عَقْلُهَا خَبْسُونَ وِينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنْ الدَّيْنِ خَبْسُونَ وَينَارًا وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَي عَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَصِيَّةُ وَذَلِكَ أَنَّ اللهُ لَيْ مَالِ النَّيْتِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوذَ شَيْعٌ مِنْ التَّدُ بِيرِوعَ عَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ وَيُنُ لَمُ يُقْضَ وَإِنَّا الْمُووَصِيَّةُ وَذَلِكَ أَنَّ الللهُ لَيْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصِيَّةً يُومَى بِهَا أَوْ وَيُنِ

کہامالک نے ہمارے مزدیک ہے تھم ہے کہ مدبراگر کسی شخص کو زخمی کرے پھر اس کا مولی مرجائے اور سوائے اس کے اور پچھ مال نہ ہوتو ثلث مدبر آزاد ہوجائے گا پھر زخم کی دیت کے تین جھے کریں گے ایک حصہ تو مدبر کے اس ثلث پر ڈالا جائے گا جو آزاد ہو گیا اور دوجھے ان دو ثلث پر واقع ہوں گے جو ور شے کے ہاتھ میں ہیں اب ور ثاء کو اختیار ہو گا اگر چاہیں تو ان دو ثلث کو بھی مدبر کے ہجر وح کے حوالہ کریں اگر چاہیں تو ان دو ثلث کو بھی مدبر کے ہجر وح کے حوالہ کریں اگر چاہیں تو ان دو ثلث کو بھی مدبر کے ہو اللہ کریں اگر چاہیں تو ان دو ثلث اس کے دو ثلث اس کے دو ثلث اس کے حوالہ کریں اگر چاہیں تو ان زخم کی دیت غلام کی ہوا ہے۔ اگر ہوائی اس صورت میں قرضد ار بھی ہوتو مدبر میں سے موافق دیت کے اور قرضہ کے بھی کے پہلے دیت کو ادا کریں گے پھر دین کو ادا کریں گے پھر جو پھر جو پھر جو پھر جو گئے کہ پہلے دیت کو ادا کریں گے پھر دین کو ادا کریں گے بھر دین کو ادا کریں گے پھر دین کو ادا کریں گے پھر جو پھر ہو پھر جو پھر ہو پھر جو پھر ہیں ہو تا کہ ہو سے دین کو ان سوارت میں ہو تو بھر ہو پھر ہو ہو ہو گئے ایک دیت ہو پہلے مدبر کی جو ان راس غلام نے ایک شخص کو زخم کی دیت پھر ہو تو سے دیت کے پھر ہو گئے تو رہ ہو ہو سے دیت کے پھائی دینار ادا کریں گا اب جو پھر بھی بھائی دینار کا قرض ہو گئے۔ جب سید پر دین ہو جو بھر بلکہ تدبیر ایک وصیت ہے ادار ہو وصیت ہے مال تو تدبیر جائز نہ ہو گئے۔ جب سید پر دین ہو جو بلکہ تدبیر ایک وصیت ہے اور اس کو میت پر ایمالا۔

حديث 1496

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَغْتِقُ فِيدِ الْمُكَبَّرُكُلُّهُ عَتَقَ وَكَانَ عَقُلُ جِنَالِتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَى سَيِّدِةِ دَيْنٌ

کہامالک نے اگر مدبر ثلث مال میں سے آزاد ہو سکتا ہے تو آزاد ہو جائے گا اور زخم کی دیت اس پر دین رہے گی اگر چہ یہ پوری دیت ہو بعد آزادی کے اس سے مؤاخذہ کیا جائے گاجب سید پر کچھ دین نہ ہو۔

.....

حايث 1497

وقال مَالِك فِي الْمُكَبَّرِإِذَا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ مَالًا غَيْرَهُ فَقَالَ الْمَجْرُوحِ ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ مَالًا غَيْرُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَذِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْمًا فَهُو أَوْلَى بِهِ الْوَرَثَةُ نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْجِ وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَا أَذِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْمًا فَهُو أَوْلَى بِهِ وَيُحَطَّعَنُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْعَرْمُ عَلَى وَيَةِ الْجَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَزِدُ شَيْمًا لَمْ يَأْخُذُ الْعَبْدَ

کہامالک نے مدبر جب کسی شخص کوزخمی کرے اور مولی اس کو مجر وح کے حوالے کر دے پر مولی قرضدار ہو کر مر جائے اور سوائے اس کے بچھ مال نہ چھوڑے پھر وارث میہ کہیں کہ ہم مدبر کو مجر وح کے حوالے کرتے ہیں اور قرضحواہ میہ کہ مدبراگر مجھ کو ملے تو دیت سے دیادہ میں قیمت دیتا ہوں اس صورت میں وہ مدبر قرضحواہ کے حوالے کیا جائے گا اور جس قدر قرضحواہ نے دیت سے زیادہ دیا ہے اتنا قرضہ مولی کے ذمے سے ساقط ہوگا اگر دیت سے زیادہ نہ دے تو قرضحواہ اس مدبر کونہ لے سکے گا۔

باب: کتاب مدبر کے بیان میں مربر کسی شخص کوزخی کرے تو کیا کرناچاہے۔

حديث 1498

وقَالَ مَالِكِ فِي الْمُكَبَّرِإِذَا جَرَءَ وَلَهُ مَالٌ فَأَنَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيهُ فَإِنَّ الْمَجُرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُكَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرُحِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَائُ اسْتَوْفَى الْمَجُرُوحُ دِيَةَ جُرُحِهِ وَرَدَّ الْمُكَبَّرَإِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَائُ اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةٍ جُرُحِهِ وَاسْتَعْمَلَ الْمُكَبَّرِبِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ جُرُحِهِ

کہامالک نے اگر مدبر مالدار ہواور کسی شخص کوزخمی کرے پھر مولیٰ دیت دینے سے انکار کرے توجو شخص زخمی ہواہے وہ مدبر کامال اپنی دیت میں لے گااگر اس کی دیت اسی مال میں پوری ہو گئی تو مدبر اس کے مولیٰ کے حوالے کرے گاور نہ جس قدر دیت باقی رہ

### گئے ہے اس قدر خدمت مدبر سے لے گا۔

ام ولد کسی شخص کوزخم کرے تو کیا کرناچاہئے۔

باب: كتاب مدبركے بيان ميں ام ولد كسى شخص كوزخم كرے توكيا كرناچاہے۔

ماث 1499

قَالَ مَالِكِ فِي أُمِّر الْوَلَهِ تَجُرُمُ إِنَّ عَقُلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِكِ إِنَّا أَنْ يَكُونَ عَقُلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ وَيِهَةٍ أُمِّر الْوَلَدِ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرُ الْعَقُلُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ سَيِّدُ أُمِّر الْوَلَدِ أَنْ وَلِيدَتَهُ بِجُرْجٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُر الْعَقُلُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ وَلِيدَتَهُ الْوَلِدِ أَنْ وَلِيدَ وَمِنْ السَّنَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَلِيكَ وَمِنْ السَّنَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتِهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ وَلِكَ وَهَذَا أَخْرَجَ قِيمَتِهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُمِنْ وَلِيكَ وَمَنْ الشَّيْقِ فَإِنَّهُ إِنَّا أَنْ أَنْ كُثُومِنْ قِيمَتِهَا فَكُنْسَ عَلَيْهِ أَنْ كُولُ وَهَا أَنْ اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ فَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ فَلِكَ وَهَذَا أَنْهُ مَنْ السَّيْعَةُ وَلِيكَ وَمَنَ السَّيْعَةُ وَلِيكَ وَمَنْ السَّيْعَةُ وَلِيكَ وَلِيكَ وَمِنْ السَّيْعَةُ وَلَاكُومُ وَلَيْهُ الْمُعَلِي مَنْ عِنَالِيكَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَنْ مَنْ مِنْ عِنْكُومُ فَيْ قِيمَتِهَا فَكُنُوا الْعَلْلُ وَالْمَالُمُ اللْعَلْمُ الْعَلَى مُنْ السَّيْعَةُ وَلَيْكُومُ لَا مُؤْمِنُ وَيَعْلَمُ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ لَلْمَالُهُ الْعُرُومُ فَي قَلِكُ وَالْمَالُولُولُ وَلَا لَاللَّالُمُ لَلْمُ لَا مُنْ مُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيكُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلِيكُ مِنْ السَّلِيمُ اللْمُؤْمِنُ وَلِي عَلَيْهِ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُونُ وَالْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُعُلِقُومُ الْمُ

کہامالک نے اگر ام ولد کسی شخص کوز خمی کرے تو دیت اس کے مولی کو دیناہوگی گرجس صورت میں دیت ام ولد کی قیمت سے زیادہ ہوتو مولی پر لازم نہیں کہ کہ ام ولد کی قیمت سے زیادہ دے اس لیے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام جنایت کرے تو مولی اس پر اس سے زیادہ لازم نہیں کہ اس لونڈی یا غلام کی قیمت سے زیادہ ہو زیادہ لازم نہیں کہ اس لونڈی یا غلام کی قیمت سے زیادہ ہو اب یہاں پر ام ولد کا مولی یہ تو نہیں کر سکتا کہ ام ولد صاحب جنایت کے حوالے کرے اس لیے کہ ام ولد کی بیچ یا ہم اور کسی طور سے نقل ملک درست نہیں بلکہ خلاف ہے سنت قدیمہ کے جب ایسا ہوا تو قیمت ام ولد کی خود ام ولد کے قائم مقام ہے اس سے زیادہ مولی پر لازم نہیں یہ میں نے بہت اچھاسنامولی پر ام ولد کی قیمت سے زیادہ جنایت میں دینالازم نہیں۔

باب: كتاب مدبركے بيان ميں ام ولد كسى شخص كوزخم كرے توكيا كرناچاہے۔

حاث 1500

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتُ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا

فَوَلَكَتُ لَدُأُ وَلادًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِي وَلَكَ لا بِيتْلِهمُ

حضرت عمر بن خطاب یاعثمان بن عفان نے تھم کیا جو عورت دھو کا دے کر کسی سے کیے میں آزاد ہوں پھر نکاح کرے اولا دپیدا ہو بعد اس کے وہ کسی کی لونڈی نکلے تواپنی اولا دکی مثل غلام لونڈی دے کر اپنی اولا دکو حپھڑ اسکتاہے۔

.....

## باب: کتاب سے کے بیان میں

عربان کے بیان میں

باب: کتاب ہیج کے بیان میں

عربان کے بیان میں

حديث 1501

عَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ عَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِنَّ كَا لَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَى مَنْعَ كَيَاعَرِ بِان كَى بَيْعِ سے۔ عمروبن شعیب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیاعر بان کی بیج سے۔

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

عربان کے بیان میں

حديث 1502

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ فِيَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ يَكُولُ لِلَّذِى الشَّتَكَارَيْتُ مِنْهُ أَوْ يَكُولُ لِلَّابَّةِ وَلِكَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى أَنِّ إِنْ أَخَذُتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْهُ أَوْ مِنْ كَرَائِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَائِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَائِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَائِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائِ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَائَ الدَّابَةِ وَمَا لَا اللَّابَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائِ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائِ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائِ الدَّابَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائُ اللَّهُ وَمِنْ تَكُولُ اللَّالِهُ وَمِنْ لَنُ مُنْ مَنْ مَا اللَّالَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائُ اللَّالَةِ وَإِنْ تَرَكُتُ ابْتِيمَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كَرَائُ اللَّالِكُ اللَّالِيْ لَا اللَّهُ اللَّذِي اللْعَلَقُ اللَّذِي مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلْقُولُ الْعَلِيْتُكُ الللَّهُ اللَّهُ الللْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْلُ اللْعُلِلْلِيْلُولُ اللْعَلِيْ لَا اللللْعَالِقُ الْعَلَى الْمُلْتُ الْعَلْمُ اللْعَلْعَالِلْ الللْعِلَ الللْعَلَالُهُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلَالُولُ اللللْعُلِيْلُولُ اللْعُلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلِلْ اللْعُلْمُ اللْعُلِلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُولُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلِلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِلْمُ ال

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس کے معنی بیہ ہیں کہ آدمی ایک غلام یالونڈی خریدے یا جانور کو کرایہ پر لے پھر بائع سے یا جانور والے سے کہہ دے کہ میں تجھے ایک دیناریا کم زیادہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر میں اس غلام یالونڈی کو خریدلوں گا تووہ دینار اس کی قیمت میں سے سمجھنا یاجانور پر سواری کروں گاتو کر ایہ میں سے خیال کرناور نہ میں اگر غلام یالونڈی تجھے پھیر دوں یاجانور پر سوار نہ ہوں تو دینار مفت تیر امال ہو جائے گااس کو واپس نہ لوں گا۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں

عربان کے بیان میں

حديث 1503

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمُرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ بِالْأَعْبُدِ مِنْ الْحَبَقَةِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنْ الْحَبْدَ وَالْبَعْرِفَةِ لا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِى مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ أَوْ الْبَعْرِفَةِ لا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِى مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى الْحَبْدَ الْمَعْبُدِ إِلَى الْحَبْدِ إِلَى الْحَبْدَ الْحَبْدَ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے جو غلام تجارت کافن خوب جانتا ہوزبان اچھی بولتا ہواس کابدلنا حبثی جاہل غلام سے درست ہے اسی طرح اور اسباب کا جو دوسرے اسباب کی مثل نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ کھر اہو اور ایک غلام کا دوغلاموں کے عوض میں یا کئی غلام وں کے بدلے میں درست ہے جب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے کھلا کھلا فرق رکھتی ہوں اور جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تو دو چیزوں کا ایک کے بدلے میں لینا درست نہیں۔

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

عربان کے بیان میں

حديث 1504

قَالَ مَالِكَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا اثْتَقَلْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ

کہامالک نے سوا کھانے کی چیزوں کے اور اسباب کا بیچنا قبضہ سے پہلے درست ہے مگر اور کسی کے ہاتھ نہ اسی بائع کے ہاتھ بشر طیکہ قیمت دے چکا ہو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

عربان کے بیان میں

حايث 1505

قَالَ مَالِكَ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُسْتَثُنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بِيعَثْ لِأَنَّ ذَلِكَ خَرَدٌ لَا يُدُرَى أَذَكَمْ هُوَأَمْ أُنْثَى أَحَسَنُ أَمْ قَبِيحٌ أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَالِّمْ أَوْ حَيُّ أَوْ مَيْتُ وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَيْنِهَا

کہامالک نے اگر کوئی شخص حاملہ لونڈی کو بیچے مگر اس کے حمل کونہ بیچے تو درست نہیں کس واسطے کیا معلوم ہے کہ وہ حمل مر دہ یا عورت خوبصورت ہے یا بدصورت بوراہے یالنڈورزندہ ہے یامر دہ تو کس طور سے اس کی قیمت لونڈی کی قیمت میں سے وضع کرے گا۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں

عربان کے بیان میں

حديث 1506

قَالَ مَالِكِ فِ الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنُ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِبِائَةِ دِينَا رِإِلَ أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَمِنُ ذَلِكَ الشَّمَنِ الَّذِى بَاعَهَا إِلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَ تَفْسِيرُ مَا كَنِ هَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى اللَّهُ وَيَنَا رَاإِلَى شَفْهِ وَتُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَا رَاإِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ أَجَلٍ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبُعَكَ مِنْهُ يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَا رًا إِلَى شَهْرِ فَي يَنْ الرَّالِ سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَنَا رًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَا رًا إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ دِينَا رًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ وِينَا رًا إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ وِينَا رًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ وِينَا رًا إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ وِينَا رًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَاثِينَ وَيِنَا رًا إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ وَينَا رًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَالْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَاعِينَ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے اگر ایک شخص ایک لونڈی یاغلام سو دینار کو خریدے اور قیمت اداکرنے کی ایک میعاد مقرر کرے (مثلا ایک مہینے کے وعدے پر) پھر بائع شر مندہ ہو کر خرید ارسے کہے کہ اس بیچ کو فشخ کر ڈال اور دس دینار مجھ سے نقد یااس قدر میعاد میں لے لے تو درست ہے اور اگر مشتری شر مندہ ہو کر بائع سے کہے کہ بیچ فسح کر ڈال اور دس دینار مجھ سے نقد لے لے یااس میعاد کے بعد جو کھم ہو کی فائد میں کیونکہ یہ ایسا ہوا گویا بائع نے اپنے میعاد سے سو دینار کو ایک لونڈی اور دس دینار نقد یا میعادی پر بیچ کیا تو سونے کی بیچ سونے سے ہوئی میعاد پر اور یہ درست نہیں۔

جب غلام یالونڈی کے تواس کامال کس کو ملے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں جب غلام یالونڈی کے تواس کامال کس کو ملے۔

حديث 1507

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ عبدالله بن عمر سے روایت ہے حضرت عمر نے فرمایا جو شخص غلام کو نیچے اور اسکے پاس مال ہو تو وہ مال بائع کو ملے گا مگر جب خرید ار شرط کر لے کہ وہ مال میں لوں گا۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب غلام یالونڈی کجے تواس کامال کس کو ملے۔

حديث 1508

قَالَ مَالِكَ الْأَمُو الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنَ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُولَهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ حَيْفًا اللَّهُ وَيَكُولِيْكُ مِنْ الْمُعْبُدِ مَنَ الْمُعْبُدِ مَنْ الْمُعْبُدِ مَنْ اللَّهُ وَإِنْ أَفْدَ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتُ لِلْعَبْدِ جَادِيَةٌ السَّتَحَلَّ فَيْجَهَا بِمِلْكِدِ إِيَّاهَا وَإِنْ عَتَى الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ الْعُرَمَا كُنْ مَالَهُ وَلِنْ كَانَتُ لِلْعَبْدِ جَادِيَةٌ السَّتَحَلَّ فَيْجَهَا بِمِلْكِدِ إِيَّاهَا وَإِنْ عَتَى الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَفْلَسَ الْمُعْرَاعُ مُ مَالُهُ وَإِنْ كَانَتُ لِلْعَبْدِ جَادِيةً السَّتَحَلَّ فَيْجَهَا بِمِلْكِدِ إِيَّاهَا وَإِنْ عَتَى الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِنْ أَنْ الْمُعْبَدِ مِنْ وَيُعِيدِ وَكَا اللَّهُ وَلِنْ كَانَتُ لِلْعَبْدِ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَهُ وَلَمْ اللَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَهُ وَلَمْ اللْعُولُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا عُلْمَالِ الْمُؤْمِنُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا عُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا لَا عُلْمَالِكُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُولُوا اللْعُلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ وَلَا لَكُولُولُكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُكُولِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّالُمُ اللْمُعُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ خریدار اگر شرط کرلے گااس مال کے لینے کی تو وہ مال اس کو ملے گا نقد ہویا کسی پر قرض ہویا اسباب ہو معلوم ہویانہ معلوم ہوا گرچہ وہ مال اس زرغمن سے زیادہ ہو۔ جس کے عوض میں وہ غلام بکا ہے کیونکہ غلام کے مال میں مولی پر زکوۃ نہیں ہے وہ غلام ہی کا سمجھا جائے گا اور اس غلام کی اگر کوئی لونڈی ہوگی تو مولی کو اس سے وطی کرنا درست ہو جائے گا اور اگر میہ فاور اگر میہ غلام آزاد ہو جاتا یا مکاتب تو اس کا مال اس کو ملتا اگر مفلس ہو جاتا تو قرض خوا ہوں کو مل جاتا اس کے مولی سے مؤاخذہ نہ ہوتا۔

غلام یالونڈی کی بیج میں بائع سے کب تک مواخذہ ہو سکتا ہے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں غلام یالونڈی کی بچ میں بائع سے کب تک مواخذہ ہو سکتا ہے۔

حديث 1509

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِه بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَعِيلَ كَانَا يَذُكُرَانِ فِي خُطْبَتِهمَاعُهُدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوْ الْوَلِيدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ

عبد الله بن ابی بکرسے روایت ہے کہ ابان بن عثان اور ہشام بن اساعیل دونوں نے خطبے میں بیان کیا کہ غلام اور لونڈی کے عیب کی جواب دہی بالغ پر تین روز تک ہے خرید نے کے وقت سے اور ایک جواب دہی سال بھر تک ہے۔

.....

باب: کتاب ربیع کے بیان میں غلام یالونڈی کی جیس بائع سے کب تک مواخذہ ہوسکتا ہے۔

حديث 1510

غلام لونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

باب: کتاب بیع کے بیان میں فال اوندی میں عیب نکالنے کا بیان

حايث 1511

عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ عُمَرَبَاعَ عُلَامًا لَهُ بِشَهَانِ مِائَةِ دِدُهِم وَبَاعَهُ بِالْبَرَائَةِ وَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ وَقَالَ اللهِ بَنِ عُمَرَ بِالْفُلَامِدِ وَاكُّى لَمْ تُسَيِّهِ فِى فَاخْتَصَهَ إِلَى عُشْمَانُ بْنِ عَفَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ وَاكُى يَبُدُ اللهِ بِنِ عُمرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ وَاكُى مَنْ مُن اللهِ بَنِ عُمرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ وَاكُى يَعْلَمُهُ فَابَى عَبْدُ اللهِ بَنِ عُمرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ وَاكُ يَعْلَمُهُ وَالْمَعْ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَمْرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ وَمُهَم عَنْهُ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفِ وَخَسْسِ مِائَةِ دِدُهِم يَعْلَمُهُ فَأَبِي عَبْدُ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفِ وَخَسْسِ مِائَةِ وِدُهِم عَلَى عَبْدَ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفِ وَخَسْسِ مِائَةِ وِدُهِم عَلَى عَبْدَ اللهِ بَعْدَ ذَلِكُ بِأَلْفِ وَخَسْسِ مِائَةِ وِدُهُم عَلَى عَبْدَ اللهُ مِن عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكُ بِأَلْفِ وَخَسْسِ مِائَةٍ وَدُهُمَ عَلَى عَبْدَ اللهُ مِنْ عَبْدَ اللهُ عَلَى عَبْدَ اللهُ بَعْدَ اللهِ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَمْدِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدَ اللهُ بَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدَ اللهُ بَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدَ اللهُ بَعْ عَبْدَ اللهُ بِلَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

غلام لونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

حديث 1512

قَالَ مَالِكَ الْأَمُرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتُ أَوْعَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَكُلُّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتُ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَلُ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتَرَافٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ فَقَامَتُ الْبَيِّنَةُ إِنَّهُ قَلُ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ أَوْ عُلِمِ فَإِنَّ الثَّينِ قَلْدُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ الْعَبْدَ الْفَرْدِي الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ الشَّرَاهُ فَيُرَدُّ مِنْ الثَّهَنِ قَلْدُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ

#### ذَلِكَ الْعَيْبُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ جو شخص خریدے ایک لونڈی کو پھر وہ حاملہ ہو جائے خرید ارسے یاغلام خرید لے پھر اس کو آزاد کر دے یا کوئی اور امر ایبا کرے جس کے سبب سے اس غلام یالونڈی کا پھیر نانہ ہو سکے بعد اس کے گواہ گواہی دیں کہ اس غلام یالونڈی میں بائع کے پاس سے کوئی عیب تھا یا بائع خود اقر ارکر لے کہ میرے پاس بیہ عیب تھا یا اور کسی صورت سے معلوم ہو جائے کہ عیب بائع کے پاس ہی تھاتواس غلام اور لونڈی کی خرید کے روز کے عیب سمیت قیمت لگا کر بے عیب کی بھی قیمت لگا دیں دونوں قیمتوں میں جس قدر فرق ہواس قدرت مشتری بائع سے پھیر لے۔

.....

باب: کتاب بیع کے بیان میں علام لونڈی میں عیب نکالنے کابیان

حايث 1513

قَالَ مَالِكَ الْأَمُرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْكَ نَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْلَ ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ وَقَلَ حَلَقَ بِهِ مُفْسِلًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوْ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ آخَرُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِى حَلَقَ بِهِ مُفْسِلًا مِثْلُ الْقَطْعِ أَوْ الْعَوْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُنْسَرةِ فَإِنَّ الَّذِى اشْتَرَى الْعَبْلَ بِخَيْرِ النَّظُرِيُنِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَبَنِ الْعَبْلِ بِقَلْ رِ الْعَيْبِ الَّذِى كَانَ الْعُنْدِي وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ثَبَنِ الْعَبْلِ بِقَلْ رَالْعَيْبِ النَّذِى كَانَ الْعَيْبِ اللَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَيْبِ عِنْلَا اللَّهُ الْعَبْلَ فَلْكِلُكَ لَهُ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهِ مُنْ الْعَيْبِ عِنْلَا اللَّهُ الْعَبْلَ فَلَاكُ لَكُ لَكُ وَالْعَيْبِ عِنْلَا اللَّهُ الْعَبْلِ وَيُومَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ الْعَيْبِ عِنْلَادًا الْعَبْلَ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَبْلَ وَعِلَى اللَّهُ الْعَبْلِ وَيُومَ الْعَيْبُ اللَّذِى اللَّهُ الْعَبْلَ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَبْلَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْلِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونَ الْعَيْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِي الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْمُؤْمِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ال

کہامالک نے اگر کسی شخص نے ایک غلام خرید اپھر اس میں ایسا عیب پایا جس کی وجہ سے وہ غلام بائع کو بھیر سکتا ہے مگر مشتری کور کھ پاس جب وہ غلام آیا اس میں دوسر اعیب ہو گیا مثلا اس کا کوئی عضو کٹ گیا یا کانا ہو گیا تو مشتری کو اختیار ہے چاہے اس غلام کور کھ لے اور بائع سے عیب کا نقصان لے لے چاہے غلام کو واپس کر دے اور عیب کا تاوان دے اگر وہ غلام مشتری کے پاس مرگیا تو عیب سمیت قیمت لگا دیں گے خرید کے روز کی مثلا جس دن خرید اتھا اس روز عیب سمیت اس غلام کی قیمت اسی دینار تھی اور بے عیب سودینار تو مشتری ہیں دینار بائع سے مجر الے گا مگر قیمت اس کی لفائی جائے گی جس دن خرید اتھا۔

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

غلام لونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

حديث 1514

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ دَدَّ وَلِيدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا وَكَانَ قَدُ أَصَابَهَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكُمَّا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْئٌ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ اگر ایک شخص نے لونڈی خریدی پھر غیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا مگر اس سے جماع کر چکا تھا تواگر وہ لونڈی باکرہ تھی تو جس قدر اس کی قیمت میں نقصان ہو گیا مشتری کو دیناہو گا اور اگر ثیبیبہ تھی تو مشتری کو پچھ دینانہ ہو گا۔

.....

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

غلام لونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

حديث 1515

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَائَةِ مِنْ أَهْلِ الْبِيرَاثِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَدُ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيَا بَاعَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعُهُ تَبُرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص غلام یالونڈی یااور کوئی جانور پیچے یہ شرط لگا کر کہ اگر کوئی عیب نکلے گاتو میں بری ہوں یابائع عیب کی جواب دہی سے بری ہو جائے گا مگر جب جان بوجھ کر کوئی عیب اس میں ہواور وہ اس کو چھپائے اگر ایساکرے گاتو یہ شرط مفید نہ ہوگی اور وہ چیز بائع کو واپس کی جائے گی۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں

غلام لونڈی میں عیب نکالنے کابیان

حديث 1516

قَالَ مَالِك فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيتَيْنِ ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ قَالَ تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتُ

قِيهَةَ الْجَادِيَتِيْنِ فَيُنْظُرُكُمْ ثَمَنُهَا ثُمَّ تُقَامُ الْجَادِيتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِى وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَادِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَادِيتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْدِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَادِيةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَادِيتَيْنِ عَلَيْهِمَا بِقَدْدِ ثَمَنِهِمَا حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَالِمَتَيْنِ ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَادِيةِ الَّتِي بِهَا الْجَادِيةِ اللَّهِ مِنْهُمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالُونَ فَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمَعْولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمَ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلِيكَةً وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مَا الْعَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَيْكُولُ وَلِيكُ وَالْمُ وَلَا مُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُعَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيكُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيكُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلِيكُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

کہامالک نے اگر ایک لونڈی کو دولونڈیوں کے بدلے میں بیچا پھر ان دولونڈیوں میں سے ایک لونڈی میں پچھ عیب نکل جس کی وجہ سے وہ پھر سکتی ہے توپہلے اس لونڈی کی قیمت لگائی جائے گی جس کے بدلے میں یہ دونوں لونڈیاں آئی ہیں پھر ان دونوں لونڈیوں کی بے عیب سمجھ کر قیمت لگادیں گے پھر اس لونڈی کے زرشمن کو ان دونوں لونڈیوں کی قیمت پر تقسیم کریں گے ہر ایک کا حصہ جد ا ہوگا بے عیب لونڈی کا اس کے موافق اور عیب دار کا اس کے موافق پھر عیب دار لونڈی اس حصہ شمن کے بدلے میں واپس کی جائے گی قلیل ہویا کثیر گر قیمت دولونڈیوں کی اسی روزکی نگائی جائے گی جس دن وہ لونڈیاں مشتری کے قبضے میں آئی ہیں۔

باب: کتاب رہیے کے بیان میں فال اونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

حديث 1517

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْعَبْلَ فَيُوَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ أَوُ الْعَلَّةِ الْقَلِيلَةِ ثُمَّ يَجِلُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ إِنَّهُ عَبْدًا فِي الرَّجُولِ يَشْلُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّاتُهُ وَهَذَا الْأَمْرُ الَّنِي كَانَتُ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا وَذَلِكَ لَوْأَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فِي عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ رَدَّهُ وَلاَيْحُسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَبِلَ لَهُ فَعَاعَلِلَ لَهُ فَيَعَاعَبِلَ لَهُ وَهَذَا لَا عَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَبْلِ لَا لَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَعَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَبْلِ لَا لَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ إِنَّا لَهُ مَا الْكُونُ لَهُ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدُ لَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَبِلَ لَهُ وَهُ لَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةً فِيمَا عَبْلَ لَكُ وَلا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةً فِيمَا عَبْلَ لَكُونُ لَهُ وَهُ لَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةً فِيمَا عَبْلَ لَا لَكُونُ لَكُ وَلا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةً فِيمَا عَبْلَ لَا لَهُ مَا عَلْمُ وَهُ فَلَا الْكُولُولُ لَعُنْهِ إِنَّا لَا عَبْدُ الْقَلْمُ لَا مُؤْمِنُ لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا لَا عَبْلِهِ اللْكُولُ لَا لَا مُرْعِنْكُونُ لَا مُؤْمِلُولُ لَا اللّهُ مُلْ عَلْمُ لَا اللّهُ مُنْ عَلْمُ اللّهُ مُنْ عَلْمُ الللّهُ لَوْ لَا لَا مُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ عَلْمُ اللّهُ مُنْ عَلْمُ لَا عَلْمُ لِلْكُ لَا عَلَيْهِ إِلَا لَا عَمْلِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَا اللّهُ مُنْ عَلَيْكُولُ لَكُ لَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللْكُولِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْكُولُ الللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللّهُ اللللللْكُولُولُولُ اللللْكُولُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْكُولُ

کہامالک نے اگر ایک شخص نے ایک غلام خرید ااور اس سے مز دوری کر ائی اور مز دوری کے دام حاصل کیے قلیل ہوں یا کثیر بعد اس کے اس غلام میں عیب نکلا جس کی وجہ سے وہ غلام کھیر سکتا ہے تو وہ اس غلام کو پھیر دے اور مز دوری کے پیسے رکھ لے اس کا واپس کر ناضر وری نہیں ہمارے نز دیک جماعت علماء کا یہی مذہب ہے اس کی نظیر بیہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلام خرید ااور اس کے ہاتھ سے ایک گھر بنوایا جس کی بنوائی اس کی قیمت سے دو چند سہ چند ہے پھر عیب کی وجہ سے اسے واپس کر دیا تو غلام واپس ہو جائے گا اور بائع کو یہ اختیار نہ ہو گا کہ مشتری سے گھر بنوانے کی مز دوری لے اسی طرح سے غلام کی کمائی بھی مشتری کی رہے گی۔

باب: کتاب رہی کے بیان میں فلام اونڈی میں عیب نکالنے کا بیان

حديث 1518

قال مالِك الْأَمْرُعِنْدَنَا فِيمَنُ ابْتَاعَ دَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَجَدَفِى ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْمُ وقا أَوْ وَجَدَ بِعِبْهِ مِنْهُمُ عَيْبًا إِنَّهُ يُنْظُرُ فِيهَا وُجِدَ مَسْمُ وقا أَوْ وَجَدَ بِعِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُو وَجُهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمِنًا أَوْ مِنَ أَجْلِهِ الْمُتَوَى وَهُو النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْمُ وقا أَوْ وَجَدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ البَيْعِ مِنْ النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ البَيْعِ مِنْ النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ البَيْعِ مِنْ النَّاسُ وَمِي النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ البَيْعِ مِنْ النَّاسُ وَمِي النَّاسُ وَوَجُهُ ذَلِكَ الرَّقِيقِ وَلا مِنْ أَجْلِهِ الشَّرِي وَلَهُ وَيَعْ النَّعْنِ النَّاسُ وَمِي النَّيْسِ وَمِنْ النَّيْقِ فِي النَّهُ وَعِي النَّاسُ وَمِي النَّاسُ وَلَامَ اللَّي اللَّهُ وَمِي النَّيْسِ وَمِنْ النَّيْسِ وَمِنْ النَّيْسِ وَمِنْ النَّهُ وَعِلَى الرَّقِيقِ وَلَامِ اللَّ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّكُونِ اللَّهُ وَمِن النَّيْسِ وَمِي اللَّهُ وَمُ وَلَى اللَّهُ وَمِن النَّيْسِ وَمِن اللَّهُ وَلَامِ اللَّهُ وَلَامِ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَلَامُ اللَّ

------

لونڈی کوشر طالگا کر پیچنے کا بیان

باب: کتاب نیج کے بیان میں لونڈی کوشر ط لگا کر بیجے کا بیان

حديث 1519

عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنْ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ وَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِي لِي بِالثَّبَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُبَرَبْنَ النَّاعَ مَلَا فَي اللهِ عَمْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ لَا تَقْىَ بُهَا وَفِيهَا شَهُ طُلِاً حَدٍ

عبد اللہ بن مسعود نے ایک لونڈی خریدی اپنی بی بی زینب ثقفیہ سے ان کی بی بی نے اس شرط سے بیچی کہ جب تم اس لونڈی کو بیچنا عبد اللہ بن مسعود اس امر کو حضرت عمر سے بیان کیاا نہوں نے کہاتو اس لونڈی سے صحبت مت کر جس میں کسی کی شرط لگی ہو۔

.....

باب: کتاب سیع کے بیان میں لونڈی کو شرط لگا کر بیچے کا بیان

حديث 1520

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَائَ بَاعَهَا وَإِنْ شَائَ وَهَبَهَا وَإِنْ شَائَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَائَ صَنَعَ بِهَا مَا شَائَ

عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے آدمی کو اس لونڈی سے وطی کرنا درست ہے جس پرسب طرح کا اختیار ہو اگر چاہے اس کو پچ ڈالے چاہے ہمہ کر دے چاہے رکھ چھوڑے جو چاہے سو کر سکے۔

باب: کتاب بیجے کے بیان میں او نڈی کو شرط لگا کر بیجنے کا بیان

حايث 1521

قَالَ مَالِكَ فِيمَنُ اشَّتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَهُ طِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا أَوُ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الشُّهُ وَطِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِللَّهُ تَرَى أَنْ يَطِأَهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجُوذُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا أَنْ يَهِبَهَا فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلِكُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَمْ يَبُلِكُهَا مِلْكَاتَامًا لِللَّهُ عَلَيْهِ فَإِلَا مَنْ لَا يَعْبَلُكُ وَلَكُ مِنْهَا فَلَمْ يَبُلِكُهَا مِلْكَاتًامًا لِللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكُهُ بِيهِ غَيْرِةِ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّهُ طُلَمْ يَصْلُحُ وَكَانَ بَيْعًا مَكُنُ وهًا لِأَنَّهُ لَا يَعْبُهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَكَانَ بَيْعًا مَكُنُ وهًا لَا اللَّهُ مُ لَا الشَّهُ عُلَامًا يَصْلُحُ وَكَانَ بَيْعًا مَكُنُ وهًا لَكُ اللهُ لَكُونَ اللَّهُ مُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

خاوند والی لونڈی سے وطی کرنامنع ہے۔

باب: کتاب نیج کے بیان میں خاوندوالی لونڈی سے وطی کرنامنع ہے۔

حديث 1522

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْبَانَ بْنِ عَقَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجُ ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْبَانُ لَا أَتْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا ذَوْجُهَا فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرِزَوْجَهَا فَفَارَقَهَا

ابن شہاب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے عثان بن عفان کو ایک لونڈی ہدیہ دی مگر اس کا ایک خاوند تھااور عبداللہ لونڈی کوبصر سے میں خرید اتھا تو عثان نے کہا میں اس لونڈی سے وطی نہ کروں گاجب تک اس کا خاوند اس کو جیوڑ نہ دے عبداللہ نے اس خاوند کوراضی کر دیا تواس نے جیوڑ دیا۔

.....

باب: کتاب رہیج کے بیان میں خاوندوالی لونڈی سے وطی کرنامنع ہے۔

حديث 1523

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا الرَّحْن بن عوف نے ایک لونڈی خریدی بعد اس کے معلوم ہواوہ خاوندر کھتی ہے تو اس کو واپس کر دیا۔

-----

جب در خت بیچا جائے تواس کے کھل اس میں شامل نہ ہوں گے

باب: کتاب بیچ کے بیان میں جب در خت بیچاجائے تواس کے کھل اس میں شامل نہ ہوں گے

حديث 1524

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدُ أُبِّرَتُ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْهُبُتَاعُ

عبداللہ بن عمرسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھجور کا درخت تابیر کیا ہو بھی تواس کے پھل بائع کے ہوں گے مگر جس صورت میں مشتری شرط کرلے کہ بھل میرہے ہیں۔ جب تک تھلوں کی پختگی معلوم نہ ہو اس کے بیچنے کی ممانعت

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب تک کھلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیچنے کی ممانعت

حايث 1525

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّبَادِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْبُشْتَدِى ابن عمر سے روایت ہے کہ منع کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ انکی پنجتگی اور بہتری کا یقین ہو جائے منع کیا بائع کو اور مشتری کو۔

------

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب تک بھلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیجنے کی ممانعت

حديث 1526

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّبَادِ حَتَّى تُزْهِى فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّبَرَةَ فَيِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ تُوْمِى فَقَالَ حِينَ تَحْبَرُو قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ كَيا بَعِلُول كَ يَبِي سَي رَوايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع كيا بَعِلُوں كے بيجے سے بہاں تك كه خوش رنگ ہو جائيں لوگوں نے كہااس سے كيا مر ادہے يارسول الله صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا سرخ يازر دہو جائيں اور آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا سرخ يازر دہو جائيں اور آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كيا اگر الله ان مُعِلُوں كو يكنے نه دے تو كس چيز كے بدلے بيں تم بيں سے كوئى اپنى بھائى كامال لے گا۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب تک بھلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیجنے کی ممانعت

حايث 1527

عَنْ عَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَا لِحَقَى تَنْجُومِنْ الْعَاهَةِ عَنْ عَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ سِيروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع كيا پچلوں كى بَيْج سے يہاں تك كه آفت كاخوف جاتا رہے۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب تک بھلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیچنے کی ممانعت

حايث 1528

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثِبَارَهُ حَتَّى تَطْلُعُ الثُّرْيَا زید بن ثابت اپنے بھلوں کو اس وقت بیچے جب ثریا کے تارے نکل آتے۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں جب تک چلوں کی پختگی معلوم نہ ہواس کے بیجے کی ممانعت

حايث 1529

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَالْقِشَّائِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ حَلَالٌ جَائِزُ ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِى مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتُ يُؤَقَّتُ وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّهَا لِلْمُشْتَرِى مَا يَنْبُثُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ وَيَهْلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتُ يُؤَقَّتُ وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّهَا وَكُنْ لَكَ الْمُقْتَعُ لَهُ النَّالَ فَيَالَ أَنْ يَأْتِى ذَلِكَ الْوَقْتُ فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبُلُخُ الثَّلُقُ فَصَاعِمًا كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنْ النَّالَ فَي الثَّلُثَ فَصَاعِمًا كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنْ النَّالَ وَلَا لَعَلَيْهُ لَكُولَ الْمُعْلَقُهُ وَلَا النَّالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ فَلَا اللَّالَ فَيَالِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُؤْلِقُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ فَعَلَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللِّلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے خربوزہ اور ککڑی اور گاجر کا بیچنا درست ہے جب ان کو بہتری کا حال معلوم ہو جائے پھر جو بچھ اگیں وہ فصل کے تمام ہونے تک مشتری کے ہوں گے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہر جگہ کے دستور اور رواج کے موافق تھم ہو گا اگر قبل اس وقت کے کسی آفت کے سبب نقصان ہو تہائی مال تک تومشتری کو وہ نقصان مجر ادیاجائے گاتہائی سے کم اگر نقصان ہو تو مجر انہ دیاجائے گا۔

عربہ کے بیان میں

باب: کتاب سے کے بیان میں

عربیہ کے بیان میں

حديث 1530

عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْ خَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا وَيَدِبن ثابت سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رخصت دی عربہ والے اپنامیوہ بیچنے کی اٹکل سے۔

باب: کتاب ہیے کے بیان میں

عربیہ کے بیان میں

حايث 1531

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَصْ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فَي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْسُقِ أَوْسُقٍ أَوْسُقً أَوسُولُ أَسْقِ أَوْسُقُ أَوسُولُ أَوسُقُ أَوسُقُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَسْقِ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَسْتُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَسُولُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَسْقِ أَوْسُولُ أَسْقِ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَسْقُ أَوسُولُ أَوسُولُ أَسْقُ أَوسُولُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَسْقُ أَلْمُ أَلْمُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی عریوں کے بیچنے کی اٹکل سے بشر طیکہ پانچ وسق سے کم ہوں پایا نچ وسق کے اندر ہوں۔

-----

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

عربیہ کے بیان میں

حديث 1532

قَالَ مَالِكَ وَإِنْمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخُرُصِهَا مِنْ التَّبْرِيُتَحَمَّى ذَلِكَ وَيُخْرَصُ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ وَإِنْمَا أُرْخِصَ فِيدِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ عَيْرِةِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا بِمَنْزِلَةِ عَيْرِةِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا أَعَالَهُ مِنْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَلَا اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ النّهُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعُلّمُ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُ

کہامالک نے عربیہ کا اندازہ در ختوں پر کر لیاجائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھایہ تولیہ یاا قالہ یاشر کت کے مثل ہے اگر بیہ اور بیعوں کے مثل ہوتا تو کھانے کی چیزوں کا تولیہ یاا قالہ یاشر کت قبل قبضے کے نادرست ہے یہ بھی درست نہ ہوتا۔

تھلوں اور تھیتوں کی بیع میں آفت کا بیان

باب: کتاب نیج کے بیان میں سے اور کھیتوں کی نیج میں آفت کا بیان

حايث 1533

عَنْ عَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَبِعَهَا تَقُولُ ابْتَاعَ رَجُلُّ ثَمَرَ حَائِطِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَجَهُ وَتَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقُصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ فَنَهُ مَنَ أَمُّوالُهُ شُتَرِى وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُنَ لا يَفْعَلَ خَيْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُنَ لا يَفْعَلَ خَيْرًا فَسَبِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ فَأَنَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُنَ لا يَفْعَلَ خَيْرًا فَسَامِ مَا لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَنُ لا يَفْعَلَ خَيْرًا فَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لُولُ وَاللهُ وَمُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَا عُولَ اللهِ هُولُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا لَا عُلُولُ اللهِ هُولُكُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ فَقَالَ مَا عُلَيْهِ وَلَا اللهِ هُولُكُ لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ

عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے باغ کے پھل خریدے اور اس
کی درستی میں مصروف ہوا مگر ایسی آفت آئی جس سے نقصان معلوم ہوا تو باغ کے مالک سے کہایا تو پھلوں کی قیمت کچھ کم کر دویا اس
بیج کو فنج کر ڈالواس نے قسم کھالی میں ہر گزنہ کروں گا تب خریداری کر ڈالواس نے قسم کھالی میں ہر گزنہ کروں گا تب خریدار کی
مال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آن کریہ سب قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قسم کھالی اس نے کہ میں یہ
بہتری کا کام نہ کروں گا جب مالک باغ کو یہ خبر پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جیسا خریدار کیے وہ مجھ کو منظور ہے۔

,

باب: کتاب رہیے کے بیان میں سیاوں اور کھیتوں کی چیس آفت کابیان

حديث 1534

عَنْ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِقَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ

عمر بن عبد العزیزنے تھم کیا مشتری کو نقصان دلانے کا جب کھیت یامیوے کو آفت پہنچے۔

باب: کتاب رہیج کے بیان میں سے اور کھیتوں کی چیس آفت کا بیان

حەيث 1535

قَالَ مَالِكَ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا قَالَ مَالِكَ وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِى الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً کہامالک نے ہمارے نز دیک یہی تھم ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس آفت سے تہائی مال یازیادہ نقصان ہوا ہوا گر اس سے کم نقصان ہو گااس کاشار نہیں۔

\_\_\_\_\_

کچھ کھل یامیوے کا بیج سے مشنی کرنیکا بیان

باب: کتاب نیج کے بیان میں کچھ پھل یاموے کا بیج سے مشقی کرنیکابیان

حايث 1536

عَنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَحَائِطِهِ وَيَسْتَثُنِي مِنْهُ

قاسم بن محمد اپنے باغ کے میووں کو بیچتے پھر اس میں سے پچھ مشٹی کر لیتے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں پھر پھل بامیوے کا بیچ سے مشتی کر نکابیان

حديث 1537

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ أَنَّ جَدَّهُ مُحَدَّدَ بْنَ عَبْرِه بْنِ حَزْمِ بَاعَ ثَبَرَحَائِط لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَقُ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرُهَم وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَبَانِ مِائَةِ دِرُهَمِ تَبُرًا

عبداللہ بن ابی بکرسے روایت ہے کہ ان کے دادا محمد بن عمرہ بن حزم نے اپنے باغ کامیوہ بیچا چار ہز ار در ہم کو اس میں سے آٹھ سو در ہم کے تھجور مشتنی کر لئے اس باغ کانام افرق تھا۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں پھ پھل یامیوے کا تیج سے مشٹی کرنیکا بیان

حديث 1538

عَنْ عَنْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِبَا رَهَا وَ تَسْتَثْنِي مِنْهَا عَنْ عَنْرة أَلْمَ ت عمره بنت عبدالرحمن البخ تهلول كو بيچتيل اور اس ميں سے پچھ نكال ليتيں۔

------

باب: کتاب بیع کے بیان میں پھر پھل یامیوے کا بیع ہے مشٹی کرنیکا بیان

حايث 1539

قال مالك الأَمُوالله جَتَهُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ شَهُرَ حَائِطِهِ أَنَّ لِيهُ الرَّجُلُ عِنْدَهُ وَيَهُ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ شَهُرَ حَائِطِهِ أَنَّ لَكُ وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ مَالِكَ فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَهُرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثُنِى شَيْعًا ثُلُثِ الشَّتُ فَي اللَّهُ السَّعَقُ فَي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

جو بیچ کھجوروں کی مکروہ ہے اس کا بیان

باب: کتاب رہیج کے بیان میں جو بچ مجبوروں کی مکر وہ ہے اس کا بیان

حديث 1540

عَنْ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبُرُبِالتَّبُرِمِثُلَا بِبِثُلٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى فَيُ عَطَائِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوهُ لِى فَدُعِى لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوهُ لِى فَدُعِى لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَ فِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَا يَبِيعُونَ فِي الْجَنِيبَ بِالْجَبْعِ صَاعًا بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَا يَبِيعُونَ فِي الْجَنْعِ مَاعًا بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَا يَبِيعُونَ فِي الْجَنْعِ مَاعًا بِصَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَا يَبِيعُونَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِمَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَا يَبِيعُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُ الصَّاعَ بِمَاعٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَا يَبِيعُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُ الصَّاعَ فِي السَّاكَ وَاهِم تُعْ بِاللَّا رَاهِم جَنِيبًا

عطاء بن بیبارسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھجور کو تھجور کے بدلے میں بر ابر بر ابر بیچوا یک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عامل خبری پر ایک صاع تھجور لے کر دو صاع دیتا ہے تھجور دے کر ایک صاع لیتا ہے وہ بولا یا ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع بہتر تھجور اور ایک صاع بری تھجور کے بدلے میں نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بری تھجور کوروپوں کے بدلے میں پچ کر پھرعمدہ تھجور کو خرید کرلے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں جو بیج مجموروں کی مکر وہ ہے اس کا بیان

حايث 1541

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَائَهُ بِتَنْدٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَهَكَنَا فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَا أَخُنُ الصَّاعَ مِنْ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ وَالشَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُ بِعُ الْجَبْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعُ هَذَا بِالشَّارَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُ بِعُ الْجَبْعَ بِالدَّرَاهِم ثُمَّ ابْتَعُ بِالدَّرَاهِم جَنِيبًا

ابوسعیداور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا خیبر پروہ عمدہ تھجور لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس تھجور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس تھجور میں سے ایک صاع دوصاع کے بدلے میں یادوصاع تین صاع کے بدلے میں خرید کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسانہ کرے پہلے بری تھجور کوروپوں کے بدلے میں چ کر پھر عمدہ تھجور روپے دے کر خرید لے۔

باب: کتاب ہیں کے بیان میں جو بچ کھجوروں کی مکروہ ہے اس کابیان

حديث 1542

عَنْ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَائِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ قَالَ اللهِ عَنْ ذَيْدًا أَبَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اللهُ تَرَائِ التَّهُوبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ الرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنُقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ فَقَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

زید بن ابوعیاش سے روایت ہے کہ انہوں نے یو چھاسعد بن ابی و قاص سے کہ جو کے غور اور حجاز میں پیدا ہو تاہے کے بدلے میں پچ سکتے ہیں انہوں نے کہا دونوں میں کونسااچھاہے بولے جو تو منع کیااس سے اور سعد نے کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے لو گوں سے بوچھا کہ خشک تھجور کور طب بدلے میں بیچنا کیسا ہے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا ر طب جب سو کھ جاتا ہے تووزن اس کا کم ہو جاتا ہے لو گوں نے کہاہاں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔

مز ابنه اور محا قله کابیان

باب: کتاب سے کے بیان میں

مز ابنه اور محاقله كابيان

حديث 1543

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كِيُلًا وَبَيْعُ الْمُرَابِنَةِ وَالْمُزَابِنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّهْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الثَّمْرِ بِالتَّهْرِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُزَابِنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّهْرِ كِيلًا وَبَيْعُ اللهُ

عبداللہ بن عمرسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مز ابنہ اس کو کہتے ہیں کہ در خت پر پھل تھجوریاا نگور اندزہ کرکے خشک تھجوریاا نگور کے بدلے بیس فروخت کی جائیں۔

.....

باب: کتاب ہیے کے بیان میں

مز ابنه اور محاقله كابيان

حديث 1544

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتَرَائُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِفِي رُؤُسِ النَّخُلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِهَائُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مز ابنہ اور محاقلہ سے مز ابنہ کے معنی اوپر بیان ہوئے اور محاقلہ اس کو کہتے ہیں کہ گہیوں کا کھیت بدلے میں خشک گہیوں کے بیچ۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

مز ابنه اور محاقله كابيان

حديث 1545

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اللهَّ الثَّهَرِ بِالتَّهْرِوَالْمُحَاقَلَةُ اللهُ ثَرَائُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكُمَائُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مز ابنہ اور محاقلہ سے دونوں کے معنی اوپر گزرے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

مز ابنداور محاقله كابيان

حديث 1546

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنُ اسْتِكُمَا يُ الْأَرْضِ بِالنَّهَ مَبِ وَالْوَدِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَالِك ابن شہاب نے کہامیں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ زمین کو کر ایہ پر دینا سونے اور چاندی کے عوض میں درست ہے بولے ہاں درست ہے کچھ قباحت نہیں ہے۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب ہیے کے بیان میں

مز ابنذاور محاقله كابيان

حديث 1547

قَالَ مَالِكَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبُرَابَنَةِ وَتَفْسِيرُ الْبُرَابَنَةِ أَنَّ كُلُّ شَيْعٍ مِنْ الْجِرَافِ الَّذِى لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلَا عَدَدُهُ ابْتِيعَ بِشَيْعٍ مُسَمَّى مِنْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَكَدِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلنَّجُلِ يَعْلَمُ كَيْلُهُ مِنْ الْحَنْطَةِ أَوْ التَّهْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلنَّجُلِ يَكُونُ لِلنَّ جُلِ لَيْ عَلَمُ كَيْلُهُ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ التَّهْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَطْعِمَةِ أَوْ يَكُونُ لِلنَّجُلِ السَّلِعَةُ مِنْ الْحَنْطَةِ أَوْ التَّهُمِ أَوْ الْعَصْفُي أَوْ الْكَتَّانِ أَوْ الْقَيْرَافُو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمِي الْولَا لَكَ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کہامالک نے جو چیز ڈھیر لگاکر بیچی جائے اور اس کاوزن اور کیل معلوم نہ ہو تولی اور ناپی ہوئی چیز کے بدلے میں وہ مز ابنہ میں داخل ہے (بشر طیکہ ایک جنس ہو) اگر ایک شخص دو سرے سے کہے کہ یہ جو تیر اڈھیر پڑا ہے گیہوں یا تھجور یاچارہ یا گھلیوں یا گھاس یا کسم یا روئی یاریشم کا اس کو ناپ تول یا شار اگر قدر سے نکلے تومیں تجھ کو مجر ادوں گا اور جو زیادہ نکلے تومیں لے لوں گا اس قسم کی بیچ در ست نہیں ہے بلکہ یہ جو تے کے مشابہ ہے۔

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

مز ابنه اور محاقله كابيان

حديث 1548

قَالَ مَالِكِ مِنُ السِّلَعِ لاَيُعْلَمُ كَيُلُ شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ وَلا وَزْنهُ وَلا عَدَدُهُ فَيَعُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ كِلُ سِلْعَتَكَ هَذِهِ أَوْ مُرْمَنُ يَكِيلُهَا أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا لِتَسْمِيةٍ يُسَيِّيها أَوْ وَزُنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى عَنْ مُعُ لَكَ حَتَّى أُوفِيكَ تِلْكَ لِتَسْمِيةٍ فَهُولِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا ذَا وَ فَكَيْ سَذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ التَّسْمِيةِ فَهُولِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا ذَا وَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا وَلَكِنَّهُ التَّسْمِيةِ فَهُولِي أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا ذَا وَ فَكَنْ مِنْ ذَلِكَ بَيْعُولُ مَنْ اللَّهُ مَا وَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِهُ مُنَا لِأَنْهُ لَمْ يَشْتَر مِنْهُ شَيْعًا بِشَيْعٍ أَخْرَجَهُ وَلَكِنَاهُ ضَيِنَ لَهُ مَا سُعَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَكُنْ لِ أَوْ الْعَكَرُدُ وَالْقِمَا وُ يَكُونَ لَهُ مَا وَلَا فَلُهُ لَمْ يَشْتُو مِنْهُ لَا السَّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيةِ أَخْنَا لِكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيةِ أَخْنَ مِنْ لَكُ السَّلِي فَلَا لَا عَلَى مَنْ اللَّهُ مُنَا لَا التَّسْمِيةِ وَلَى مَنْ اللَّالُ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيةِ وَلَا فَوْلُولُ مَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَلَى مَنْ اللَّهُ الْمَالُ وَمَا كُانَ مِثْلُ هُذَا مِنْ الْأَشْمَاعُ فَلَاكُ فَي مَا لَكُولُ لَكُ فَلَالُ مَلْ الْمُعْمُ اللَّهُ مُعْلَى السِلْمَا وَالْمُنْ مَثْلُ هُمَا لَا مُعْلَى فَلَالِكَ السِلْمُ الْمُنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ لَكُ اللَّالْمُ لَلْمُ اللْمُ الْمُعُلِقُ مَلْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مَنْ اللَّلْ مُعْلَى الْمُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ مُنْ الل

کہامالک نے اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ یہ کپڑاا تنی ٹوپیوں کو کافی ہے اگر پڑے تو میں دوں گا اور جو بڑھے میں لے لوں گایا اس کپڑے میں اسنے کرتے بنیں گے اگر کم پڑے میں دے دوں گا اور جو زیادہ ہولے لوں گایا اس قدر کھالوں میں اتنی جو تیاں بنیں گی اگر کم پڑے میں دوں گازیادہ ہو تو لے لوں گایا اس قدر دانوں میں اتنا تیل نکلے گا اگر کم نکلے تو میں دوں گازیادہ نکلے تو میں دوں گازیادہ نکلے تو میں اور کی یاتر کاری یا ترکاری یا کہ کہ تیرے اس ڈھیر کے بدلے میں پتوں یا گھلیوں یاروئی یاتر کاری یا کسم کے اس قدر پتے گھلیاں یاروئی یاتر کاری یا کسم تول ناپ کردیتا ہوں ہر ایک کو اس کی جنس کے ساتھ بیچے تو بھی نادرست ہے۔

تھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

باب: کتاب بیچ کے بیان میں تھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1549

قَالَ مَالِكَ مَنُ اشْتَرَى ثَبَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَبَّاةٍ أَوْحَائِطِ مُسَبَّى أَوْلَبَنَا مِنْ غَنَمٍ مُسَبَّاةٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَالِكَ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ

عَاجِلًا يَشُمَ عُ الْمُشْتَرِى فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ وَإِثَمَا مَثَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلُّ بِدِينَادٍ أَو وَيَعْ المُسْتَرِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ انْشَقَّتُ الرَّاوِيَةُ فَذَهَبَ زَيْتُهَا فَلَيْسَ دِينَارَيْنِ وَيُعْطِيهِ ذَهْبَهُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَأَمَّا كُلُّ شَيْعٍ كَانَ حَافِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجُهِهِ مِثُلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ لِلمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَأَمَّا كُلُّ شَيْعٍ كَانَ حَافِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجُهِ مِثُلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ وَالرُّطَبِ يَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَامِي وَعَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَامِي وَلَا اللَّهُ الْمُشْتَرِى مَا اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الل

کہا مالک نے جو شخص کسی معین در ختوں کے بھلوں کو خریدے یا ایک باغ کے میووں کو خریدے یا معین بکریوں کے دودھ کو خریدے تو پچھ قباحت نہیں ہے بشر طیکہ خریدار قیمت ادا کرتے ہی اپنامال وصول کرنا شروع کر دے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی روپیہ دے کر ایک کمپر میں سے کسی قدر گھی مول لے اس میں پچھ قباحت نہیں ہے اگر کپر قبل گھی لینے کے بھٹ جائے اور گھی بہہ جائے تو خریدار اپنے روپے بھیرلے گا۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں بھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حدىث 1550

فَقَالَ مَالِكَ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَبَرَ النَّخُلَةِ مِنْ الْعَجْوَةِ وَمَكِيلَةُ ثَبَرِهَا عَشَى مَاعًا وَأَخَلَ الْعَجُوةِ وَمَكِيلَةُ ثَبَرِهَا عَشَى مَاعًا وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا خَبْسَةَ عَشَى صَاعًا وَتَرَكَ اللَّي فِيهَا خَبْسَةَ عَشَى صَاعًا وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ مَتَعَاضِلًا وَذَلِكَ مِثُلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلمَّ جُلِ بَيْنَ فِيهَا عَشَى مَاعًا وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ عَشَى الْكَبِيسِ عَشَى الْكَبِيسِ عَشَى اللَّهُ وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ عَشَى اللَّهُ وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ عَشَى مَاعًا وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ عَشَى التَّنْوِ وَيَعَلَى صَاعًا وَجَعَلَ صُبُرَةً الْكَبِيسِ عَشَى اللَّهُ وَجَعَلَ صُابُرةً اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل

کہامالک نے مثال اس کی بیہ ہے کہ ایک شخص تمین ڈھیر کھجور کے لگائے ایک عجوہ کاجو پندرہ صاع ہے اور ایک بیس کاجو دس صاع ہے اور ایک عذق کاجو بارہ صاع ہے پھر مشتری نے کھجور والے دینار دے یااس شر ط سے کہ ان تینوں ڈھیروں میں سے جو میں چاہوں لے لوں گاتو یہ جائز نہیں۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

تھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1551

قَالَ مَالِكَ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكُمِى الرَّجُلُ الرَّجُلُ رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا أَوْ يُؤَاجِرَ غُلَامَهُ الْخَيَّاطَ أَوْ النَّجَارَ أَوْ الْعَمَّالَ لِغَيْرِ فَلِكَ الْمَسْكَنِ أَوْ يَلْكَ الرَّاحِلَةِ ثُمَّ يَحُدُثُ فَالِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ أَوْ يُكُمِى مَسْكَنَهُ وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةً ذَلِكَ الْعُلَامِ أَوْ كُمَائَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ أَوْ يَلْكَ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّهِ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ إِلَى النَّذِى سَلَّفَهُ مَا بَقِي مِنْ كَمَائِ الرَّاحِلَةِ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكَنِ يُعَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْنَى مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ اسْتَوْنَى نِصْفَ حَقِّهِ وَدَ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْمَلْدُ الْمَائِقِ الْعَبْدِ أَوْ كَمَائِ اللَّهُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمَائُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمُنْ أَوْلُ الْمَائُونَ أَوْلُ الْمَائُونَ الْمَسْكُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائِقُ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائِقُ الْمَائُونَ الْمَائِقُ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمَائُونَ الْمَائِلُونَ الْمَالْمُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمِلْمُ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُولُ الْمَائُونُ الْمَائُولُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ الْمَائُونُ ال

کہامالک نے اس کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص اپنے اونٹ یا غلام کوجو درزی یابڑھئی یا اور کوئی کام کرتا ہو کرا ہے کو دے یا مکان والا کر ایہ پیشگی لے لے بعد اس کے اونٹ یا غلام مرجائے اور گھر گرجائے تو اونٹ والا اسی طرح غلام یا مکان والا حساب کر کے جس قدر اجرت اس کے ذمہ پر باقی رہ گئی ہو واپس کر دے گا فرض کیجئیے کہ اگر مستاجرنے اپنانصف حق وصول کیا تھا تونصف اجرت اس کو واپس ملے گی۔

.....

باب: کتاب ربیع کے بیان میں سے اور میووں کی ربیع کے مخلف مسائل کا بیان

حديث 1552

کہامالک نے ان سب صور توں میں سلف کر نالینی اجرت بیشگی دے دیناجب ہی درست ہے کہ اجرت دیتے ہی غلام یااونٹ یا گھر پر قبضہ کرلے یار طب توڑنا شروع کر دے بیے نہیں کہ اس میں دیر کرے یا کوئی میعاد کھہرائے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں علی کے بیان میں کی بیان میں کی بیج کے مخلف مسائل کا بیان

حايث 1553

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُمَا كُمِ لاَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلمَّجُلِ أُسَلِّفُكَ فِى رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةَ أَرْكَبُهَا فِي الْحَجِّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنْ الزَّمَانِ أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ أَوْ الْبَسْكُنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ الْحَجِّ أَجَلُ النَّاعِلُ الْعَبْدِ أَوْ الْبَسْكُنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنْهُ إِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْمَسْكُنِ فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ إِنَّمَا يُسلِّفُهُ ذَهَبًا عَلَى أَنْهُ إِنْ مَنْ مَوْتٍ أَوْ وَجَهِ السَّلَفِ عِنْ مَوْتٍ أَوْ الْمَنْ عَلَيْهِ مَلْ وَجُهِ السَّلَفِ عِنْ لَكُ الْأَجَلِ النَّالِ عَلْمَ وَجُهِ السَّلَفِ عِنْ لَكُ الْأَجَلِ النَّذِي عَلَى وَجُهِ السَّلَفِ عِنْ لَا كُولِكَ الْكِمَائِ وَالْمَاكُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَى وَجُهِ السَّلَفِ عِنْ لَكُ الْأَعِلُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ السَّلَفِ عِنْ لَا كُولُ اللَّهُ مَا مُؤْلِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ المَالِكُ وَلَا مَا مُؤْلِكُ الْوَلِكُ اللَّهُ وَلَا مَلْكُولُ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ مِنْ لَكُ وَالْمَلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَهُ إِللَّالَةُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْعُ عَلَى وَهُ إِللَّهُ السَّلُولُ وَلَا لَا مُلْكُولِكُ اللَّهُ عَلَى وَهُ السَّلُفِ عِنْ لَا لَا اللَّهُ عَلَى النَّكُ عَلَى وَهُ إِللْكُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى الرَّالِ لَا اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ وَلَا لَالْمُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْعِلُ وَلَا لَا اللَّلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ أَلْمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

کہامالک نے بیہ سلف مکروہ ہے کہ کوئی شخص اونٹ کا کر ایہ دے دے اونٹ والے سے بیہ کہے کہ جج کے دنوں میں تیرے اونٹ پر سوار ہوں گا اور ابھی جج میں ایک عرصہ باقی ہو یا ایساہی غلام اور گھر میں کہے تو یہ صورت گویااس طرح پر ہوئی کہ اگر وہ اونٹ یا غلام یا گھر اس وقت تک باقی رہے تو اسی کر ایہ سے منفعت اٹھالے اور اگر وہ اونٹ یا غلام یالونڈی واپس کی جائے تو اپنے کو اپنے کہ کرایہ کے پیسے پھیر لے۔

باب: کتاب ہیج کے بیان میں

تھلوں اور میووں کی بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1554

قَالَ مَالِكَ وَإِنْهَا فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ الْقَبْضُ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَأُوْ اسْتَكُمَى فَقَلُ حَرَجَ مِنْ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِى يُكُمَّهُ وَأَخَلَ أَمُوالِ مَعْلُومًا وَإِنْهَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْعَبْلَا أَوْ الْوَلِيلَةَ فَيَقْبِضَهُمَا وَيَنْقُلا أَثْبَانَهُمَا فَإِنْ حَلَثَ بِهِمَا وَأَخَلَ أَمُوالِيلَةً فَي بَيْعِ الرَّقِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَ

باب: کتاب ربیع کے بیان میں سیاوں اور میووں کی ربیع کے مخلف مسائل کا بیان

حديث 1555

قَالَ مَالِكُ وَمَنُ اسْتَأْجَرَعَبُدًا بِعَيْنِهِ أَوْتَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ يَقْبِضُ الْعَبُدَ أَوْ الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَقَلْ عَلِي مَا اسْتَكُمَى أَوْ اسْتَأْجَرَوَ لَا هُوسَلَّفَ فِي دَيْنِ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ عَبِلَ بِمَالاَ يَصْلُحُ لَا هُو وَيَعْ مَا اسْتَكُمَى أَوْ اسْتَأْجَرَو لَا هُوسَلَّفَ فِي دَيْنِ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ كَمِ الله عَلَى المَا الله عَلَى المَالِمُ عَلَى الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى

.....

## میووں کی بیع کا بیان

باب: کتاب بیچ کے بیان میں میووں کی چھ کابیان

حديث 1556

قَالَ مَالِكَ الْأَمُو الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ ابْتَاعَ شَيْعًا مِنْ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِها أَوْ يَابِسِها فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ وَلا يُبَاعُ شَيْعٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضِ إِلَّا يَدَا بِيَهِ وَمَا كَانَ مِنْ هَا مِنْهَا مِبَّا يَيْبَسُ فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُكَّخُ وَتُوْكُلُ يَسْتَوْفِيهُ وَلا يَعْمُ لُ بِيتِهُ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْهِ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَبَاعُ مِنْهُ لُ بِيتِهُ وَلا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْ مِنْهَا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكْتَلَعُ وَلا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْ مِنْهَا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكْتَلِعُ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِنْ مِنْهُا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكُولُ وَلا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْهِا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكْتَلِعُ وَلا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكْتَلِعُ وَلا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلُ وَمَا كَانَ مِنْهَا مِثَالا يَيْبَسُ وَلا يُكْتَلِعُ وَالْمَاكُولُ وَالْمُعْلَاقِ مَا كُولُ وَلَا يَعْلَى مُنْ مِنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْ وَالْمَاكِولُ وَالْمُ مَنْ مِنْ فَالْمِهُ وَالْمَالِ وَمَا كُولُ وَلَيْ مَنْ اللّهُ مَنْ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَلْ وَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ وَالْمَالِ وَمَا كُلُولُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَالْمُ لَا بَأْسُ بِهِ وَالْمَالِ وَلَا مُؤْلُولُ وَالْمُ مَنْ مِنْ وَالْمِدُ اللْمُ كَانُ وَلِي اللْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ الْأَجُلُ وَاللْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْأَجَلُ وَاللْمُ اللّهُ مِنْ اللْمُ الْمُ الْمُلْ وَلِلْ الللْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُولُ وَاللْمُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُ ا

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ تھم اتفاقی ہے جوشخص کوئی میوہ تریاخشک خریدے اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کرلے اور میوے کو میوے سے بدلیں اگر بیچے تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور جو میوہ لیا ایسا ہے کہ سو کھا کر کھایاجا تاہے اور رکھاجا تاہے اس کو اگر میوے کے بدلے میں بیچے اور ایک جنس ہو تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور بر ابر بیچے کمی بیشی اس میں درست نہیں البتہ اگر جنس مختلف ہو تو کمی بیشی درست ہے مگر نقد انقذ بیچنا چاہیے اس میں میعاد لگانا درست نہیں اور جو میوہ سو کھایا نہیں جا تا بلکہ تر کھایا جا تاہے۔ جیسے خربوزہ ککڑی، ترنج، کیلا، گاجر، انار وغیرہ اس کو ایک دو سرے کے بدلے میں اگر چہ جنس ایک ہو کمی بیشی کے ساتھ

بھی درست ہے جب اس میں میعاد نہ ہو نقد انقذ ہو۔

سونے اور جاندی کی بیچ کا بیان مسکوک ہو یاغیر مسکوک۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں سونے اور چاندی کی بیچ کا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

ماث 1557

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنْ الْمَعَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَيْتُهَا فَهُدًا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ تھم کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سعد کو کہ جتنے برتن سونے اور چاندی کے مال غنیمت میں آئے ہیں

.....

باب: کتاب نے کے بیان میں

سونے اور چاندی کی جے کابیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

مايث 1558

عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهِمُ لاَ فَضُلَ بَيْنَهُمَا اللهُ عليه وسلم نے ایک دینار کو ایک دینار کے بدلے میں بیچواور ایک در ہم کو ایک در ہم کے بدلے میں نہ زیادہ کے بدلے میں۔

.....

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

سونے اور چاندی کی جے کابیان مسکوک ہویاغیر مسکوک۔

حايث 1559

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّهَ مَن أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَبِيعُوا النَّاهَبِ النَّاهَبِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلٍ وَلا تُشِفُّوا

بَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِبِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَاعَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بناجز

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچوسونے کے بدلے میں سونا مگر برابر نہ زیادہ کرو ایک دوسرے پر اور مت بیچوچاندی کے بدلے میں چاندی کے مگر برابر نہ زیادہ کروایک دوسرے پر نہ بیچو پچھ اس میں سے نقذ وعدہ

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب بیج کے بیان میں سونے اور چاندی کی بیج کا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حايث 1560

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَائَهُ صَائِعٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّ أَصُوعُ النَّاهِ بَنِ عُمَرَ فَجَائَهُ صَائِعٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُكِدِّدُ الشَّيْعَ مِنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُكِدِّدُ الشَّيْعَ مِنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُكِدِّدُ الشَّيْعَ مِنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُكِدِّدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِعُ يُكِدِّدُ اللهِ بَنْ عُمَرَ عَمَلِ يَدِي مُن اللهِ مِنْ عَمُلَ اللهِ بَنْ عُمَر عَمْدُ اللهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عُمَر اللهِ بَنْ عُمَر اللهِ مَن اللهِ مِنْ عَمْدَ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ الْمَسْلِكَةَ وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ حَتَّى التَّعْمَ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عُمْرَ اللهِ بَنْ عُمْرَ اللهِ بَنْ عُمْدَ اللهِ بَنْ عُمْدَ اللهِ مِنْ عَلَى عَلْمُ اللهِ مِنْ عَمْدُ اللهِ مِنْ عَمْدَ اللهِ مِنْ عَمْدَ اللهِ مِنْ عَمْدُ اللهِ مِنْ عَمْدَ اللهِ مَا لَكُولُ اللهِ الْمَدْ اللهِ مَنْ عَلَى عَلْمُ مَا إِللهِ مَنْ عَلَى عَمْدُ اللهِ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدُ اللهِ مِن عَمْدُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ عَلَى عَلَى عَلْمُ مَا إِلَيْكُمْ اللهِ مَنْ عَلَى عَمْدُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ مُنْ اللهِ المُعَلَّى اللهِ ا

مجاہد سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کے پاس بیٹے تھا اسے میں ایک سنار آیا اور بولا اے ابو عبد الرحمٰن میں سونے کازیور بنا تا ہوں پھر اس کے وزن سے زیادہ دینار لے کر اس کو بیچنا ہوں اور بیزیادتی اپنی محنت کے عوض میں لیتا ہوں عبد اللہ بن عمر منع کرتے رہے یہاں تک کہ عبد اللہ بن عمر مسجد کے دروازے پر آئے یا اپنے جانور پر سوار ہونے کو آئے اس وقت عبد اللہ بن عمر نے کہا دینار کو بدلے میں دینار کے اور در ہم کوبدلے میں در ہم کے پیچا اور زیادتی نہ لے یہی وصیت ہے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

سونے اور چاندی کی بیج کا بیان مسکوک ہو یاغیر مسکوک۔

حديث 1561

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرُهُمَ بِالدِّرُهُمَيْنِ حضرت عثان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایامت بیجوا یک دینار کو دو دینار کے بدلے میں نہ ایک در ہم کو دو در ہم کے بدلے میں۔

,

باب: کتاب بیج کے بیان میں سونے اور چاندی کی بیج کا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حابث 1562

عَنْ عَطَائِ بَنِ يَسَادٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزُنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرُ وَائِ سَبِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَنَا إِلَّا مِثْلًا بِبِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِبِثْلِ هَنَا بَأْسًا فَقَالَ أَنُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِ عَنْ رَأْيِهِ لَا فَقَالَ أَبُو الدَّرُ وَائِ مَنْ يَعْذِرُنِ مِنْ مُعَاوِيَةً أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِ عَنْ رَأْيِهِ لَا أَنُو الدَّرُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِ عَنْ رَأْيِهِ لَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِ عَنْ رَأْيِهِ لَا أَنُو الدَّوْعَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلَا كَمَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنْ الْخَطَّابِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُمَ أَنُو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِللّهُ وَلَا إِللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَى عُلَو اللّهُ اللّهُ عَلَى عَنْ مَا أَلُولُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک برتن پانی پینے کا سونے یا چاندی کا اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے بدلے میں بیچاتو ابو الدر دانے ان سے کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے سے مربر ابر بر ابر بیچنا در ست رکھتے سے معاویہ نے کہامیر نے نز دیک پچھ قباحت نہیں ہے ابو الدر دانے کہا بھلاکان میرے عذر قبول کرے گا اگر میں معاویہ کو اس بدلہ دوں میں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے ابنی رائے بیان کرتے ہیں اب میں تمہارے ملک میں نہ رہوں گا پھر ابو در دامدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے یہ قصہ بیان کیا حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا کہ الی بیچ نہ کریں مگر بر ابر تول کر۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں

سونے اور چاندی کی بیکا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

مايث 1563

عَنْ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا النَّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلِ وَلَا تُبِيعُوا النَّورِقِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلِ وَلَا تُبِيعُوا النَّورِقِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلِ وَلَا تُبِيعُوا الْوَرِقِ إِللَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ نَاجِزُ وَإِنْ بِالنَّهَبِ إِللَّهَ مَبُ الْعَرْفُولِ

اسْتَنْظُرك إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَائَ وَالرَّمَائُ هُوَالرِّبَا

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایامت پیچوسونے کوبدلے میں سونے کے مگر بر ابر بر ابر نہ زیادہ کروایک کو دوسرے پر اور نہ بیچو چاندی کے بدے میں چاندی کے بدے میں سونے کے اس طرح پر کہ ایک نقد محصرت میں چاندی کو بدلے میں سونے کے اس طرح پر کہ ایک نقد مواور دوسر اوعدے پر بلکہ تجھ سے اگر اتنی مہلت چاہے کہ اپنے گھر میں سے ہو کر آئے تو اتنی بھی اجازت مت دے میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر سود کا۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں سونے اور چاندی کی بیج کا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حديث 1564

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَبِيعُوا النَّهَبِ بِالنَّهَبِ إِلَّا مِثُلًا بِيثُلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثُلًا بِبِثُلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَإِنْ اسْتَنْظُرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَائَ وَالرَّمَائُ هُوَالرِّبَا

حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہیچوسونے کو سونے کے مگر بر ابر بر ابر نہ زیادہ کروا یک کو دوسرے پر اور نہ ہیچوا یک کو دوسرے پر اور نہ بیچوا یک کو دوسرے پر اور نہ بیچوا یک کو دوسرے پر اور نہ بیچو چاندی کو بدلے میں سونے کے اس طرح پر کہ ایک نقد ہو دوسر اوعدہ پر بلکہ تجھ سے اگر اتنی مہلت چاہے کہ اپنے گھر میں سے ہو کر آئے تواتنی بھی اجازت مت دے میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر سود کا۔

.....

باب: کتاب بنج کے بیان میں سونے اور چاندی کی جی کابیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حايث 1565

عَنْ عُهَرُبْنُ الْخَطَّابِ الدِّينَا رُبِالدِّينَا رِ وَالدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمُ وَالصَّاعُ بِالطَّاعِ وَلا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ حضرت عمر نے کہاایک دینار بدلے میں ایک دینار کے چاہے ایک درہم بدلے میں ایک درہم کے اور ایک صاع بدلے میں ایک صاع کے اور نہ بیچونفذ بدلے میں وعدے کے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں سونے اور چاندی کی جی کابیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حايث 1566

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا دِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكُلُ أَوْ يُشْهَبُ سعيد بن مسيب كهتے تصے نہيں رہاہے مگر سونے ميں ياچاندي ميں ياجو چيز ناپ تول كر كمتى ہے كھانے پينے كى۔

> باب: کتاب بیج کے بیان میں سونے اور چاندی کی بیج کا بیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

> > حايث 1567

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَطْعُ النَّهَ هَبِ وَالْوَدِقِ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ سعيد بن مسيب كهتے تصروبير اشر في كاكانثا گوياملك ميں فساد كرناہے۔

> باب: کتاب بیع کے بیان میں سونے اور چاندی کی بھے کابیان مسکوک ہویاغیر مسکوک۔

> > حديث 1568

قَالَ مَالِكَ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ النَّهَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة بِالنَّهَ بِ جِزَافًا إِذَا كَانَ تِبْرَا أَوْ حَلْيًا قَدُ صِيعَ فَأَمَّا النَّهَ بُودَةُ وَالنَّانِيرُ الْبَعْدُودَةُ فَلا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ جِزَافًا حَتَّى يُعْلَمَ وَيُعَدَّ فَإِنْ السَّعْدُودَةُ وَالنَّمَ الْبَعْدُودَةُ فَلا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِى شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُورَدُ حِينَ يُتُرَكُ عَدُّهُ وَيُشْتَرَى جِزَافًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ الشَّرُى ذَلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يَكُن يُعْلَمُ وَيُشَا الْبَيْنَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا وَلِيَسَ هَذَا وَمِثْلُهَا يُولَى مَنْ التَّهُ وَيُشَا الْبَيْنَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا وَلِيَّا الْمِنْ بُعُومُ التَّهُ وَيُعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کہاامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو سونے کے بدلے میں ڈھیر لگا کر خریدے تو پچھ قباحت نہیں ہے جب وہ ڈلی ہوں یازیور ہوں لیکن روپے اشر فی کا خرید نابغیر گئے ہوئے جائز نہیں بلکہ اس میں دھوکا ہے اور مسلمانوں کے دستور کے خلاف ہے لیکن سونے چاندی کا ڈلا یازیور جو تل کے بکتا ہے اس کو اٹکل سے خرید ناجیسے گیہوں یا تھجور وغیرہ کو خریدتے

## ہیں برانہیں ہے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں سونے اور چاندی کی جی کابیان مسکوک ہویا غیر مسکوک۔

حايث 1569

قَالَ مَالِكُ مَنُ اشْتَرَى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا أَوْ خَاتَهَا وَفِي شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبُ أَوْ فِضَةٌ بِكَنَانِيرَأَوْ دَرَاهِمَ فَإِنَّ مَا اشْتُرِى مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ النَّلُثَ فِيهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْكَ الثُّلُثَ فَي النَّلُثُ مَا فِيهِ مِنْ النَّهُ النَّلُثُ فَي النُّلُثَ فَي النَّلُثُ مَنْ ذَلِكَ وَلِيهِ مِنْ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے جوشخص کلام مجیدیا تلواریاانگو تھی جس میں سونایا چاندی لگاہوروپے اشر فی کے بدلے میں خرید کرے تو دیکھیں گے اگر ان چیزوں میں سونالگاہواہے اور اشر فیوں کے بدلے میں اس کو خرید کیا اور اس چیز کی قیمت دو ثلث سے کم نہیں ہے اور جس قدر سونااس میں لگاہواہے اس کی قیمت ایک ثلث سے زیادہ نہیں ہے تو درست ہے جب نقد انقد ہواسی طرح اگر چاندی لگی ہوئی ہے اور روپیوں کے بدلے میں خرید کیا تب بھی بہی تھم ہے۔

ہی صرف کے بیان میں

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

ہی صرف کے بیان میں

حديث 1570

عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ الْتَهَسَ مَرُفًا بِبِائَةِ دِينَادٍ قَالَ فَدَعَانِ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَا وَضَنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِي أَفَى النَّهَ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَا وَضَنَا لَعَابَةِ وَعُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ لاَ تُفَادِقُهُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ مَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ مَبُولُ إِلَّا هَائَ وَهَائَ وَهَائَ

وَالْبُرُّ بِالْبُرِّرِ بِالِلَّاهَائَ وَهَائَ وَالتَّبُرُ بِالتَّهُ رِبَالِلَّاهَائَ وَهَائَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَالِلَّهَائَ وَهَائَ وَالتَّبُرِ رِبَالِلَّهَائَ وَهَائَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَالِلَّهَائَ وَهَائَ وَالسَّعِيرِ رِبَالِلَّهَائَ وَهَا مِن وَعَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللْع

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

ہی صرف کے بیان میں

مايث 1571

قَالَ مَالِكَ إِذَا اصْطَى َ الرَّجُلُ دَرَاهِم بِكَ نَائِيرَثُمَّ وَجَكَ فِيهَا دِرُهَمًا ذَا ثِفًا فَأَرَا دَرَدَّهُ النَّتَقَضَ مَرْفُ الدِّينَارِ وَرَدَّ إِلَيْهِ وَلِيَالَهُ وَلَا يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهَ عُبِ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا كُوهُ وَأَخَذَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَبُولِقِ رَبًا إِلَّا هَا كُوهُ وَهُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللِهُ الللللللِي الللللَّهُ الللللِهُ الللللللَّةُ اللِ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے روپے اشر فیوں کے بدلے میں لیے پھر اس میں ایک روپیہ کھوٹا نکلااب اس کو پھیر ناچاہے توسب
اشر فیاں اپنی پھیر لے اور سب روپے اس کے واپس دے دے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسونابدلے میں چاندی
کے رباہے مگر جب نقد انقد ہو اور حضرت عمر نے فرمایا اگر تجھ سے اپنے گھر جانے کی مہلت مانگے تو مہلت نہ دے اگر ایک روپیہ
اس کو پھیر دے گا اور اس سے جدا ہو جائے گا تو مثل دین کے یا میعاد کے ہو جائے گا اسی واسطے یہ مکروہ ہے خود اس بھے کو توڑ ڈالنا
جاہے کہ ایک طرف نقد ہو دو سرے طرف وعدہ خواہ ایک جنس یا کئی جنس ہوں۔

مرطله كابيان

باب: کتاب ہیے کے بیان میں

مرطله كابيان

حايث 1572

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطِ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ النَّهَبَ بِالنَّهَ بِ النَّهِ بُنِ قُسَيْطِ اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ النَّهَبَ بِالنَّهَ فَعَهُ فَي كُفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ وَأَعْطَى الْمِيزَانِ وَيُعْ فِي الْمُعَيْدِ بَنَ مِيب كود يَها جب سون كوسون كرو عد له عن يَجِ توابِخ سون كوايك بله عن ركعت يزيد بن عبد الله بن قبيط ن كوايك بله عن ركعت اور دوسر اشخص ابن سون كودوسر عبل عن ركعت الله عن المُعالِد الله عن المواد وسر على الله عن المناور ابناسوناد عن ويت الله عن المناسوناد عن المناسون المناسوناد عن المناسوناد عن المناسوناد عن المناسوناد عن المناسونا الله المناسوناد عن المناسون المناسوناد عن المناسون ا

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

مر طله کا بیان

حديث 1573

قَالَ مَالِك الْأَمْرُعِنُدَنَا فِي بَيْحِ النَّهَ مِبِ بِالنَّهَ مِبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَى دِينَا رًا بِعَثْنَ وَ وَنَا لِللَّا مَا يُنْ النَّهُ مَهُ يُنِ سَوَائً عَيْنًا بِعَيْنٍ وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالنَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذَلِك بِمَنْزِلَةِ النَّذَا فِي النَّامَ الْعَدَدُ وَالنَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذَلِك بِمَنْزِلَةِ النَّانِيرِ

کہامالک نے جو شخص سونے کو سونے کے بدلے میں تول کر بیچے تو کچھ قباحت نہیں اگر چہ ایک پلڑے میں گیارہ دینار چڑھیں اور دو سری طرف دس دینار جب نقد انقد ہوں اور وزن بر ابر ہوا گرچہ شار میں کم زیادہ ہوں ایساہی دراہم کا تھکم ہے۔

------

بیع عینه کابیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کابیان

باب: کتاب بیع کے بیان میں نے عسنہ کا بیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیجنے کا بیان

حايث 1574

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعُهُ حَتَّى يِسْتَوْفِيَهُ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طعام خریدے پھر اسکونہ نیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرے۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں بیج کے بیان میں بیج کے بیان میں بیج کا بیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیج کا بیان

حديث 1575

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اناج خریدے پھر اس کونہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کرے۔

.....

باب: کتاب ہیج کے بیان میں

بع عینه کابیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کابیان

حديث 1576

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ

عبداللہ بن عمرنے کہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج خریدتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک آد می جیجتے تھے وہ ہم کو حکم کرتا تھا کہ غلہ اس جگہ سے اٹھالے جائیں جہاں خریداہے قبل اس کے کہ ہم اس کو بیچ کریں۔

....

باب: كتاب نيع كے بيان ميں

بیعینه کابیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کابیان

حديث 1577

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرِبِهِ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعُ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ نافع سے روایت ہے کہ حکیم بن حزام نے غلہ خرید اجو حضرت عمر نے لوگوں کو دلوایاتھا پھر حکیم بن حزام نے اس غلہ کو پچ ڈالا قبضہ سے پہلے جب حضرت عمر کو اس کی خبر پہنچی آپ نے وہ غلہ حکیم بن حزام کو پھر وادیا اور کہا جس غلہ کو تو خریدے پھر اس کو مت پچ جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

• ` ` `

باب: کتاب بیع کے بیان میں کج عینہ کابیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کابیان

حديث 1578

عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتُ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرُوَانَ بَنِ الْحَكِم مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الشَّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبُلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَكَ خَلَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرُوانَ بَنِ الْحَكِم فَقَالاَ أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَايَا مَرُوانُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالاَ هَذِهِ الشَّكُوكُ تَبَايعَهَا النَّاسُ تَبُعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا بَاعُوهَا فَبَعَثَ مَرُوانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا بَاعُوهَا فَبَعَثَ مَرُوانُ الْحَرَسَ يَتَبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا النَّاسُ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهْلِهَا النَّاسُ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهُلِهَا النَّاسُ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهُلِهَا النَّاسُ وَيَرُدُّ ونَهَا إِلَى أَهْلِهَا النَّاسُ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهُلِهَا النَّاسُ وَيَرُدُّ وَنَهَا إِلَى أَهْلِهَا النَّاسُ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهُ عَلَى النَّاسِ وَيَولُونُ وَنَهَا إِلَى أَهُمُ لِهُ اللهُ اللهُ عَبُلُ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَلَ مَا وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

باب: کتاب بیع کے بیان میں تج کا بیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیجنے کا بیان

حديث 1579

امام مالک کو پہنچاا یک شخص نے اناج خرید ناچاہا ایک شخص سے وعدے پر توبائع مشتری کو بازار میں لے گیا اور اس کو بورے دکھا کر کہنے لگا کون سے غلہ میں تمہاری واسطے خرید کروں مشتری نے کہا کیا تو میرے ہاتھ اس چیز کا بیچناہے جو خود تیرے پاس نہیں ہے پھر بائع اور مشتری دونوں عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور ان سے بیان کیا عبداللہ بن عمر نے مشتری سے کہامت خریدواس چیز کو جو بائع کے پاس نہیں ہے۔ اور بائع سے کہامت بھی اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں کج عینہ کا بیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیان

حديث 1580

عَنْ جَبِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنِّ رَجُلُّ أَبْتَاعُ مِنْ الْأَرْنَاقِ الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَادِ مَا شَائَ اللهُ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَىَّ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ أَتُرِيدُ أَنْ تُوفِيّهُمْ مِنْ تِلْكَ بِالْجَادِ مَا شَائَ اللهُ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ تُوفِيّهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْنَاقِ الَّتِي الْبَعْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَنَهَا لُا عَنْ ذَلِكَ

جمیل بن عبدالرحمن نے سعید بن مسیب سے کہامیں ان غلوں کو جو سر کار کی طرف سے لوگوں کو مقرر ہیں جار میں خرید کر تا ہوں پھر میں چاہتا ہوں کہ غلہ کو میعاد لگا کر لوگوں کے ہاتھ بیچوں سعید نے کہاتو چاہتا ہے ان لوگوں کو اسی غلہ میں سے ادا کرے جو تو نے خرید اہے جمیل نے کہاہاں سعید بن مسیب نے اس سے منع کیا۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب بیج کے بیان میں کج عینہ کا بیان اور کھانے کی چیزوں کو قبل قبضہ کے بیچنے کا بیان

حديث 1581

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَا خَتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ مَنْ اشْتَرى طَعَامًا بُرًّا أَوْ شَعِيمًا أَوْ سُلْتًا أَوْ دُرَةً أَوْ مَا يُعَامِلُ الَّذِي لَا الْحَتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ مَنْ الشَّمْنِ الشَّمْنِ الْمُحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ أَوْ شَيْعًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ أَوْ شَيْعًا مِنْ الأُدُمِ كُلِّهَا الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْحُبُنِ وَالشِّيرِقِ وَاللَّبَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأُدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الأَدُمِ فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ الْمُو فِي النَّالَةُ فِي اللَّهُ الْمُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَاقِ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَاقِ فَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاعُ فِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَالِمُ الْمُالِقُولَ الْمُنْ الْمُنْ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ال واللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ حکم اتفاقی ہے جو شخص اناج خرید کرے جیسے گیہوں جو جوار باجرہ ڈالیں وغیر ہ جن میں زکوۃ واجب

ہوتی ہے یاروٹی کے ساتھ کھانے کی چیزیں جیسے زیتون کا تیل یا تھی یاشہدیاسر کہ یا پنیریادودھ یا تل کا تیل اور جواس کے مشابہ ہیں تو ان میں سے کوئی چیز ندیجے جب تک ان پر قبضہ نہ کرلے۔

اناج کومیعاد پر بیچناجس طرح مکروہ ہے اس کابیان

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

اناج کومیعاد پر بیخاجس طرح مکروہ ہے اس کابیان

حديث 1582

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيُّانَ بْنَ يَسَادٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِنَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِى بِالنَّهَبِ تَهُرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ النَّهَبَ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیار منع کرتے تھے اس بات سے کوئی شخص گیہوں کو سونے کے بدلے میں بیچے معیاد لگا کر پھر قبل سونا لینے کے اس کے بدلے میں تھجور لے لے۔

.....

باب: کتاب سیع کے بیان میں اناج کومیعاد پر بیخاجس طرح مکروہ ہے اس کابیان

.---

حديث 1583

عَنْ كَثِيرِبْنِ فَنْقَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكُي بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْرِه بْنِ حَزْمِ عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَر مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِى بِالنَّهَ بِتَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَغْبِضَ النَّهَ بَ فَكِيهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ وحَدَّثَ فِي عَنْ مَالِك

کثیر بن فرقدنے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے بوچھا کوئی شخص اناج کو سونے کے بدلے میں میعاد لگا کرینچے پھر قبل سونالینے کے اس کے بدلے میں کھجور خریدلے انہوں نے کہایہ مکر وہ ہے اور منع کیااس سے۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب بیج کے بیان میں اناج کومیعاد پر بیچناجس طرح مکروہ ہے اس کابیان

حديث 1584

عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِبِيثُلِ ذَلِكَ ابن شہاب سے بھی ایساہی مر وی ہے۔

باب: کتاب سیج کے بیان میں اناج کومیعاد پر بیچناجس طرح مکروہ ہے اس کابیان

حايث 1585

سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيُّانُ بنُ يَسَادٍ وَأَبُوبَكِي بنُ مُحَهَّدِ بنِ عَبْرِو بْنِ حَوْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنُ لاَيَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِنَا النَّهُ مَبِ ثُمَّ يَشْتَرِى النَّجُلُ بِالنَّهُ مَ النَّهُ مَا النَّهُ مَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِى اللَّهَ مَن اللَّهُ الْحِنْطَةَ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ بِالنَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

کہامالک نے سعید بن المسیب اور سلیمان بن بیار ابو بکر بن محمد اور ابن شہاب نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی گیہوں کو سونے کے بدلے میں بیچے پھر اس سونے کے بدلے تھجور خرید لے اسی شخص نے جس کے ہاتھ گیہوں بیچے قبل اس بات کے کہ سونے پر قبضہ کرے اگر اس سونے کے بدلے میں کسی اور شخص سے تھجور خریدے سوائے اس شخص کے جس کے ہاتھ گیہوں بیچ ہیں اور تھجور کی قیمت کا حوالے کر دے اس شخص پر جس کے ہاتھوں گیہوں بیچ ہیں تو درست ہے۔

اناج میں سلف کرنے کا بیان

باب: کتاب ہے کے بیان میں اناج میں سلف کرنے کابیان

حايث 1586

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومِ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمْعِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ

عبداللہ بن عمر نے کہا کچھ قباحت نہیں اگر ایک مر د دوسرے مر دسے سلف کرے اناج میں جب اس کاوصف بیان کر دے نرخ مقرر کرکے میعاد معین پر جب وہ سلم کسی ایسے کھیت میں نہ ہو جس کی بہتری کا حال معلوم نہ ہویاایسی کھجور میں نہ ہوجس کی بہتری کا حال معلوم نہ ہو۔

اناج میں سلف کرنے کابیان

باب: کتاب بیج کے بیان میں ان میں ان میں ساف کرنے کا بیان

حايث 1587

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْ كَانُ الْمَانِيِ مَنَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا فِي مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم ہے جو شخص سلف کرے اناج میں نرخ مقرر کرکے مدت معین پر تو جب مدت گزرے اور خریدار بائع کے پاس وہ اناج نہ پائے اور سلف کو مسخ کرے تو خریدار کو چاہیے اپنی چاندی یاسونا دیا ہویا قیمت دی ہوئی بعینہ پھیر لے یہ نہ کرے کہ اس کے بدلے میں دوسری شی بائع سے خرید لے جب تک اپنے خمن پر قبضہ نہ کرلے کیونکہ اگر خریدار نے جو قیمت دی ہے اس کے سوا بچھ لے آیا اس کے بدلے میں دوسر ااسباب خرید لے تو اس نے اناج کو قبل قبضہ کے بیچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں ان میں ساف کرنے کا بیان

حايث 1588

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِى فَقَالَ لِلْبَائِمِ أَقِلْنِى وَأُنْظِرُكَ بِالثَّبَنِ الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَأَهْلُ الْعَلْمِ يَنْهُونَ عَنْدُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَكَا لَا يَصْلُحُ وَأَهْلُ الْعَالِمِ الْعَامُ لِلْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِمِ أَخَّى عَنْدُ حَقَّدُ عَلَى أَنْ يُقِيلَدُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ الْعِلْمِ يَنْهُونَ عَنْدُ وَذَلِكَ أَنْ يُسْتَوفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُو

کہامالک نے اگر مشتری نے بائع سے کہاسلف کو فشخ کر ڈال اور شمن واپس کرنے کے لیے میں تجھ کو مہلت دیتا ہوں توبیہ جائز نہیں اور اہل علم اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ جب میعاد گزرگئی اور اناج بائع کے ذمہ واجب ہواب مشتری نے اپنے حق وصول کرنے میں دیر کی اس شرط سے کہ بائع سلم کو فشخ کر ڈالے تو گو یامشتری نے اپنے اناج کو ایک مدت پر بیچا قبل قبضے کے۔

> , ------

> > باب: کتاب ہی کے بیان میں ان میں ساف کرنے کا بیان

حايث 1589

قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْتَرِى حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا الْإِقَالَةُ مَالَمْ يَزُدَدُ فِيهِ الْبَائِعُ وَلَا الْمُشْتَرِى فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ النِّيَادَةُ بِنَسِيعَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِشَيْعٍ يَزُدَادُهُ أَحَدُهُمُ اَعْلَا ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أَرْخِصَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَيْعٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمُ افَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيدُ الْإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أَرْخِصَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَيْعٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمُ مَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تَصِيدُ الْإِقَالَةُ إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا أَرْخِصَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ بِشَيْعٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمُ افَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا تُصِيدُ الْإِقَالَةِ وَالشِّرُكِ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمُ يَدُخُلُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ زِيَاءَةٌ أَوْ نُقُصَانُ أَوْ نَظُورَةٌ فَإِلَ وَخَلَ ذَلِكَ زِيَاءَةٌ أَوْ نُقُصَانُ أَوْ نَظُورَةٌ فَإِلَ وَالتَّوْلِيَةِ مَالَمُ يَدُخُلُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ زِيَاءَةٌ أَوْنُ فَعَمَانُ أَوْ نَظُورَةٌ فَإِلَ وَالشِّرُ عُلِكَ ذِيكَ وَيَا مَا لَهُ مَا يُعِي مُ الْبَيْعُ وَلِكَ وَيَا مَى مَا لَا بَيْعَا وَلِكَ إِلَى الْمَالِكِ فَي عَلَى الْمَالِكُ وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمُ يَكُومُ مُمَا يُحَيِّمُ الْبَيْعُ وَلِكَ فَاللَهِ وَالسِّي مُا يُحِيدُ وَالسِّي مُنْ الْمُعَلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِي الْمَالِعُ لَلْ الْمُعَالِقُ وَالْقَلِي الْمَالِعُ مُعَالِهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَا فَلِكُ وَلِي الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُ مُلْ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُتَعِلَ وَلِكُ وَلِكُ وَلِكُولِ الْمُلْكُولِ الْمُعْلِقُ وَالْمَالِقُ الْمُعْمَالُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ وَلِكُ الْمُعَالُ وَلَا لَا مُعَلِقُ وَا لَا الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ وَلِلْ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ فَلَا فَاللَّهُ عَلَا فَالْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ فَا الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ وَلَالِلْمُ الْمُعُولُ وَلِي الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ

کہامالک نے اس کی مثال میہ ہے کہ جب مدت پوری ہوئی اور خریدار نے اناح لینا پیندنہ کیا تواس اناح کے بدلے میں پچھ روپے تھہرا لیے ایک مدت پر توبیہ اقالہ نہیں ہے اقالہ وہ ہے جس میں کی بیشی بائع یا مشتری کی طرف سے نہ ہوا گر اس میں کی بیشی ہوگی یا کوئی میعاد بڑھ جائے گی یا پچھ فائدہ مقرر ہو گا بائع کا یا مشتری کا تو وہ اقالہ نیج سمجھا جائے گا اور اقالہ اور شرکت اور تولیہ جب تک درست ہوں گی بیشی یا میعاد نہ ہوا گریہ چیزیں ہوں گی تو وہ نئی نیچ سمجھیں گے۔ جن وجوہ سے بیچ درست ہوتی ہے ہی درست ہوں گی اور جن وجوہ سے بیچ نادرست ہوتی ہے یہ بھی نادرست ہوگی۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں اناج میں سلف کرنے کا بیان

حايث 1590

قَالَ مَالِكُ مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي مِنْ الْأَجُلِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي مِنْ الْأَجُلُ وَيَعْدَا أَوْ شَامِيَّةً الرَّجُلُ فِي مِنْ اللَّهُ مَعْمُولَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ شَامِيَّةً

کہامالک نے جو شخص سلف میں عمدہ گیہوں تھہرائے پھر میعاد گزرنے کے بعد اس سے بہتریابری لے لے تو پچھ قباحت نہیں بشر طیکہ وزن وہی ہو جو تھہر اہویہی تھم انگور اور تھجور میں ہے۔

اناج جب اناج کے بدلے میں بکے تواس میں کمی بیشی نہیں چاہئے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں ان کتاب بیچ کے بیان میں ان جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیٹی نہیں چاہئے۔

حايث 1591

عَنْ سُلَيًانَ بُنَ يَسَادٍ قَالَ فَنِي عَلَفُ حِمَادِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَالٍ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُذُ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعُ بِهَا شَعِيرًا وَلاَتَأْخُذُ إِلَّا مِثْلَهُ

سلیمان بن بیار نے کہاسعد بن ابی و قاص کے گدھے کاچارہ تمام ہو گیاا نہوں نے اپنے غلام سے کہاگھر میں سے گیہوں لے جااور اس کے برابر جو تکوالازیادہ مت لیجیو۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کمی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1592

عَنْ ابْنِ مُعَيْقِيبِ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ

ابن معیقب دوسری سے بھی ایساہی مروی ہے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حايث 1593

عَنْ عَبْلَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِيغُوثَ فَنِي عَلَفُ دَابَّتِهِ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُذَ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا فَابْتَعُ بِهَا شَعِيرًا وَلاَتَأْخُذُ إِلَّا مِثْلَهُ

عبدالرحمن بن اسود کے جانور کاچارہ تمام ہو گیاانہوں نے اپنے غلام سے کہاگھر سے گیہوں لے جااور اس کے برابرجو تلوالا۔

باب: كتاب نيع كے بيان ميں

اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

مايث 1594

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُخْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنْ لَا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَلَا التَّهُرُ بِالتَّهْرِ وَلَا الْحِنْطَةُ بِالتَّهْرِ وَلَا التَّهُرُ وَلَا التَّهْرُ وَلَا التَّهْرُ وَلَا التَّهُرُ وَلَا التَّهُمُ وَكَانَ بِالرَّبِيبِ وَلَا شَيْعٌ مِنْ الطَّعَامِ كُلِّهِ إِلَّا يَكَا بِيهِ فَإِنْ دَخَلَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ الْأَجُلُ لَمْ يَصْلُحُ وَكَانَ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ نہ بیچا جائے گا گیہوں بدلے میں گیہوں کے اور تھجور بدلے تھجور کے اور گیہوں بدلے میں کھجور کے اور تھجور بدلے میں انگور کے مگر نفذ انفذ کسی طرف میعاد نہ ہوا گر میعاد ہوگی تو حرام ہو جائے گااسی طرح جتنی چیزیں روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اگر ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ بدلے تو نفذ انفذ لے۔

.....

باب: کتاب سیع کے بیان میں اناج جب اناج کے بدلے میں کج تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حايث 1595

قَالَ مَالِكَ وَلَا يُبَاعُ شَيْئٌ مِنُ الطَّعَامِ وَالْأُدُمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَلَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّى حِنْطَةٍ وَلَا مُاللَّهُ وَلِهُ الطَّعَامِ وَالْأُدُمِ وَالْأُدُمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا مُدُّا تَهُ رِبِيهٍ بِمُدَّى وَيِيبٍ وَلَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ وَالْأُدُمِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا مُثَلًا وَلِي مِنْ وَلِكَ مِنْ وَلِكَ الْفَضُلُ وَلَا يَحِلُ إِلَّا مِثُلًا وَإِنْ كَانَ يَحِلُ إِلَّا مِثُلًا

## ؠؚؚؿؙٚڸٟؽؘۮٙٳۑؚؽڒٟ

کہامالک نے جتنی کھانے کی چیزیں ہیں یاروٹی کے ساتھ لگانے کی جب جنس ایک ہوتو ان میں کمی بیشی درست نہیں۔ مثلا ایک مد گیہوں کو دو مد گیہوں کو دو مد آنگور کے بدلے میں نہ بیجیں گے گیہوں کو دو مد گیہوں کے بدلے میں یا ایک مد انگور کے بدلے میں نہ بیجیں گے اس طرح جو چیزیں ان کے مشابہ ہیں کھانے کی یاروٹی کے ساتھ لگانے کی جب ان کی جنس ایک ہوتو ان میں کمی بیشی درست نہیں بلکہ ان اگرچہ نقذ انقذ ہو جیسے کوئی چاندی کو چاندی کے بدلے میں اور سونے کو سونے کے بدلے میں اور بیچ تو کمی بیشی درست نہیں بلکہ ان سب چیزوں میں ضروری ہے کہ برابر ہوں۔اور نقذ انقذ ہوں۔

······

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

اناج جب اناج کے بدلے میں کے تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1596

قَالَ مَالِكُ وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْيُوزَنُ مِنَّا يُؤْكُلُ أَوْيُشَهُ بُ فَهَانَ اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدِيدًا

بِيدٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَنْرِبِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَصَاعٌ مِنْ تَنْرِبِصَاعَيْنِ مِنْ ذَبِيبٍ وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ

مِنْ سَنْنِ فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيدٍ فَإِنْ دَخَلَ فِى ذَلِكَ الْأَجَلُ فَلَا يَحلُّ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيدٍ فَإِنْ دَخَلَ فِى الْأَجَلُ فَلَا يَحلُ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدًا لِي مَنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدًا لَا عَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدُالْ وَمِنْ هَذَا مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَانِ مِنْ مَنْهُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَكُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالثَّنَانِ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْأَكُونُ الْمُؤْمِنُ فَلَا مَا مُؤْمَلُ مُنْ الْمُغْتَلِ فَلَا بَالْوَالِ مِنْ مِنْ مَا مُؤْمِلُونِ مِنْ مَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمَانِ مِنْ هَا مِنْ هَا مُؤْمَانِ مُؤْمِنَا مُؤْمَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَلَا بَالْعُولُ مُؤْمَانُونُ مِنْ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ مُؤْمِنَا مُؤْمَانِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِلْ أَوْمُ لَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنِ عَلَى مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمَانِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِؤْمُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ مُؤْمِنَا مِنْ مِنْ مُؤْمِنَا مِنْ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِلِهِ مُؤْمِلُوا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْم

کہامالک نے جب جنس میں اختلاف ہوتو کی بیشی درست ہے مگر نقد انقد ہونا چاہیے جیسے کوئی ایک صاع کھجور کو دوصاع گیہوں کے بدلے میں یاایک صاع کھجور کو دوصاع انگور کے بدلے یا ایک صاع گیہوں کے دوصاع کھی کے بدلے میں خریدے تو کچھ قباحت نہیں جب نقد انقد ہوں میعاد نہ ہوا گرمیعاد ہوگی تو درست نہیں۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب سے کے بیان میں

اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1597

قَالَ مَالِكَ وَلا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ وَلا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ التَّبْرِيدَا بِيهٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الْحِنْطَةُ بِالتَّبْرِجِزَافًا کہامالک نے بیہ درست نہیں کہ ایک گیہوں کا بورادے کر دوسر اگیہوں کا بورااس کے بدلے میں لے بیہ درست ہے کہ ایک گیہوں کا بورادے کر تھجور کا بورااس کے بدلے میں لے نقد انقذ کیونکہ تھجور کو گیہوں کے بدلے میں ڈھیر لگا کر اٹکل سے بیچنادرست ہے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں ان جب اناج کے بدلے میں کی بیشی نہیں جائے۔ اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیشی نہیں جائے۔

حديث 1598

قَالَ مَالِكَ وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنُ الطَّعَامِ وَالْأُدُمِ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ جِزَافًا يَدَا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ فَلَا خَيْرَفِيهِ وَإِنَّبَا اشْتَرَائُ ذَلِكَ جِزَافًا كَاشْتَرَائِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالنَّهَبِ وَالْوَرِقِ جِزَافًا

کہامالک نے جتنی چیزیں کھانے کی یاروٹی کے ساتھ لگانے کی ہیں جب ان میں جنس مختلف ہو توایک دوسرے کے بدلے میں ڈھیرلگا کر بیچنادرست ہے جب نفتدانفتہ ہواگر اس میں میعاد ہو تو درست نہیں جیسے کوئی چاندی سونے کے بدلے میں ان چیزوں کاڈھیرلگا کر بیچے تو درست ہے۔

باب: کتاب سیج کے بیان میں ان جب اناج کے بدلے میں کی بیشی نہیں چاہے۔ اناج کے بدلے میں کجی تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1599

قَالَ مَالِكُ وَمَنْ صَبَّرُصُبُرَةً طَعَامٍ وَقَدْعَلِمَ كَيْلَهَا ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافًا وَكَتَمَ عَلَى الْمُشْتَرِى كَيْلَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ فَإِنْ أَحْبَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّةُ بِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَعَنَّهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ وَعَدَدَهُ أَلَهُ شَتَرِى أَنْ المُشْتَرِى إِنْ أَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّةُ وَلَهُ يَوْلُ أَهُلُ الْمُشْتَرِى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى إِنْ أَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّةُ وَلَهُ يَوْلُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ رَدَّةُ وَلَهُ يَوْلُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مَرَدًا فَإِنَّ الْمُشْتَرِى إِنْ أَحْلُ الْبَائِعِ مَنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مَرَافًا وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى إِنْ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهُونَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مَرَةً هُولَا الْعُلْمَ الْمُشْتَرِى إِنْ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهُونَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مَرَافًا وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى وَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى إِنْ أَحْتَ أَنْ يُولُ

کہامالک نے اگر ایک شخص نے گیہوں تول کر ایک ڈھیر بنایا اور وزن چھپاکر کسی کے ہاتھ یبچا تو یہ درست نہیں۔ اگر مشتری یہ چاہے کہ وہ گیہوں بائع کو واپس کر دے اس وجہ سے کہ بائع نے دیا ہو دانستہ وزن کو اس سے چھپایا اور دھو کا دیا تو ہو سکتا ہے اسی طرح جو چیز بائع وزن چھپاکر بیچے تو مشتری کا اس کے پھیر دینے کا ختیار ہے اور ہمیشہ اہل علم اس بیچ کو منع کرتے رہے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

اناج جب اناج کے بدلے میں کمے تواس میں کمی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1600

قَالَ مَالِكُ وَلَا خَيْرَفِى الْخُبْزِقُيْ صِبِقُنْ صَيْنِ وَلَا عَظِيمٍ بِصَغِيرٍ إِذَا كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْبَرَمِنُ بَعْضٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَمَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِبِثْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ

کہامالک نے ایک روٹی کو دوروٹیوں سے بدلنا یابڑی روٹی کو چھوٹی روٹی سے بدلنا اچھا نہیں البتہ اگر روٹی کو دوسری روٹی کے ہر ابر سمجھے تو بدلنا درست ہے اگر چہ وزن نہ کرے۔

.....

باب: كتاب سي كے بيان ميں

اناج جب اناج کے بدلے میں کجے تواس میں کی بیشی نہیں چاہئے۔

حديث 1601

قَالَ مَالِكَ لَا يَصْلُحُ مُدُّزُبُهِ وَمُدُّلَ بَنِ بِهُدَّى ذُبُهِ وَهُومِثُلُ الَّذِى وَصَفْنَا مِنُ التَّبْرِالَّذِى يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ الْعَجُوةِ لَا وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصُوعٍ مِنْ الْعَجُوةِ لَا وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ بِثَلَاثَةِ أَصُوعٍ مِنْ الْعَجُوةِ لَا يَصْلُحُ فَفَعَلَ ذَبِهِ بِثَلَاثَةِ أَصُوعٍ مِنْ الْعَجُوةِ لَا يَصْلُحُ فَفَعَلَ ذَبِهِ فِي مِنْ الْعَجُوةِ لَا يَصْلُحُ فَفَعَلَ ذَبُهِ فِي اللَّهُ مَا وَبُهِ اللَّهُ مَا مُؤَدُّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَبِهِ حِينَ اللَّهُ مَعَ وَاللَّهُ مَا وَبُومِ مَا مَعُولُ مَعُولًا مَعَمُ اللَّهُ مَا وَبُومِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعَ وَاللَّهُ مِنْ مَا وَبُومِ مَعُولُ مَعَمُ اللَّهُ مَا وَبُومِ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا مُعَدُّلُهُ وَمُعُلُولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُعَدُّلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَدُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّ الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعُلِمُ اللللْهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُومُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُومُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُومُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعُمِمُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ الللْمُ

کہامالک نے ایک مدزبد اور ایک مدلبن کو دومد زبد کے بدلے میں لینا درست نہیں کیونکہ اس نے اپنے زبد کی عمدگی لبن کے شریک کرکے برابر کرلی اگر علیحدہ لبن کو بیچیاتو تبھی ایک صاع لبن کے بدلے میں ایک صاع زبد نہ آتی۔اس فتم کامسئل اوپر بیان ہو چکا۔

اناج بیچنے کے مختلف مسائل کابیان

باب: کتاب بیع کے بیان میں اناج بیجے کے مخلف مسائل کابیان

حديث 1602

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّ رَجُلُّ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنْ الصُّكُوكِ عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ الصَّعَدِ الْمَسَيَّبِ فَقَالَ النِّعْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمَ فَأَعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمَ فَأَعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمَ فَأَعْلَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمَ فَأَعْلَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمُ فَأَعْلَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمُ فَأَعْلَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمُ فَا عُلْمَ لَا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمُ فَاعُلُ فَعَلَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ لَا وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهُمُ فَا عُمْ مَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا مُنْ اللّهُ فَقَالَ لَا مَنْ عَلَا مُنَا عُلْكُ عَلَى مَا مُنْ فَقَالُ عَلَى اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ فَا مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ لَوْلَكُونَ أَعْلَى مَا مُلْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَامًا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى ال

سعید بن مسیب سے محمہ بن عبد اللہ بن مریم نے پوچھامیں غلہ خرید کر تاہوں جار کا تو بھی میں ایک دینار اور نصف درہم کو خرید کر تا ہوں کیا نصف درہم کے بدلے میں اناج دے دوں سعید نے کہا نہیں بلکہ ایک درہم دے دے اور جس قدر باقی رہے اس کے بدلے میں بھی اناج لے۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب بیج کے بیان میں اناج بیجے کے مخلف سائل کابیان

حايث 1603

عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ عَنْ مُحَمَّد بن سيرين كَمَتِ تَصْ مت يجود انول كوبالى كاندر جب تك يك نه جائد

باب: کتاب بیع کے بیان میں اناج بیخ کے بیان میں اناج بیخ کے مخلف مسائل کا بیان

حديث 1604

قَالَ مَالِكُ مَنُ اللَّهُ تَرَى طَعَامًا بِسِعْدِ مَعْلُومِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَلَهَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِصَالَحِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَنُ بَيْعِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَنُ بَيْعِ الطَّعَامُ حَتَى يُسْتَوْفَى فَيَقُولُ الَّذِى عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيهِ فَبِعْنِى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ حَتَى أَقْضِيكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيهِ فَبِعْنِى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ حَتَى أَقْضِيكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيهِ فَبِعْنِى طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ حَتَى أَقْضِيكَ لُا اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِيدُ النَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِيدُ النَّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِيدُ النَّاعَ اللَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَصِيدُ النَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَصِيدُ النَّهُ عَلَيْهُ وَيَصِيدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِيدُ النَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَى الْعَعَامُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَيَعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

کہامالک نے جو شخص اناج خریدے نرخ مقرر کرکے میعاد معین پر جب میعاد پوری ہو تو جس کے ذمہ اناج واجب ہے (مسلم الیہ)وہ کے میرے پاس اناج نہیں ہے جو اناج میرے ذمہ ہے وہ میرے ہی ہاتھ چے ڈال اتنی میعاد پر وہ شخص (رب السلم) کے بیہ جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اناج بیچنے کو جب تک قبضے میں نہ آئے جس کے ذمہ پر اناج ہے وہ کے اچھا تو کوئی اور اناج میرے ہاتھ چی ڈال میعاد پر تاکہ میں اس اناج کو تیرے حوالے کر دول۔ توبہ درست نہیں کیونکہ وہ شخص اناج دے کر کھیر لے گا اور بائع مشتری کو جو قیمت دے گاوہ گویا مشتری کی ہوگی جو اس نے بائع کو دی اور یہ اناج در میان میں حلال کرنے والا ہو گاتو گویا اناج کی بیچ ہوگی قبل قبضے کے۔

-----

باب: کتاب بیج کے بیان میں اناج بیج کے بیان میں اناج بیج کے مختلف سائل کابیان

حديث 1605

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَنَّ أَهُلَ الْعِلْمِ أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَعْرُوفِ وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ وَذَلِكَ مِنْكُ دَرَاهِمَ نَقَصًا بِوَازِنَةً فِيهَا فَضُلُّ فَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَصًا بِوَازِنَةً فِيهَا فَضُلُّ فَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَصًا بِوَازِنَةً لَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَعَا عَلَيْهِ حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً وَإِنْهَا أَعْطَاهُ نُقَصًا لَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ

کہامالک نے بیہ اس واسطے کہ اہل علم نے ان چیز وں میں رواج اور دستور کا اعتبار رکھاہے اور ان کو مثل بیچ کے نہیں سمجھا اس کی نظیر سیے کہ اگر کسی شخص نے ناقص کم وزن روپے دیئے پھر مسلم الیہ نے اس کو پورے وزن کے روپے ادا کر دیئے تو بیہ درست ہے گرناقص روپوں کی بیچ پورے وزن کے روپوں کے بدلے میں درست نہیں اگر اس شخص نے سلم کرتے وقت ناقص کم وزن روپے دے کر پورے روپے لینے کی نثر ط کی تھی تو درست نہ ہوگا۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں اناج بیج کے بیان میں اناج بیجے کے مخلف سائل کا بیان

حديث 1606

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَأَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعُرَايَا بِخُوصِهَا مِنُ التَّهْرِوَإِنَّمَا فُي قَبَيْنَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ وَالتِّجَارَةِ وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَاعَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةَ فِيهِ

کہامالک نے اسکی نظیر یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاہنہ سے منع کیا اور عرایا کی اجازت دی وجہ یہ ہے کہ

مز ابنه کامعاملہ رجارت اور ہوشیاری کے طور پر ہو تاہے اور عر ایابطوراحیان اور سلوک کے ہو تاہے۔

.....

باب: کتاب ربیع کے بیان میں اناج بیجنے کے مختلف سائل کا بیان

حايث 1607

کہامالک نے بیہ درست نہیں کہ ربع یا ثلث درہم یااور کسی کسر کے بدلے میں اناج خریدے اس شرط پر کہ اس ربع یا ثلث یا کسر کے عوض میں اناج دے گاوعدے پر البتہ اس میں بچھ قباحت نہیں کہ ربع یا ثلث درہم یا کسی کسر کے بدلے میں اناج خریدے وعدے پر جب وعدہ گزرے توایک درہم حوالے کر دے اور باقی کے بدلے میں کوئی اور چیز خرید کرلے۔

حتکار کے بیان میں

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

حنکار کے بیان میں

حديث 1608

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَاحُكُمَةَ فِي سُوقِنَا لَا يَغْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذُهَابٍ إِلَى رِنْ قٍ مِنْ رِنْ قِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِمُ ونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَائِ وَالطَّيْفِ فَنَالِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَائَ اللهُ وَلْيُهُ سِكْ كَيْفَ شَائَ اللهُ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمرنے فرمایا ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے جن لو گوں کو ہاتھ میں حاجت سے زیادہ رو پہیہ ہے وہ کسی ایک غلہ کو جو ہمارے ملک میں آئے خرید کر احتکار نہ کریں اور جو شخص نکایف اٹھا کر ہمارے ملک میں غلہ لائے گرمی یا جاڑے میں تو وہ مہمان ہے عمر کا جس طرح اللہ کو منظور ہو بیجے اور جس طرح اللہ کو منظور ہور کھ چھوڑے۔

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

حتكاركے بيان ميں

حديث 1609

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ مَرَّبِحَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ وَهُوَيَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِوَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس سے ہو کر گزرے اور وہ انگور پیج رہے تھے بازار میں حضرت عمر نے فرمایا تو تم نرخ بڑھا دویا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ۔

·

باب: کتاب سے کے بیان میں

حتکار کے بیان میں

حديث 1610

عَنُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنُ الْحُكْرَةِ

حضرت عثمان بن عفان منع كرتے تھے احتكار ہے۔

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

باب: کتاب ہیچ کے بیان میں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کابیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1611

عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدُعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْمِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ

حضرت علی نے اپنااونٹ جس کانام عصیفیر تھا ہیں او نٹوں کے بدلے میں بیجاوعدے پر۔

·

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیجنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1612

عَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عُبَرَاشُةَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ

عبداللہ بن عمرنے ایک سانڈنی چاراونٹوں کے بدلے میں خریدی اوریہ تھہرایا کہ ان چار اونٹوں کو زبذہ میں بائع کو پہنچائیں گے۔

.....

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

ماث 1613

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

امام مالک نے ابن شہاب سے پوچھا کہ ایک جانور کے بعلے میں دو جانور بیچنامیعاد پر بیچنادر ست ہے انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں۔

------

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1614

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَا دَةِ دَرَاهِمَ يَدَّا بِيَهِ وَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَا دَةِ دَرَاهِمَ الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَهِ وَالنَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ وَلَا خَيْرَفِى الْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ وَزِيَا دَةِ دَرَاهِمَ الْجَمَلُ بِالْجَمَلُ بِالْجَمَلِ مِنْ الْجَمَلُ وَالنَّرَاهِمُ لَا خَيْرَفِى ذَلِكَ أَيْضًا وَزِيَا دَةٍ دَرَاهِمَ النَّرَاهِمُ النَّرَاهِمُ لَا خَيْرَفِى ذَلِكَ أَيْضًا

کہامالک نے ہمارے نز دیک ہے تھم اتفاقی ہے ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ سے بدلنے میں پچھ قباحت نہیں اس طرح ایک اونٹ اور پچھ روپے دے کر دوسر ااونٹ لے لینے میں اگر چہ اونٹ کو نقذ دے اور روپوں کو ادھار رکھے اور روپے نقذ دے اور اونٹ کو ادھار رکھے یادونوں کو ادھار رکھے تو بہتر نہیں ہے۔

باب: کتاب سیج کے بیان میں جانور میں سلف کرنے کابیان اور جانور میں سلف کرنے کابیان

مايث 1615

قَالَ مَالِكَ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّحِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ أَوْ بِالْأَبْعِرَةِ مِنْ الْحَمُولَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَم وَاحِدَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلَافُهَا وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْلَمْ تَخْتَلِفْ فَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

کہامالک نے اگر دو تمین اونٹ لادنے کے دے کر ایک اونٹ سواری کا خریدے تو بچھ قباحت نہیں اگر ایک نوع کے جانور جیسے
اونٹ یا بیل آپس میں ایسااختلاف رکھتے ہوں کہ ان میں تھلم کھلا فرق ہو تو ایک جانور دے کر دو جانور خرید نا نقذیا ادھار دونوں
طرح سے درست ہے اگر ایک دوسرے کے مشابہ ہوں خواہ جنس ایک ہویا مختلف تو ایک جانور دے کر دو جانور لینا وعدے پر
درست نہیں ہے۔

-------

باب: کتاب سے کے بیان میں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1616

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُمَا كُمِ لاَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَ يُنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلُّ فِي نَجَابَةٍ وَلا رِحْلَةٍ فَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلا يُشْتَرَى مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَلا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيهُ مِنْ غَيْرِالَّانِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَبَنَهُ

کہامالک نے اس کی مثال میہ ہے کہ جواونٹ میساں ہوں ان میں باہم فرق نہ ہو ذات میں اور بوجھ لادنے میں تواپسے اونٹول میں سے دو اونٹ دے کر ایک اونٹ لینا وعدے پر درست نہیں البتہ اس میں کچھ قباحت نہیں کہ اونٹ خرید کر قبل قبضہ کرنے کے دوسرے کے ہاتھ چھڑا لے جب کہ قیمت اس کی نقل لے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

جانور کو جانور کے بدلے میں بیچنے کا بیان اور جانور میں سلف کرنے کا بیان

مايث 1617

قَالَ مَالِكَ وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَوَصَفَهُ وَحَلَّاهُ وَنَقَدَ ثَبَنَهُ فَذَلِكَ جَائِزُوهُولَازِمُ لِلْبَائِمِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا وَلَمْ يَوَلُ ذَلِكَ مِنْ عَبَلِ النَّاسِ الْجَائِزِبَيْنَهُمْ وَالَّذِي لَمْ يَوَلُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا کہامالک نے جانور میں سلف کرنادرست ہے جب میعاد معین ہو اور اس جانور کے اوصاف اور حلیے بیان کر دے اور قیمت دے دے تو بائع کو اسی طرح کے جانور دینے ہوں گے اور مشتری کو لینے ہوں گے ہمارے شہر کے لوگ ہمیشہ سے ایساہی کرتے رہے اور اسی کے قائل رہے۔

جس طرح یاجس جانور کو بیچنانا در ست ہے۔

باب: کتاب رہیج کے بیان میں جس طرح یاجس جانور کو بیچنانادر ست ہے۔

حديث 1618

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حبل الحبلہ کی بیچے سے یہ بیچے ایام جاہلت میں مروج تھی آدمی اونٹ خرید تا تھااس وعدے پر کہ جب اونٹنی کا بچہ ہو گااور پھر بچے کا بچہ اس وقت میں دام لوں گا۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں جس طرح یاجس جانور کو بیچنانادر ست ہے۔

حديث 1619

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَّا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُودِ الْجِمَالِ

سعید بن مسیب نے کہا حیوان میں رہا نہیں ہے بلکہ حیوان میں تمین بیعیں نادرست ہیں ایک مضامیں کی دوسرے ملاقیح کی تیسے حبل الحبلہ کی مضامیں وہ جانور جومادہ کے شکم میں ہیں ملاقیح وہ جانور جورن کے پشت میں ہیں حبل الحبلہ کابیان انجی ہو چکاہے،۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں جس طرح یاجس جانور کو بیچنانادر ست ہے۔

حايث 1620

قَالَ مَالِكَ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَشْتَرِى أَحَدُ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدُ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَالُكُ وَإِنْكَا لَهُ عَنْ يَعْفِي إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدُ رَآهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يَعْفُونَا مَنْهُ وَلَا يَدُورَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ يَنْقُومُ بِالثَّبَنِ وَلاَيُدُورَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لاَ فَلِنَ لِكَ كُرِهَ ذَلِكَ وَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْهُ وَنَا مَوْصُوفًا

کہامالک نے معین جانور کی بیچ جب وہ غائب ہوخواہ نز دیک ہو یا دور درست نہیں ہے۔اگرچہ مشتری اس جانور کو دیکھ چکا ہواور پبند کرچکا ہواس کی وجہ بیر ہے کہ بائع مشتری سے دام لے کر نفع اٹھائے گا۔ اور مشتری کو معلوم نہیں وہ جانور صحیح سالم جس طور سے اس نے دیکھا تھا ملے یانہ ملے البتہ اگر غیر معین جانور کو اوصاف بیان کر کے بیچے تو بچھ قباحت نہیں۔

.....

جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا

باب: کتاب ربیع کے بیان میں جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا

حديث 1621

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیاجانور کے بیچنے سے گوشت کے بدلے میں۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنا

حديث 1622

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِنْ مَيْسِمِ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْحُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ بِالشَّاقِ وَالشَّاتَيْنِ سعید بن مسیب کہتے تھے یہ بھی جاہلیت کاجواہے گوشے کوایک بکری یادو بکریوں کے عوض میں بیچنا،۔

> باب: کتاب ہیے کے بیان میں جانور کو گوشت کے بدلے میں بیخا

حايث 1623

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ نُهِى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَى قِ شِيَاعٍ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكُلُّ مَنْ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَى قِ شِيَاعٍ فَقَالَ سَعِيدٌ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكُلُّ مَنْ أَدُرَكُتُ مِنُ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُتَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُتَالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُتَالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُتَالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ ذَلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُتَالِ فِي زَمَانِ أَبِي اللَّهُ عَنْ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْمُؤْنَ عَنْ ذَلِكَ لَكُ مُالِكَ يُعْوَلُ مَا مُنْ وَهِ شَامِ بُنِ إِسْتِعِيلَ يَنْهُونَ عَنْ ذَلِكَ

سعید بن مسیب کہتے تھے جانور کو گوشت کے بدلے میں بیچنامنع ہے ابولزناد نے کہامیں نے سعید بن مسیب سے پوچھااگر کوئی شخص دس بکریوں کے بدلے میں ایک اونٹ خرید کرے تو کیسا ہے سعید نے کہااگر ذرج کرنے کے لئے خرید کرے تو کیسا ہے سعید نے کہا اگر ذرج کرنے کے لئے خرید کرے تو کیسا ہے سعید نے کہا میں نے سب عالموں کو جانور کی بیچے سے گوشت کے بدلے میں منع کرتے ہوئے پایا اور ابان بن عثان اور ہشام بن اساعیل کے زمانے میں عاملوں کے پروانوں میں اس کی ممانعت کھی جاتی تھی۔

گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچنے کابیان

باب: كتاب بيع كے بيان ميں اوشت كو گوشت كے بدلے ميں بينے كابيان

مايث 1624

باب: كتاب بيع كے بيان ميں اوشت كو گوشت كے بدلے ميں بينے كابيان

حديث 1625

قَالَ مَالِكَ وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ بِلَحْمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَى وَالْغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلُ فَلا خَيْرُ فِيهِ

کہامالک نے مچھلیوں کا گوشت اگر اونٹ یا گائے یا بکری کے گوشت کے بدلے میں پیچے کم وبیش تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے مگریہ ضروری ہے کہ نقد انقد ہو میعاد نہ ہو۔

·

باب: کتاب بیج کے بیان میں گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیجے کابیان

حديث 1626

قَالَ مَالِكَ وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِكُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ وَالْحِيتَانِ فَلَا أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذَلِكَ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَلَا يُبَاعُ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ

کہامالک نے پر ندول کا گوشت میرے نزدیک چر ندول اور مچھلیول کے گوشت سے بڑا فرق رکھتاہے اگریہ کم و بیش بیچے جائیں تو پچھ قباحت نہیں ہے مگریہ ضروری ہے کہ نقد انقد ہو۔ میعاد نہ ہو۔

## کتے کی سے کا بیان

باب: کتاب سے کے بیان میں

کتے کی بیچ کابیان

حديث 1627

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَبَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ يَعْنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ رَشُوتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ يَعْنِ فِي مَا تُعْطَاهُ الْبَرُأَةُ عَلَى الزِّنَا وَحُلُوانُ الْكَاهِنِ رَشُوتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ

ابی مسعود انصاری سے روایت ہے کہ منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے اور خرچی سے فاحشہ کی اور کمائی سے فال نکالنے والے کی۔ ہیج سلف کا بیان اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچنے کا بیان

باب: کتاب بیج کے بیان میں تیجے کا بیان اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیجے کا بیان

حديث 1628

عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْمٍ وَسَلَفٍ

ر سول الله نے منع کیاہے ہیج سے اور سلف سے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں بیخ کا بیان میں بیخ کا بیان اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچے کا بیان

حدىث 1629

قال مَالِكُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلنَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِى كَذَا وَكَذَا فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْدِ فَهُوعَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِى اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْدِ فَهُوعَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِى اشْتَرَطَ السَّلَفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

باب: كتاب نيع كے بيان ميں

بیج سلف کا بیان اور اسباب کو اسباب کے بدلے میں بیچے کا بیان

حديث 1630

قَالَ مَالِكَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنُ الْكَتَّانِ أَوُ الشَّطَوِيِّ أَوُ الْقَصِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ الْإِثْرِيِيِّ أَوْ الْقَسِّيِّ أَوْ النِّيقَةِ أَوْ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ أَوْ الْبَرُويِّ بِالْبَلَاحِفِ الْيَائِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالْاثْنَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَفِيهِ

کہامالک نے جن کیڑوں میں تھلم کھلا فرق ہے ان میں سے ایک کو دویا تمین کے بدلے میں بیچ کرنا نقد انقدیا میعاد پر طرح سے درست

ہے اور جب ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے مشابہ ہواگر نام جد اجد اہوں تو کمی بیشی درست ہے مگر ادھار درست نہیں۔

باب: کتاب ہیے کے بیان میں

بيع سلف كابيان اور اسباب كواسباب كے بدلے ميں بيج كابيان

حديث 1631

قَالَ مَالِكَ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبُلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرُيْتَهُ مِنْهُ إِذَا اتْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ

کہامالک نے جس کیڑے کو خریدااس کا بیچنا قبل قبضے کے بائع کے سوااور کسی کے ہاتھ درست ہے۔جب کہ اس کی قیمت نقذ لے لے۔

اسباب میں سلف کرنے کا بیان

باب: کتاب سیے کے بیان میں

اسباب میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1632

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلُّ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ الْوَرِقِ وَكَيْ لاَذَلِكَ

قاسم بن محمہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباس سے ایک شخص نے بوچھاجو کوئی کپڑوں میں سلف کرے پھر قبل قبضے کے ان کو بیچنا چاہے ابن عباس نے کہا یہ چاندی کی بیچ ہے چاندی کے بدلے میں اور اس کو مکروہ جانا۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں

اسباب میں سلف کرنے کا بیان

حايث 1633

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ فِيَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِى اشتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِى

ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْأَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِالَّانِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسُ

کہامالک نے ہماری دانست میں اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ شخص ان کپڑوں کو اسی کے ہاتھ بیچنا چاہے جس سے خریدا ہے پہلی قیمت سے پچھ زیادہ پر کیونکہ اگر وہ کسی اور شخص سے ان کپڑوں کو بیچنا چاہے تو پچھ قباحت نہیں۔

.....

باب: کتاب رہیے کے بیان میں اسب بین سلف کرنے کا بیان

حديث 1634

قَالَ مَالِكِ الْأَمْرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنُ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْ النَّهُ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى لا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرُ مِنْ النَّيْنِ النَّهُ وَيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُ وَالرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِى إِنْ أَعْطَى الَّذِى الثَّبَنِ النَّذِى سَلَّفَهُ فِيهِ قَبُل أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُ وَالرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِى إِنْ أَعْطَى الَّذِى الثَّبَنِ الَّذِى سَلَّفَهُ فِيهِ قَبُل أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُ وَالرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِى إِنْ أَعْطَى الَّذِى الثَّبَنِ النَّذِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم اتفاقی ہے جو شخص سلف کرے غلام میں یاجانوریں یاکسی اور اسب میں اور اس کے اوصاف بیان کر دے ایک میعاد معین پر جب میعاد گزرے تو مشتری ان چیزوں کو اسی بائع کے ہاتھ پہلی قیمت سے زیادہ پر نہ بیچے جب تک کہ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں نہ لائے ور نہ ربا ہو جائے گاگو یا بائع نے ایک مدت تک مشتری کے روپوں سے فائدہ اٹھا یا پھر زیادہ دے کر اس کو پھیر دیاتو یہ عین رباہے۔

·

باب: کتاب بیج کے بیان میں اسب بین سلف کرنے کا بیان

مايث 1635

قَالَ مَالِكُ مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَقِافِى حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِى تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ الْبَائِعِ قَبُلَ أَنْ يَجِلَّ الْأَجَلُ أَوْ بَعْنَ مَا يَجِلُّ بِعَرْضٍ مِنْ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلا يُؤخِّرُهُ يَبِيعَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَبِيعَ قِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ بَالِعًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلِلْمُشْتَرِى أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ

صاحبِهِ الَّذِى ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِنَهْبِ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَنْ صِ مِنْ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَ ذَلِكَ قَبْحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى دَجُلِ بِكَيْنِ عَلَى دَجُلٍ آخَرَ كَهُ مَا يُكُرِي عِنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بِالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ فَالْكَ عَلَى وَمِن الْكَالِئِ بَالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ وَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ بَالْكَالِئِ فَالْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ بَاللهِ بَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

.....

باب: کتاب سیعے کے بیان میں اسباب میں سلف کرنے کا بیان

حديث 1636

قَالَ مَالِكَ وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْهَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَائَ بِنَقْدٍ أَوْ عَنْ مِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِصَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَّا بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّئُهُ

کہا مالک نے جو شخص کسی اسباب میں جو کھانے پینے کا نہیں ہے سلف کرے ایک میعاد پر تو مشتری کو اختیار ہے کہ اس اسباب کو سوائے بائع کے سوائے بائع کے اور کسی کے ہاتھ سونایا چاندی یا اسباب کے بدلے میں فروخت کر ڈالے قبضے سے پیشتر مگریہ نہیں ہو سکتا کہ بائع کے ہاتھ ہی بیچے اگر ایساکرے تو اسباب کے بدلے میں بید ڈالے تو بچھ قباحت نہیں مگر نقذ انقذ بیچے۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں اسباب میں ساف کرنے کا بیان

حديث 1637

قَالَ مَالِكَ فِيمَنُ سَلَّفَ دَنَانِيرَأَوُ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثُوابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَتَاحَلَّ الْأَجَلُ تَقَاضَ صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدُهَاعِنْدَهُ وَوَجَدَعِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثُوابُ أَعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثُوابٍ مِنْ ثِيَابِي تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کابیان

باب: کتاب بیج کے بیان میں تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کابیان

حايث 1638

قَالَ مَالِكَ الْأَمُرُءِنْ مَنَا فِيمَا كَانَ مِبَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ النُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالْآئُونِ وَالْتَحْدِيدِ وَالْقَضْبِ وَالتِّينِ وَالْتَكُنُ سُفِ وَمَا أَشُبَهَ ذَلِكَ مِبَّا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدِ الثُنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفِ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطُلُ حَدِيدٍ بِرِطُلَى صُفْمٍ بِرِطُلَى صُفْمٍ قَالَ مَالِكَ وَلَا خَيْدُ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفِ بَالْسَا أَنْ يُؤْخَذَ وَلَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الثَّنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ الْحَتَلَفَ الصِّنْفَ الْوَصَاصِ وَالسَّنَعِ وَالصَّفْقِ فَإِنِّ أَكْمَ لَا الرَّصَاصِ وَالْآئِكِ وَالشَّبَهِ وَالصَّفْقِ فَإِنِّ أَكْمَ لَا الْحَنَى وَالْمُ الْمَعْمِ فَيْلُ الرَّصَاصِ وَالْآئُكِ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ فَإِنِّ أَكْمَ لُمُ أَنْ الْعَرْمِ فَعْلَى الْعَلِي الْمَعْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالْآئُكِ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ فَإِنِّ أَكْمَ لُمُ أَنْ الْعَنْ الْعَمْ وَلُكُ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ الْوَلَى الْمَعْمَ وَلُكُ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ الْوَالِ الْمَاسِمِ وَالْآئُكُ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ الْوَلِي الْمَامِ وَالْآئُكِ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ الْمُعْمَ وَلُكُ وَالسَّالِ بِوَاحِدِ إِلَى أَجُلُ وَلَى الْمَتَلَقَاقِي الْاسْمِ مِثُلُ الرَّصَاصِ وَالْآئُكُ وَالشَّبَةِ وَالصَّفْقِ الْمُ الْمَرْمِ مِنْ لُولُولُ الْمَلْمُ المَّالِي الْمَالِكُ وَالشَّيْمِ وَالْمُ الْمَالِي الْمَامِ وَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمُعْمَى وَلِي الْمَنْ الْمَالِي الْمَامِ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمُعْمَى وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُعْمَى وَلِي الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُعْمَى وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم ہے کہ جو چیزیں تل کر بکتی ہیں سوائے چاندی اور سونے کے جیسے تا نبااور پیتل اور رانگ اور سیسہ اور لوہا اور پیتا اور روئی وغیرہ ان میں کمی بیشی درست ہے جب کہ نقد انقد ہو مثلاایک رطل لوہے کہ دور طل لوہے کے بدلے میں لینا درست ہے مگر جب جنس ایک ہوتو وعدے پرلینا درست نہیں۔اگر جنس مختلف ہواس طرح کہ تھلم کھلا فرق ہو (جیسے پیتل بدلے میں لوہے کے) تو وعدے پرلینا بھی درست ہے۔اگر تھلم کھلا فرق نہ

ہو صرف نام کا فرق ہو جیسے قلعی اور سیسہ اور پیتل اور کانسی تو میعاد پر لینا مکر وہ ہے۔

,

باب: کتاب بیج کے بیان میں تانے اور لوہ اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کابیان

مايث 1639

قَالَ مَالِكَ وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُيِّهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنَا فَإِنْ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِى اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقُومٍ أَوْ إِلَى السَّتَرُيْتَهُ مِنْهُ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَنَا عَلِي اللَّهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا وَلا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنَا حَتَى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيهُ وَهَذَا أَمَا سَبِعْتُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمُولًا عَلَيْهِ أَمُولُ مَنْكَ إِذَا الشَّتَرُيْتَهُ وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا الشَّتَرِيْتَهُ وَزُنَا حَتَى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيهُ وَهَذَا اللهُ مَنْكَ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْكَ إِذَا اللهُ اللهُو

کہامالک نے ان چیزوں کو قبضے سے پہلے بیچنادرست ہے سوائے بائع کے اور کسی کے ہاتھ نقد داموں پر جب ناپ تول کر لیاضان میں آجاتی ہے اور ناپ تول کر خرید نے میں جب تک مشتری اس کو پھر ناپ تول نہ لے اور قبضہ نہ کر لے ضمان میں نہیں آتی۔ یہ تکم ان چیزوں کامیں نے اچھانسااور ہمارے نزدیک لوگوں کاعمل اسی پر رہا۔

> باب: کتاب بیچ کے بیان میں تانبے اور لوہے اور جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کابیان

> > مايث 1640

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْكَ نَا فِيَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِهَا لا يُؤكَلُ وَلا يُشْهَبُ مِثُلُ الْعُصْفُي وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجُلٍ وَمَا اشْتُرِى مِنْ هَذِهِ أَجَلٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلافُهُمَا فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَمَا اشْتُرَى مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ كُلِّهَا فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْقَ إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ عَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْهُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے کہ جو چیزیں کھانے اور پینے کی نہیں ہیں اور ناپ تول پر بکتی ہیں جیسے کسم اور گھلیاں یا پتے وغیرہ ان میں کمی بیشی درست ہے اگر چہ جنس ایک ہو مگر ادھار درست نہیں اگر جنس مختلف ہو توادھار بھی درست ہے اور ان چیزوں کو قبل قبضے کے بھی بیچنادرست ہے۔سوائے بائع کے اور کسی کے ہاتھ جب قیمت نقد لے لے۔

باب: کتاب رہے کے بیان میں تانبے اور لوہے اور جو چیزیں حل کر بکتی ہیں ان کا بیان

حديث 1641

قَالَ مَالِكَ وَكُلُّ شَيْعٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا وَإِنْ كَانَتْ الْحَصْبَائَ وَالْقَصَّةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ فَهُودِبًا وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَذِيَا دَةُ شَيْعٍ مِنْ الْأَشْيَائِ إِلَى أَجَلٍ فَهُودِبًا

کہامالک نے جتنی چیزیں ایسی ہیں جو کام میں آتی ہیں جیسے ریتی اور چوناا گراپنی جنس کے بدلے میں بیچی جائیں میعاد پر بر ابر بر ابر بروں یا کم و بیش ناجائز ہیں اگر نقذ بیچی جائیں تو درست ہے اگرچہ کم و بیش ہوں۔

ایک ہیچ میں دو ہیچ کرنے کی ممانعت،۔

باب: کتاب نیچ کے بیان میں ایک بچیں دو بچ کرنے کی ممانعت،۔

حديث 1642

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بِلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَ يُنِ فِي بَيْعَةٍ اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَعْ فَرِما يادوبيعول سے ايك بيع ميں۔ امام مالك كو پہنچار سول الله صلى الله عليه وسلم نے منع فرما يادوبيعوں سے ايك بيع ميں۔

باب: کتاب ہی کے بیان میں ایک بیچیں دو بیچ کرنے کی ممانعت،۔

حديث 1643

عَنْ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُيِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ

ایک شخص نے دوسرے سے کہاتم میرے واستے یہ اونٹ نقد خرید کرلومیں تم سے وعدے پر خرید کرلوں گاعبداللہ بن عمر نے اس کا براجانااور منع کیا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: کتاب بیچ کے بیان میں ایک بیع میں دو بیچ کرنے کی ممانعت،۔

حديث 1644

عَنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَتَّدٍ سُيِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَنَقُدًا أَوْ بِخَبْسَةَ عَشَرَ دِينَا رَاإِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ

قاسم بن محمد سے سوال ہواایک شخص نے ایک چیز خریدی دس دینار کے بدلے میں یا پندہ دینار اور ادھار کے بدلے میں تو قاسم بن محمد نے اس کوبر اجانااور اس سے منع کیا۔

.....

باب: کتاب بیچ کے بیان میں ایک بیع دو بیچ کرنے کی ممانعت،۔

حديث 1645

قَالَ مَالِكُ فِى رَجُلِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَنَقُمَّ اأَوْ بِخَهْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ قَلْ وَجَبَتُ لِلْهُ شُتَرِى بِاللَّهُ مَا أَوْ بِخَهْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا بِأَحَدِ الثَّمَةُ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَهْسَةَ عَشَرَ النِّهُ إِنَّ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا الشَّتَرَى بِهَا الْخَهْسَةَ عَشَرَ النِّي إِلَى أَجَلٍ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے ایک کپڑااس شرط سے خرید ااگر نفتد دے تو دس دینار دے اگر وعدے پر دے تو پندرہ دینار دے بہر حال مشتری کو دونوں میں ایک قمیت دیناضر وری ہے تو یہ جانق نہیں کیونکہ اس نے اگر دس دینار نفتد نہ دیئے تو دس کے بدلے پندرہ ادھار ہوئے اور جو دس نفتد دے دیئے تو گویا پندرہ ادھار اس کے بدلے میں لیے۔

------

باب: کتاب بیچ کے بیان میں ایک بیج میں دو بیچ کرنے کی ممانعت،۔

حديث 1646

قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَشْتَرِى مِنْكَ هَنِهِ الْعَجُوةَ خَمْسَةَ عَشَى صَاعًا أَوْ الصَّيْحانِ عَشَى ةَ أَصُوعٍ أَوْ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَى صَاعًا أَوُ الشَّامِيَّةَ عَشَى ةَ أَصُوعٍ بِدِينَادٍ قَدْ وَجَبَتْ لِ إِحْدَاهُمَا إِنَّ ذَلِكَ مَكْمُوهُ لَا يَحِلُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدُأُوْجَبَلَهُ عَشَى الْمَعْ مَيْحَانِيًّا فَهُويَكَ عُهَا وَيَأْخُذُ خَلْسَةَ عَشَى صَاعًا مِنْ الْعَجُوةِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَلْسَةَ عَشَى صَاعًا مِنْ الْعَجُوةِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَلْسَةَ عَشَى صَاعًا مِنْ الْجِنْطَةِ الْمَحْلُولَةِ فَيَكَ عُهَا وَيَأْخُذُ عَشَى الْمَاعِيةِ فَهَذَا أَيْضًا مَكُنُ وهُ لا يَحِلُّ وَهُو أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ مِنْ الطَّعَامِ الثَّنَانِ بِوَاحِدٍ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ مِنْ الطَّعَامِ الثَّنَانِ بِوَاحِدٍ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ مِنْ الطَّعَامِ الثَّنَانِ بِوَاحِدٍ

کہامالک نے اگر مشتری نے بائع سے کہامیں نے تجھ سے اس قتم کی تھجور پندرہ صاع یااس قتم کی دس صاع ایک دینار کے بدلے میں کی دونوں میں سے ایک ضرور لوں گایایوں کہامیں نے تجھ سے اس قتم کی گیہوں پندرہ صاع یااس قتم کی گیہوں دس صاع ایک دینار کے بدلے میں لیے دونوں میں سے ایک ضرور لوں گاتو یہ درست نہیں گویااس نے دس صاع تھجور لے کرپھر اس کو جھوڑ کر پندرہ صاع تھجور لی یادس صاع تھہوں جھوڑ کر ناایک بیچ میں۔ صاع تھجور لی یادس صاع گیہوں جھوڑ کر اس کے عوض میں پندرہ صاع لیے یہ بھی اس میں داخل ہے یعنی دو بیچ کرناایک بیچ میں۔

جس بيع ميں دھو کاہواس کابيان

باب: کتاب نیج کے بیان میں جس بیج میں دھوکا ہواس کا بیان

حايث 1647

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا دھوکے کی بیج سے

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

جس بيع ميں د ھو کاہواس کابيان

حديث 1648

قَالَ مَالِكَ وَمِنُ الْغَرَدِ وَالْمُخَاطَى قِ أَنْ يَغِيدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتُ دَابَّتُهُ أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ وَثَمَنُ الشَّيْعِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُونَ وَيِنَادًا فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ذَهَبَ مِنْ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَادًا وَإِنْ لَمُ وَيَنَادًا وَإِنْ لَمُ يَغُولُ دَجُلُ أَنَا آخُذُهُ مِنْ الْبُلِعَ ثَلَاثُونَ دِينَادًا وَإِنْ لَمُ يَجِدُهُ ذَهَبَ مِنْ الْبَائِعُ مِنْ الْمُبْتَاعِ بِعِشْمِينَ دِينَادًا وَإِنْ لَمُ يَجِدُهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُبْتَاعِ بِعِشْمِينَ دِينَادًا

کہامالک نے دھوکے کی بیج میں یہ داخل ہے کسی شخص کا جانور گم ہو گیا ہو یا غلام بھاگ گیا ہو اور اس کی قیمت بچاس دینار ہو ایک

شخص اس سے کہے میں تیرے اس جانور یا غلام کو ہیں دینار کولیتا ہوں اگر وہ مل گیا تو بائع کے تیس دینار نقصان ہوئے اور جو نہ ملا تو مشتری کے یاس ہیں دینار گئے۔

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

جس بيج ميں د هو کا ہو اس کا بيان

حديث 1649

قَالَ مَالِكَ وَفِي ذَلِكَ عَيْبٌ آخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدُرَ أَزَادَتْ أَمْر نَقَصَتْ أَمْر مَاحَدَثَ بِهَا مِنُ الْعُيُوبِ فَهَذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَىَةِ

کہامالک نے اس میں ایک بڑاد ھوکا ہے معلوم نہیں وہ جانور یا غلام اسی حال میں ہے یااس میں کوئی عیب ہو گیایا ہنر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ بڑھ گئی۔

.....

باب: کتاب سے کے بیان میں

جس بيع ميں د هو کا ہو اس کا بيان

حديث 1650

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَدِ اشْتَرَائَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ مِنْ النِّسَائِ وَالنَّوَابِّ لِأَنَّهُ لَا يُدُرَى أَيَخُرُجُ أَمُر لَا يَخْرُجُ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدُرَ أَيَكُونُ حَسَنًا أَمُ قَبِيحًا أَمُرتَاهًا أَمُر نَاقِصًا أَمُر ذَكَرًا أَمُر أَنْثَى وَذَلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا فَقِيمَتُهُ كَذَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ حمل کاخرید نا بھی دھوکے کی بیع میں داخل ہے معلوم نہیں بچہ نکاتا ہے یا نہیں اگر نکلے تو خوبصورت ہو گایابد صورت بورا ہو گایالنڈورا۔ نر ہو یامادہ اور ہر ایک کی قیمت کم و بیش ہے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

جس بیج میں د هو کا ہو اس کا بیان

حديث 1651

قَالَ مَالِكَ وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَائُ مَا فِي بُطُونِهَا وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ثَبَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ

دَنَانِيرَفَهِي لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا فَهَذَا مَكُمُ وَ لَأَنَّهُ عَرَرٌ وَمُخَاطَرَةً

کہامالک نے مادہ کو بیچنااور اس کے حمل کو مشتثنی کرلینا درست نہیں جیسے کوئی کسی سے کیے میری دودھ والی مکری کی قیمت تین دینار ہیں تو دو دینار کولے لے مگر اس کے بیٹے کا بچہ جب بیدا ہو گا تو میں لے لول گا بیہ مکروہ ہے درست نہیں۔

-----

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

جس بيع ميں د هو کا ہو اس کا بيان

حايث 1652

قَالَ مَالِكَ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ النَّيْتُونِ بِالنَّيْتِ وَلَا الْجُلْجُلَانِ بِدُهْنِ الْجُلْجُلانِ وَلَا النُّرُيْدِ بِالسَّمْنِ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدُخُلُهُ وَلِأَنَّ الَّذِى يَشْتَرِى الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ بِشَيْعٍ مُسَتَّى مِبَّا يَخُهُمُ مِنْهُ لَا يَدُرِى أَيَخُهُمُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَهَذَا غَرُدُ وَمُخَاطَى اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَيْ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ

کہامالک نے زیتون کی لکڑی اس کے تیل کے اور تل تیل کے بدلے میں اور مکھن گھی کے بدلے میں بیچنادرست نہیں اس لیے کہ یہ مزاہنہ میں داخل ہے۔اور اس میں دھو کہ ہے معلوم نہیں اس تل یالکڑی یا مکھن میں اسی قدر تیل یا گھی نکاتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ۔

.....

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

جس بيج ميں د ھو کاہو اس کا بيان

حديث 1653

قَالَ مَالِك وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اشْتَرَائُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ فَنَالِكَ غَرَدٌ لِأَنَّ الَّذِي يَخُرُمُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ هُوَ السَّلِيخَةُ وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ الْمُطَيَّبِ وَلَى الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ

کہامالک نے اسی طرح حب البان کا بیچناروغن بان کے بدلے میں نادرست ہے البتہ حب البان کو خوشبودار بان کے بدلے میں بیچنا درست ہے کیونکہ وہ خوشبو ملانے سے تیل کے تکم میں نہ رہا۔

.....

باب: کتاب ہیچ کے بیان میں جس بھیں دھوکا ہواس کا بیان

حديث 1654

قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْبُنْتَاعِ إِنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُومِنُ الْبُخَاطَرَةِ وَالْ مَالِكُ فِي رَبُحُ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْبَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلَا شَيْئَ لَهُ وَذَهَبَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِيْحٍ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْبَالِ أَوْ بِنُقُصَانٍ فَلَا شَيْئَ لَهُ وَذَهَبَ عَنَاوُهُ بَاطِلًا فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ وَلِلْبُنْتَاعِ فِي هَذَا أَجُرَةٌ بِيقَدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ يَعْفَى اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ يَعْفَى اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ يَبْلُونُ وَلِلْكُ وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةُ وَيِيعَتْ فَإِنْ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ مِنْ فَلُولُ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ السِّلْعَةُ وَيِيعَتْ فَإِنْ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا لَكُولُ السِّلْعَةُ وَيِيعَتْ فَإِنْ لَمْ تَفْتُ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا لَكُ السِّلْعَةُ وَيِيعَتْ فَإِنْ لَكُولُ لَعُ اللَّهُ مُنَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ ال

کہامالک نے ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے ہاتھ اس شرط پر بیچی کہ مشتری کو نقصان نہ ہوگا تو یہ جائز نہیں گویا بائع نے مشتری کو نوکر رکھاا گراس چیز میں نفع ہواور اگر اسنے ہی کو بجے جتنے کو خرید اسے یا کم کو مشتری کی محنت برباد ہوئی تو یہ درست نہیں مشتری کو اس کی محنت کے موافق مز دوری ملے گی اور جو بچھ نفع نقصان ہو بائع کا ہوگا مگر یہ حکم جب ہے کہ مشتری اس چیز کو بچ چکا ہوا گراس نے نہیں بچا تو بیچ کو فشخ کریں گے۔

-----<del>-</del>

باب: کتاب بیچ کے بیان میں جس بیچ میں دھوکا ہوا سکا بیان

حديث 1655

قَالَ مَالِكَ فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً يَبُتُّ بَيْعَهَا ثُمَّ يَنْكَمُ الْبُشْتَرِى فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ ضَعْ عَنِّى فَيَأْبَى الْبَائِعُ وَيَقُولُ بِعْ فَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهَنَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبُخَاطَرَةِ وَإِنَّبَا هُوَ شَيْئٌ وَضَعَهُ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُبَا وَذَلِكَ الَّذِى عَلَيْهِ الْأَمْرُعِنْدَنَا

کہامالک نے اگر کسی شخص نے اپنی چیز چی ڈالی پھر مشتری شر مندہ ہو کر بائع سے کہنے لگا پچھ قیمت کم کر دے بائع نے انکار کیا اور کہا توغم نہ کھانچ دے تھے نقصان نہ ہو گا اس میں پچھ قباحت نہیں نہ دھوکا ہے بلکہ بائع نے ایک رائے اپنی بیان کی پچھ اس شرط پر نہیں بچا ہمارے نزدیک یہی تھم ہے۔

ملامسہ اور منابذہ کے بیان

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

ملامسہ اور منابذہ کے بیان

حديث 1656

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَا مَسَةِ وَ الْمُنَا بَنَةِ الوجريرة من روايت من كرسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع كيا ملاصے اور منابذے سے۔

·

باب: کتاب ہے کے بیان میں

ملامسہ اور منابذہ کے بیان

حديث 1657

قَالَ مَالِكَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْبِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُهُ الْ وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ وَالْمُنَابَنَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخُرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِتَأَمُّلٍ مِنْهُمَا وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذَا بِهَذَا فَهَذَا الَّذِى نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

کہامالک نے ملامسہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کپڑے کو چھوڑ کر خرید کرلے نہ اس کو کھولے نہ اندرسے دیکھے یا اندھیری رات میں خریدے نہ جانے اس میں کیاہے اور منابذہ اس کو کہتے ہیں کہ بائع اپنا کپڑا مشتری کی طرف بچینک دے اور مشتری اپنا کپڑا بائع کی طرف نہ سوچیں نہ بچاریں بیہ اس کے بدلے میں اور وہ اس کے بدلے میں بیہ دونوں بچے ممنوع ہیں۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

ملامسه اور منابذہ کے بیان

حديث 1658

قَالَ مَالِك فِي السَّاجِ الْمُدُرَجِ فِي جِرَابِهِ أَوْ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدُرَجِ فِي طَيِّهِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا حَتَّى يُنْشَرَا وَيُنْظَرَإِلَى مَا فِي أَجُوا فِهمَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَدِ وَهُومِنْ الْمُلَامَسَةِ

کہامالک نے جو تھان تہہ کیا یا چادر بہتے میں بندھی ہو تواس کو بیچنادرست نہیں جب تک کھول کر اندر نہ دیکھے۔

مر ابحه كابيان

باب: کتاب ہیج کے بیان میں مرابحہ کابیان

حديث 1659

حَدَّثِنِى يَحْيَى قَالَ مَالِكَ الْأَمُو الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْبَزِّيشَتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَهِ ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَمَّا آخَى فَيَبِيعُهُ مُوَابَحَةً إِنَّهُ لا يَحْسِبُ فِيهِ أَجُو السَّمَاسِيَةِ وَلا أَجْوَ الطَّيِّ وَلا الشَّدِّ وَلا النَّفَقَةَ وَلا كِيَائَ بَيْتٍ فَأَمَّا كِيَائُ الْبَزِّفِ حُمْلانِهِ مُوابَحَةً إِنَّهُ لا يَحْسِبُ فِيهِ أَجُو السَّمَاسِيَةِ وَلا أَنْ يُعْلِمَ النَّائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يُحْسَبُ فِيهِ وِبْحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يُحْسَبُ فِيهِ وِبْحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يُحْسَبُ فِيهِ وِبْحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يُحْسَبُ فِيهِ وِبْحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ فِي اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يَصْبُ فِيهِ وَبْحُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِّهِ فَإِنْ وَلا يَكُولُكُ كُلِهِ فَإِنْ وَلا يُعْلَمُ وَلَا يُعْلَى ذَلِكَ كُلِهِ فَا لَا عَلَيْهُ مِن يَسَاوِمُهُ بِنَالِكَ كُلِيهِ فَالْ وَلَا يَكُولُونَ وَكُولِي عَلَى ذَلِكَ كُلِهُ فَا لَا يَعْمَلُ اللْهِ لَهُ مِلْ اللَّذِي فَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكُ كُلِهُ وَاللَّالِيَا عُلَيْهِ فَالْ اللَّالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِنِ الْعُلْلُولُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولِي الللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُولِ الللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے جوشخص ایک شہر سے کپڑا خرید کرکے دوسرے شہر میں لائے پھر مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہے تو اصل لاگت میں دلالوں کی دلالی اور تہہ کرنے کی مز دوری اور باندھا بوندھی کی اجرت اور اپناخرج اور مکان کا کر ایہ شریک نہ کرے البتہ کپڑے کی بار برداری اس میں شریک کرلے مگر اس پر نفع نہ لے مگر جب مشتری کو اطلاع دے اور وہ اس پر بھی نفع دینے کوراضی ہو جائے تو بچھ قباحت نہیں۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

مر ابحه کابیان

حديث 1660

قَالَ مَالِكَ فَأَمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُو بِبَنْزِلَةِ الْبَزِّيُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَرِّ فَإِنْ بَاعَ الْبَرَّوَلَمْ يُبَيِّنُ شَيْعًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنْ فَاتَ الْبَرُّفَإِنَّ الْكِرَائُ يُحْسَبُ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْ يَفْتُ الْبَرُّفَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْعٍ مِمَّا يَجُوذُ بَيْنَهُمَا

کہامالک نے کپڑوں کی دھلائی اور نگوائی اس لاگت میں داخل ہوگی اور اس پر نفع لیا جائے گا۔ جیسے کپڑے پر نفع لیا جاتا ہے۔ اگر کپڑوں کو پیچا اور ان چیزوں کا حال بیان نہ کیا تو ان پر نفع نہ ملے گا اب اگر کپڑا تلف ہو گیا تو کر ایہ بار بر داری کا محسوب ہو گا مگر اس پر نفع نہ لگایا جائے گا۔ اگر کپڑا موجو دہے تو بیچ کو فشح کر دیں گے جب دونوں راضی ہو جائیں کسی امر پر۔

باب: کتاب ہے کے بیان میں

مر ابتحه كابيان

حديث 1661

قَالَ مَالِكَ فَأُمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّيُحْسَبُ فِيهِ الرِّبُحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَرِّ فَإِنْ بَاعَ الْبَرَّوَلَمْ يُبَيِّنُ شَيْعًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبُحُ فَإِنْ فَاتَ الْبَرُّ فَإِنَّ الْكِمَائَ يُحْسَبُ وَلا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبُحُ فَإِنْ لَمْ يَفْتُ الْبَرُّ فَالْبَيْعُ مَفْسُوحٌ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَتَمَاضَيَا عَلَى شَيْعٍ مِمَّا يَجُوذُ بَيْنَهُمَا

کہامالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب سونے یا چاندی کے بدلے میں خریداتو اس دن چاندی سونے کا بھاؤیہ تھا کہ دس درہم کو

ایک دینار آتا تھا پھر مشتری اس مال کولے کر دوسرے شہر میں آیا اور اسی شہر میں مر ابحہ کے کے طور پر بیچنا چاہا اسی نرخ پر جو

سونے چاندی کا اس دن تھا اگر اس نے دراہم کے بدلے میں خریدا تھا اور دیناروں کے بدلے میں بیچایا دیناروں کے بدلے میں خریدا تھا اور درہموں کے بدلے میں بیچا اور اسباب موجود ہے۔ تلف نہیں ہوا تو خریدار کو اختیار ہوگا چاہے لے چاہے نہ لے اور اگر وہ

اسباب تلف ہوگیا تو مشتری سے وہ نمن جس کے عوض میں بائع نے خریدا تھا نفع حساب کر کے بائع کو دلادیں گے۔

باب: کتاب سے کے بیان میں

مر ابحه كابيان

حديث 1662

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتُ عَلَيْهِ بِبِائَةِ دِينَادٍ لِلْعَشَىةِ أَحَدَ عَشَى ثُمَّ جَائَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِبِائَةِ دِينَادٍ لِلْعَشَىةِ أَحَدَ عَشَى ثُمَّ جَائَهُ بَعْدَ وَلِكَ وَنُولَ الْقِيمَةُ أَكْثَرُ وَلَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرُ مِنْ النَّيْعِ وَلَا لَكُومَ الْقِيمَةُ وَيَنَادٍ وَعَشَى أَكُونَ الْقِيمَةِ وَيَنَادٍ وَعَشَى أَكُونَ الْقِيمَةِ وَيَنَادٍ وَعَشَى أَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ الَّذِي مَنَ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمَنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَعَتْ سِلْعَتُهُ مِنْ الشَّمِنِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي كَ بَلَعَتْ اللَّهُ مَا لِي الْعَلَيْ وَلِهُ وَدِبْحِهِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا

کہامالک نے اگر ایک شخص نے اپنی چیز جو سو دینار کوپڑی تھی دس فی صدی کے نفع پر بیچی پھر معلوم ہوا کہ وہ چیز نوے دینار کوپڑی تھی اور وہ چیز مشتری کے پاس تلف ہو گئی تواب بائع کو اختیار ہو گا چاہے اس چیز کی قیمت بازار کی لے لے اس دم کی قیمت جس دن وہ شئے مشتری کے پاس آئی تھی گر جس صورت میں قیمت بازار کی اس مثمن سے جو اول میں تھیری تھی یعنی ایک سودس دینار سے زیادہ ہو تو بائع کو ایک سودس دینار سے زیادہ نہ ملیں گے اور اگر چاہے تو نوے دینار پر اسی حساب سے نفع لگا کر یعنی ننانوے دینار لے

## لے مگر جس صورت میں بیہ ثمن قیمت سے کم ہو تو ہائع کا اختیار ہو گا۔

------

باب: کتاب سے کے بیان میں

مر ابحه كابيان

حايث 1663

قَالَ مَالِكُ وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَقَالَ قَامَتْ عَلَى بِبِائَةِ دِينَا دِثُمَّ جَائَهُ بَعُدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِبِائَةٍ وَعِشَى يَنَ اللَّهُ عَلَى النَّاعَ وَيَعَلَى الْبَاعِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا وَإِنْ شَائً أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِى ابْتَاعَ بِهِ عَلَى دِينَارًا خُيْرً الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَائً أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا وَإِنْ شَائً أَعْطَى الثَّمَنَ النَّهَ وَيَعَلَى الْبَنَاعَ بِهِ عَلَى الثَّمَنَ النَّيْ عَلَى الْبَنَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ وَسَابِ مَا رَبَّحَهُ بَالِعًا مَا بَلَغَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِى ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنْ الثَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَيَعْ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَيَعْ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَيَعْ اللَّهُ الْمُؤَمَا وَيُولُ اللَّهُ مِنْ الثَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کہامالک نے اگر کسی شخص نے ایک چیز مر ابحہ پر بیچی اور کہاسو دینار کو مجھ کو پڑی ہے پھر اس کو معلوم ہواایک سوبیس دینار کو بڑی تو اب خریدار کو اختیار ہو گااگر چاہے تو باکع کا اس دن کی قیمت بازار کی جس دن وہ شئے لی ہے دے دے اور اگر چاہے تو جس شن پر خرید کیا ہے نفع لگا کر جہاں تک پہنچ دے مگر جس صورت میں قیمت بازار کی پہلی شن سے (بینی جو سو دینار پر لگی ہے) کم ہو تو مشتری کو بیہ نہیں پہنچنا کہ اس سے کم دے اس واسطے کہ مشتری اس پر راضی ہو چکا ہے مگر بائع نے اس سے زیادہ بیان کیا تو خرید ار کو اصلی شمن سے کم کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔

\_\_\_\_\_

برنامے پر بیج کرنے کابیان

باب: کتاب نیج کے بیان میں برنامے پر کی کرنے کا بیان

حديث 1664

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ الْبَرَّأَوُ الرَّقِيقَ فَيَسْبَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمُ الْبَرُّ الَّذِي قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْفَهُمُ الْبَرُّ الَّذِيكَ فَيَسْبَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَعَمُ فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ الشَّتَرِيْتَ مِنْ فُلَانٍ قَدُ بَلَغَتْنِى صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ فَهَلُ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ الشَّتَرِيْتَ مِنْ فُلَانٍ قَدُ بَلَغَتْنِى صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ فَهَلُ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمُ فَيُرْبِحُهُ وَيَكُونُ

شَيِيكًالِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَإِلَيْهِ رَآهُ قَبِيحًا وَاسْتَغْلَاهُ قَالَ مَالِك ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامَجٍ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ

کہامالک نے اگر چند آدمیوں نے مل کراساب خرید ااب ایک شخص دوسر اان میں سے ایک شخص کو کہے تونے جو اسباب خرید اہے میں نے اس کے اوصاف سنے ہیں تو اپنا حصہ اس قدر نفع پر مجھے دے دے ۔ میں تیری جگہ ان لوگوں کا شریک ہوجاؤں گا اور وہ منظور کرے بعد اس کے جب اس اسباب کو دیکھے تو ہر ااور گر ال معلوم ہو اب اس کو اختیار نہ ہو گالینا پڑے گا جب کہ اس کے ہاتھ برنامے پر بیجا ہو اور اوصاف بتا دیئے ہول۔

باب: كتاب سيع كے بيان ميں

برنامے پرنے کرنے کابیان

حديث 1665

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ لَهُ أَصْنَافُ مِنْ الْبَرِّوَيَحْضُ هُ السُّوَّامُ وَيَقْمَ أُعَلَيْهِمْ بَرْنَامَ جَهُ وَيَقُولُ فِي كُلِّ عِلْ لِكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَيَقُمُ السُّوَّامُ وَيَقْمَ أَصْنَافًا مِنْ الْبَرِّبِأَجْنَا سِدِ وَيَقُولُ اشَّتَرُوا مِنِي مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً وَكَنَا وَيُنَا مَا وَعَفَى كَنَا وَكَنَا وَيُسَمِّ لَهُمْ أَصْنَافًا مِنْ الْبَرِّبِأَجُنَا سِدِ وَيَقُولُ اشَّتَرُوا مِنِي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ ثُمَّ يَفُتَحُونَهَا فَيَسْتَغُلُونَهَا وَيَنْدَمُونَ قَالَ مَالِكُ ذَلِكَ لَا زِمُّ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوافِقًا لِلْبَرُنَامَجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ

کہامالک نے ایک شخص کے پاس مختلف کپڑوں کی گٹھٹریاں آئیں اور اس نے برنامہ سنا کے ان گٹھٹریوں کو فروخت کیاجب لوگوں نے مال کھول کر دیکھاتو گراں معلوم ہوااور نادم ہوئے اس صورت میں وہ مال ان کولینا ہو گا۔ جب کہ برنامے کے موافق ہو۔

جس ہیچ میں بائع اور مشتری کااختیار ہواس کا بیان

باب: کتاب رہیج کے بیان میں جس تھیں بائع اور مشتری کا اختیار ہواس کابیان

حديث 1666

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ

يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک جدانہ ہوں مگر جس بیچ میں اختیار کی شرط ہو۔

.....

باب: کتاب ربیع کے بیان میں جس جس جی میں بائع اور مشتری کا اختیار ہواس کا بیان

حديث 1667

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّبَا بَيِّعَيْنِ تَبَايِعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْيَ تَرَادًانِ

عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب بائع اور مشتری اختلاف کریں تو بائع کو قول معتبر ہو گااور بیچ کارد کرڈالیں گے۔

.....

باب: کتاب نیج کے بیان میں جس بیج میں بائع اور مشتری کا اختیار ہواس کا بیان

حديث 1668

قَالَ مَالِكَ فِيمَنُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ أَبِيعُكَ عَلَ أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَانًا فَإِنْ رَضَى فَقَدُ جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَيْ لَا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِى قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ فُلَانًا إِنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ لَازِمُ لَهُمَاعَلَى مَا وَصَفَا وَلَا خِيَا رَلِلْمُبْتَاعِ وَهُ وَلَازِمُ لَهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِى اشْتَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَنْ يُجِيزَهُ

کہامالک نے ایک شخص نے ایک چیز بیچی اور بیچتے وقت بیہ شرط لگائی کہ میں فلانے سے مشورہ کروں گااگر اس نے اجازت دی تو ہیج نافذ ہے اور جو اس نے منع کیا تو ہیج لغو ہے مشتری اس شرط پر راضی ہو گیا بعد اس کے پشیمان ہوا تو اس کو اختیار نہ ہو گا بلکہ بائع کو جب وہ شخص اجازت دے گا تو نافذ ہو جائے گا۔

باب: کتاب ہیچ کے بیان میں

ن بن الله اور مشتری کا اختیار ہواس کا بیان

حديث 1669

قرض میں سود کا بیان

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

قرض میں سود کا بیان

حديث 1670

عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُ بَرُّالِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ أَرَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى الشَّفَاحِ أَنَّهُ مَا وَكَاتُوكِكَهُ أَنْ أَضَاعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الشَّبَنِ وَيَنْقُدُونِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَبُنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلُ هَذَا وَلا تُوكِكَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَبُنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لا آمُرُك أَنْ تَأْكُلُ هَذَا وَلا تُوكِكَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِك وَيَد بِهِ مِن لَو فَي جانے لگاتوان لوگوں نے كہا الرَّكِح كم الله على الم الله على الله على

باب: کتاب سے کے بیان میں

قرض میں سود کا بیان

حايث 1671

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ سُيِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ النَّايُنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَنُ فَكَمِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَونَ هَى عَنْهُ

عبداللہ بن عمر سے سوال ہواایک شخص کامیعادی قرض کسی پر آتا ہو قرضد اربیہ کے بیہ مجھ سے پچھ کم کر کے نقلہ لے اور قرض خواہ اس پر راضی ہو جائے توعبد اللہ بن عمر نے اس کو مکر وہ جانااور اس سے منع کیا۔

•

باب: کتاب سے کے بیان میں

قرض میں سود کا بیان

حديث 1672

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّبَافِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِى أَمُ تُرْبِى فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخْرَعَنْهُ فِي الأَجَلِ

زید بن اسلم نے کہا کیا جاہلیت میں سود اس طور پر ہوتا تھاا یک شخص کا قرض میعادی دوسرے شخص پر آتا ہو جب میعاد گزرجائے تو قرضحوٰاہ قرضد ارسے کہے یاتم قرض ادا کرویاسود دواگر اس نے قرض ادا کیا تو بہتر ہے نہیں تو قرضحوٰاہ اپنا قرضہ بڑھادیتا اور پھر میعاد کراتا۔

\_\_\_\_

باب: کتاب سے کے بیان میں

قرض میں سود کا بیان

حديث 1673

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّتُ قَالَ لَهُ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِعْنِى سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَا إِ نَقُدًا بِبِائَةٍ وَخَبْسِينَ إِلَى أَجَلٍ هَذَا بَيْحٌ لَا يَصْلُحُ وَلَمْ يَزَلُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ وَإِنَّمَا كُمُ وَلَا يَصْلُحُ وَلَمْ يَزَلُ أَهُلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ مَالِكُ وَإِنَّمَا كُمُ وَهُ وَيَوْدَاهُ وَيُؤَدِّمُ عَنْهُ الْبِائَةَ الْأُولَى إِلَى الْأَجَلِ الَّذِى ذَكَرَ لَهُ آخِي مَرَّةٍ وَيَوْدَاهُ عَلَيْهِ فَيُونُ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَيُؤَخِّمُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى إِلَى الْأَجَلِ الَّذِى ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ وَيَوْدَاهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ وَهُو أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعٍ أَهُلِ عَلْهُ فَهُ فَلَا مَكُمُ وَهُ وَلَا يَصْلُحُ وَهُو أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعٍ أَهُلِ

الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُواإِذَاحَلَّتُ دُيُونُهُمْ قَالُوالِلَّذِي عَلَيْهِ النَّيْنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِى وَإِمَّا أَنْ تُنْفِي فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلَّا ذَا دُوهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حُنُونُهُمْ قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ النَّايُنُ إِمَّا أَنْ تَقْضِى وَإِمَّا أَنْ تُنْفِئِ فَإِنْ قَضَى أَخَذُوا وَإِلَّا ذَا دُوهُمْ فِي الْأَجَلِ فِي حُقُوقِهِمْ وَذَا دُوهُمْ فِي الْأَجَلِ

کہامالک نے اگر کسی شخص کے دوسرے شخص پر سو دینار آتے ہوں وعدے پر جب وعدہ گزر جائے تو قرضدار قرضحوٰاہ سے کہے تو میرے ہاتھ کوئی الیی چیز جس کی قیمت سو دینار ہوں ڈیڑھ سو دینار کو بھے ڈال ایک میعاد پر بیہ بھے درست نہیں اور ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اس لیے کہ قرضحوٰاہ نے اپنی چیز کی قیمت سو دینار وصول کرلی اور وہ جو سو دینار قرضے کے تھے ان کی میعاد بڑھادی۔ بعوض بچاس دینار کے جو اس کوفائدہ حاصل ہواس شئے کے بیچنے میں ۔ یہ بھے مشابہ ہے اس کے جو زید بن اسلم نے روایت کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب قرض کی مدت گزر جاتی تو قرضحوٰاہ قرضد ارسے کہتا یا تو قرض ادا کر یاسود دے اگر وہ ادا کر دیتا تو لیے لیتانہیں تو اور مہلت دے کر قرضہ کوبڑھادیتا۔

قرض کے مختلف مسائل کابیان

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کا بیان

مايث 1674

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتُبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيعٍ فَلْيَتْبَعُ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایامالدار شخص کا دیر کرنا قرض اداکرنے میں ظلم ہے اور جب تم میں سے کوئی حوالہ کیا جائے مالدار شخص پر تو چاہے کہ حوالہ قبول کرلے۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کابیان

حديث 1675

عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةً أَنَّهُ سَبِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ إِنِّ رَجُلُّ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ فَقَالَ سَعِيدُ لَا تَبِعُ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَجُلُا يَسْأَلُ سَعِيدُ لَا تَبِعُ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَجُلِكَ

موسی بن میسرہ نے سناایک شخص پوچھ رہا تھاسعید بن مسیب سے میں قرض کے بدل میں بیچا کر تاہوں سعیدنے کہا تو نہ بیچ مگر اس چیز کوجو تیرے یاس ہو۔

.....

باب: کتاب رہی کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کابیان

حديث 1676

قَالَ مَالِكُ فِي الَّذِى يَشْتَرِى السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوفِيّهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلِ مُسَكَّى إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُونَ فَاقَهَا فِيهِ وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ الَّذِى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِى وَوَقَ الْبَيْعَ لَا لِمُ لَعُهُ الْبَائِعُ مَنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِى وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا لِمُ لَكُونَ الْبَائِعُ لَوْ مُلَا لَهُ اللَّهُ الْبَائِعُ لَوْ اللَّهُ الْبَائِعُ لَوْ جَائَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبُلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ السِّلْعَةِ عَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعُ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِى وَإِنَّ الْبَيْعَ لَا ذِمْ لَهُ وَإِنَّ الْبَائِعُ لَوْجَائَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكَالُولُ الْمُلْكَالُكُ السِّلْعَةِ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللْكَالِكَ اللللّهُ الللّهُ الْمُ الللللّهُ الللللْكُولُ الللللْكُ اللّهُ الللللّهُ الللللْكُولُ الللللْكُ الللللْلُهُ الللللْكُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْلْكُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُ اللللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولِ اللللللْلِيلِيلُولُ اللللللْكُولُ الللللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللْلُلْلِلْلُلُكُ اللللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْلِلْلِلْلُلْكُولُ اللللللْكُولِ اللللللْلِلْلِلْلِلْكُولِ الللللْلْلِلْلُلْكُولِ اللللللْكُولُ الللللْلُلْكُولُ اللللللللْلُولُ الللللْلُلُكُ الللللللْلُلْلِلْلُلُكُ الللللْلُلُلُكُ اللللللللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللللْلُلْكُولُ اللللللْكُول

کہامالک نے جوشخص کوئی چیز خرید کرے اس شرط پر کہ بائع وہ شئے مشتری کو اتنی مدت میں سپر دکر دے اس میں مشتری نے کوئی مصلحت رکھی ہو مثلااس وقت بازار میں اس مال کی نکاسی کی امید ہو یا اور بچھ غرض ہو پھر بائع اس وعدے میں خلاف کر اور مشتری چاہے کہ وہ شئے بائع کو پھیر دے تو مشتری کو یہ حق نہیں پہنچا اور بیچ لازم رہے گی اگر بائع اس شئے کو قبل میعاد کے لیے آیا تو مشتری پر جبر نہ کیا جائے گااس کے لینے پر۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کابیان

حديث 1677

قَالَ مَالِكُ فِي الَّذِى يَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَيُخْبِرُ الَّذِى يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدُ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ فَيُرِيدُ الْهُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ إِنَّ مَابِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ وَمَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِنَّهُ مِكُنُ وَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ الْهُشْتَرِى الْآخَ لِنَفْسِهِ

کہامالک نے جو شخص اناج خرید کر اس کو تول لے پھر ایک خریدار آئے جو مشتری سے اس اناج کو خرید کرنا چاہے مشتری اس سے کہے کہ میں اناج تول چکاہوں اور وہ شخص مشتری کو سچاسمجھ کر اس غلے کو نقد مول لے لے تو پچھ قباحت نہیں مگر وعدے پرلینا مکر وہ

## ہے جب تک وہ خریدار دوبارہ اس کو تول نہ لے۔

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کابیان

حايث 1678

قَالَ مَالِكَ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُشْتَرَى دَيُنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلَا حَاضِمٍ إِلَّا بِإِقْرَادٍ مِنْ الَّذِى عَلَيْهِ النَّايْنُ وَلَا عَلَى مَيِّتٍ وَإِنْ عَلَى مَيْتٍ وَإِنْ عَلَى مَيْتٍ وَإِنْ عَلَى مَا يُلِكَ غَرَدُ لَا يُدُرَى أَيْتِمُ أَمُ لَا يَتِمُ قَالَ وَتَفْسِيرُ مَا كُنِ وَ وَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكَ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنْ النَّيْنِ اللَّهُ عَلَمُ بِهِ فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ وَيُنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

کہا مالک نے دین کاخرید نادرست نہیں خواہ غائب پر ہو یا حاضر پر مگر جب شخص حاضر اس کا اقرار کرے اسی طرح جو دین میت پر ہو اس کا بھی خرید نادرست نہیں کیونکہ اس میں دھو کا ہے معلوم نہیں وہ قرض ملتا ہے یا نہیں اس واسطے اگر میت یاغائب پر اور بھی دین نکلاتواس کے بیسے مفت گئے دوسرے یہ کہ وہ قرض اس کی ضان میں داخل نہیں ہوا گرنہ پنٹلاتواس کے بیسے مفت گئے۔

\*

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض کے مخلف سائل کابیان

حديث 1679

قَالَ مَالِكَ وَفِى ذَلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا فَهَذَا غَرَدٌ لَا يَصْلُحُ

کہامالک نے بیج سلف (قرض) میں اور بیج عینہ میں یہ فرق ہے کہ بیج عینہ والا دس دینار نقد دے کر پندرہ دینار وعدے پرلیتا ہے تو یہ صر تح د ھوکا ہے اور بالکل فریب ہے۔

شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں

باب: كتاب رفيع كے بيان ميں

شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں

حديث 1680

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّالُهُ صَنَّفَ وَيَسْتَثُنِى ثِيَابًا بِرُقُومِهَا إِنَّهُ إِنَّ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَا رَمِنْ ذَلِكَ الرَّقْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَخْتَا رَمِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ وَإِنْ لَمُ يَشْتَرُطُ أَنْ يَخْتَا رَمِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ وَإِنْ لَمُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَخْتَا رَمِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ وَإِنْ لَمُ يَشْتَرُطُ أَنْ يَخْتَا رَمِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ وَإِنْ لَمُ يَاكُونُ مَنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے جس شخص نے کئی قشم کا کیڑا بیچا اور چندر قم کے کیڑے مشتنی کر لینے کی شرط کر لی تو بچھ قباحت نہیں اگر شرط نہیں کی تو وہ ان کپڑوں میں شریک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک رقم کے کپڑوں میں بھی کم و بیش ہوتی ہے۔

------

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں

حديث 1681

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُءِنُدَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّهُ كِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِةِ قَبَضَ ذَلِكَ أَوْلَمُ يَقُبِضُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالنَّقُدِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا وَضِيعَةٌ وَلَا تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ رِبْحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَيِّمُهُ مَا يُحَيِّمُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ بِشِمْكِ وَلَا تَوْلِيَةٍ وَلَا إِقَالَةٍ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ حکم ہے کہ نثر کت اور تولیہ اور اقالہ کھانے کی چیزوں میں درست ہے ہے خواہ ان پر قبضہ ہوا ہو یانہ ہوا ہو گانہ ہوا ہوگی یامیعاد ہوگی تو یہ معاملے بیچ سمجھے جائیں گے ہوا ہو مگریہ ضروری ہے کہ نقد ہو میعاد نہ ہواور کمی بیشی نہ ہوااگر اس میں کمی بیشی ہوگی یامیعاد ہوگی تو یہ معاملے بیچ سمجھے جائیں گے شرکت اور تولیہ اور اقالہ نہ ہوں گے۔

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں

حايث 1682

قَالَ مَالِكُ مَنُ اشْتَرَى سِلْعَةً بَرًّا أَوْ رَقِيقًا فَبَتَّ بِهِ ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَيِّكُهُ فَفَعَلَ وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب جیسے کپڑا یا غلام یالونڈی خرید کیا پھر ایک شخص نے اس سے کہا کہ مجھ کو بھی اس میں شریک کرلواس نے قبول کیااور دونوں نے مل کر بائع کو قیمت اداکر دی پھر وہ اسباب کسی اور کا نکلاتو جو شخص شریک ہوووہ اپنے دام پہلے مشتری سے لے لے گا۔اور وہ بائع سے لے گا مگر جس صورت میں مشتری نے خریدتے وقت بائع کے سامنے اس شریک سے کہہ دیا ہو کہ اگر مبیع میں فتور نکلے تواس کی جواب وہی بائع پر ہوگی تواس صورت میں وہ شریک اپنانقصان بائع سے لے گا اگر ایسانہ ہو تو مشتری کی شرط بچھ کام نہ آئے گی اور تاوان کا نقصان اسی پر ہوگا۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں شرکت اور تولیہ اور اقالہ کے بیان میں

حديث 1683

قَالَ مَالِكُ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلنَّجُلِ اللَّهَ مَلِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَانْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ حِينَ قَالَ انْقُدْ عَنِي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ سَلَفُّ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ فَاتَتُ أَخَذَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّبَنَ مِنْ شَهِ يِكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ فَهَذَا مِنْ السَّلْفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً

کہامالک نے زیدنے عمروسے میہ کہاتواں شئے کو خرید کرلے میرے اور اپنے ساجھے میں بکوادوں گا۔ تومیری طرف سے بھی دام دے دے توبیہ درست نہیں کیونکہ بیہ سلف (قرض) ہے بکوادینے کی شرط پر اگر وہ شئے تلف ہوجائے تو عمروزید سے اس کے حصہ کے دام لے لے گاالبتہ اگر عمروایک شئے خرید کر چکا پھر زیدنے کہا مجھے بھی اس میں شریک کرلے نصف کا میں بکوادوں گاتو بیہ

درست ہے۔

قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیان

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہوجانے کا بیان

حديث 1684

عَنْ أَبِ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا دَجُلِ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضُ الَّذِى بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَأَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِى ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَائِ

ابی بکر بن عبدالرحمن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنامال بیچاکسی کے ہاتھ پھر مشتری مفلس ہو گیا اور بائع کو نثمن وصول نہیں ہو کی لیکن بائع نے اپنی چیز بجنسہ مشتری کے پاس پائی تو بائع اس چیز کازیادہ حقد ار ہو گا اگر مشتری مرگیا تو اس چیز میں بائع اور قرضحوٰ اہوں کے برابر ہو گا۔

.....

باب: کتاب رہیج کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہوجانے کا بیان

حديث 1685

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّهَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدُرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ عَيْرِهِ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنامال بیچاکسی کے ہاتھ پھر مشتری مفلس ہو گیا اور بائع نے اپنی چیز بعینہ مشتری کے پاس پائی تو وہ اس کازیادہ حقد ارہے۔

.....

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہوجانے کا بیان

حديث 1686

قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَلَ شَيْعًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِى قَدْبَاعَ بَعْضَهُ وَفَرَّقَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَائِ لاَيَهْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَكَ بِعَيْنِهِ فَإِنَ اقْتَضَى مِنْ تَبَنِ الْمُبْتَاعِ شَيْئًا فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَكَ مِنْ مَتَاعِهِ وَيَكُونَ فِيَالَمْ يَجِدُ أُسُوَةً الْغُرَمَائَ فَذَلِكَ لَهُ

کہامالک نے جس شخص نے کوئی اسباب بیچا پھر مشتری مفلس ہو گیا اور بائع نے اپنی چیز بعینہ مشتری کے پاس پائی تو بائع اس کو لے لے گااگر مشتری نے اس میں سے کچھ نچ ڈالا ہے تو جس قدر باقی ہے اس کا بائع زیادہ حقد ارہے بہ نسبت اور قرضحوٰ اہوں کے۔اگر بائع تھوڑی سی خمن پاچکا ہے پھر بائع یہ چاہے کہ اس خمن کو پھیر کر جس قدر اسباب اپنا باقی ہے اس کو لے لے اور جو پچھ باقی رہ جائے اس میں اور قرضحوٰ اہوں کے بر ابر ہے تو ہو سکتا ہے۔

باب: کتاب بیج کے بیان میں

قرض دار کے مفلس ہوجانے کا بیان

عايث 1687

قَالَ مَالِكُ وَمَنُ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنُ السِّلَحِ غَزَلًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلًا بَنَى الْبُغْعَة دَارًا أَوْ نَسَمَ الْعُوْلُ الْمُشْتَرَى الْبُغْعَة وَمَا فِيها مِنْ الْبُغْعَة وَمَا فِيها مِنْ الْبُغْعَة وَمَا فِيها مِنْ الْبُغْعَة وَمَا فِيها مِمَا أَصْلَمَ الْمُشْتَرِى ثُمَّ يُنْظُرُكُمْ ثَمَنُ الْبُغْعَة وَكُمْ ثَمَنُ الْبُغْنِينِ مِنْ لِنَّا الْمُشْعَة وَمَا فِيها مِمَا أَصْلَمَ الْمُشْتَرِى ثُمَّ يُنْظُرُكُمْ ثَمَنُ الْبُغْعَة وَكُمْ ثَمَنُ الْبُغْنِينِ مِنْ الْبُغْنِينِ مِنْ الْبُغْنِينِ وَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُغْعَة بِقَلْ رِحَمَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْعُرَمَاعُ بِقَلْ رِحَمَّة الْبُغْنِينِ وَلَاكُ لِصَاحِبِ الْبُغْعَة بِقَلْ رِحَمَّتِهِ وَيَكُونُ لِلْغُورَمَاعُ بِقَلْ رِحَمَّة الْبُغْنِينِ وَذَلِكَ لِصَاحِبِ الْبُغْعَة بِقَلْ رِحَمَّتِهِ وَيكُونُ لِلْغُورَمَاعُ بِقَلْ رِحَمَّة الْبُغْنِينِ مِنْ الْمُنْ الْبُغْعَة بِقَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ يَعْمَى اللهُ مُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب: کتاب بیع کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیان

حديث 1688

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَبْسَ مِائَةِ دِرْهَم فَتَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَبْسَ مِائَةِ

دِ رُهَمٍ وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِ رُهَمٍ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ وَيَكُونُ لِلْغُرَمَائِ الثُّلُثَانِ

کہامالک نے اس کی مثال میہ ہے جیسے زمین اور عملے کی قیمت پندرہ سوہو ئی اس میں سے زمین کی قیمت پانچ سوہے اور عملے کی ہز ارہے
توزمین والے کا ایک ثلث ہوگا اور باقی قرضحوٰ اہوں کے دو ثلث ہوں گے۔

باب: کتاب ربیع کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیان

حديث 1689

قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ الْغَزُلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ إِذَا دَخَلَهُ هَذَا وَلَحِقَ الْبُشْتَرِى دَيْنٌ لَا وَفَائَ لَهُ عِنْدَهُ وَهَذَا الْعَبَلُ فِيهِ کہامالک نے یہی تھم سوت میں ہے جب کہ مشتری نے اس کو بن لیا بعد اس کے قرضد ار ہو کر مفلس ہو گیا۔

> باب: کتاب ربیع کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہو جانے کا بیان

> > حديث 1690

قَالَ مَالِكُ فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنُ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثُ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتُ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا وَالْغُرَمَائُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا فَإِنَّ الْغُرَمَائُ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّبَنَ الَّذِي الْفَرَمَائُ يُخِيلُونَ الْغُرَمَائُ يُخْتَفُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْغُرَمَائُ يُخْتَفُوا اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے اگر مشتری نے اس چیز میں تصرف نہیں کیا مگر اس چیز کی قیمت بڑھ گئی اب بائع بیہ چاہتا ہے کہ اپنی شئے پھیر لے اور قرضحوٰاہ چاہتا ہے کہ وہ شئے بائع کو نہ دیں گو قرضحوٰاہ ہوں کو اختیار ہے خواہ بائع کی مثن پوری پوری حوالے کر دیں۔اگر اس چیز کی قیمت گھٹ گئی تو بائع کو اختیار ہے خواہ اپنی چیز نے لے پھر اس کو مشتری کے مال سے پچھ غرض نہ ہو گی خواہ اپنی چیز نہ لے اور قرضحوٰاہوں کے ساتھ شریک ہوجائے۔

-----

باب: کتاب رہیج کے بیان میں قرض دار کے مفلس ہوجانے کا بیان

حديث 1691

وقالَ مَالِك فِيمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوْ النَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَائُ فِي ذَلِكَ فَيُعْطُونَهُ حَقَّهُ كَامِلًا وَيُهْسِكُونَ ذَلِكَ

کہامالک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی شخص نے لونڈی خریدی یا جانور خرید اکچھر اس لونڈی یا جانور کا مشتری کے پیاس آن کربچہ پیدا ہوا بعد اس کے مشتری مفلس ہو گیا تووہ بچہ بائع ہو گا البتہ اگر قرضحوٰاہ بائع کی پوری ثمن ادا کر دیں توبچہ کو اور اس کی مال کو دونوں کو رکھ سکتے ہیں۔

.....

جس چیز میں سلف در ست ہے۔

باب: كتاب بيع كے بيان ميں جس چزيں سلف درست ہے۔

حديث 1692

عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِى الرَّجُلَ بَكُمَ لا فَعُلْتُ لَمْ أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِبِلُّ مِنْ الطَّكَةَ قَالَ أَبُورَا فِعِ فَأَمَرِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً إِلاَّ جَبَلاً خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيّالاً فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَائً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

•

باب: کتاب ہی کے بیان میں جس چزمیں سلف درست ہے۔

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُهُرَمِنُ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَالُا دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِ اللَّهِ بُنُ عُهُرَ مِنْ دُرَاهِمَ اللَّهِ بُنُ عُهُرَقَ لَا عَلِيْتُ وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةً الرَّحْنِ مِن اللهِ بُنُ عُهُرَقَ لَا عَلِيْتُ وَلَا اللهِ عَبْدَ الرَّمَن بِهِ عَبِرَ اللهِ بِنَ عَمِر نَهِ اللهِ بَنَ عَمِر نَهُ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمِر نَهُ اللهِ عَبْدَ الرَّمِن بِهِ وَمُن لِي عَبِدَ اللهِ بَنَ عَمِر نَهُ اللهِ عَبْدَ اللهِ مِن عَبِرَالهُ مِن عَالَمُ وَلَا اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهُ عَلَى اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهُ عَلَى عَالِمَ عَلَى عَالَمُ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

باب: کتاب سے کے بیان میں

جس چیز میں سلف درست ہے۔

حديث 1694

قَالَ مَالِكَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْتًا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ الْحَيَوَانِ مِثَنْ أَسْلَفَهُ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَمْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ فَنَالِكَ مَكُمُ وهُ وَلا خَيْرَ فَعَادَ اللهُ يَكُنُ ذَلِكَ عَلَى شَمْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ فَنَالِكَ مَكُمُ وهُ وَلا خَيْرَ فَعَادَ اللهُ عَلَى شَمْطٍ مَنْ هُمَا أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَمْطٍ أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَادَةٍ فَنَالِكَ مَكُمُ وهُ وَلا خَيْرَ فَي الم

کہامالک نے جو شخص سوناچاندی یااناج یاجانور قرض لے پھر اس سے بہتر ادا کرے تو پچھ قباحت نہیں جب کہ اس کی شر ط نہ ہو ئی ہو یاالیں رسم نہ ہویااس کاوعدہ نہ کیا ہوا گر شر ط یار سم یاوعدے کے سبب سے ہو تو مکر وہ ہے۔ بہتر نہیں۔

-----

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

جس چیز میں سلف درست ہے۔

حديث 1695

قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا مَكَانَ بَكْمِ اسْتَسْلَفَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَ اسْتَسْلَفَ وَرَاهِمَ فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَهْ عِلْ وَلَا وَأَي اسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَهْ عِلْ وَلَا وَأَي اسْتَسْلِفِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شَهْ عِلْ وَلَا وَأَي وَلَا عَلَى اللهُ الل

کہا مالک نے دیکھور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حچوٹا اونٹ قرض لے کر احچھابڑا اونٹ دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روپے قرض لے کر اس سے بہت دیئے مگر اس کی شرط یا وعدہ نہیں ہوا تھا توجو کوئی خوشی سے ایساکرے حلال ہے۔

جوسلف درست نهیں اس کابیان

باب: کتاب سے کے بیان میں جوساف درست نہیں اس کابیان

حديث 1696

عَنْ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّالُافِى بَلَدٍ آخَرَ فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ فَأَيْنَ الْحَمْلُ يَعْنِي حُمْلًا نَهُ

حضرت عمر بن خطابن سے کسی نے کہاجو شخص کسی کو اناج قرض دیئے اس شرط پر کہ فلانے شہر میں ادا کرناا نہوں نے اس کو مکروہ جانااور کہابار بر داری کی اجرت کہاں جائے گی۔

.....

باب: کتاب بیج کے بیان میں جوسلف درست نہیں اس کابیان

حديث 1697

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبُدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ إِنِّ أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ وَجُودٍ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُودٍ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُودٍ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ السَّلَفُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُودٍ سَلَفُ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفُ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفُ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفُ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفَ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللهِ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفَ تُسلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجُهُ اللهِ وَسَلَفَ تُسلِفُهُ تُربِيدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ تُسلِفُهُ لِتَالُّخُهُ مَا إِلَيْكَ الرِّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُونِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ تُسلِفُهُ لِتَالُّخُهُ وَيَعِيبُ المَّافِقُ الصَّعِيبُ فَلَكَ وَلَكَ الرِّبَا قَالَ فَكَيْفَ تَأُمُونِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعُطَاكَ أَخُولُ اللهُ الله

ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیااور کہامیں نے ایک شخص کو قرض دیااور عمدہ اس سے کھیر ایاعبداللہ بن عر مس نے کہا یہ ربا ہے اس نے کہا پھر کیا تھیم کرتے ہو عبداللہ بن عمر نے کہا قرض تین طور پر ہے ایک خدا کے واسطے اس میں تو خدا کی رضا مندی ہے ایک ایک اپنے دوست کی خوشی کے لئے اس میں دوست کی رضا مندی ہے ایک قرض اس واسطے ہے کہ حلال مال دے کر حرام مال لے بیہ سود ہے بھر وہ شخص بولا اب مجھ کو کیا تھم کرتے ہو ابو عبدالرحمن انہوں نے کہا میرے نزدیک مناسب بیہ ہے کہ تو دستاویز کو پھاڑ

ڈال اگروہ شخص جس کو تونے قرض دیاہے جیسامال تونے دیاہے ویساہی دے تولے لے اگر اس سے برادے اور تولے لے تو تجھے اجر ہو گااگر وہ اپنی خوشی سے اس سے اچھادے تو اس نے تیر اشکر میہ ادا کیا اور تونے جو اتنے دنوں تک اس کو مہلت دی اس کا ثواب تجھے ملا۔

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

جوسلف درست نہیں اس کابیان

حايث 1698

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَيْقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا قَضَائَهُ

عبداللّٰہ بن عمر کہتے تھے جو شخص کسی کو قرض دے توسوائے قرض اداکرنے کے اور کوئی شر ط نہ کرائے۔

باب: کتاب ہی کے بیان میں

جوسلف درست نہیں اس کابیان

حايث 1699

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتُ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ فَهُوَ دِبًا عبدالله بن مسعود كهتے تھے جو شخص كسى كو قرض دے اس سے زيادہ نہ كھہر ائے اگر ايك مٹھى گھاس كى ہو۔

.....

باب: كتاب رفيع كے بيان ميں

جوسلف درست نہیں اس کابیان

حديث 1700

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْوَلَائِدِ فَإِنَّهُ يُخَافُ فِى ذَلِكَ النَّدِيعَةُ إِلَى إِحْلَلِ مَا لَا يَحِلُّ فَلَا يَصْلُحُ وَيَعْدِيمًا مَا بَدَالَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لا يَصْلُحُ وَلا يَحِلُ الْجَارِيةَ فَيُصِيبُهَا مَا بَدَالَهُ ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ لا يَصْلُحُ وَلا يَحِلُ وَيَعْدِيمًا فَذَلِكَ لا يَصْلُحُ وَلا يَحِلُ وَلَا يَعْلُم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ

کہا مالک نے ہمارے نز دیک ہے تھم اتفاقی ہے کہ جو شخص کوئی جانور جس کا حلیہ اور صفت معلوم ہو کسی کو قرض دے تو پچھ قباحت

نہیں اب مقروض ویباہی جانور ادا کرے۔ مگر لونڈی کو قرض لینا درست نہیں کیونکہ یہ ذریعہ ہے حرام کے حلال کرنے کالوگ ایک درسرے کی لونڈی قرض لے آئیں گے پھر جب تک جی چاہے گااس سے جماع کریں گے بعد اس کے مالک کو پھیر دیں گے یہ تو حلال نہیں ہمیشہ اہل علم اس سے منع کرتے رہے اور کسی کو اس کی اجازت نہ دی۔

جومول تول یا بیج ممنوع ہے اس کابیان

باب: کتاب رہی کے بیان میں جو مول تول یا بیج منوع ہے اس کابیان

حديث 1701

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے نہ بیجیں بعض تمہار ہے اوپر بعض کے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں جو مول تول یا ہے منوع ہے اس کا بیان

حديث 1702

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت ملو بنجاروں سے آگے بڑھ کر ان کامال خریدنے کے واسطے اور نہ بیچے ایک تم میں کا دوسرے کی بیچ پر اور نہ بخش کر و اور نہ بیچے بستی والا دیہات والے کی طرف سے اور نہ جمع کرے دودھ اونٹ اور بکری کے تقنوں میں اگر کوئی ایسی اونٹنی یا بکری خریدے بھر دودھ دو ہنے کے بعد اس کا حال معلوم ہو تو مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے رکھ لے یاچاہے تو بھیر دے اور دوھ کے بدلے میں ایک صاع تھجور دے دے۔

باب: کتاب بیچ کے بیان میں

جومول تول یا بیج ممنوع ہے اس کابیان

حايث 1703

قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُقُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ أَنَّهُ إِنَّهَا وَهَا نَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِم وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزَنَ النَّاهَ بَعْ فَي الْعُيُوبِ وَمَا فَهَ أَنْ الْبَائِعُ وَلَا السَّائِم وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزَنَ النَّامُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِك وَلا بَأْسَ أَشْبَهَ ذَلِكَ مِبَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَلْ أَرَادَ مُبَايعَةَ السَّائِم فَهَذَا الَّذِى نَهَى عَنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ مَالِك وَلا بَأْسَ أَشُومِ بِللهَ عُرَف بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَلْ أَرَادَ مُبَايعَةَ السَّائِم فَهُذَا الَّذِى نَهَى عَنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ مَنْ يَسُومُ بِهَا غَيْرُوا حِدٍ قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا غَيْرُوا حِدٍ قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا غَيْرُوا حِدٍ قَالَ وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا أَخِذَتُ بِالسَّذُهِ الْبَاعِلِ مِنْ الثَّامُ السَّوْمَ عِنْدَا عَلَى اللَّالُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مُرْعِنْدُهُ الْبَعْمُ عَلَى السَّاعِمِ مِنْ الشَّوْمَ عِنْدَا عَلَى السَّاعِهِ الْبَاعِقِ فِي سِلَعِهِمُ الْمَكُنُ وهُ وَلَمْ يَوْلُ الْأَمْرُعِ نَدَى النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَا عَلَى هَذَا اللَّالُ اللَّهُ مُنْ السَّوْمَ عِنْدَا النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَا الْعَلَى هَذَا

کہا مالک نے بیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچے تم میں کا دوسرے کی بیع پر اس سے بیہ مراد ہے کہ ایک شخص دوسرے کے مول پر مول نہ کرے جب بائع پہلے مول پر راضی ہو چکا ہو اور اپنی چیز تولنے لگا ہو اور عیب سے اپنے تنیک بری کرنے لگا ہو یا اور کوئی کام ایسا کرے جس سے معلوم ہو کہ بائع پہلے مول پر راضی ہو چکا ہے اور جو بائع پہلے مول پر راضی نہ ہو بلکہ وہ مال اس طرح بیجنے کے واسطے رکھا ہو اتو ہر ایک کو اس کا مول کرنا درست ہے اور اگر ایک شخص کے مول کرتے ہی اور لوگوں کو مول کرنا منع ہو جائے تو اس میں بیجنے والے کا نقصان ہے۔

.....

باب: کتاب بیچ کے بیان میں جومول تول یا بیج ممنوع ہے اس کابیان

حايث 1704

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ قَالَ مَالِك وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَمِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَا وُهَا فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا بخش سے اور یہ بخش ہے کہ مال کی قیمت اس کی حیثیت سے زیادہ دینے لگے لینے کی نیت سے نہیں بلکہ اس غرض سے کہ دوسر اشخص دھو کا کھا کر اس قیمت کو لے لے۔

بیچ کے مختلف مسائل کابیان

باب: كتاب رفيع كے بيان ميں

ہے کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1705

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَة

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ مجھ کولوگ فریب دیتے ہیں خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو خرید و فروخت کیا کرے تو کہہ دیا کر کہ فریب نہیں ہے وہ شخص جب معاملہ کرتا تو یہی کہا کرتا کہ فریب نہیں ہے۔

·

باب: کتاب سے کے بیان میں

بیج کے مختلف مسائل کابیان

حديث 1706

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِدِ يَقُولُ أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا سَمُحًا إِنْ بَاعَ سَمُحًا إِنْ ابْتَاعَ سَمُحًا إِنْ قَضَى سَمْحًا إِنْ الْمُنْكَدِدِ يَقُولُ أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا سَمُحًا إِنْ بَاعَ سَمُحًا إِنْ ابْتَاعَ سَمُحًا إِنْ قَضَى

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ محمد بن منکدر کہتے تھے اللہ اس بندے کو چاہتا ہے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے اور خریدتے وقت بھی نرمی کرتا ہے قرص اداکرتے وقت بھی نرمی کرتا ہے اور قرض وصول کرتے وقت بھی۔

باب: كتاب بيع كے بيان ميں

بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1707

عَنْ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْبِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فَأَطِلُ الْمُقَامَرِ بِهَا وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُنَقِّصُونَ الْبِكْيَالَ وَالْبِيزَانَ فَأَقْلِلُ الْمُقَامَرِ بِهَا

سعید بن مسیب کہتے تھے جب تو ایسے ملک میں آئے جہاں کے لوگ پورا پورانا پتے اور تولتے ہوں تو وہاں زیادہ رہ جب ایسے ایسے

## ملک میں آئے جہان کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں تو وہاں کم رہ۔

------

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

بیج کے مختلف مسائل کا بیان

حديث 1708

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْإِبِلَ أَوْ الْعَنَمَ أَوْ الْبَرَّأَوْ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْعًا مِنُ الْعُرُوضِ جِزَافًا إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْعٍ مِبَّا يُعَدُّعَدًا

کہامالک نے کوئی شخص اونٹ یا بکریاں یا کپڑا یاغلام لونڈی بے گئے حجنڈ کے حجنڈ خرید لے اچھانہیں جو چیزیں گنتی ہے بکتی ہیں ان کو گن لینا بہتر ہے۔

-----

باب: كتاب سيح كے بيان ميں

بیچ کے مختلف مسائل کا بیان

حايث 1709

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِبَّاتَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ابن شہاب سے سوال ہواکوئی شخص ایک جانور کولے پھر دوسرے شخص کواس سے زیادہ پر کرایہ کو دے انہوں نے کہا پچھ قباحت نہیں۔

باب: کتاب قراض کے بیان میں

قراض كابيان

باب: کتاب قراض کے بیان میں قراض کا بیان

حايث 1710

عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ حَى جَعَبُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشِ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مُرَّا اللهِ الْمُعْرَقِ وَمُواَمِيرُ الْبُعْمَةِ وَنَحَّ بِهِمِهَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْأَقْدِدُ لَلَكُمَا عَلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمَا لُو فَتَبَتَاعَانِ بِهِ مَتَاعَا مِنْ مَتَاعِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمَا لُو فَتَبَتَاعَانِ بِهِ مَتَاعَا مِنْ مَتَاعِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلِفُكُمَا لُو فَتَبَتَاعَانِ بِهِ مَتَاعَا مِنْ مَتَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِيْحُ لَكُمَا فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَقَعَلَ اللهِ عُمَرَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِيْحُ لَكُمَا فَقَالَ عَرَبُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِيْحُ لَكُمَا فَقَالَ مُكُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِيْحُ لَكُمَا أَكُونَ وَهُمَا اللهَالَ فَلَكَا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبِحَا فَلَكَ الْمَعْرِقِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَكَ المَعْرَفُونُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَلْلُو وَعَلَى اللهُ الْمُلْكُونُ الْمُعِلِيقِ اللهُ اللهِ فَقَالَ مُكرَبُنُ الْخَطَّابِ الْبَنَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَقُكُمُ اللهِ وَمَا عَبُلُ اللهِ فَقَالَ مُلَكَ اللهُ وَمَا عَبُلُ اللهِ وَمُعْرَبُقُ اللهِ الْمُعَلِينَ اللهِ الْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّ فِي الْمُعْمِلُ اللهِ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ فِي الْمُعَلِّ اللهِ الْمُعْلِي اللهِ الْمُعَالَى اللهِ الْمُعْمِلُولُ وَلَعْمَا اللهِ الْمُعْلِقُ اللهِ اللهُ ا

زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت ہے کہ کہ عبداللہ بن عبید اللہ بیٹے حضرت عمر بن خطاکے ایک لشکر کے ساتھ لکے جہاد کے واسطے عواق کی طرف جب لوٹے تو ابو مولیں اشعری کے پاس گئے جو حاکم تھے بھرے کے انہوں نے کہام حبااور سہلا پھر کہاکاش میں تم کو پچھ نفی بہنچا سکتا تو بہنچا تامیر سے پاس پچھ روپیہ ہے اللہ کا جس کو میں بھیجنا چاہتا ہوں حضرت عمر کے پاس تو میں وہ روپی تم کو قرض دے دیتا ہوں اس کا اسباب خرید لوع اق سے پھر مدینہ میں اس مال کو بھی کر اصل روپیہ حضرت عمر کو دیدینا اور نفع تم لے لیتا انہوں نے کہا ہم بھی یہ چاہتے ہیں ابو موسی نے ایساہی کیا اور حضرت عمر کو لکھ بھیجا کہ ان دونوں سے اصل روپیہ وصول کر لیجئے گا جب دونوں مدینہ کو آئے انہوں نے مال بھی اور نفع حاصل کیا پھر اصل مال لے کر حضرت عمر کے پاس گئے حضرت عمر نے بوچھا کی ابومولیس نے لشکر کے سب لوگوں کو اتنا اتناروپیہ قرض دیا تھا انہوں نے کہا نہیں حضرت عمر نے کہا پھر تم کو ایسا نہیں کرنا ابومولیس نے لشکر کے سب لوگوں کو اتنا تناروپیہ قرض دیا تھا انہوں نے کہا نہیں دے دوعبداللہ نے کہا اے امیر المومنین تم کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر مال تلف ہو تا یا نقصان ہو تا تو ہم ضان دیتے حضرت عمر نے کہا نہیں دے دوعبداللہ نے کہا اے امیر المومنین تم اس کو مضاد ہوں میں سے بولا اے امیر المومنین تم اس کو مضاد ہت کر دو تو بہتر ہے حضرت عمر نے کہا میں میں ایک شخص حضرت غر کے مصاحبوں میں سے بولا اے امیر المومنین تم اس کو مضاد ہت کر دو تو بہتر ہے حضرت عمر نے کہا میں نے بھر ایک مضاد ہت کی دوتو بہتر ہے حضرت عمر نے کہا میں نے کیا بھر حضرت نے اصل مال اور نصف نفع لیا اور عبد اللہ نے تو دھائے لیا۔

باب: کتاب قراض کے بیان میں قراض کا بیان

حديث 1711

عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالَّاقِرَاضًا يَعْمَلُ فِيدِعَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

حضرت عثمان بن عفان کو مال دیا مضاربت کے طور پر تا کہ لیعقوب محنت کریں اور نفع میں شریک ہوں۔

جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیان

باب: کتاب قراض کے بیان میں جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیان

حديث 1712

قَالَ مَالِكَ وَجُهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِأَنُ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ فِي سَفَى هِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسُوتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَلَ دِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْبِلُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلَا كِسُوتَ

کہامالک نے مضاربت اس طور پر درست ہے کہ آدمی ایک شخص سے روپیہ لے اس شرط پر کہ محنت کرے گالیکن اگر نقصان ہو تو اس پر ضمان نہ ہو گا اور مضاربت کا خربچ سفر کی حالت میں کھانے پینے سواری کا دستور کے موافق اسی مال میں سے دیاجائے گانہ کہ اقامت کی حالت میں۔

.....

باب: کتاب قراض کے بیان میں

جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیان

حديث 1713

قَالَ مَالِكُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَادِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاصَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا كہامالك نے اگر مضارب رب المال كى مدد كرے يارب المال كى دستور كے موافق بغير شرط كے تو درست ہے۔

باب: کتاب قراض کے بیان میں جس طرح مضاربت درست ہے اس کا بیان

حايث 1714

قَالَ مَالِكُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِى رَبُّ الْمَالِ مِتَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنْ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَهُ ط

کہامالک نے اگر رب المال مضارب سے کوئی چیز خرید لے بغیر شرط کے تو پچھ قباحت نہیں۔

.....

باب: كتاب قراض كے بيان ميں

جس طرح مضاربت درست ہے اس کابیان

حديث 1715

قَالَ مَالِك فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامِ لَهُ مَالَّا قِرَاضًا يَعْمَلَانِ فِيهِ جَبِيعًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالُ لِغُلَامِهِ لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَبِمَنْزِلَةِ غَيْرِةِ مِنْ كَسْبِهِ

کہامالک نے اگر رب المال ایک غیر شخص اور ایک اپنے غلام کومال دے مضاربت کے طور پر اس شرط سے کہ دونوں محنت کریں درست ہے اور غلام کے حصہ کا نفع غلام کے پاس رہے گا مگر جب مولی اس سے لے لے تو مولی کا ہو جائے گا۔

جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کابیان

باب: کتاب قراض کے بیان میں جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کابیان

حديث 1716

قَالَ مَالِكَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يُوْعَ هُ عِنْدَهُ وَمَاضًا إِنَّ ذَلِكَ يُكُمَ هُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ ثُمَّ يُقَادِضُهُ بَعْدُ أَوْيُهُسِكُ وَإِنَّهَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَمَ بِمَالِهِ فَهُويُرِيدُ أَنْ يُؤخِّى ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ كهامالك نے اگر ایک شخص كا قرض دوسرے پر آتا ہو پھر قرضد اربہ كے قرضحواہ سے تواپنارو پیہ مضاربت كے طور پر رہے دے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میرے پاس توبیہ درست نہیں بلکہ قرض خواہ کو چاہیے کہ اپنارو پیہ وصول کرلے بھر اختیار ہے خواہ مضاربت کے طور پر دے یا اپنے پاس رکھ چوڑے کیونکہ قبل روپیہ وصول کرنے کے اس کو مضاربت کر دینے میں رباکا شبہ ہے گویا قرضدارنے مہلت لے کر قرض میں زیادتی کی۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب قراض کے بیان میں جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کا بیان

حايث 1717

قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَبِلَ فِيهِ فَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَاكُ لِي مَالًا قِرَاخًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ثُمَّ عَبِلَ فِيهِ وَرَبِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ رَأْسَ الْبَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَالَّ فِي هِ مَلْكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ

کہامالک نے ایک شخص نے دوسرے کو روپیہ دیا مضاربت کے طور پر پھر اس میں سے پچھ روپیہ تلف ہو گیا قبل تجارت شروع کرنے کے پھر مضارب نے جس قدر روپیہ بچا تھا اس میں تجارت کرکے نفع کمایا اب مضارب نہ چاہے کہ رائس المال اس کو قرار دے جو نچ رہا تھا بعد نقصان کے اور جس قدر اس سے زیادہ ہو اس کو نفع سمجھ کر آدھوں آدھ بانٹ لے تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ رائس المال کی تکمیل کر کے جو پچھ بچے گا اس کو شرط کے موافق تقیم کرلیں گے۔

باب: کتاب قراض کے بیان میں جس طور سے مضاربت درست نہیں اس کابیان

حديث 1718

قال مَالِكَ لَا يَصْلُحُ الْقِمَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ النَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ وَلَا يَكُونُ فِي شَيْعٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ وَمِنَ الْبَيُوعِ مَا يَجُوذُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُكُو وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَكَا وَلاَ يَجُوذُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلاَ يَشْهُ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ وَيَعَلِيلٌ وَلاَ يَشْهُ وَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَكَ اللَّهُ وَيَعَلَى وَلاَ يَعْلَى فَال فِي كِتَابِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُوسُ أَمُوالِكُمْ لاَ تَظْلِبُونَ وَلاَ تُظْلَبُونَ وَلاَ يَظْلَبُونَ وَلاَ يَظْلَبُونَ وَلاَ يَظْلَبُونَ وَلاَ يَظْلَبُونَ وَلاَ يَظْلَبُونَ وَلاَ يَعْلَى مَا وَرَاسِابِ وَغِيرُه مِن وَرَسَت نَهِيلُ لَيكُن قُرَاضَ اور بيوع مِن اللهُ اللهُ وَلا يَعْلَى مَن وَرَسَت نَهِيلُ لِيكُن قُرَاضَ اور بيوع مِن اللهُ فَاللهُ وَعَيْرُهُ مِن وَرَسَت نَهِيلُ لِيكُن قُرَاضَ اور بيوع مِن اللهُ وَلا يَعْرُهُ مِن وَرَسَت نَهِيلُ لِيكُن قُرَاضَ اور بيوع مِن اللهُ اللهُ وَلا يَعْلَلُهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَلُ مُواور فَيْحُونُ وَمَا لَا عُلْ وَلَا عَلَى مِن وَلا مَا عَلَى مُوالِ مِن وَلِي اللهُ فَلْ فَالْمُ وَلَا اللهُ وَلا يَعْلَلُهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا مَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا يَعْلُلُ مُوالِ مِنْ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلِيلُ وَلَا عَلَى وَلَا مِن الللّهُ عَلَى وَلَا عَلْمُ كُولُولُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَا لَا عُلْمُ كُلُولُ وَلَا عَالْمُ عَلَى وَلَا عَلْمُ كُلُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلْمُ كُولُولُ اللّهُ عَلْمُ كُلُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ كُلُولُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى وَلَا لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلْمُ عَلَى وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى وَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَا اللللّهُ اللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

مضارتب میں جو شرط اس کا بیان

باب: كتاب قراض كے بيان ميں

مضارتب میں جوشر طاس کابیان

حديث 1719

قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَاقِرَاضًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِى بِمَالِ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَا هُ أَنْ يَشْتَرِى وَيَالُو اللَّهِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنامال مضاربت کے طور پر دے اور بیہ شرط لگائے کہ فلاں فلاں قشم کا اسباب نہ خرید ناتواس میں کچھ قیاحت نہیں۔

.....

باب: كتاب قراض كے بيان ميں

مضارتب میں جوشر طاس کابیان

حديث 1720

قَالَ مَالِكَ وَمَنُ اشَّتَرَطَعَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِى إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ ذَلِكَ مَكُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرُهُ أَنْ لَا يَشْتَرِى غَيْرَهَا كَثِيرَةً مَوْجُودَةً لَا تُخْلِفُ فِي شِتَايُ وَلَاصَيْفٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

کہامالک نے اگریہ شرط لگائے کہ فلاں ہی قتم کامال خرید ناتو مکر رہ ہے۔ مگر جب وہ اسباب کثرت سے ہر فصل میں بازار میں رہتا ہو تو کچھ قیاحت نہیں۔

-----

باب: کتاب قراض کے بیان میں

مضارتب میں جوشر طاس کابیان

حديث 1721

قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِمَاضًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْتًا مِنْ الرِّبُحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا

کہامالک نے اگر رب المال مضاربت میں کچھ خاص نفع اپنے لیے مقرر کرے اگر چہ ایک در ہم ہو تو درست نہیں۔البتہ یہ درست ہے کہ مضارب کے واسطے آ دھایاتہائی پاپاؤ نفع کھہر ائے اور باقی اپنے لیے۔

جوشر ط مضاربت میں درست نہیں اس کا بیان

باب: كتاب قراض كے بيان ميں جوشر ط مضاربت ميں درست نہيں اس كابيان

حايث 1722

قَالَ مَالِكَ لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَا لِنَفْسِهِ شَيْعًا مِنُ الرِّيْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَا لِنَفْسِهِ شَيْعًا مِنُ الرِّيْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ وَلاَيكُونُ مَعَ الْقِمَاضِ بَيْعٌ وَلاَ كِرَائٌ وَلاَ عَمَلُ وَلاَ سَلَفٌ وَلاَ مِرْوَقَى يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمُنَا لِيَعْمِ وَلاَيكُونُ مَعَ الْقِيمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِشَهُ وَلَا كَرَائٌ وَلاَ عَمَلُ وَ فِي الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْ فَهُ وَلَا عَلَى وَجِهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْ فَلَهُ وَلَا عَلَى وَجِهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْ ذَهْبٍ وَلاَ فِي الْمُعَلَّومِ وَلا يَشْتَرِطَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالُ أَنْ يُكَافِئَ وَلا طَعَامِ وَلا شَيْعُ مِنْ الْمَالُ أَنْ يُكَافِئُ وَلا طَعَامِ وَلا شَيْعُ مِنْ الْمَالُ أَنْ يُكُوفِي وَلا طَعَامِ وَلا شَيْعُ مِنْ الْمُعَلِي يَوْدَادُهُ أَحَدُهُمُنَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَإِنْ وَخَلَ الْقِمَا صَلَى مَا وَلِي وَلَا عَلَى مَا وَلِي عَلَى مَا وَعِي وَلا يَعْمَلُوهُ وَلا يَعْمَلُ مُنْ الْمُعَلِي مِنْ ذَلِكَ صَادَ إِجَارَةً وَلا تَصَلُّحُ الْإِجَارَةُ إِلّٰ الْمَالُ أَنْ يُكَافِئَ وَلا يَعْمَلُ مِنْ الْمُعَلِقِ مَا عَلَى وَلا يَعْمَلُ مِنْ الْمَالُ أَنْ يُعْمَلُوهِ وَلا يُعْلِى مِنْ الْمُعَلِقِ مَا لَعْمَلُ مُولِكُ مَا تَوْنَ الْمُعَلَى وَمُنْ الْمُعَلِي وَلَا مِنْ الْمُولُ وَلَى الْمُعَلِي وَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ وَلا مِنْ الْوَفِي عَلَى مَالِي وَالْمُعَلِي وَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ وَلا مِنْ الْوَفِي عَلَى مَا لَوْنُ لَكُ مُنْ لِلْمُنَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ فِضُو الرِيْحَ أَوْلُولُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِى مِنْ وَلَا مِنْ الْمُولُ وَلَا مِنْ الْمُعْلِقِ وَلا مِنْ الْوَفِي عَلَى مَالِي وَمَالِهِ وَالْقِمَ الْمُ مَا تَوْمَ الْمُالُ وَلَى مَا مُؤْلِلُ وَالْعَامِلُ مِنْ فِضُو الرِيْحِ أَوْلُكُ مُنْ الْمُعَلِى مَا لِي مَالْمُ وَلَا مُنَالِكُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِلُ وَلَا عَلَى مَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا وَلَا مُؤْلِلُ وَلَا مُعَلِى مُنْ فِي عَلَى مُولِولُ مُعَلِي الْمُعَلِي مُولِلُولُ مَا لَوْلُولُ مُنْ الْمُعْلِقُ وَلا مُعَلَى مُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ مُعْلِقُ الْمُلُولُ وَلَا الْمُعْلِي وَلَا عَلَى مُولِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْل

کہامالک نے رب المال کو یہ درست نہیں کہ نفع میں سے پچھ خاص اپنے لیے نکال لے نہ مضاربت کو درست ہے اور مضاربت کے ساتھ یہ درست نہیں کہ کسی بچے یا کرائے یا قرض یا اور کوئی احسان کی شرط ہو البتہ یہ درست ہے کہ بلا شرط ایک دوسرے کی مدد کرے موافق دستور کے اور یہ درست نہیں کہ کوئی ان میں سے دوسرے پر زیادتی کی شرط کر لے خواہ وہ زیادتی سونے یا چاندی یا طعام اور کسی قتم سے ہواگر مضاربت میں ایسی شرطیں ہول تو وہ اجارہ ہو جائے گا پھر اجارہ درست نہیں گر معین معلوم اجرت کے بدلے میں اور مضاربت کو درست ہے کہ مضاربت کے مال

کو تولیہ کے طور پر دے یا آپ لے۔اگر مال میں نفع ہو تو دونوں نفع کو بانٹ لیں گے اپنی شرط کے موافق اگر نفع نہ ہویا نقصان ہو تو مضارب پر ضمان نہ ہوگانہ اپنے خرچ کانہ نقصان کا بلکہ مالک کا ہوگا۔ اور مضاربت درست ہے جب رب المال اور مضارب راضی ہو جائیں نفع کے تقسیم کرنے پر آدھوں آدھ یا دو تہائی رب المال کا اور ایک تہائی مضارب کا یا تین ربع رب المال کے ایک ربع مضارب کا یا اس سے کم یازیادہ۔

.....

باب: کتاب قراض کے بیان میں جوشر ط مضاربت میں درست نہیں اس کابیان

حابث 1723

قَالَ مَالِكَ لَا يَجُوذُ لِلَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ قِمَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ قَالَ وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْكَ لَا تَرُدُّ هُ إِلَّ سِنِينَ لِأَجَلٍ يُسَبِّيانِهِ لِأَنَّ الْقِمَاضَ لَا يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ وَلَكِنْ يَدُوهُ مَ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الْمَالِ مَالَهُ الْمَالِ مَالَهُ النَّهُ لَا يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ فَإِنْ بَكَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتُرُكَ ذَلِكَ وَالْمَالُ نَاضٌ لَمْ يَشْتَرِبِهِ شَيْئًا تَرَكَهُ وَأَخَنَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ وَالْمَالُ لَا يَكُن لَكُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمَالُ مَالَهُ لَا يَكُن مَا لَكُ مَا لَكُ لَا مُعَلِيمًا فَإِنْ بَكَا لَا مُعَلِيمًا فَإِنْ بَكَا لَا لَكُ لَا مُتَاعًا وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَكَا لَلْمَ الْمَالُ اللّهُ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَكَا لِللّهُ الْمَالُ أَنْ يَقْبِضُهُ بَعْدَا أَنْ يَشْتَرِى بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا فَإِنْ بَكَا لَلْمَالُ أَنْ يَقْبِضُهُ بَعْدَا أَنْ يَشْتَرِى بِهِ سِلْعَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يُبِيعَهُ فَيَرُدَّ وُعَيْنًا كَمَا أَخُذَهُ وَاللّهُ وَمُوعَى ثُلُ لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ فَيَرُدًّ وُعَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ وَهُو مَى مَنْ لَا مُلَامً لَا مُلَامً لَكُونُ وَلَا لَا مُعَلِيمً وَالْمُ لَا مُنَالًا فَاللّهُ مَا مُعَلِيمًا فَاللّهُ الْمُلَالُ فَا مُعْمَالًا فَاللّهُ مَا مُلِكُ لَا مُعَلِيمًا فَاللّهُ الْمُلِالُ الْمَلْلُ أَنْ مُعْمَالًا فَاللّهُ لَا كُلُولُ لَلْمُ لَا مُلْكُولُ الْمَلِيمُ الْمُلْ أَلُكُ مُنْ الْمُصَالِحُ الْمُلُلُ الْمُلِكُ لَا مُعْمَالِكُ لَلْمُ لِلْكُلُكُ وَاللّهُ لَا كُلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلِلْمُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ المُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِمُ الْمُ

کہامالک نے مضارب اگریہ شرط کرنے کہ اتنے برس تک رائس المال مجھ سے واپس نہ لیاجائے یارب المال ہے شرط کرے کہ اتنے برس تک مضارب رائس المال نہ دے تو یہ درست نہیں۔ کیونکہ مضاربت میں میعاد نہیں ہوسکتی جب رب المال اپنا روپیہ مضارب کے حوالے کرے اور مضارب کواس میں تجارت کرنا اچھامعلوم نہ ہواگر وہ روپیہ بجنسہ اسی طرح موجود ہے تورب المال اپناروپیہ لے لے اگر مضارب ان روپوں کے بدلے میں کوئی اسباب خرید کر چکا تورب المال اس اسباب کو نہیں لے سکتانہ مضارب دے سکتانے مضارب دے سکتانے مضارب

جوشرط مضاربت میں درست نہیں اس کابیان

حديث 1724

قَالَ مَالِك وَلا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا قِي اضًا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ

إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَقَدُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ فَضُلًّا

کہامالک نے رب المال مضارب سے بیشر ط کرلے کہ زکوۃ اپنے نفع کے حصہ میں سے دیناتو درست نہیں نہ رب المال کو بیشر ط لگانا درست ہے کہ مضارب خواہ مخواہ فلانے ہی شخص سے اسباب خریدے۔

·

باب: کتاب قراض کے بیان میں جو شرط مضاربت میں درست نہیں اس کابیان

حايث 1725

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَدُفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِمَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الظَّمَانَ قَالَ لَا يَجُوذُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرُمَا وُضِعَ الْقِمَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَمْطِ النَّمَانِ أَنْ يَشْتَرِط فِي مَالِهِ عَيْرُمَا وُضِعَ الْقَمَاضُ عَلَيْهِ وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَمْط الظَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبُحَ عَلَى مَالُوا عَطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ الظَّمَانِ وَإِنْ تَلِفَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِيمَانُ الرِّبُحِ مِنْ أَجُلِ مَوْضِعِ الظَّمَانِ وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَالُوا عَطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ الظَّمَانِ وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَلِي الْمَالُ لَمْ أَرْعَلَى الَّذِي كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَ وَالْمُعَلِي اللَّهُ مَا لَوْ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْكُولِ مَا لَوْ عَلَى الْمُ اللَّهُ مَل اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الظَّمَانِ وَإِنْ تَلِفَ الْمُعَالُ لِمَالُ لَمْ أَرْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَيْ مَالِمُ الْمُعَلِي وَلَيْ عَلَى الْمُعَلِي وَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِي وَالْمُعَالُولِ وَالْعَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ وَلِي مَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَى الْمُعْلِي وَالْمَعْمَالُولُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي عَلَيْكُمُ اللْمُؤْمِ الْمُعْلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعِلَى الْمُعَالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَ

کہامالک نے اگر رب المال مضارب پر ضان کی شرط کرلے تو درست نہیں اس صورت میں اگر نفع ہو تو مضارب کو شرط سے زیادہ اس وجہ سے نقصان کا تاوان لیا تھانہ ملے گا اگر مال تلف ہو ایا اس میں نقصان ہو تو مضارب پر تاوان نہ ہو گا گو اس نے تاوان کی شرط لگائی ہو۔

\_\_\_\_\_

### باب: کتاب مساقات کے بیان میں

مساقات كابيان

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

مسأ قات كابيان

حديث 1726

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَيُومَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أُقِيُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَىًّكُمْ

اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى أَنَّ التَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْصُ بَيْنَهُ وُبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ شِئْتُمُ فَلَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمُ فَلِيَ فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیر کے یہودیوں سے جس دن خبیر فتح ہوا جوتم کواللہ نے دیا ہے۔ اس پر میں تہیں بر قرار رکھوں گااس شرط سے کہ جتنے کھل یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ہم میں تم میں مشترک ہوں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواضہ کو بھیجتے تھے وہ در ختوں کو دیکھ کر ان کے کھلوں کا اندازہ کرتے تھے اگر تم چاہو تو تم ان کھولوں کو لیا کرتے۔ کو لے لواور جو اندازہ ہوا ہے اس کا آدھا ہم کو دیدو ہم تم کواس اندازے کے آدھے کھل دیں گے یہود خود کھل لے لیا کرتے۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

مسأ قات كابيان

حايث 1727

عَنْ سُكَيُّانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخُوصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودٍ خَيْبَرَقَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْي نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزُ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ يَهُودٍ خَيْبَرَقَالَ فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْي نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزُ فِي الْقَسْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنَ لَا يَهُودٍ وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْعُضِ خَلْقِ اللهِ إِلَى وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَيَضَمُ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ كُمْ لَمِنْ أَبْعُونَ خَلْقِ اللهِ إِلَى وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَيَضُمُ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهِ إِنَّ اللهُ الله

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن روحہ کو بھیجتے تھے خبیر کی طرف وہ بھلوں کا اور زمینوں کا اندازہ کر دیتے تھے ایک باریہو دیوں نے اپنی عور توں کا زیور جمع کیا اور عبداللہ بن روحہ کو دینے گئے یہ لے مگر ہمارے محصول میں کمی کر دوعبداللہ بن روحہ نے کہاا ہے یہو د خدا کی ساری مخلوق میں میں تم کو زیادہ بر اسمجھتا ہوں اس پر بھی میں نہیں چاہتا کہ تم پر ظلم کروں اور جو تم مجھے رشوت دیتے ہو وہ حرام ہے اس کو ہم لوگ نہیں کھاتے اس وقت یہو دی کہنے لگا اس وجہ سے اب تک آسان اور زمین قائم ہیں۔

-----

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

مسأقات كأبمان

حديث 1728

قَالَ مَالِكَ إِذَا كَانَ الْبِيَاضُ تَبَعَالِلْأَصْلِ وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُهُ فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ الْبَيَاضَ حِينَ بِإِنْ تَبَعَ لِلْأَصْلِ وَإِذَا كَانَتُ الْأَرْضُ الشَّلُثُ يَنِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَكَ مِنْ الْأُصُولِ فَكَانَ الْأَصْلُ الشُّلُثُ أَوْ أَقَلَ وَالْبِيَاضُ الشُّلُثُ أَوْ أَكُرُمُ الْوَمْلُ الشُّلُثُ أَوْ أَقَلَ وَالْبِياضُ الشُّلُثُ أَوْ أَكْثَر النَّلُومُ وَيَهِ الْبُيَاضُ الثَّلُثُ أَوْ كَنْ مُلَّ أَوْ مَا يُشْهِمُ ذَلِكَ مِنْ الْأُصُولِ فَكَانَ الْأَصْلُ الشُّلُثُ أَوْ أَقَلَ وَالْبِياضُ الثُّلُثُ أَوْ أَكْثَر وَلَهُ وَيَعِيمُ الشُّلُومُ وَكُمْ مَنْ فِيهِ الْبُسَاقَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الْأَصْلُ وَفِيهِ الْبَيَاضُ وَتُكُمّى عَلَيْهِ الْبُياضُ وَتُكُمّى عَلَيْهِ النَّاسُ وَيَبِيمُ الشَّيْعُ وَكُمْ مَنْ وَلِي الْكُولُونَ الْكُمْونُ وَالنَّاسُ وَيَبِيمُ الشَّلُومُ وَالنَّاسُ وَيَبْعَا النَّاسُ وَيَبْعَا الشَّيْعُ مَنْ الْوَرِقِ أَوْ السَّيْفُ وَفِيهِ النَّاسُ وَيَبْعَا وَلَهُ مَا الشَّيْعُ مَنْ الْوَرِقِ أَوْ السَّيْعُ مَا الشَّيْعُ مَنْ اللَّهُمُ وَلَى الْكَامُ وَيَبْعَلُ وَلَالْ الْمُعْمَلُ الْوَلِقِ أَوْ السَّيْعُ مَا الشَّيْعُ مَنْ وَلَاكَ النَّاسُ وَيَبْعَلُومُ وَلَاكُ أَنْ الشَّيْعُ مَنْ وَلَالِكُ الْوَرِقِ أَوْ النَّاسُ وَيَبْعَلُومُ وَلِكَ عَلَى اللَّالُومِ وَلَالْ الْمُولِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّالُومُ وَلَاكُ الْوَرِقِ أَوْ النَّاسُ وَالْمَالُولُ الْوَلِقَ الْمَالُولُ الْمُلُولُ الْوَلِقَ الْمُعْمَالُ الشَّلُومُ وَلِكَ الْوَلِكَ أَلُكُ وَالْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ الْوَلِي الْمُلْكُولُ الْمُعْمُولُ الْمُلْكُولُ الْوَلِقُ وَالْمُعْمُولُ الْمُلْكُولُ الْولِقُ وَلِكُ الْمُولُولُ الْمُلْكُولُ الْولَالْمُلُولُ الْولُومُ اللْفُلُومُ اللْفُلُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُلُومُ اللْفُلُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ الْمُلْولُ وَالْمُعُولُ اللْفُلُولُ الْمُلْولُ وَالْمُعُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعْمُولُ الْمُلْولُ اللْفُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِلُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلْعُولُ اللْفُلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُلْ

کہامالک نے اگر کوئی الیں زمین کی مساقات کرے جس میں در خت بھی ہوں انگور کے یا تھجور کے اور خالی زمین بھی ہو تواگر خالی زمین ثلث یا ثلث سے کم میں ہوں توالی زمین زمین ثلث یا ثلث سے کم میں ہوں توالی زمین زمین ثلث یا ثلث سے کم میں ہوں توالی زمین زمین ثلث یا ثلث سے کم میں ہوں توالی زمین خالی کا کرا سے دینا درست ہے گر مساقات درست نہیں کیونکہ لوگوں کا بیہ دستور ہے کہ زمین میں مساقات کیا کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی زمین میں درخت بھی رہتے ہیں یا جس مصحف یا تلوار میں چاندی گی ہو اس کو چاندی کے بدلے میں بیچنے میں یا ہار یا انگو تھی کو جس میں سونا بھی ہوسونے کے بدلے میں بیچنے ہیں اور ہمیشہ سے لوگ اس قسم کی خرید و فروخت کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ سے لوگ اس قسم کی خرید و فروخت کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ سے لوگ اس قسم کی خرید و فروخت کرتے ہوگا ہی لوگوں کے اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی کہ اس قدر سونا یا چاندی ہو تو حال ہے اور اس سے زیادہ ہو تو حرام ہے گر ہمارے نزدیک لوگوں کے عملدرا مدے موافق سے تھم تھر اسے کہ جب مصحف یا تلواریا انگو تھی میں سونا چاندی د ثلث قیمت کے برابر ہو یا اس سے کم تواس کی بھے چاندی یا سونے کے بدلے میں درست نہیں۔

غلاموں کی خدمت کی شرط کرنامسا قات میں۔

باب: کتاب مساقات کے بیان میں غلاموں کی خدمت کی شرط کرنا ساقات میں۔

حايث 1729

کہامالک نے اگر عامل زمین کے مالک سے یہ شرط کرلے کہ کام کاج کے واسطے جو غلام پہلے مقرر سے وہ میر ہے پاس بھی مقرر رکھناتو اس میں کچھ منعت نہیں ہے صرف اتنافائدہ ہے کہ اس کے ہونے سے عامل کو محنت کم پڑے قباحت نہیں کیونکہ اس میں عامل کی کچھ منعت نہیں ہے صرف اتنافائدہ ہے کہ اس کے ہونے سے عامل کو محنت کم پڑے گیا اگر وہ نہ ہو کہ جن میں پانی چشموں سے آتا پڑے گیا گر وہ نہ ہو کہ جن میں پانی چشموں سے آتا ہے اور ایک مساقاۃ ان در ختوں میں ہو کہ نہاں پانی بھر کر اونٹ پر لانا پڑتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتیں اس لیے کہ ایک میں محنت زیادہ ہے اور دو سرے میں کم۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

غلامول کی خدمت کی شرط کرنامیا قات میں۔

حديث 1730

قَالَ مَالِكَ وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِةِ وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ كہامالك نے عامل كويہ نہيں پہنچتاكہ ان غلاموں سے اور كوئى كام لے يامالك سے اس كی شرط كرلے۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

غلاموں کی خدمت کی شرط کرنامیا قات میں۔

حديث 1731

قَالَ مَالِكُ وَلَا يَجُوذُ لِلَّذِى سَاقَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْهَالِ رَقِيقًا يَعْهَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِط لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَا كُواِيَّاكُ کہامالک نے عامل کویہ درست نہیں کہ مالک سے ان غلاموں کی شرط کرلے جو پہلے سے باغ میں مقرر نہ تھے۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

غلاموں کی خدمت کی شرط کرنامیا قات میں۔

حايث 1732

کہامالک نے زمین کے مالک کو بیہ درست نہیں کہ جو غلام پہلے سے باغ میں مقرر تھے ان میں سے کسی غلام کے نکال لینے کی شرط مقرر کرے بلکہ اگر کسی غلام کو نکالناچاہے تومسا قات کے اول نکال لے اسی طرح اگر کسی کو شریک کرناچاہے تومسا قات کے اول شریک کرلے بعد اس کے مساقات کرے۔

------

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

غلاموں کی خدمت کی شرط کرنامیا قات میں۔

حديث 1733

قَالَ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الرَّقِيقِ أَوْغَابَ أَوْ مَرِضَ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ

کہامالک نے اگر باغ کے غلاموں میں سے کوئی مر جائے یاغائب ہو جائے تو باغ کے مالک کو دوسر اغلام اس کی جگہ پر دینا پڑے گا۔

کراءالارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

کراء الارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں

حايث 1734

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَائِ الْمَزَادِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ

بِالنَّهَبِ وَالْوَدِقِ فَقَالَ أُمَّا بِالنَّهَبِ وَالْوَدِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

رافع بن خد تج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کھیتوں کے کرایہ دینے سے حنظلہ نے کہامیں نے رافع سے پوچھاا گر سونے یاچاندی کے بدلے میں کرایہ کر دے انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں۔

.....

باب: کتاب مساقات کے بیان میں کراءالارض زمین کو کرایہ پردینے کے بیان میں

حايث 1735

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَائِ الْأَرْضِ بِالنَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

سعید بن مسیب سے ابن شہاب نے بو جھاز مین کو کر ایہ پر دیناسونے پاچاندی کے بدلے میں درست ہے کہاہاں پچھ قباحت نہیں۔

.....

باب: کتاب مساقات کے بیان میں کراءالارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں

حايث 1736

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَذَا لَهُ مِنَ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُبَرَعَنُ كِمَائِ الْمَوَّادِعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا بِالنَّهُ مِنَ عَبْلِ اللهِ بْنِ عُبَرَعَنُ كَمَائِ الْمَوَّادِعِ فَقَالَ أَكْثَرَ دَافِع بَنِ مَوْدَعَةً أَكُمَ يُتُهَا شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدَأَيْتَ الْحَدِيثَ النَّحِيثَ النَّهِ مِن عُبْدِ اللهِ عَنْ ذَافِع بْنِ خَدِيثٍ خَدِيدٍ فَقَالَ أَكْثَرَ دَافِع وَلَوْكَانَ لِي مَزْدَعَةً أَكُمَ يُتُهَا ابْنَ شَهاب نے سالم بن عبدالله سے بوجها كه كھيوں كاكرايه ويناكيسا ہے انہوں نے كہا كھ قباحت نہيں سونے يا چاندى كے بدلے ميں ابن شهاب نے كہاكيا تم كورافع بن خدت كى حديث نہيں بَہْجى سام نے كہارافع نے زياد تى كى اگر مير سے ياس زمين مزروعہ ہوتى توميں اس كوكرايہ دينا۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں

کراءالارض زمین کو کرایہ پر دینے کے بیان میں

حديث 1737

عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِمَائٍ حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَاعِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَنَا بِقَضَائِ شَيْعٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِمَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ عبدالرحمن بن عورف نے ایک زمین کرایہ کو لی ہمیشہ ان کے پاس رہی مرے دم تک ان کے بیٹے نے کہاہم اس کو اپنی ملک سمجھتے تھے اس وجہ سے کہ معت تک ہمارے پاس رہی جب عبدالرحمن مرنے لگے توانہوں نے کہاوہ کرایہ کی ہے اور تھم کیا کہ کرایہ ادا کرنے کاجوان پر باقی تھاسونے یاچاندی کی قشم ہے۔

باب: كتاب مساقات كے بيان ميں كراء الارض زمين كوكرام پردينے بيان ميں

حايث 1738

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَلَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكْمِى أَدْضَهُ بِالنَّاهَبِ وَالْوَدِقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَلَا آبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكْمِى أَدْضَهُ بِالنَّاهَبِ وَالْوَدِقِ عَرِوهِ بِن زبير اپنی زمین کوکرای پردیتے تھے چاندی یاسونے کے بدلے میں۔

# باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہو اس کابیان

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1739

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفُعَةِ فِيهِ فِيَالَمْ يُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَائِ فَإِذَا وَقَعَتُ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ

سعید بن مسیب اور ابی سلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا شفعہ کا اس چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو شریکوں میں جب تقسیم ہو جائے اور حدیں قائم ہو جائیں پھر اس میں شفعہ نہیں۔

باب: كتاب شفعے كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1740

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا

کہامالک نے ہمارے نز دیک یہی حکم ہے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔

- 1

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1741

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُيِلَ عَنْ الشُّفْعَةِ هَلُ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ فَقَالَ نَعَمُ الشُّفْعَةُ فِي النَّودِ وَالْأَرَضِينَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَائ

سعید بن مسیب سے سوال ہوا کہ شفعے میں کیا حکم ہے انہوں نے کہاشفعہ مکان میں اور زمین میں ہو تا ہے اور شفعے کا استحاق صرف شریک کو ہو تاہے۔

. ....

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1742

عَنْ سُلَيُانَ بُنِ يَسَادٍ مِثُلُ ذَلِكَ

سلیمان بن سارنے بھی ایساہی کہا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کابیان

حايث 1743

قَالَ مَالِك فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمِ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنُ الْعُرُوضِ فَجَائَ الشَّيِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا وَلَمْ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَيْمَتِهِمَا فَيَقُولُ الْمُشْتَدِى قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوُ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَادٍ وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّمِيكُ بَلُ قِيمَتُهَا خَبْسُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِك يَحْلِفُ الْبُشْتَرِى أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَادٍ ثُمَّ إِنْ شَائَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتُرُكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِي الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِى

کہامالک نے اگر ایک شخص نے مشتر ک زمین کا ایک حصہ کسی جانو ریاغلام کے بدلے میں خرید ااب دوسر اشریک مشتری سے شفع
کا مدعی ہوالیکن وہ جانور یا غلام تلف ہو گیا اور اس کی قیمت معلوم نہیں مشتری کہتا ہے اس کی قیمت سو دینار تھی اور شفیع کہتا ہے
پپاس دینار تھی تو مشتری سے قتم لیں گے اس امر پر کہ اس جانوریاغلام کی قیمت سو دینار تھی۔ بعد اس کے شفیع کو اختیار ہو گاچاہے
سو دینار دے کر زمین کے اس جھے کو لے لے چاہے جھوڑ دے البتہ اگر شفیع گواہ لائے اس امر پر کہ اس جانوریاغلام کی قیمت بچپاس
دینار تھی تو اس کا قول معتبر ہو گا۔

.....

باب: كتاب شفعے كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1744

قَالَ مَالِكَ مَنُ وَهَبَ شِقُصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَأَثَابَهُ الْبَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقُمًا أَوْ عَنْضًا فَإِنَّ الشُّمَ كَائَ يَأْخُذُونَهَا بِالشَّفْعَةِ إِنْ شَاؤُا وَيَدُفَعُونَ إِلَى الْبَوْهُوبِ لَهُ قِيبَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَأَوْ دَرَاهِمَ

کہامالک نے جس شخص نے اپنے مشترک گھریا مشترک زمین کا ایک حصہ کسی کو ہبہ کیا موہوب لہنے واہب کو اس کے بدلے میں کچھ نقد دیایا چیز دی تواور شریک موہوب لہ کو اسی قدر نقذیا اس چیز کی قیمت دے کر شفعہ لے لیں گے۔

.....

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

عايث 1745

قَالَ مَالِكَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَادٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ فَلَمْ يُثَبُ مِنْهَا وَلَمْ يَطْلُبُهَا فَأَرَادَ شَيِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيبَتِهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ مَالَمُ يُثَبُ عَلَيْهَا فَإِنْ أُثِيبَ فَهُولِلشَّفِيعِ بِقِيبَةِ الثَّوَابِ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے اپنا حصہ مشتر ک زمین یا مشتر ک گھر میں ہبہ کیالیکن موہوب لہ نے اس کابد لہ نہیں دیاتو شفیع کو شفعہ

#### کااستحقاق نہ ہو گاجب موہوب لہ دے گاتوشفیع موہوب لہ کواس بدلہ کی قیت دے کر شفعہ لے لے گا۔

------

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حايث 1746

قَالَ مَالِكَ لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَنَّ تُقُطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ كَالَ مَالِكَ لَا تَقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ كَالِكَ مِنْ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالْمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ عَالمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللْمُ

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کابیان

حديث 1747

قَالَ مَالِكَ الشُّفُعَةُ بَيْنَ الشُّمَكَائِ عَلَى قَدُرِ حِصَصِهِمْ يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلًا وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَيِقَدُرِ فِوَ ذَلِكَ إِنْ تَشَاحُوا فِيهَا قَالَ مَالِكَ فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُمَكَائِهِ حَقَّدُ فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّفَعَةِ بَقَدُرِ حِصَّتِى وَيَقُولُ الْمُشْتَرِى إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَسْلَبْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَسْلَبْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا شَيْعَ أَنْ تَكَامُ فَكُمْ وَاللَّهُ فَعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلَاشَيْعَ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشَّفْعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا الْمُسْتَرَى إِذَا خَيْرَهُ فِي هَذَا وَأَسُلَبَهُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَة كُلَّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفُعَة كُلُّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلِي أَنْ النَّهُ فَعَلَى الشَّفَعَة كُلُّهَا أَوْيُسلِبَهَا إِلَيْهِ فَلَا اللَّهُ فَالْ اللَّالْفُولُولُ اللَّهُ فَلْ مَنْ اللَّهُ فَلَا شَيْعَ لَكُولُ اللَّهُ فَلَا شَيْعَ لَكُولُ اللَّهُ فَا أَوْلِكُ اللَّهُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا أَنْ لَا أَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا شَكْمَا أَوْلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِلْ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُ

کہامالک نے اگر کئی شریکوں کو شفعے کا استحقاق ہوتو ہر ایک ان میں سے اپنے جھے کے موافق مبیع میں سے حصہ لیں گے اگر ایک شخص نے مشتر ک حصہ خرید کیا اور سب شریکوں نے سفعے کا دعویٰ جھوڑ دیا مگر ایک شریک نے مشتری سے یہ کہا کہ میں اپنے جھے کے موافق تیری زمین سے شفعہ لوں گا۔ مشتری ہے یا تو تو پوری زمین جس قدر میں نے خریدی ہے سب لے لے یا شفعے کا دعویٰ جھوڑ ہے۔ چھوڑے تو شفیع کو لازم ہوگایا تو پوراحصہ مشتری سے لے لے یا شفعے کا دعویٰ جھوڑ دے۔

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1748

قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا أَوْ الْبِئْرِيَحْفِيُهَا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلُّ فَيُدُرِكُ فِيهَا حَقَّا فَالُمُ مِنْ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَ بِالشَّفْعَةِ فَيُويِدُ أَنْ يَعْطِيهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَ بِالشَّفْعَةِ وَلَا أَنْ يُعْطِيهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَة مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَ بِالشَّفْعَةِ وَلِلَّا فَلَا عَلَى اللَّهُ فَعَةَ لَهُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعْطِيهُ فَيهَا فَيها اللَّهُ فَعَةَ لِهُ فَي إِللَّا فَاللَّهُ فَعَلَا فَي مَا عَمَرَ كَانَ أَحْلَا اللَّهُ فَعَةِ إِنَّهُ لَا شُفْعَةً لِللَّهُ فَي إِللَّا فَلَا عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَا لَا أَنْ يُعْفِيهُ إِللَّا فَا عَلَى اللَّهُ فَي إِللَّا فَا عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ فَعَلَا اللَّهُ فَعَلَا اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ فَا فَلِي اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ فَا لَا عُلَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَا عُلْمَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللْعُلَا عَلَى الْعَلَى

کہامالک نے ایک شخص زمین کو خرید کر اس میں در خت لگادے یا کنوال کھود دے پھر ایک شخص اس زمین کے شفعے کا دعویٰ کر تاہوا آئے تواس کو شفعہ ندملے گیاجب تک کہ مشتری کے کنوئمیں اور در ختوں کی بھی قیمت نہ دے۔

·-----

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1749

قَالَ مَالِكُ مَنْ بَاعَحِطَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشَتَرَكَةٍ فَلَبَّاعَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفَعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفَعَةِ اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ فَأَقَالَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّبَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ

کہامالک نے جس شخص نے مشترک گھریاز مین میں سے اپناحصہ بیچاجب بائع کو معلوم ہوا کہ شفیع اپناشفعہ لے تواس نے بیع کو فسخ کر ڈالااس صورت میں شفع کا شفعہ ساقط نہ ہو گابلکہ اس قدر دام دے کرجتنے کو وہ حصہ بکا تھااس جھے کو لے گا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1750

قَالَ مَالِكُ مَنُ اشَّتَرَى شِفْصًا فِي دَادٍ أَوُ أَرُضٍ وَحَيَوَانًا وَعُهُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي النَّادِ أَوْ اللَّهُ مَا اشْتَرَيْتُ جَبِيعًا فَإِنِّ إِنْهَا اشْتَرَيْتُهُ جَبِيعًا قَالَ مَالِكُ بَلُ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الثَّادِ أَوْ الأَرْضِ فِقَالَ الْبُشْتَرِى خُذُ مَا اشْتَرَيْتُ جَبِيعًا فَإِنِّ إِنْهَا اشْتَرَيْتُهُ جَبِيعًا قَالَ مَالِكُ بَلُ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِحَرَّتِهِ عَلَى الشَّفِيعُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّينِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ثُمَّ الشَّفِيعُ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى الثَّينِ الَّذِي الشَّعْونِ وَالْعَرُوضِ شَيْعًا إِلَّا أَنْ يَأْفُونُ الشَّفِيعُ الْمُثَونِ وَالْعُرُوضِ شَيْعًا إِلَّا أَنْ يَشَاعً ذَلِكَ

کہامالک نے اگر ایک شخص نے ایک حصہ مشتر ک گھریاز مین کااور ایک جانور اور کچھ اسباب ایک ہی عقد میں خرید کیا پھر شفیع نے

ا پنا حصہ یا شفعہ اس زمین یا گھر میں مانگا مشتری کہنے لگا جتنی چیزیں میں نے خریدی ہیں تو ان سب کو لے لیے کیونکہ میں نے ان سب کو ایک عقد میں خرید اسے تو شففیع زمین یا گھر میں اپنا شفعہ لے گااس طرح پر کہ ان سب چیزوں کی علیحدہ علیحدہ قیمت لگائیں گے اور پھر شمن کو ہر ایک قیمت پر آئے اس قدر شفع کو دے کروہ حصہ پھر شمن کو ہر ایک قیمت پر آئے اس قدر شفع کو دے کروہ حصہ زمین یا مکان کا اور یہ ضروری نہیں کہ اس جانور اور اسباب کو بھی لے لے البتہ اگر اپنی خوشی سے لے تو مضا گفتہ نہیں۔

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1751

قَالَ مَالِكَ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشَتَرَكَةٍ فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفُعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِقَلْ الشُّفُعَةُ لِلْبَائِعِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِقَلْ وَيَقُو وَيَتُرُكَ مَا بَقِيَ بِشُفْعَتِهِ إِنَّ مَنْ أَبَا أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَلْ دِحَقِّهِ وَيَتُرُكَ مَا بَقِيَ

کہامالک نے جس شخص نے مشتر ک زمین میں سے ایک حصہ خرید کیااور سب شفیعوں نے شفعے کاعدویٰ چھوڑ دیا مگر ایک شفیع نے شفعہ طلب کیاتواس شفیع کو چاہیے کہ پوراحصہ مشتری کالے لے بیہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے جھے کہ موافق اس میں سے لے لے۔

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جس چیز میں شفعہ ثابت ہواس کا بیان

حديث 1752

قَالَ مَالِكُ فِي نَفَيٍ شُمَكًا كَيْ وَادٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَشُمَكًا وُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلًا فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذُ ثَلِكَ فَإِنْ أَخَذُوا فَنَالِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذُتُ بِالشَّفْعَةِ أَوْ يَتُرُكُ وَقَالَ أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِى وَأَتُرُكُ حِصَصَ شُمَكًا وَعَتَى يَقْدَمُوا فَإِنْ أَخَذُوا فَنَالِكَ وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذُتُ وَاللَّهُ الْحَذُوا فَذَالَ مَالِكَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتُرُكُ فَإِنْ جَائَ شُمَكًا وُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاوُا فَإِذَا عَمْ صَمَا مَالِكُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتُرُكُ فَإِنْ جَائَ شُمَكًا وُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاوُا فَإِذَا عَمْ صَمَا مَا لِكُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتُرُكُ فَإِنْ جَائَ شُمْكًا وُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاوُا فَإِذَا عَلَى مَالِكُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتُركُ فَإِنْ جَائَ شُمَاكًا وُهُ أَخَذُوا مِنْهُ أَوْنَ اللَّهُ مُعَدِقً قَالَ مَالِكُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يَتُمُ لَا أَنْ مَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلُهُ فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً

کہامالک نے اگر ایک گھر میں چند آدمی شریک ہوں اور ایک آدمی ان میں سے اپناحصہ بیچے سب شرکاء کی غیبت میں گر ایک شریک کی موجود گی میں اب جو شریک موجود اس سے کہا جائے تو شفعہ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ وہ کہے بالفعل میں اپنے جھے کے موافق لے لیتا ہوں بعد اس کے جب میرے شریک آئیں گے وہ اپنے حصوں کو خرید کریں گے تو بہتر۔ نہیں تو میں کل شفعہ لے لوں گاتو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ جو شریک موجود ہے اس سے صاف کہہ دیاجائے گایاتو شفعہ کل لے لیے چھوڑ دے اگروہ لے لے گاتو بہتر نہیں تواس کا شفعہ ساقط ہوجائے گا۔

•

جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

باب: کتاب شفعے کے بیان میں جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حابث 1753

عَنْعُثْمَانَ بْنَعَفَّانَقَالَإِذَا وَقَعَتُ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ

حضرت عثان نے کہا جب زمین میں حدیں پڑ جائمیں تو اس میں شفعہ نہ ہو گا اور نہیں شفعہ ہے کنوئمیں میں اور نہ تھجور کے نر در خت

<u>\_</u>ريب

باب: کتاب شفعے کے بیان میں جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کابیان

حديث 1754

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُعِنْكَ نَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے۔

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حديث 1755

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُعِنْكَ نَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَنْ صَدِ دَادٍ صَلْحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْلَمْ يَصْلُحُ كَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُعِنْكَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْلَمْ يَصْلُحُ كَالْكَ فَ رَاسِة مِن شَفِعَه نَهِيل ہے خواہ وہ تقیم کے لائق ہویانہ ہو۔

------

باب: کتاب شفعے کے بیان میں جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حديث 1756

قَالَ مَالِكِ فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَادِ فَأَرَا دَشُرَكَائُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبُلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِى إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِى وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ

کہامالک نے اگر مشتری نے خیار کی شرط سے زمین کے ایک جھے کو خرید اتو شفیع کو شفیع کا حق نہ ہو گاجب تک کہ مشتری کا خیار پورانہ ہو۔اور وہ اس کو قطعی طور پر نہ لے۔

.....

باب: کتاب شفعے کے بیان میں جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حايث 1757

و قال مَالِك فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى أَرْضًا فَتَهُكُ فِي يَدَيُهِ حِينًا ثُمَّ يَأْقُى رَجُلٌ فَيْدُدِكُ فِيهَا حَقًّا بِهِيدَاثٍ إِنَّ لَهُ الشَّفْعَةَ إِنْ مَا أَغَلَّتُ الْأَرْضُ مِنْ عَلَيَّةٍ فَهِى لِلْمُشْتَرِى الْأَوْلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقَّ الْآخَرِ لِأَنَّهُ قَدُ كَانَ صَهِبْ بَهَا لَوْهَلَك مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِمَّا سِأَهُ وَهَكَ الشَّهُوهُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوْ الْهُشْتَرِى أَوْهُ لَكَ مَا لَا لَمَانُ فَا اللَّهُ مَا كَانَ فَي لَكَ الشَّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأُخُدُ مَقَّهُ الَّذِى ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى عَيْرِهِ فَلَى الشَّفُعَة تَنْقَطِعُ وَيَأُخُدُ مَا يَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّفْعَة تَنْقَطِعُ وَيَأُخُدُ مَا يَوْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الشَّفْعَة تَنْقَطِعُ وَيَأُخُونُ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى عَيْرِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ع

شفعے کادعویٰ نہ پہنچے گا۔اگر زمانہ بہت نہیں گزراہے اور اس شخص کو معلوم ہوا کہ بائع نے قصداً شفعہ باطل کرنے کے واسطے بیچ کو چھپایاہے تواصل زمین کی قیمت اور جواس میں زیادہ ہو گیاہے اس کی قیمت وہ شخص اداکر کے شفعہ لے لے گا۔

باب: كتاب شفع كے بيان ميں

جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حديث 1758

قَالَ مَالِكَ وَالشَّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ فَإِنْ خَشِي أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِمَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَكَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ

کہامالک نے جیسے زندہ کے مال میں شفعہ ہے ویسے میت کے مال میں بھی شفعہ ہے۔البتہ اگر میت کے وارث اس کے مال کو تقسیم کرلیں پھر بیجییں تواس میں شفعہ نہ ہو گا۔

.....

باب: کتاب شفعے کے بیان میں

جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کابیان

حديث 1759

قَالَ مَالِكَ وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَىَةٍ وَلَا شَاةٍ وَلَا فِي شَيْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا فِي بِنْرٍ كَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنْ الْأَرْضِ فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فيه شُفْعَةَ فيه

کہامالک نے ہمارے نزدیک غلام اور لونڈی اور اونٹ اور گائے اور بکری اور جانور اور کپڑے میں شفعہ نہیں ہے نہ اس کنوئیں میں جس کے متعلق زمین نہیں ہے کیونکہ شفعہ اس زمین میں ہو تاہے جو تقسیم کے قابل ہے اور اس میں حدود ہوتے ہیں زمین کی قشم سے جو چیز ایسی نہیں ہے اس میں شفعہ بھی نہیں ہے۔

باب: کتاب شفعے کے بیان میں جن چیزوں میں شفعہ نہیں ہے ان کا بیان

حديث 1760

قَالَ مَالِكَ وَمَنُ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةُ لِنَاسٍ حُضُودٍ فَلْيَرْفَعُهُمُ إِلَى السُّلُطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلُطَانُ فَإِنْ تَرَكُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعُ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلُطَانِ وَقَلْ عَلِمُوا بِاشْتَرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاوُا يَطْلُبُونَ السُّلُطَانُ فَإِنْ تَرَكُهُمْ فَلَمْ يَرْفَعُ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلُطَانِ وَقَلْ عَلِمُوا بِالشَّتَرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاوُا يَطْلُبُونَ شَعْتَهُمْ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے ایسی زمین خریدی جس میں لوگوں کو حق شفعہ پہنچتا ہے تو چاہیے کہ شفیعوں کو حاکم کے پاس لے چائے یا شفعہ لیس یا جھوڑ دیں اگر مشتری شفیعوں کو حاکم کے پاس نہیں لے گیالیکن ان کو خریدنے کی خبر ہوگئ تھی اور انہوں نے مدت شفعہ کا دعویٰ نہ کیا بعد اس کے دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا۔ پوری ہوئی کتاب شفعے کی۔

# باب: كتاب حكمول كي

سچے تھم کرنے کابیان

باب: کتاب حکموں کی سیح علم کرنے کابیان

حديث 1761

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَمُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْعٍ مِنْ حَقِّ إِلَى فَلَعَلَّ مِنْ حَقِّ أَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْعٍ مِنْ حَقِّ النَّادِ أَخْذَنَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّادِ

ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی بشر ہوں اور تم میرے پاس لڑتے جھکڑتے آتے ہو شائکہ تم میں سے کوئی با تمیں بناکر اپنے دعوے کو ثابت کرلے پھر میں اس کے موافق فیصلہ کروں اس کے کہنے پر توجس شخص کو میں اس کے بھائی حقل دلا دوں وہ نہ لے کیونکہ میں ایک انگارہ آگ کا اس کو دلاتا ہوں۔

> باب: کتاب حکمول کی یچ هم کرنے کابیان

حديث 1762

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِئُ فَرَأَى عُمَرُأَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَ لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَالَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللهِ لَقَنْ الْحَقِّ لِلْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِ قَضَيَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدُرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِ فَضَيَ بِلْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمُرُبُنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدُرِيكَ فَقَالِ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے آئے حضرت عمر کو یہودی کی طرف حق معلوم ہواانہوں سے اس کے موافق فیصلہ کیا چھر یہودی ابولا قسم خدا کی تم نے سچا فیصلہ کیا حضرت عمر نے اس کو درے سے مار اور کہا تھے کیو نکر معلوم ہوا یہودی نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو حاکم سچا فیصلہ کر تاہے اس کے داہنے ایک فرشتہ ہو تاہے اور بائیں ایک فرشتہ دونوں اس کو مضبوط کرتے ہیں اور سید ھی راہ بتلاتے ہیں جب تک کہ وہ حاکم حق پر جمار ہتا ہے جب حق چھوڑ دیتا ہے وہ فرشتہ بھی اس کو چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔

گواہیوں کا بیان

باب: كتاب حكمول كي

گواہیوں کابیان

حديث 1763

عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهَدَائِ الَّذِي يَأْقِ بِشَهَا دَتِهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهَدَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهَدَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهَدَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهَدَائِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْدِ الشُّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیانہ خبر دوں میں تم کوسب سے بہتر گواہ کی جو گواہی دیتا ہے قبل اس کے کہ یو چھاجائے اس سے۔

باب: کتاب حکمول کی گواهیوں کا گواهیوں کا بیان

حديث 1764

عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَقَدُ جِئْتُكَ لِأَمْرِ مَالَهُ كُنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ وَاللهِ كَالُّهُ وَلَا ذَنَبُ فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَقَالَ شَهَا دَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتُ بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَ قَدُ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ كَالُهُ وَلَا فَنَكُ وَلِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعُدُولِ لَا يُؤْمِنُ رَجُلُ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ

ربیعہ بن ابوعبدالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص عراق کارہنے والا حضرت عمرب کے پاس آیااور بولا میں تمہارے پاس اس کام کو آیاہوں جس کاسر پیر کچھ نہیں حضرت عمرنے کہا کیا ہے اس نے کہا جھوٹی گواہیاں ہمارے ملک میں بہت پھیل گئی ہیں حضرت عمرنے کہانچ اس نے کہاہاں تب حضرت عمرنے کہااب کوئی شخص مسلمان قیدنہ کیا جائے گابغیر معتبر گواہوں کے۔

باب: كتاب حكمول كي

گواہیوں کا بیان

حايث 1765

عَنْ عُمُوَبِينَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَجُودُ شَهَا دَةٌ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ عَنْ عُمُوبِينَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا تَجُودُ شَهَا دَةٌ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ حضرت عمر نے کہانہیں درست ہے گواہی دشمن کی اور متہم کی۔

جس کو حد قذف پڑی ہواس کی گواہ کا بیان

باب: کتاب حکموں کی جس کو حد قذف پڑی ہواس کی گواہ کا بیان

حديث 1766

عَنْ سُلَيُمَانَ بْنِ يَسَادٍ وَغَدِّرِهِ أَنَّهُمْ سُبِلُواعَنْ رَجُلٍ جُلِلَ الْحَلَّ أَتَجُوذُ شَهَا دَتُهُ فَقَالُوا نَعَمُ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ سلیمان بن بیار وغیر ہسے سوال ہوا کہ ایک شخص کو حد قذف پڑی پھر اس کی گواہی درست ہے انہوں نے کہاہاں جب وہ توبہ کر لے اور اس کی توبہ کی سچائی اس کے اعمال سے معلوم ہو جائے۔

باب: کتاب حکموں کی جس کو حدقذف پڑی ہواس کی گواہ کا بیان

حديث 1767

عَنْ ابْنَ شِهَابِ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ سُلَيَّانُ بْنُ يَسَادٍ ابن شهاب سے بھی ہے سوال ہواانہوں نے بھی ایساہی کہا۔

\* '

باب: کتاب حکموں کی جس کو حد قذف پڑی ہواس کی گواہ کا بیان

مايث 1768

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَدْبَعَةِ
شُهَدَائَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

کہامالک نے ہمارے نز دیک یہی تھم ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایاجولوگ لگاتے ہیں نیک بخت بیبیوں کو پھر چار گواہ نہیں لاتے ان کواسی کوڑے مارو پھر مبھی ان کی گواہی قبول نہ کرووہی گنہگار ہیں مگر جولوگ توبہ کریں بعد اس کے اور نیک ہوجائیں توبے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے پس جو شخص حد قذف لگایاجائے پھر توبہ لرے اور نیک ہوجائے اس کی گواہی درست ہے۔

ا یک گواہ اور قشم پر فیصلہ کرنے کا بیان

باب: كتاب حكمول كى ايك گواه اور قتم پر فيصله كرنے كابيان

حديث 1769

عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَبِينِ مَعَ الشَّاهِ فِ عَنْ جَعْفَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ دَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم نے فیصلہ کیا ایک قسم اور ایک گواہ پر۔

باب: کتاب حکمول کی ایک گواہ اور قتم پر فیصلہ کرنے کابیان

حديث 1770

عَنْ عُبَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَعَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَنْ اقْضِ بِالْيَبِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

عمر بن عبد العزیزنے لکھاعبد الحمید بن عبد الرحمن کو اور وہ عامل تھے کو فیہ کے کہ ایک قشم اور ایک گواہ پر فیصلہ کیا کر۔

.....

باب: كتاب حكمول كى ايك گواه اور قتم پر فيصله كرنے كابيان

حديث 1771

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيُمَانَ بْنَ يَسَادٍ سُيِلاَ هَلْ يُقْضَى بِالْيَبِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالاَ نَعَمْ ام سلمہ بن عبد الرحمٰن اور سلیمان بن بیارسے سوال ہوا کہ ایک گواہ اور ایک قتم پر فیصلہ کرنادرست ہے انہوں نے کہاہاں۔

> باب: كتاب حكمول كى ايك گواداور نتم پر فيصله كرنے كابيان

> > حديث 1772

قَالَ مَالِكَ مَضَتُ السُّنَّةُ فِي الْقَضَائِ بِالْيَبِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ فَإِنْ نَكُلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْيَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ

کہامالک نے جب مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو اس کی گواہی لے کر مدعی کو قشم دیں گے اگر وہ قشم کھالے گاتو ہری ہو جائے گا اگر وہ قشم کھانے سے انکار کرے تو مدعی کا دعویٰ اس پر ثابت ہو جائے گا۔

> باب: کتاب حکمول کی ایک گواه اور قتم پر فیصله کرنے کابیان

حايث 1773

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ اللَّهُ وَلَا فَ الْأَمُوالِ خَاصَّةً وَلَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيْعٍ مِنُ الْحُدُودِ وَلَا فِي خَلَافِ وَلَا فِي طَلَاقٍ وَلَا فِي عَتَاقَةٍ وَلَا فِي مَنْ الْأَمُوالِ فَقَدُ أَخْطَأُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْكَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَلَا فَي مَن وَلَا فِي مِن الْعَبْدُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

کہامالک نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ کرناصرف اموال کے عدوے میں ہوگا اور حدود اور نکاح اور طلاق اور عتاق اور سرقہ اور قذف میں ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کرنادرست نہیں اور جس شخص نے عتاق کواموال کے دعوے میں داخل کیا اس نے غلطی کی کیونکہ اگر ایساہو تا تو غلام جب ایک گواہ لا تا اس امر پر کہ مولی نے اس کو آزاد کر دیا ہے تو چاہیے تھا کہ غلام سے حلف لے کے اس کو آزاد کر دیا تے تواس کے مولی سے حلف لیں گے اگر حلف کے اس کو آزاد کر دیتے حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ جب غلام اپنی آزادی پر ایک گواہ لائے تواس کے مولی سے حلف لیں گے اگر حلف کرلے گاتو آزادی ثابت نہ ہوگی۔

.....

باب: کتاب حکمول کی ایک گواه اور نشم پر فیصله کرنے کابیان

حديث 1774

قَالَ مَالِكَ وَكَنَالِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ إِذَا جَائَتُ الْبَرُأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُخْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

کہامالک نے اسی طرح اگر عورت ایک گواہ لائے اس امر پر کہ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی تو خاوند سے قسم لیں گے اگروہ قسم کھائے اس امر پر کہ میں نے طلاق نہیں دی تو طلاق ثابت نہ ہوگی۔

باب: کتاب حکموں کی

ایک گواہ اور قشم پر فیصلہ کرنے کابیان

حديث 1775

قَالَ مَالِكَ فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِ فِي الْوَاحِدِ وَاحِدَةً إِنَّمَا يَكُونُ الْيَبِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَلَّ مِنْ الْحُدُودِ لَا تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَائِ لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَلْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْلَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْبِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوارِثُهُ فَإِنْ احْتَجَّ مُحْتَجُّ فَقَالَ لَوْأَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَائَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِحَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِيرِيدُ أَنْ يُجِيزَبِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَائِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِتُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدُكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلابَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالَا فَيْقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكُلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيّدِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلُ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلانَةَ أَنْتَ وَفُلانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا فَيُنْكِئُ ذَلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ بِرَجُلِ وَامْرَأْتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثُبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا وَشَهَا دَةُ النِّسَائِ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ

کہامالک نے اگر طلاق اور عماق میں جب ایک گواہ ہو تو خاوند اور مولی پر قسم لازم آئے گی۔ کیونکہ عماق ایک حد شرعی ہے جس میں عور توں کی گواہی درست نہیں اس لیے کہ غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تواس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی حدیں اور وں پر پڑتی ہیں اور اور وں کی حدیں اس پر پڑتی ہیں اگر وہ زنا کرے اور محصن ہو تورجم کیا جائے گا گر اس کو کوئی مار ڈالے تو قاتل بھی مار ا جائے گا اور اس کے وار توں کو میر اٹ کا استحقاق حاصل ہو گا گر کوئی جست کرنے والا یہ ہے کہ مولی جب غلام کو آزاد کر دے پھر ایک شخص اپنا قرض مولی سے مانگنے آئے اور ایک مر داور دو عور توں کی گواہی سے اپنا قرض ثابت کرے تو مولی پر قرضہ ثابت ہو جائے گا اگر مولی کے پاس سوائے اس غلام کے کوئی مال نہ ہو گا تو اس غلام کی آزاد کی فتح کر ڈالیس گے اس سے یہ بات نکالی کہ عور توں کی گواہی قرضے کے اثبات میں معتبر ہوئی نہ کہ عماق میں ورست ہے تو ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ عور توں کی گواہی قرضے کے اثبات میں معتبر ہوئی نہ کہ عماق میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنا قرضہ مولی پر ثابت اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنا قرضہ مولی پر قرضے کا دعوی کرے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو مولی سے قسم کی جائے یا مولی پر قرضے کا دعوی کرے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو مولی سے قسم کی جائے یا مولی پر قرضے کا دعوی کرے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو مولی سے قسم کی جائے یا مولی پر قرضے کا دعوی کرے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو مولی سے قسم کی جائے اور وہ انکار

کرے تو مدعی سے قسم لے کر اس کا قرضہ ثابت کر دیاجائے اور آزادی فننج کی جائے اسی طرح ایک شخص نکاح کرے لونڈی سے پھر لونڈی کامولی خاوند سے کہنے لگے کہ تونے اور فلاں شخص نے مل کر میری اس لونڈی کو اتنے دینار میں خرید کیا ہے اور خاوند انکار کرے تو مولی ایک مر د اور دوعور توں کو گواہ لائے اپنے قول پر اس صورت میں بیچ ثابت ہوجائے گی۔ اور وہ لونڈی خاوند پر حرام ہوجائے گی۔ اور وہ لونڈی خاوند پر حرام ہوجائے گا۔ اور نکاح فنٹے ہوجائے گا حالا نکہ طلاق میں عور توں کی گواہی درست نہیں۔

باب: کتاب حکمول کی ایک گواہ اور نشم پر فیصلہ کرنے کابیان

حايث 1776

قَالَ مَالِكَ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِى عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِى رَجُلُّ وَامْرَأْتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَا وَةُ النِّسَاعُ لاَ تَجُوذُ فِي الْفِرْيَةِ الَّذِي افْتُرِى بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَا وَةُ النِّسَاعُ لاَ تَجُوذُ فِي الْفِرْيَةِ الَّذِي الْفَرْيَةِ اللَّذِي عَلَيْهِ وَشَهَا وَةُ النِّسَاعُ لاَ تَجُودُ فِي الْفِرْيَةِ الَّذِي الْفَرْيَةِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللل

باب: کتاب حکمول کی ایک گواه اور قتم پر فیصله کرنے کابیان

حديث 1777

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُشُبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَائُ وَمَا مَضَى مِنُ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشُهَدَانِ عَلَى السَّتِهُلَالِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَ الْمَرُأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْ اللَّيْمَالُولُ وَلَا يَبِينُ وَقَدُي كُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنْ النَّاهَ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرِّبَاعِ وَالْحِيلُ وَلَوْتِهِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَمُولُ الْمَعْولِ وَلَوْشِهِ كَتُ الْمُرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَم وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَولُمْ تَقْطَعُ شَهَا وَتُعْمَا شَيْعًا وَلَمْ تَعْمَا اللَّهُ مُوالِ وَلُوشِهِ كَتُ الْمَرَأَتَ الْمَوْلِ الْمُولِ وَلُوسُهُ مِنَ اللَّهُ مُوالِ وَلَوْشَهِ كَتُ الْمُرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَم وَاحِدٍ أَوْلَكُ مِنْ ذَلِكُ أَوْلُولُ مَعُهُمَا شَاهِكُ أَوْمَ لَلْكُ أَوْلِكُ أَلْمُ لَكُولُ اللَّهُ لِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّالِ مَا عَلَى الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَؤْلِ لَلْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

کہامالک نے بیہ بھی اس کی مثال ہے کہ وہ عور تیں گواہی دیں بیچ کے رونے پر تواس بیچ کے لیے میر اث ثابت ہوجائے گی اور جو بچہ مرگیاہو گاتواس کے وار ثوں کومیر اث ملے گی حالا نکہ ان دوعور توں کے ساتھ نہ کوئی مر دہے نہ قسم ہے اور تبھی میر اث کامال کثیر ہو تاہے جیسے سوناچاندی زمین، باغ، غلام وغیر ہاگریہی دوعور تیں ایک در ہم پریااس سے کم پر بھی گواہی دیں توان کی گواہی سے کچھ ثابت نہ ہو گا۔ جب تک کہ ان کے ساتھ ایک مر دیاایک قشم نہ ہو۔

باب: کتاب حکمول کی ایک گواہ اور قشم پر فیصلہ کرنے کابیان

حديث 1778

قال مَالِك وَمِنُ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لَا تَكُونُ الْيَهِينُ مَعَ الشَّاهِ بِ الْوَاحِدِ وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُولُهُ الْحَقُّ وَالْمَتَشْهِ بُوا شَهِيدَ يُنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَنَ جُلُّ وَامْرَأَتَانِ مِسَّنُ تَرْصَوْنَ مِنْ الشُّهَ مَا أَيْ يُولُ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَنَ جُلُّ وَامْرَأَتَانِ مِسَّنُ تَرْصَوْنَ مِنْ الشُّه مَا أَيْ لِي يَعُولُ فَإِنْ لَمْ يَعُولُ فَإِنْ لَمْ يَعُولُ فَإِنْ لَمْ يَعُولُ فَإِنْ لَمُ يَعُولُ فَإِنْ لَمْ يَعُلَى مَا لَا الْيَعْلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَا لَا الْعَقِيلِ فَي مَا لَا الْعَقِيلِ فَي مَا لَا الْمَعْلَى وَلَى اللهُ عَلَى مَا وَلِي مَا لَا الْعَقِيلِ مَعْ اللهُ عَلَى مَا لَا الْعَقِيلِ فَي مَا لَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا لَا اللهُ عَلَى مَا لَكُونُ الْمَالِ فَي الْعَلَى اللهُ عَلَى مَا مَعْقِ مِنْ كِتَالِ اللهِ عَزَّوجَلَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا مَعْقِ مِنْ اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَوْ وَجُلُولُ اللّهُ مَلْ اللهُ عَلَى الللهُ عَزَّوجَ اللّهُ عَلَى مَا السَّنَا وَاللّهُ اللهُ مَعْ وَلِكُ مَا مَعْقِ مِنْ اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَى مَا السَّلُولُ وَاللّهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى مَا السَّلْ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الله

کہامالک نے بعضے لوگ ہے کہ آیا تم نہیں دیکھتے کہ اگرایک شخص نے دعویٰ کیاایک شخص پرمال کا کیا نہیں حلف لیاجاتا مدعی الایۃ توجیت ان لوگوں پر ہے ہے کہ آیا تم نہیں دیکھتے کہ اگرایک شخص نے دعویٰ کیاایک شخص پرمال کا کیا نہیں حلف لیاجاتا مدعی علیہ تواگر حلف کرتا ہے باطل ہوجاتا ہے اس سے بہ بہ حق اگر نکول کرتا ہے بھر حلف دلاتے ہیں صاحب حق کو تو یہ امر ایسا ہے کہ نہیں ہے اختلاف اس میں کسی کالوگوں میں سے اور نہ کسی شہر میں شہر وں میں سے توکسی دلیل سے نکالا ہے اس کو اور کس کتاب اللہ میں پایا ہے اس مسئلے کو توجب اس امر کو اقرار کرے تو ضرور ہی اقرار کرے یمین مع الشاہد کا اگر چہ نہیں ہے یہ کتاب اللہ میں گر حدیث میں تو موجو د ہے آدمی کو چاہیے کہ شمیک راستہ بہچانے اور دلیل کا موقع دیکھے اس صورت میں اگر خدا چاہے گا تو اس کی مشکل حل ہوجائے گی۔

ایک شخص مر جائے اور اس کا قرض لو گوں پر ہو جس کا ایک گواہ ہو اور لو گوں کا قرض اس پر ہو جس کا ایک گواہ ہو تو کس طررح فیصلہ کرنا چاہیے

باب: كتاب حكمول كي

ا یک شخص مر جائے اور اس کا قرض لو گوں پر ہو جس کا ایک گواہ ہو اور لو گوں کا قرض اس پر ہو جس کا ایک گواہ ہو تو کس طررح فیصلہ کر ناچاہے

حديث 1779

کہامالک نے اگر ایک شخص مرجائے اور وہ لوگوں کا قرضد ارہو جس کا ایک گواہ ہواور اس کا بھی قرض ایک پر آتا ہواس کا بھی ایک گواہ ہو اور اس کے وارث قشم کھانے سے انکار کریں تو قرض خواہ قشم کا کر اپنا قرضہ وصول کریں اگر کچھ نچ رہے گا تو وہ وارثوں کو نہ طلح گا کیونکہ انہوں نے قشم نہ کھا کر اپناحق آپ جھوڑ دیا مگر جب وارث یہ کہیں کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ قرض میں سے پچھ نچ رہے گااسی واسطے ہم نے قشم نہ کھائی تھی تو اس صورت میں وارث قشم کھا کر جو پچھ مال نچ کر ہاہے اس کو کے سکتے ہیں۔

, .....

دعوے کے فیصلے کابیان

باب: کتاب حکمول کی دعوے نے فیلے کابیان

حديث 1780

عَنْ جَبِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَائَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتُ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلابَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ

يُحَلِّفُهُ

جمیل بن عبدالرحمٰن عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا کرتے تھے جب وہ فیصلہ کرتے تھے لو گوں کا جو شخص کسی پر دعوی کرے گو مدعی اور مدعاعلیہ میں یک جائی اور تعلق اور تباط معلوم ہو تا تو مدعاعلیہ سے حلف لیتے ورنہ حلف نہ لیتے۔

.....

لڑ کوں کی گواہی کا بیان

باب: کتاب حکموں کی لڑکوں کی گواہی کا بیان

حديث 1781

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِى بِشَهَا دَةِ الصِّبْيَانِ فِيهَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ مِشام بن عروه سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن زبیر لڑکوں کی گواہی پر تھم کرتے تھے ان کے آپس کی مارپیٹ کے۔

باب: کتاب حکموں کی

لڑ کوں کی گواہی کا بیان

حديث 1782

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَحُدَهَا لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُحَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ وَحُدَهَا لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يُحَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا فَيُولُوا فَكُولُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَغُتَرِقُوا

کہامالک نے لڑکے لڑکر ایک دوسرے کوزخمی کریں توان کی گواہی درست ہے لیکن لڑکوں کی گواہی اور مقدمات میں درست نہیں ہے یہ بھی جب درست ہے کہ لڑلڑا کر جدانہ ہوگئے ہوں مکرنہ کیا ہوا گر جدا جدا چلے گئے ہوں تو پھر ان کی گواہی درست نہیں ہے مگر جب عادل لوگوں کواپنی شہادت پر شاہد کر گئے ہوں۔

ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے مبنر پر جھوٹی قشم کھانے کا بیان

باب: کتاب حکمول کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مبتر پر جھوٹی قشم کھانے کا بیان

حايث 1783

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى آثِمًا تَبَوَّاً مَقْعَدَهُ مِنْ النَّادِ

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاجو شخص میرے منبر پر جھوٹی قشم کھائے اس نے اپناٹھ کانہ نبالیا جہنم میں

.\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب حکمول کی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مبنر پر جھوٹی قشم کھانے کا بیان

حايث 1784

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍّ مُسْلِم بِيَبِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَلَجَبَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَلَا مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍّ مُسْلِم بِيَبِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کاحق اڑالے جھوٹی قسم کھا کر تواللہ جنت کواس پر حرام کرے گااور جہنم اس کے لئے ضروری کرے گاصحابہ نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چہ وہ حق تھوڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شاخ ہو پیلو کی اگر چہ ایک شاخ ہو پیلو کی اگر جہ ایک شاخ ہو پیلو کی اگر جہ ایک شاخ ہو پیلو کی تین بار فرمایا۔

منبر پر قتم کھانے کا بیان۔

باب: کتاب حکموں کی منبر پر قشم کھانے کا بیان۔

حديث 1785

عَنْ أَبَا غَطَفَانَ بُنَ طَهِيفِ الْمُرِّى يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِیْ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَادٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرُوانَ بَنِ الْحَكَمِ وَهُوَأَمِيدُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرُوانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَهِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مِن الْحَقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ وَيَأْبَى أَنْ مَكَانِ قَالَ فَعَالَ مَرُوانُ لَا وَاللّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ وَيَأْبَى أَنْ يَكُنِ فَالِمِ اللّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ وَيَأْبَى أَنْ يَكُونُ قَالَ فَعَالَ مَرُوانُ لَا وَاللّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقَّ وَيَأْبَى أَنْ لَا وَاللّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَكَانَ أَنْ الْمَالِي فَي الْمُعْتَى مَرُوانُ بُنُ الْحَكِم يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ

ابی غطفان بن طریف سے روایت ہے کہ زید بن ثابت اور عبد اللہ بن مطیع نے جھڑ اکیا ایک گھر میں جو دنوں میں مشترک تھا تو لے گئے مقد مہ مروان بن حکم کے پاس وہ ان دنوں میں حاکم تھا مدینہ کا مروانے فیصلہ کیا اس بات پر کہ زید بن ثابت قسم کھائیں منبر شریف پر زید نے کہا نہیں وہیں قسم کھاؤ جہاں لوگوں نے قضیے چکتے ہیں توزید بن ثابت قسم کھاتے سے میں سچاہوں لیکن منبر پر قسم کھانے سے انکار کرتے تھے اور مروان کو تعجب ہوتا تھا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں بعنی گروی رکھنے کے بیان

مد

ر ہن کارو کنا درست نہیں ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں رہن کارو کنادرست نہیں ہے۔

حديث 1786

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ سعيد بن مسيب سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يانه روكى جائے گى رئن۔

تھلوں اور جانوروں کے رہن کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں سے اس میں ایمان میں اور جانوروں کے رہن کا بیان

حديث 1787

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

کھلوں اور جانوروں کے رہن کا بیان

حديث 1788

قَالَ وَالْأَمُوُالَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً أَوْ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِللَّهُ مَوْ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ الثَّبَوُمِ فُلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لِللَّهُ مَا الْمُعَنَّرِي الْمُنْتَوَى الْمُنْتَوَى الْمُنْتَوَى الْمُنْتَوَى النَّهُ وَلَمُ يَشْتَرِعُهُ فَلَيْسَتُ النَّخُلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ وَلَيْسَ الثَّبَوُمِ مُثْلُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْتَوَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں سیال میں کھنے کے بیان میں کھلوں اور جانوروں کے رہن کابیان

حايث 1789

قَالَ مَالِكَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدُّ مِنْ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ الرَّقِيقِ وَلا مِنْ الدَّوَاتِ

کہامالک نے یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ آدمی در خت کے بھلوں کور بن کر سکتا ہے بغیر در ختوں کے اوریہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹ کے بچے کور بن کرے بغیر اس کی مال کے آدمی ہو یاجانور۔

------

#### جانور کور ہن رکھنے کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جانور کور ہن رکھنے کے بیان میں جانور کور ہن رکھنے کا بیان

حديث 1790

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ شئے مر ہوں اگر ایسی ہو جس کا تلف ہونا معلوم ہوجائے جیسے زمین اور گھر اور جانور تو اس صورت میں شئے مر ہوں کے تلف ہونے سے مر تہن کا کچھ حق کم نہ ہو گا بلکہ رائین کا نقصان ہو گا اور جو شئے مر ہوں ایسی ہو جس کا تلف ہوناصرف مر تہن کے کہنے سے معلوم ہو (جیسے سوناچاندی وغیرہ) تو مر تہن اس کی قیت کاضامن ہو گا (جس صورت میں گواہ نہ رکھتا ہو اس کے تلف ہونے کا) اب اگر رائین اور مر تہن زر رئین میں اختلاف کریں تو مر تہن سے کہا جائے گا تو خلفاً شئے مر ہوں کے اوصاف اور زر رئین کو بیان کر جب وہ بیان کرے گا تو نگاہ والے لوگ اس شئے کی قیت مر تہن نے کہا

جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کے لحاظ سے لگائیں گے اگر قیمت زر رہن سے زیادہ ہو تو رہن جس قدر زیادہ ہے مرتہن سے وصول کرلے گا توجس قدر مرتہن نے زر رہن قیمت سے زیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے اگر وہ حلف کرلے گا توجس قدر مرتہن نے زر رہن قیمت سے زیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور جو حلف سے انکار کرے تو اس قدر مرتہن کو اداکرے گا اگر مرتہن نے کہا میں شئے مرہوں کے اوصاف پر حلف لے کر اس کے بیان پر فیصلہ کریں گے جب کہ وہ کوئی امر خلاف واقعہ بیان نہ کرے۔

-----

### دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کا بیان

حديث 1791

قَالَ مَالِك يَقُولُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهُنُ بَيْنَهُمَا فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ وَقَدُكَانَ الْآخَنُ أَنْظُرَهُ بِحَقِّهِ مِسَنَةً قَالَ إِنْ كَانَ يَقُولُ أَنْ يُنْهُمَا فَأُونِ حَقَّهُ إِنْ كَانَ يَقُولُ اللَّهِ مِنَ فَلَا يَعُمُ الرَّهُ مِنَ وَلا يَنْقُمَا فَأُونِ حَقَّهُ وَمِنَ وَلا يَنْفُمَا فَأُونِ حَقَّهُ وَمِن وَلا يَنْفُمَا فَأُونِ حَقَّهُ وَمِن وَلِكَ فَإِنْ طَابَتُ نَفُسُ الَّذِي أَنْظُرَهُ وَلِاللَّهُ مِن وَلا يَنْفُسُ الَّذِي أَنْظُرَهُ إِللَّا لِيُوقِف إِنْ كَانَ مَنْ فَعُلُ هَيْ مَن وَلا يَنْفُلُ اللَّهُ مِن اللَّذِي وَهُ مَن وَلا يَنْفُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ كُلُّهُ فَأَعْلِى النَّامِي وَإِلَّا حُلِيف الْهُورُونِ وَإِلَّا مُؤْمِن وَاللَّهُ مِن اللَّذِي وَاللَّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن وَاللَّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن وَاللَّهُ مَا أَنْظُرَهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن وَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُن كُلُّهُ مُن كُلُّهُ مُا أَنْظُرَهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن عَلَى هَيْ مَلَى هَيْ عَلَى هَيْ مَن وَاللَّهُ مُن كُلُونُهُ مَا أَنْظُرهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن فَلَى الرَّاهِ فِي وَإِلَّا حُلِيف الْهُ مُنَا أَنْكُومُ اللَّهُ مَا أَنْظُورُهُ إِلَّا لِيُوقِف إِلَى وَهُ مِن عَلَى هَيْمَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِ

کہامالک نے اگر ایک شئے دو آدمیوں کے پاس رہن ہو تو ایک مرتہن اپنے دین کا تقاضا کرے اور شئے مرہوں کو بیچناچاہے اور ایک مرتہن راہن کو مہلت دے اگر شئے مرہوں ایس ہے کہ اس کے نصف بچ ڈالنے سے دوسرے مرتہن کا نقصان نہیں ہوتا تو آدھی بچ کر ایک مرتہن کا دین اداکر دیں گے اور جو نقصان ہوتا ہے تو کل شئے مرہوں کو بچ کر جو مرتہت قاضا کرتا ہے اس کو نصف دے دیں گے اور جس مرتہن نے مہلت دی ہے وہ اگر خوشی ہے چاہے تو نصف شمن کو راہن کے حوالہ کر دے نہیں تو حلف کرے میں نے اس واسلے مہلت دی تھی کہ شئے مرہوں اپنے حال پر میرے پاس رہے پھر اس کا حق اس وقت اداکر دیا جائے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

دو آدمیوں کے پاس رہن رکھنے کابیان

حايث 1792

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِيرُهَنُهُ سَيِّدُهُ وَلِلْعَبْدِ مَالَ إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ عَلَام كَامالَ الْعَبْدِ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُهُ الْمُرْتَهِنُ عَلام كَامالَ اللهِ عَلام كَامالَ اللهُ عَلام كَامالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى ال

ر ہن کے مختلف مسائل کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں رہن کے مختف سائل کابیان

حايث 1793

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِيمَنُ ادْتَهَنَ مَتَاعًا فَهَكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَأَقَى النَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْبِيَةِ الْحَقِّ وَاجْتَمَعًا عَلَى النَّامِنِ فَاللَّا اللَّهِ فَي الْمَرْتَهِنَ قِيمَتُهُ عَشَى الْمَرْتَهِنَ قِيمَتُهُ عَشَى الْمَرْتَهِنَ قِيمَتُهُ عَشَى الْمَوْنَ فِي اللَّهُ فَى النَّهُ فَي اللَّهُ وَيَه وَإِنْ كَانَتُ الْقِيمَةُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا الللْهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللللِّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الل

کہامالک نے ایک شخص نے اسباب رہن رکھاوہ مرتہن کے پاس تلف ہو گیالیکن راہن اور متہن کو زر رہن کی مقد ارمیں اختلاف نہیں ہے البتہ شئے مرہوں کی قیمت میں اختلاف ہے راہن کہتا ہے اس کی قیمت بیس دینار ہے۔ اور مرتہن کہتا ہے اس کی قیمت دس دینار تھی اور رہن بیس دینار ہے اور مرہن سے کہا جائے گا کہ شئے مرہوں کے اوصاف بیان کر جب وہ بیان کرے تواس سے حلف لے کرنگاہ والوں سے ایسی شئے کی قیمت دریافت کریں اگر وہ قیمت زر رہن سے زیادہ ہو تو مرتہن سے کہا جائے گا جس قدر زیادہ ہو وہ رہن کو دے اگر قیمت کم ہے تو مرتہن جس قدر کم ہے راہن سے لے لے اگر برابر ہے تو خیر قصہ چکانہ یہ بچھ دے نہ وہ بچھ

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں رہن کے مخلف سائل کابیان

حايث 1794

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنْ مَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يَرْهَنْهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ أَرْهَنْتُكُهُ بِعَشَى وَيِنَا رَا وَالرَّهُنُ ظَاهِرٌ بِيهِ الْبُرْتَهِنِ قَالَ يُحَلَّفُ الْبُرْتَهِنُ الْبُرْتَهِنُ وَالْتَهْنُ وَلَا يُعْمَلِنَ وَيِنَا رَا وَالرَّهُنُ ظَاهِرٌ بِيهِ الْبُرْتَهِنِ قَالَ يُحَلِّفُ الْبُرْتَهِنُ الْبُرْتَهِنُ الْبُرْتَهِنُ وَعِنَا وَيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَبَاحُلِفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أَخْذَهُ الْبُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِيئَةِ بِقَيهِ الرَّهُنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَبَاحُلِفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ أَخْذَهُ النَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُنَ وَعِيَاذَتِهِ إِيَّا لَالْهُ إِلَّا أَنْ يَشَائَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيهُ وَقَلَّهُ النَّذِى حُلِقَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِيئَةِ وَلَا الرَّهُنَ وَحِيَاذَتِهِ إِيَّا لَا إِلَّا هِنِ إِنَّا أَنْ يَعْطِيهُ وَقَلَّهُ وَالْكُونَ وَعِيَادُ وَلِكُ لَا يَعْفُى الْمُوتَةِ فِي أَنْ يُعْطِيهُ وَقَلَّهُ اللَّهُ وَيَاكُولُونَ الرَّهُ فِي اللَّهُنَ وَهُ الرَّاهُ فَي اللَّهُ وَالْمَالِونِ إِمَّا أَنْ تَعْطِيهُ وَلَا مَالُولُ الرَّاهِنَ إِمَا أَنْ تَعْطِيهُ وَلَا مَالُولُونَ الرَّهُ فِي وَيَبْعُلُ الْمُولِقُ عَلَى الرَّهُ فَى عَلَى الرَّهُ فِي وَيَبْعُلُ وَالْمُونَ وَالْمُولِ الرَّهُ فَى وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْتَةِ فِي عَلَى الرَّهُ فِي وَيَنْعُلُ والْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ وَلَا الرَّهُ فَا الرَّاهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللْمُ اللَّهُ وَلِلْكُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ ال

کہامالک نے اگر شئے مر ہوں موجود ہولیکن را ہمن ذرر ہمن دس دینار بیان کرے اور مرتہن بیس دینار تو مرتہن حلف اٹھائے اگر شئے مر ہوں کی بیس دینار قیمت ہو تو اسی شئے مر ہوں کو اپنے دین کے بدلے میں لے لے البتہ اگر را ہمن بیس دینار داکر کے اپنی شئے لینا چاہے تولے سکتا ہے اگر اس شئے مر ہوں کی قیمت بیس دینار سے کم ہو تو مرتہن سے حلف لے پھر را ہمن کو اختیار ہے یا بیس دینار دے کر اپنی شئے لے لیے یاخود بھی حلف اٹھائے کہ میں نے اسے پر رہن کی تھی اگر حلف اٹھائے توجس قدر شئے مرہوں کی قیمت سے مرتہن نے دین زیادہ بیان کیا ہے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گاور نہ دینار پڑے گا۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں رہن کے مختف سائل کا بیان

حايث 1795

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهُنُ وَتَنَاكَمَا الْحَقَّ فَقَالَ الَّذِى لَهُ الْحَقُّ كَانَتُ لِى فِيهِ عِشُهُونَ دِينَارًا وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ تِيمَتُهُ الرَّهُنِ عَشَى اللَّهِ وَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ قِيمَتُهُ الرَّهُنِ عَشَى اللَّهُ وَنَانِيرَ وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ قِيمَتُهُ الرَّهُنِ عَشَى اللَّهُ وَنَا وَيَعَلَيْهِ الْحَقُّ قِيمَتُهُ الرَّهُنِ عَشَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمَعْوِفَةِ بِهَا فَإِنْ وَعَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى الرَّاهِنُ مَا اللَّهُ الرَّهُنِ وَإِنْ اللَّهُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَعَلَى الرَّاهِنُ مَا الرَّهُنِ الرَّهُنِ وَإِنْ وَعَلَى مَا الرَّعَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهُنِ وَإِن

كَانَتُ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَكَّ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ أُخْلِفَ عَلَى الَّذِى زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ قَاصَّهُ بِمَا بَكَعَ الرَّهُنُ ثُمَّ أُخْلِفَ الَّذِى بَعِى الْمُرْتَهِنُ أُخْلِفَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغَ ثَمَنِ الرَّهُنِ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِى بِيَهِ الرَّهُنُ صَارَ مُلَّعِيًا عَلَيْهِ الرَّهُنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَبْلَغُ ثَمَنِ الرَّهُنِ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِى بِيَهِ الرَّهُنُ صَارَ مُلَّعِيًا عَلَيْهِ الدَّعْنَ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ مِمَّا الرَّهُنِ وَلِي الرَّهُنِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَتِي مِنْ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا الرَّهُنِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَتِي مِنْ الرَّاهِنِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَعِيمَةً الرَّهُن عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا الرَّهِي فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهُنِ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا جَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا الرَّهُن وَيَعِيمَةِ الرَّهُن وَالْمُن عَنْهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا الرَّعْنَ وَيَعَلَ الرَّاهِنِ فَإِنْ حَلَفَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّاهِنِ فَإِنْ حَلَفَ الرَّهُن وَالرَّهُ مِنْ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ مِنْ مُعَلِقُ المَّامِلُ عَنْهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ المُؤْتَهِنُ مُ الرَّاهِ فَا فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهُن وَالْمُن عَلَيْهِ المُؤْتِقِينَ مَا مَا عَلَيْهِ المُؤْتَهِن مَا عَلَيْهِ الرَّهُ وَلِي الْمُؤْتِقِينَ وَإِنْ فَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْتُونَ وَلِي الْمُؤْتِقُ وَلَا اللَّهُ مُن المُؤْتِهُن المُؤْتِهُن المُؤْتِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ ال

کہامالک نے اگر وہ شئے مرہوں سے تلف ہوگئ اب اختلاف ہوازر ہن کی مقد ااور شئے مرہوں کی قیمت ہیں دینار تھی تبیں دینار تھا اور شئے مرہوں کی قیمت ہیں دینار تھی اور را ہمن نے کہازر رہن دس دینار تھا اور شئے مرہوں کی قیمت ہیں دینار تھی تو مرہوں کے اوصاف بیان کر جب وہ بیان کرے تو اس سے حلف لے کر نگاہ والوں سے قیمت کا اندازہ کر انہیں اگر قیمت ہیں دینار سے زیادہ (مثلا تیس دینار ہو) تو مر تہن سے حلف لے کر جس قدر قیمت زیادہ (مثلا دس دینار) را ہمن کو وصول دلادیں گے اگر قیمت ہیں کم ہو (مثلا پندرہ دینار) تو مر تہن سے زر رہن پر حلف لے کر جس قدر قیمت ہے وہ گویام تہن کو وصول ہو چکی باقی کے واسطے را ہمن سے حلف لیس گے اگر وہ حلف اٹھائے گاتو مر تہن را ہمن سے پچھ نہ لے سکے گا اگر حلف نہ اٹھالے تو ہیں دینار میں جتنا کم ہے وہ را ہمن سے مر تہن کو دلادیں گے۔

جانور کو کرایہ پر لینے اور اس میں زیادت کرنے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں جانور کو کرایہ پر لینے اور اس میں زیادت کرنے کا بیان

مايث 1796

قال مَالِك يَقُولُ الْأَمُرُعِنْ كَانِ الرَّجُلِ يَسْتَكُمِى الدَّابَّة إِلَى الْمُكَانِ الْمُسَمَّى ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَتَقَدَّمُ إِنَّ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانِ اللَّذِى تُعُدِّى بِهَا إِلَيْهِ أُعْطِى ذَلِكَ وَيَقْبِضُ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى تُعُدِّى بِهَا إِلَيْهِ أُعْطِى ذَلِكَ وَيَقْبِضُ دَابَّتِهُ وَلَهُ الْكَمَائُ الْأَوَّلُ الْكَمَائُ الْأَوْلُ وَإِنْ أَحَبُ رَبُّ الدَّابَةِ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِى تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكُمِى وَلَهُ الْكِمَائُ الْأَوْلُ الْمُكَانِ النَّذِى تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكُمِى وَلَهُ الْكَمَائُ الْأَوْلُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

يكُنْ عَلَى الْمُسْتَكُمِى صَمَانٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْمِى إِلَّا نِصْفُ الْكِهَائِ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ أَمُوا اللَّاابَّةَ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَلَ مَالَا فِهَا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَا تَشْتَربِهِ حَيَوَانًا وَلَا سِلَعًا كَذَا لِسِلَمُ يُسَيِّيهَا وَيَنْهَا لُا عَنْهَا وَيَكُمُ لُأَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا فَيَشْتَرِى الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ الَّذِى نُهِى عَنْهُ يُرِيدُ مِنْ الْمَالَ وَيَنْهَا لُا عَنْهَا وَيَكُمُ لُا أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا فَيَشْتَرِى الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ الَّذِى نُهِى عَنْهُ يُرِيدُ مِنْ الْمَالَ وَيَذُهُ مَا يَرِيْح صَاحِبِهِ فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُ الْمَالِ بِالْخِيَادِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ مَعَهُ فِي لَيْكُ أَنْ يَشْتَرِى النَّذِى أَنْ يَلْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ مَا لَكُولُ وَيَعْمَ الْمَالُ وَيَكُمْ مَا شَيَاكُ وَيَعْمَ الرَّحُ فَعَلَ وَإِنْ أَحَبُّ فَلَكُ وَلَا مَنَ الْمَالُ وَلَكُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا شَيَاعِلُ الرَّجُلُ مُعَهُ الرَّحُلُ بِضَاعَةً فَيَأْمُولُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ سِلْعَةً بِالسِبِهَا فَيُخَالِفُ وَيَكُولُ الْمُعَلِي إِلَى الْمَعْمُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِفَعَاعَةً فَيَأْمُولُ صَاحِبُ الْمَالُ فَا يَعْمَلُ وَلَى الْمُعَامِقُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَّالِي أَنْ يَشْتَرِى لِي الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَنَا اللَّهُ الْمَا مُعَمُّ مَعَهُ الرَّحُلُ وَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبُ الْمِفَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَادِ إِنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُولُ اللَّهُ الْمَا لُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَاكُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ مَعَهُ صَاعِلُهُ الْمُؤْلِكُ لَلْ اللْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

کہامالک نے اگر کوئی شخص جانور کرایہ پرلے اس اقرار سے کہ فلاں مقام تک جاؤں گا پھر اس سے آگے بڑھ جائے تو جانور کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہے جتنا آگے گیا ہے اتنی دور کا کرایہ دستور کے موافق اور لے لے نہیں تواپنے جانور کی قیمت اس دن کی اور اس مقام کی جہاں تک جانا تھی اتھا کر ایہ دارسے لے اور کرایہ جو پہلے تھی چکا تھاوہ بھی لے لے اگر صرف جانے پر کرایہ ہواتھا اور جو آنے پر کرایہ ہواتھا اور جس وقت کرایہ دار جو آنے پر کرایہ ہواتھا تو جو کرایہ تھی ہر اتھا اس کا نصف لے کیونکہ نصف کرایہ جانے کا تھا اور نصف آنے کا اور جس وقت کرایہ دارنے زیادتی کی اس وقت اس پر نصف ہی کرایہ واجب ہواتھا اگر کرایہ دارنے آنے جانے کے لیے جانور کرایہ پر لیا اور جب جانے کی جگہ پہنچا تو وہ جانور مرایہ دار پر تاوان نہ ہو گا اور الک کو نصف کرایہ ملے گا اس طرح اگر رب المال مضارب کو منع کر دے کہ فلاں فلاں مال نہ خرید نا اور وہ شخص دوسرا مال خریدے اس خیال سے کہ میں ضان دے دوں گا اور نفع سارامار کھاؤں گا تو رب المال کو اختیار ہے چاہے اس سے مال میں مضارب قائم رکھے چاہے اپنارائس المال بھیر لے اس طرح نضاعت میں صاحب مال اگر یہ کیم کہ کہ فلاں فلاں مال خرید نا اور وہ شخص دوسرا مال خریدے تو صاحب مال کو اختیار ہے چاہے اس مال کو اپنا سمجھے یا اپنا مال کریہ کیم کہ فلال فلاں مال خرید نا اور وہ شخص دوسرا مال خریدے تو صاحب مال کو اختیار ہے چاہے اس مال کو اپنا سمجھے یا اپنا مالمال بھیر لے۔

جس عورت سے جبر ا کوئی جماع کرے تو کیا تھم ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جس عورت سے جراکوئی جماع کرے توکیا تھم ہے۔

حديث 1797

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكُمَ هَدَّ بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ابن شہاب سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حکم دیا ایک عورت کے مہر دینے کا اس شخص پر جس نے اس سے جبر اجماع کیا تھا۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جس عورت سے جراکوئی جماع کرے توکیا تھم ہے۔

حايث 1798

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنُدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكُمَّا كَانَتُ أَوْ ثَيِّبًا إِنَّهَا إِنْ كَانَتُ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ كَانَتُ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ وَلَاعُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصِبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ مُن يَسَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَى اللْعُلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے جو شخص کسی عورت کو غصب کرے بکر ہویا ثیبہ اگروہ آزاد ہے تواس پر مہر مثل لازم ہے اور اگر لونڈی ہے تو جتنی قیمت اس کی جماع کی وجہ سے کم ہوگئ دینا ہو گا اور اس کے ساتھ غصب کرنے والے کو سز ابھی ہوگی لیکن لونڈی کو سز انہ ہوگی۔ اگر غلام نے کسی کی لونڈی غصب کر کے بیہ کام کیا تو تاوان اس کے مولی پر ہوگا مگر جب مولی اس غلام کو جنایت کے بدلے میں دے ڈالے۔

\_\_\_\_\_

کوئی شخص کسی جانوریا کھانا تلف کر دے تو کیا تھم ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں کوئی شخص کسی جانوریا کھانا تلف کردے تو کیا تھم ہے۔

حديث 1799

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنُكَ فَيِهَنُ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ بِعَيْرِإِذُنِ صَاحِبِهِ أَنَّ عَلَيْهِ قِيهَ تَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِبِثْلِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِى صَاحِبَهُ فِيَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يُوْمَ اسْتَهْلَكُهُ الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَوانِ وَالْعُرُوضِ

یجیٰ نے نقل کیا کہ کہامالک نے جو شخص مالک سے بن یو چھے اس کے جانور کو ہلاک کر دے تواسے دن کی قیمت دینی ہو گی نہ کہ اس کے ماننداور جانواور اسی طرح مالک کو جانور کے بدلے میں ہمیشہ اسی دن کی قیمت دی جائے گی نہ کہ جانوریہی تھم ہے اور اسباب کا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا تھم ہے۔

قَالَ مَالِك يَقُولُ فِيمَنُ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنُ الطَّعَامِ بِغَيْرِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنْتَهَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ وَإِنَّهَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّهَا يَرُدُّ مِنْ النَّاهَبِ النَّاهَبَ وَمِنْ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بمَنْزِلَةِ النَّاهَب

کہامالک نے البتہ اگر کسی کا اناج تلف کر دے تو اس قسم کا اتناہی اناج دے دے کیونکہ جاندی سونے (جن کامثل اور بدل ہوا کرتا ہے)کے مشابہ ہے نہ کہ جانور کے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں کوئی شخص کسی جانور یا کھانا تلف کر دے تو کیا تھم ہے۔

قَالَ مَالِك يَقُولُ إِذَا اسْتُوْدِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ حَتَّى يُؤدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ

کہامالک نے اگر امانت کے روپوں سے پچھ مال خرید ااور نفع کمایا تووہ نفع اس شخص کا ہو جائے گاجس کے یاس روپے امانت تھے مالک کو دیناضر وری نہیں کیونکہ اس نے جھ امانت میں تصرف کیاتووہ اس کاضامن ہو گیا۔

مرتد كاحكم

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں مرتد کا حکم

حايث 1802

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَيَّرَدِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَا نُرِى وَاللهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيَّرَدِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنادین بدل ڈالے تواس کی گر دن مارو۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں مرتد کا حکم

حايث 1803

کہامالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا جو شخص اپنادین بدل ڈالے اس کی گردن مارو ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ بیں جو مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں جیسے زناد قد یاان کی مانند توجب مسلمان ان پر غلبہ پائیں توان کو قتل کر دیں یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے ان سے توبہ کرنے کو کہیں کیو نکہ ان کی توبہ کا اعتبار نہیں ہو سکتاوہ کفر کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اپنے تنیک مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر مسلمان شخص (کسی شبہ کی وجہ سے) علانیہ دین اسلام سے پھر جائے تواس سے توبہ کر ائیں (اور جو شبہ ہوا ہواس کو دور کر دیں) اگر توبہ کرے تو بہتر ۔ورنہ قتل کیا جائے اور جو کا فرایک کفر کے دین کو چھوڑ کر دوسر اکفر کا دین اختیار کر ہے مثل پہلے یہودی تھا پھر نصر انی ہو جائے تواس کو قتل نہ کریں گے بلکہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی دین اختیار کرے گااسی کے لیے

ںیہ سنزاہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں مرتد کا حکم

حايث 1804

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلُّ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُهُ لَ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلُّ كَفَى بَعْدَ إِسْلَامِهِ الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُكَا إَسْلَامِهِ قَالَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ أَفَلَا حَبَسْتُهُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُهُوهُ كُلَّ يَوْمِ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُهُوهُ قَالَ فَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

محمہ بن عبد اللہ بن عبد القاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا ابو موسیٰ اشعری کے پاس سے حضرت عمر نے اس سے وہاں کے لوگوں کا حال بوچھا اس نے بیان کیا پھر حضرت عمر نے کہاتم کو کوئی نادر چیز معلوم ہے وہ شخص بولا ہاں ایک شخص کا فرہو گیا تھا بعد اسلام کے حضرت عمر نے بو دچھاتم نے اس سے کیا کیاوہ شخص بولا ہم نے اسے پکڑا اور اس کی گردن مرای حضرت عمر نے کہاتم نے اس کو تین دن تک قید کیا ہو تا اور ہر روز روئی دی ہوری پھر توبہ کروائی ہوتی شائد وہ توبہ کر تا اور پھر اللہ کے تھم مان لیتا پھر حضرت عمر نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت وہاں موجود نہ تھا مس نے تھم کیانہ میں خوش ہوا جب کہ مجھے معلوم ہوا۔

جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اس کا کیا تھم ہے

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مرد کویائے اس کا کیا تھم ہے

مايث 1805

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدُتُ مَعَ امْرَأَقِ رَجُلًا أَأْمُهِلُهُ حَتَّى وَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ آيَ بِأَدْبَعَةِ شُهَدَائَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاا گرمیں اپنی عورت کے ساتھ کسی مر د کو پاؤں کیا میں اس کومہلت دوں یہاں تک کہ چار گواہ لاؤں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مرد کویائے اس کا کیا تھم ہے

حديث 1806

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيِّ وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا فَأَشُكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَائُ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِى بُنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَا الشَّيْعَ مَا هُوَبِأَ رْضِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي فَقَالَ لَهُ فَسَأَلُ أَبُومُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِي بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِي إِنَّ هَذَا الشَّيْعَ مَا هُوَبِأَ رْضِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِي فَقَالَ لَهُ أَلُكُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے شام والوں میں سے اپنی عورت کے ساتھ ایک مر د کو پایاتو مارڈ الااس مر د کو یامر د عورت دونوں کو معاویہ بن ابی سفیان ان کو اس فیصلہ د شوار ہواا نہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ تم حضرت علی سے اس مسئلہ کو پوچھو ابو موسیٰ نے حضرت علی سے بوچھا حضرت علی نے کہا ہے واقعہ میرے ملک میں نہیں ہوا میں تم کو قسم دیتا ہوں تم سے بیان کرو کہاں یہ امر ہوا ابو موسیٰ نے کہا مجھے معاویہ بن سفیان نے لکھا ہے کہ میں تم سے اس مسئلہ کو بوچھوں حضرت علی نے کہا میں ابوا کے من ہوں اگر چار گواہ نہ لائے تو قتل پر راضی ہو جائے۔

منبوذ كاحكم

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں منبوذ کا تھم

حايث 1807

عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَبِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ أَنَّهُ وَجَلَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا حَبَلَكَ عَلَى أَخْذِهِ النَّسَبَةِ فَقَالَ وَجَلْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ كَا أَمِيرَالْبُؤْمِنِينَ الْخَطَّابِ اَخْهَا فَقَالَ لَهُ عَبَرُأً كَذَلِكَ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ عُبُرُبُنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَهُوَحُنَّ وَلَكَ وَلَا وُلُو وُعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ إِنَّهُ رَجُلُ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عَبُوا اللَّهُ عَبُوا اللَّهُ مِن انهول نَه لَه اللَّهُ عَلَى انهول فَي اللَّهُ عَلَيْنَا نَفَقَتُهُ اللَّهُ عَبُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْنَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُولُوكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ نے پوچھاتو نے اس کو کیوں اٹھایا میں نے کہا یہ پڑے پڑے مرجا تا اس واسطے میں نے اٹھالیا اتنے میں حضرت عمر کے عریف نے کہا اے امیر المومنی میں اس شخص کو جانتا ہوں نیک آدمی ہے حضرت عمر نے کہا نیک ہے اس نے کہا ہاں حضرت عمر نے کہا جادہ مبنو ذ آزاد ہے تجھ کو اس کی ولا ملے گی اور ہم اس کا خرچ دیں گے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں منبوذ کا تھم

حديث 1808

عَنْ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُنَّ وَأَنَّا وَلَائَهُ لِلْمُسْلِمِينَ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

کہامالک نے منبوذ آزاد رہے گااور ولاء اس کی مسلمانوں کو ملے گی وہی اس کے وارث ہوں گے وہی اس کی طرف سے دیت بھی دیں گ

\_\_\_\_\_\_

### لڑے کوباپ سے ملانے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں الائے کوباپ سے ملانے کا بیان

حديث 1809

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ عُنْبَةُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنِي وَقَاصٍ أَنِي وَقَالَ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ مِنِي فَاقْبِضُهُ إِلَيْكَ قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِى قَلْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيلِهِ فَقَالَ ابْنُ وَلِيدَةٍ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُولَكَ يَا عَبْدُ بُنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَرْوَجُولُ اللهُ عَرِولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عتبہ بن ابی و قاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی و قاص سے کہا کہ زمعہ کی لونڈی کالڑکا میرے نطفہ سے ہے تو اس کواپنے پاس کھیوں تو جب مکہ فتح ہوا توسعد نے اس لڑنے کو لے لیااور کہامیر ہے بھائی کا بیٹھا ہے اس نے وصیت کی تھی اس کے لینے کی عبد زمعہ نے کہا یہ لڑکامیر ابھائی ہے میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے دونوں نے جھاڑا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا ہے میرے بھائی کا اس نے مجھے وصیت کی تھی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا ہے میرے بھائی کا اس نے مجھے وصیت کی تھی اور میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد از معہ سے کہ یہ لڑکا تیر اہے پھر فرمایا لڑکا ماں کے خاوند یامالک کا ہو تا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے پتھر ہیں پھر سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تو اس لڑکے سے پر دہ کیا کر کیونکہ وہ لڑکا مشابہ تھا عتبہ بن ابی و قاص کے سوااس لڑکے نے نہ دیکھا سودہ کر یہاں تک کہ انتقال ہو ااس کا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لڑکے کوباپسے ملانے کابیان

حايث 1810

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّة أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتُ أَرْبَعَة أَشُهُ وِعَشَّمَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِلَى عُبَرِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّة أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا ذَوْجُهَا إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَنَ كَمَ ذَلِكَ لَهُ فَكَمَا عُبُرُ وَوْجِهَا أَرْبَعَة أَشُهُ وِنِصْفَ شَهْوِثُمَّ وَلَدَا تَامَّا فَجَائَ زَوْجُهَا إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَنَ كَمَ ذَلِكَ لَهُ فَكَمَا عُبُرُ اللهَ وَلَا اللهِ الْمَوْلَةِ هَلَكَ عَنْهَا فِي الْمَوْلَةِ هَلَكَ عَنْهَا فِي الْمَوْلَةِ هُولِيَة قُكَمَا عَنْهَا وَلَيْكَ فَعَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُ قَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَنِهِ الْمَرَأَةِ هَلَكَ عَنْهَا وَلَي يَشْهُا وَلَا اللهِ مَا كُو فَعَلَى عَنْهَا وَلَي بَطُولِي وَعَلَيْ وَلَا اللهِ مَا عُنْ فَعَشَّ وَلَدُها فَلَهُا أَصَابَهَا وَوْجُها اللّذِي تَكَمَّا وَلَكَ الْمَاكَةُ وَلَا اللّذِي تَكَمَّا وَاللّهُ اللهِ اللهُ ال

عبداللہ بن امیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خاوند مرگیا تو اس نے چار مہینے دس دن تک عدت کی پھر دوسر ہے شخص سے نکاح کر لیا ابھی اس کے پاس ساڑھے چار مہینے رہی تھی کہ ایک لڑکا جناحاصا پورا تو اس کا خاوند حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے یہ حال بیان کیا حضرت عمر نے اپنی پر انی عور توں کو جاہلیت کے زمانے میں تھیں بلوایا اور ان سے پوچھا ان میں سے ایک عورت بولی میں تم کواس عورت کا حالات باتی ہوں یہ حالمہ ہوگئ تھی اپنے پہلے خاوند سے جو مرگیا تو حیض کا خون بچ پر پڑتے پڑتے وہ بچہ سو کھ گیا تھا اس کے پیٹ میں توجب اس نے دوسرا نکاح کیا مرکی مند پنچے سے پھر بچ کو حرکت ہوئی اور بڑا ہو گیا حضرت عمر نے اس کی تصدیق کی اور نکاح تو ڈوالا تو فرمایا کہ خیر ہوئی تمہاری کوئی بری بات مجھے نہیں پہنچی اور لڑے کا نسب پہلے خاوند سے ثابت کیا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں الائے کوباپسے ملانے کا بیان

مايث 1811

عَنُ سُلَيُكَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَا دَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنُ ادَّعَاهُمُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَقَى رَجُلَانِ كِلَاهُ مَا يَدَّعُ وَلَى الْمَرَأَةِ فَكَ مَا عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ بِاللِّرَّةِ قَلَا الْقَائِفُ لَقَلْ الْقَائِفُ لَقَلْ الْقَائِفُ لَقَلْ الْفَائِفُ لَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِفُ كَانَ هَذَا لِأَحْدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِي فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَعَى فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَعَى فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَعَى فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّعُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ حضرت عمر جاہلیت کے بچوں کو جو ان کادعوی کرتا اسلام کے زمانے میں اسی سے ملادیتے ایک بار
دو آدمی دعوی کرتے ہوئے آئے ایک لڑکے کا حضرت عمر نے قائف کو بلایا قائف نے دیکھ کر کہا اس لڑکے میں دونوں شریک ہیں
حضرت عمر نے قائف کو در سے سے مارا پھر اس عورت کو بلایا اور کہا تو اپنا حال مجھ سے کہہ اس نے ایک مرد کی طرف اشارہ کرک
کہا کہ یہ میر سے پاس آتا تھا اور میں اپنے لوگوں کے او نٹوں میں ہوتی تھی تو وہ مجھ سے الگ نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھ سے چیٹار ہتا تھا یہاں
تک کہ وہ بھی اور بھی بھی گمان کرتے حمل رہ جانے کا پھر جانا اور مجھے خون آیا کر تاتب دوسر امرد آتاوہ بھی صحبت کرتا میں نہیں
جانتی ان دونوں میں سے یہ کسی کا نطفہ ہے قائف یہ سن کرخوش کے مار سے پھول گیا حضرت عمر نے کہا لڑکے سے تجھے اختیار ہے
جس سے چاہے ان دنوں میں سے مولات کرلے۔

·

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لڑکے کوباپ سے ملانے کابیان

مايث 1812

عَنْ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتُ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتُ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَدُأُولَادًا فَقَضَ أَنْ يَفْدِي وَلَدَهُ بِبِثْلِهِمْ

حضرت عمرنے یاعثمان نے جب ایک عورت نے دھو کہ سے اپنے کو آزاد قرار دے کر ایک شخص سے نکاح کیا اور اولا دہوئی یہ فیصلہ کیا کہ خاوندا پنی اولاد کو فدیہ دے کر چھڑالے اس کے مانند غلام لونڈی دے کر۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں لاکے کوباپ سے ملانے کابیان

حديث 1813

عَنْ مَالِك يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَائَ اللهُ

کہامالک نے قیمت دینا بہت بہتر ہے۔

جولڑ کاکسی شخص سے ملاجائے اس کی وارث ہونے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو لڑکا کسی شخص سے ملاجائے اس کی وارث ہونے کا بیان

حديث 1814

عَنْ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ أَقَى آَبِ أَنَّ فُلانًا ابْنُهُ إِنَّ ذَلِكَ النَّعَبَ لَا يَعُولُ أَكْلَ الْبَنْهُ إِنَّ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِي أَقَى إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِي النَّعَبَ لَا يَعُولُ إِثْمَا لُو الَّذِي أَقَى إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھکم اتفاقی ہے ایک شخص مر جائے اور کئی بیٹے چھوڑ جائے اب ایک بیٹاان میں سے بیہ کہ میرے باپ نے بہا تھا کہ فلاں شخص میر ابیٹا ہے تو ایک آد می کے کہنے سے اس کا نسب ثابت نہ ہو گا اور وار ثوں کے حصوں میں سے اس کو پچھ نہ ملے گا البتہ جس نے اقرار کیاہے اس کے جھے میں سے اس کو ملے گا۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو لڑکاکسی شخص سے ملاجائے اس کی وارث ہونے کا بیان

حديث 1815

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتُّرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَيَتْرُكَ سِتَّ مِائَةٍ دِينَارٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاثَ

مِائَةِ دِينَادٍ ثُمَّ يَشْهَهُ أَحَهُ هُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَعَ أَنَّ فُلانًا ابْنُهُ فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِهَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَادٍ وَخَلُكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلُحَقِ لَوْلَحِقَ وَلَوْأَقَعَ لَهُ الْآخَرُ أَخَلَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى فَاسْتَكُمُ لَلَ حَقَى مَنَ الْبَهُ وَهُ وَفَيْ الْمِائَةَ الْأَخْرَى فَاسْتَكُمُ لَلَ الْعَرْبَةِ وَلَهُ الْعَرْبَةِ الْمَدُ أَقَ عُلَيْهِا أَوْ عَلَى ذَوْجِهَا وَيُنْكِمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَدُفَعَ إِلَى الَّذِي الْمَثَلُ عَلَى أَلَيْ الْمَدُ وَجِهَا وَيُنْكِمُ وَلِكَ الْوَرَثَةَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَدُفَعَ إِلَى النَّيْنِ عَلَى أَيْدِيمِ لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمُ إِنْ كَانَتُ امْرَأَةً وَرِثَتُ الشَّهُ مَنْ وَفَعِيمِ أَلْ اللَّيْنِ عَلَى اللَّعْنِيمِ فَعْمَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمُ إِنْ كَانَتُ امْرَأَةً وَرِثَتُ الشَّهُ مَنْ أَقَى اللَّعْنِيمِ فَعْمَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِيهِمُ إِنْ كَانَتُ امْرَأَةً وَرِثَتُ الشَّهُ مَنْ وَلَيْكِ مِنْ النِّسَاعِ هَذَا لَيْفُومِ وَثَلُولَ اللَّهُ مِنْ النِّسَاعُ وَلَائَتُ الْمَنَةُ وَرِثَتُ النِّفَا فِي النَّهُ عِيمِ عِلْمَ عَلَى حِسَابِ هَذَا لِلْأَنْ الْمَنَةُ وَرِثَتُ النِّنِي عَلَى اللَّهُ عِيمِ فَى الْعَرْبِمِ عَلَى حَسَابِ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النِّعَلَى اللَّهُ عِلَى الْعَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

------

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گر وی رکھنے کے بیان میں جو لڑکا کسی شخص سے ملاجائے اس کی وارث ہونے کابیان

حديث 1816

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ ثَبِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنَا أُخْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَا دَةِ فَاللَّهُ وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَا دَتُهُ وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَهَا دَةِ شَاهِدِهِ وَأُعْظِى الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ وَلِيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَا دَةً وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَهَا دَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَخْلِفَ وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ شَهَا دَةٍ شَاهِدِهِ أَنْ يَخْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ فَإِنْ لَمْ يَخْلِفُ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَلَ لَهُ يَخْلِفُ أَخَذَ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَيَالِمُ وَلَيْهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّالَةُ فَا وَاللَّهُ مَنْ ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَيْلِا لِمَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَلَا لَهُ مَنْ فَلِكُ مَا لُوكَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ أَقَلَ إِبَاللَّهُ مَا لَو مَنْ فَلَامُ وَمَالُومَ مَا يُعِيلُهُ إِلَى لَمُ اللَّهُ مَنْ فَلْ مَنْ مَا يُعِيلِهُ مَا لَو مَنْ مَا يُعِلِي اللَّهُ مَا أَنْ مَا مُنْ مَا لَولَ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَولَا لَهُ مَا لَولَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ مَا لَولَا لَهُ مَا لَا مَا لَهُ مَا لَا مَا لَهُ مَا لَعُلُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمَالِكُ مَا لَولَا لَا مُنْ مَا لَولَا لَا لَا لَا لَكُولُ لِلْكُولُولُ الْمُ لَا مُنْ مُنْ الْمُولِ اللَّهُ مُنْ مَا يُعْلِقُوا أَنْ مَا لِلْكُ مُنْ الْمُعَلِي لِلْ مُنْ الْمُولِ اللْمُ لَا اللَّهُ مَالْمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُ مَا لَهُ مُنْ اللْمُ لَا لَا لَا لَا لَا مُنْ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الل

کہامالک نے ایک مر د بھی اس قرض خواہ کے قرضے کا گواہ ہو تواس کو حلف دے کر ترکے میں سے بپر را قرضہ دلا دیں گے۔ کیونکہ ایک مر دجب گواہ ہواور مدعی بھی حلف کرے تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے البتہ اگر قرض خواہ حلف نہ کرے توجو وارث اقرار کرتا ہے اس کے جھے کے موافق قرضہ وصول کرے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لونڈیوں کی اولاد کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں تعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لونڈیوں کی اولاد کا بیان

حديث 1817

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَعَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ دِجَالٍ يَطَعُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ لَا تَأْتِينِى وَلِيدَةُ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدُ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوْ اتْرُكُوا

عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کو جماع کرتے ہیں اپنی لونڈیوں سے پھر ان سے جدا ہو جاتے ہیں اب سے میر ہے پاس جولونڈی آئے گی اور اس کے مولی کوا قرار ہو گااس سے جماع کرنے کا تومیں اس لڑکے کو مولی سے ملادوں گاتم کو اختیار ہے چاہے عزل کرویانہ کرو۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لونڈیوں کی اولاد کا بیان

حديث 1818

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ دِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجُنَ لَا تَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنْ عَمْرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ دِجَالٍ يَطَئُونُ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدُعُونَ يَخْرُجُنَ لَا تَعْمُ الْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ تَعْمُ اللَّهُ بِهَا إِلَّا قَدُ أَلُحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ

صفیہ بن عبیدسے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کو جماع کرتے ہیں اپنی لونڈیوں سے پھر ان کو جھوڑ دیتے ہیں وہ نگلی پھرتی ہیں اب میرے پاس جولونڈی آئے گی اور مولی کا اقرار ہو گااس سے صحبت کرنے کا تو میں اس کے لڑکے کا نسب مولی سے ثابت کر دوں گااب اس کے بعد چاہے انہیں بھیجا کروچاہے روکے رکھا کرو

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لونڈیوں کی اولاد کا بیان

حديث 1819

عَنْ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُءِنْدَنَا فِي أُمِّرِ الْوَلَدِإِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَبِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْبِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَمِنْ قِيمَتِهَا

کہامالک نے ام ولد جب جنایت کرے تو مولی اس کا تاوان دے اور ام ولد کو اس جنایت کے عوض میں نہیں دے سکتا مگر قیمت سے زیادہ تاوان نہ دے گا۔

.....

بنجر زمین کو آباد کرنے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

بنجرزمین کو آباد کرنے کابیان

حديث 1820

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِي لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے جو شخص ظلم سے وہاں کچھ تصرف کرے اس کو کچھ حق نہیں ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

بنجر زمین کو آباد کرنے کابیان

حديث 1821

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِي لَهُ

عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ حضرت عمرنے فرمایاجو شخص بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے۔

, .....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

بنجرزمین کو آباد کرنے کابیان

حدث 1822

قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُعِنْ لَا نَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک یہی تھم ہے۔

يانى لينے كابيان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

يانى لينے كابيان

حايث 1823

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَيْلِ مَهْزُودٍ وَمُنَيْنِ بِيُنْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ

عبد اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونالوں میں ایک کا نام مہروز تھا اور دوسرے کا نام مذینیب کہ جس کا باغ نالہ کے متصل ہے وہ اپنے باغ میں ٹخنوں ٹخنوں پانی بھر کے پھر دوسرے کے باغ میں پانی چھوڑ دے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

يانى لينے كابيان

حديث 1824

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُنْنَعُ فَضْلُ الْبَائِ لِيُنْنَعَ بِهِ الْكُلُّ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا جائے گایانی جو نے رہاہو تا کہ گھانس نے جائے۔

·

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں یانی لینے کا بیان

. . . .

عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُبْنَعُ نَقْعُ بِئْدٍ

عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا جائے اس پانی سے کنوئی کے جو پچ رہے۔

مروت كابيان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

مروت كابيان

حايث 1826

عَنْ يَخِيَى الْمَازِقِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا خِرَارَ

یجی بن عمارہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ضررہے اسلام میں نہ ضرار۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

مروت كابيان

حايث 1827

عَنْ أَبِهُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِي جِدَا رِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لاَّ رُمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کو لکڑی گاڑنے سے اپنی دیوار میں پھر ابو ہریرہ کہتے تھے کیاو جہ ہے کہ تم اس حدیث کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے قشم خدا کی میں اس کوخوب مشہور کروں گا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

مروت كابيان

حديث 1828

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَاكَ بُنَ خَلِيفَة سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّبِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدُ بَنِ مَسْلَمَة فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ لِمَ تَهْنَعُنِى وَهُولَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْهَبُ بِهِ أَوَّلَا وَآخِمًا وَلَا يَضُمُّكُ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَالَمُ مَصَّدً لَا فَكَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَعَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَعَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا وَاللهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي لِهُ وَلَا يَا عُمُرُوالِ الْمَالِمُ فَيَالًا مُعَمَّدًا لَهُ مُحَمَّدُ لَا وَاللّهِ فَقَالَ مُمُواللًا لِمُعَالًا عَمُولُ اللّهُ فَقَالَ مُعَمَّدًا لَا عُمَالًا فَعَالًا عَمَالُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَلّا لَا مُعَلّالًا مُعَمَّدًا لَا عُمَالًا مُعَلَّالًا مُعَالًا عَمَالًا عَمَالًا عَمُولًا لِللهُ فَقَالَ عَمُولًا لِللهِ فَقَالَ عَمَالًا عَمَالًا عَمِالًا عَلَا عَمَالًا عَمَالًا عَمُولًا لَا عَمُولًا لَا عَمَالًا عَمُولًا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمُولًا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَقَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَالَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ المُعْلِقُ فَا لَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلّمُ فَا اللّهُ اللّهُ الل

# لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْعَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُأَنْ يَمُرَّبِهِ فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ

یجی بن عمارہ سے روایت ہے کہ ضحاک بن خلیفہ نے ایک نہر نکالی عرض میں سے محمد بن مسلمہ کی زمین میں سے ہو کر انہوں نے منع کیا ضحاک نے کہاتم کیوں منع کرتے ہو تمہارا تواس میں نفع ہے اپنی زمین کو اول اور آخر پانی دیا کرنا اور پچھ ضرر نہی محمد نہ مانا ضحاک نے حضرت عمر سے بیان کیا حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کا بلا کر کہاتم اجازت دو محمد نے کہامیں نہ دوں گا حضرت عمر انے کہاتم اپنے بھائی مسلمان کو ایسی بات سے منع کرتے ہو جس میں اس کا نفع ہے اور تمہارا بھی نفع ہے تم بھی پانی لیا کرنا اول اور آخر میں اور تمہارا کچھ ضرر نہیں محمد نے کہا قشم خدا کی میں اجازت نہ دونگا حضرت عمر نے کہا وہ نہر بہائی جائے اگر چہہ تمہارے بیٹ پرسے ہو پھر حضرت عمر نے کہا وہ نہر بہائی جائے اگر چہہ تمہارے بیٹ پرسے ہو پھر حضرت عمر نے ضحاک کو حکم کیا نہر جاری کرنے گامحمد بن مسلمہ کی زمین سے ہو کرضحاک نے ایسا ہی کہا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

مروت كابيان

حايث 1829

عَنْ يَخْيَى الْبَاذِنِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِى حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَاهَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ الْخَطَّابِ فِي يُحَوِّلَهُ إِلَى الْخَطَّابِ فِي الْحَائِطِ فَكُلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فِي يُحَوِّلُهُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكُلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ

یجی بن عمارہ سے روایت ہے کہ میر ہے دادا کے باغ میں سے ہو کر ایک نہر بہتی تھی عبد الرحمن بن عوف کی عبد الرحمن نے یہ چاہا کہ اس کو باغ کی دوسری طرف سے لے جائیں کیونکہ وہ قریب تھاان کی زمین سے لیکن باغ کے مالک یعنی میرے داد نے اجازت نہ دی عبد الرحمن نے حضرت عمر سے بیان کیا حضرت عمر نے اجازت دے دی۔

.....

#### قسمت كابيان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

قسمت كابيان

حابث 1830

عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّبَا دَادٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ مَعْ فَيْ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِي عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ وَ فَي عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ تُقْسَمْ مُو چِكا ہے وہ ثور بن زیدو بلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین یا مکان جاہلیت کے زمانے میں تقسیم ہو چکا ہے وہ اس طور پر رہیگا البتہ جو مکان یا زمین اسلام کے زمانے تک تقسیم نہیں ہوئی تو وہ اسلام کے قاعدوں کے موافق تقسیم ہوگی۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

قسمت كابهان

حايث 1831

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمُوالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّفُحِ إِلَّا أَنْ يَرْضَ أَهْلُهُ بِنَاكِ وَنَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وَأَنَّ الْأَمُوال إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِلَةٍ الَّذِي بَيْنَهُمَ الْمَتَقَادِ ؟ أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقُسَمُ بَيْنَهُمْ وَالْمَسَاكِنُ وَاللَّهُ وَرُبِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

کہامالک نے اگر ایک شخص مر جائے اور بارانی اور چاہی زمینیں چھوڑ جائے تو بارانی کو چاہی کے ساتھ ملاکر تقسیم نہ کریں گے بلکہ جدا تقسیم کریں گے۔ (کیونکہ بارانی کالگان دسواں حصہ اور چاہی کا بیسواں حصہ پیداوار کا) مگر جب سب شریک ملاکر تقسیم کرنے پر راضی ہو جائیں تو ملاکر تقسیم کردیں گے۔ (کیونکہ ان کا دھارا ایک ہے پر راضی ہو جائیں تو ملاکر تقسیم کردیں گے۔ (کیونکہ ان کا دھارا ایک ہے یعنی دونوں قسموں کی زمینوں کالگان پیداوار کا دسواں حصہ ہے اسی طرح اگر کسی قشم کے مال ہوں ایک ہی جگہ اور ایک دوسرے کے مشابہ ہوں تو ہر ایک مال کی قیمت لگا کر ایک ساتھ تقسیم کردیں گے مکانوں اور گھروں کا بھی کہی تھم ہے۔

ضواری اور حربیبه کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ضوارى اور حريسه كابيان

حديث 1832

عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَائِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَاتِطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا وَسَلَم نَ مَرَام بَن سعد محيصه سے روايت ہے كه برا بن عازب كا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا اور نقصان كیا تورسول الله صلى الله علیه وسلم نے حكم كیا كه باغ كی حفاظت دن كو باغ والے كے ذمے پرہے البتہ اگر رات كو كسى كا جانور باغغ میں جاكر نقصان كرے تو ضان اس كا جانور كے مالك پرہوگا۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ضواري اور حريسه كابيان

حايث 1833

عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بَنِ عَالِمَ عَبُرُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلُتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ كَثِيرَ بَنَ الصَّلُتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيْكِ فَي مَا لَكُونَ قَلَا عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ كَثِيرَ مَا تَعْدِد رُهَم فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ يَشَانَ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَنِّ كَمْ ثَمِنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُؤَنِّ قَلْ كُنْتُ وَاللّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ وِرُهُم فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَ مِائَةٍ وِرُهُم فَقَالَ عُمَرُ أَعْفِلَهِ فَعَالَ عُمَرُ الْعَلِيقِ فَقَالَ عُمَرُ كُنْتُ وَاللّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ وِرُهُم فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ فَي الْمُعْمَلُونَ عَلَى الْمُؤْنِ قَلْ كُنْتُ وَاللّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ وِرُهُم فَقَالَ عُلَامُ اللّهُ وَيْ قَالَ عَلَا عُمُ اللّهُ مُنْ يَعْمَلُوا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةٍ وِرُهُم

یجی بن عبد الرحمن بن حاطب سے روایت ہے کہ غلاموں نے ایک شخص کا اونٹ چر اکر کاٹ ڈالا جب یہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس
گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر بن صلت سے کہا ان غلاموں کا ہاتھ کاٹ ڈال پھر حاطب سے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تو ان غلاموں
کو بھو کار کھتا ہو گا پھر حضرت عمر نے کہا حاطب سے قسم خدا کی میں تجھ سے ایسا تاوان دلاؤں گا جو تجھ پر بہت گر ان گزرے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والے سے پوچھا تیر ااونٹ کتنے کا ہوگا اس نے کہا میں نے چار سو در ہم کو اسے اس نے نہیں بیچا حضرت عمر
نے کہا تو آٹھ سو در ہم اس کے دے

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ضواري اور حريسه كابيان

مايث 1834

عَنْ مَالِك يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمُرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْرَمُر الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِأَوُ الدَّابَّةِ يَوْمَرِياً خُذُهَا کہامالک نے ہمارے نزدیک قیمت دوچند لینے میں اس روایت پر عمل نہ ہو گالیکن در آمد لوگوں کی بیر رہی کہ اس جانور کی جو قمیت چرانے کے دن ہوگی وہ دینی ہوگی۔

.....

جو شخص کسی جانور کو نقصان پہنچائے اس کا حکم۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص کسی جانور کو نقصان پہنچائے اس کا حکم۔

حديث 1835

عَنْ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُعِنْ لَا نَعْ الْحَابَ شَيْئًا مِنْ الْبَهَائِمِ إِنَّ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَكَنِهَا كَانُ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنْ لَا نَقَصَانِ بَهْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص کسی جانور کو نقصان پہنچائے اس کا حکم۔

مايث 1836

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِي الْجَهَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِمُ لَا فَإِنَّهُ إِنَّ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرُمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ فَهُوَضَامِنٌ لِلْجَبَلِ

کہامالک نے ایک اونٹ حملہ کرے کسی آدمی پر اور وہ آدمی اپنی جان کوخوف کر کے اس کومارڈالے یازخمی کرے تو اگر وہ گواہ رکھتا ہواس امر کا کہ اونٹ نے اس پر حملہ کیا تھاتواس پر تاوان نہ ہو گاور نہ تاوان دیناہو گا۔

•

كاريكرون كاجومالك دياجا تاہے اس كابيان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں کار گروی رکھنے کے بیان میں کار گروں کاجومالک دیاجا تاہے اس کا بیان

حايث 1837

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِيمَنُ دَفَعَ إِلَى الْعَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُعُهُ فَصَبَعَهُ قَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَمْ آمُرُكَ بِهَذَا الصِّبُغُ وَقَالَ الْعَسَّالُ بَلُ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعَسَّالَ مُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْعَسَّالُ بَلُ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ فَإِنَّ الْعَسَّالَ مُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ وَيَعْلَمُ وَلَ يَخْلِفُ مَا وَأَبَى أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيَحْلِفُ صَاحِبُ الشَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيَحْلِفُ صَاحِبُ الشَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيَحْلِفُ صَاحِبُ الشَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيْحُلِفُ صَاحِبُ الشَّوْبِ فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيْتُ الصَّاعِ مُنَا الصَّبَاعُ

کہامالک نے اگر کسی نے اپنا کیڑار نگریز کورنگنے کو دیااس نے رنگا اب کیڑے والا بیہ کہے میں نے تجھ سے بیہ رنگ نہیں کہا تھا اور رنگریز کا قول قسم سے مقبول ہو گا ایسا ہی درزی کا بھی تھم ہے اور سنار کا جب وہ حلف اٹھالیں البتہ اگر ایسی بات کا دعویٰ کرتے ہوں جو بالکل عرف اور رواج کے خلاف ہو تو اس کا قول مقبول نہ ہو گا بلکہ کیڑے والے سے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم نہ کھائے گا تو کاریگرسے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم نہ کھائے گا تو کاریگرسے قسم لی جائے گی ۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

كاريگرول كاجومالك دياجا تاہے اس كابيان

حايث 1838

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِي الصَّبَّاعِ يُدُفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ فَيَدُفَعُهُ إِلَى رَجُلِ آخَى حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِى أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لَا عُنْ مَالِك يَقُولُ فِي الصَّاعِ الثَّوْبِ وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ كُنُهُ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَيَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوضَامِنُ لَهُ لَيْسَ لَهُ فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُويَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوضَامِنُ لَهُ

کہامالک نے ایک شخص نے اپنا کیڑار نگریز کو دیار نگنے کو واسطے رنگریز نے وہ کپڑاد وسرے شخص کوپہننے کو دے دیا۔ تورنگریز پر اس کا تا وان ہوگا اگر پہننے والے کو بیہ معلوم نہ ہو کہ بیہ کپڑاکسی اور کا ہے اور جو معلوم ہو تو تا وان اسی پر ہوگا۔

حوالے اور کفالت کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

حوالے اور کفالت کا بیان

حديث 1839

عَنْ مَالِك يَقُولُ الْأَمُرُعِنْ مَنَافِى الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِمَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنَّ أَفْلَسَ الَّذِى أُحِيلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَاكَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ مَاتَ فَلَمْ يَدَعُ وَفَائً فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِى أَحَالَهُ شَيْعٌ وَأَنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِك وَهَذَا الْأَمُنُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِمَيْنِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَى ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَبِّلُ اللَّهُ عَلَى فَي الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ يَعَمَلُ لَهُ الرَّجُلُ يَعَمِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِكُ فَا عَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

کہامالک نے ایک شخص نے اپنے ذمے پر جو قرض ہے اس کو اپنے ایک قرض دار پر اتار دیا قرض خواہ کی رضامندی سے اب وہ قرض دار مفلس ہو گیا یا ہے جائداد مرگیا تو قرض خواہ پھر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک اس میں پچھ اختلاف نہیں ہے البتہ اگر ایک شخص دو سرے کے ذمے پر جو قرض ہے اس کاضامن ہو گیا پھر جو ضامن ہوا تھا بے جائداد مرگیا یا مفلس ہو گیا تو قرض خواہ قرضد ارسے مطالبہ کر سکتا ہے۔

.....

# جو شخص کیڑاخرید کرے اور اس میں عیب نکلے

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص کیڑا خرید کرے اور اس میں عیب نکلے

حديث 1840

عَنْ مَالِك يَقُولُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَنْقٍ أَوْ غَيْرِةِ قَلْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَوْ أَقَى بِهِ فَأَحُدَثَ فِيهِ الَّذِى ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقُطِيعٍ يُنَقِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ ثُمَّ عَلِمَ الْبُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ فَهُو رَدَّ عَلَى الْبَائِعِ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى ابْتَاعَهُ خُنُمُ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّالُاهُ

کہامالک نے جب کوئی شخص کپڑاخریدے اور اس میں عیب نکلے مثلا بھٹا ہوا ہویا اور پچھ عیب بائع کے پاس کا ہو گوا ہوں کی گواہی سے یابائع کے اقر ارسے اب مشتری نے اس کپڑے میں رصرف کیا جیسے اس کو کتر بیونت کر ڈالا۔ جس سے کپڑے کی قیمت گھٹ گئی پھر اس کو عیب معلوم ہوا تووہ کپڑا بائع کو پھیر دے اور کاٹنے کا ضان مشتری پر نہ ہو گا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو شخص کیڑا خرید کرے اور اس میں عیب نکلے

حديث 1841

عَنْ مَالِك وَإِنْ ابْتَاعَ رَجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَادٍ فَزَعَمَ الَّذِى بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِك وَقَلْ قَطَعَ الثَّوْبِ الْبَيَاعِهُ أَوْ الْبَعْوَادُ مِنْ ثَبَنِ الثَّوْبِ الْبَيْعَامُ أَوْ الْبَعْوَادُ مِنْ ثَبَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدُّ لَا فَعَالَ وَهُوفَى ذَلِكَ بِالْخِيَادِ اللَّهُ الْبَيْعَ وَمَمَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوْ الصِّبْغُ مِنْ ثَبَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدُّ لَا فَعَلَ وَهُوفَى ذَلِكَ بِالْخِيَادِ وَيُهُوبُ وَعَلَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ثَبَنِ الثَّوْبِ وَيَرُدُّ لَا فَعَلَ وَهُوفَى ذَلِكَ بِالْخِيَادِ وَيَهُ وَمَعَى مَا نَقْصَ التَّقْطِيعُ أَوْ الصِّبْغُ مِنْ ثَبَنِ الثَّوْبِ وَيَوْ وَيَرُدُّ لَا فَعَلَ وَيُعْتَعَلَ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَإِنْ شَاعًا أَنْ يَكُونَ شَيِعِكُ لِيلَّذِى بَاعَهُ الشَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظُرُكُمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَإِنْ شَاعًا أَنْ يَكُونَ شَي مِكَالِلَّذِى بَاعَهُ الثَّوْبِ فَعَلَ وَيُنْظُرُكُمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَلِي الْمُعْتَى الْعَلَامُ اللَّهُ مِن الثَّوْبِ وَإِنْ شَاعًا أَنْ يَكُونَ شَي مِلَكُ لِلَّذِى بَاعَهُ الثَّوْبَ فَعَلَ وَيُنْظُرُكُمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَلِي الْمُعَلِي الْمَعْ الْمَعْمُ وَمُ مَا وَالْعَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِن الثَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ومِنْهُ مَا وَالْعَمَالِ الشَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ومِنْهُ مَا لَعْلَالَ اللَّهُ مِنْ الشَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ومِنْهُ مَا وَالْمَ الْمَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الل واللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعُلِ

کہامالک نے اگر کسی شخص نے کیڑا خریدا اور اس میں عیب پایا مثلا پھٹا ہو یا چرا ہوا ہے بائع نے کہا جھے اس عیب کی خبر نہ تھی اور مشتری اس کیڑے کو کاٹ بیونت کر چکا ہے یارنگ چکا ہے تو مشتری کو اختیار ہے چاہے کیڑا رکھ لے اور بائع سے عیب کے موافق نقصان مجر الے چاہے کیڑا کھیر دے اور جس قدر کاٹ بیونت یارنگ سے کیڑے کی قیمنت گھٹ گئ ہے اس قدر بائع کو مجر ادے اگر مشتری نے اس پر وہ رنگ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئ تب بھی مشتری کو اختیار ہو گاچاہے عیب کا نقصان بائع سے وصول کر کے کیڑا رکھ لے چاہے بائع کا مشریک ہو جائے۔ اس کیڑے میں اب دیکھا جائے گا کہ اس کیڑے کی قیمت عیب کے لحاظ سے کتنی ہے مثلا دس در ہم ہو اور مشتری کے رنگنے کی وجہ سے پندرہ در ہم قیمت ہوگئ ہو تو بائع دو ثلث کا اور مشتری ایک ثلث کا اس کیڑے سے اس کی قیمت کو اس حیاب سے بنٹ لیس گے۔

جو هبه درست نهیں اس کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو ہد درست نہیں اس کا بیان

حديث 1842

عَنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَنَّ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّ نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا

فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا رُتَجِعْهُ

نعمان بن بشیر سے رویات ہے کہ میرے باپ مجھ کور سول اللہ کے پاس لے کر آئے اور کہا یار سول اللہ میں نے اس بیٹے کو اپناایک غلام ہبہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کیاسب بیٹوں کو تونے ایساہی غلام دیا بولا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار جوع کر ہبہ

-----

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو ہد درست نہیں اس کا بیان

حايث 1843

حفرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ حفرت ابو بکر صدیق نے ان کو بہہ کئے تھے کھجور کے درخت جن میں سے بیس وسق کھجور نکلتی تھی اپنے باغ مس سے جو غابہ میں سے جب حفرت ابو بکر کی وفات ہونے لگی انہوں نے کہا اے بیٹی کوئی آدمی ایسانہیں ہے جس کامالد ارر بہنا بھے پیند ہو بعد اپنے تھے سے زیادہ اور نہ کسی آدمی کا مفلس رہنانا پیند ہے مجھ کو بعد اپنے تجھ سے زیادہ میں نے تھے بیس وسق کھجور کے درخت بہہ کئیے سے اگر تو ان در ختوں سے کھجور کا ٹتی اور ان پر قبضہ کر لیتی تو وہ تیر امال ہو جاتا اب تو وہ سب وار ثوں کامال ہے اور وارث کون ہیں دو بھائی ہیں تمہارے اور دو بہنیں ہیں تو بائٹ لیمناکا کو کتاب اللہ کے موافق حضرت عائشہ نے کہا اے میرے باپ قسم خدا کی اگر بڑے سے بڑا مال ہو تا تو میں اس کو چھوڑ دیتی لیکن میں جیر ان ہوں اور دو سری بہن کون ہے حضرت ابو بکر نے کہا وہ جو حبیبہ بنت خار جہ کے پیٹ میں ہے میں اس کو لڑکی سمجھتا ہوں۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو ہد درست نہیں اس کا بیان

حايث 1844

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَادِيِّ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ دِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاتَهُمْ نُحُلَّا ثُمَّ يُبْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُولابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِيبِيدِى لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوقَالَ هُولابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ يَحُرُهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِي بَاطِلٌ

عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا حال ہے لوگوں کا کہ مہہ کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو پھر
روک لیتے ہیں اگر بیٹا مر جاتا ہے تو کہتے ہیں میر امال میرے قبضے میں ہے کسی کو نہیں دیا اگر باپ مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کہ وہ
میرے بیٹے کو ہے اس کو میں مہہ کر چکا موں جو کوئی مہہ کرے اور اس کو نافذنہ کرے یعنی موموب لہ اس پر قبضہ نہ کرے اس طرح
سے کہ جب موموب لہ مرے تو وہ اس کے وار ثوں کو ملے تو وہ مہہ باطل ہے۔

جوعطیہ درست نہیں ہے اس کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جوعطیہ درست نہیں ہے اس کا بیان

عايث 1845

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنْ كَافِيمَنَ أَعْطَى أَحَمًا عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَأَشُهَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِى أَعْطَى إَمْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا ثَابِعَةً لِلَّذِى أَعْطَى إَمْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يَمُوتَ الْمُعْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِى أَعْطِيهَا قَالَ وَإِنْ أَرَا دَ الْمُعْطِى إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا

کہامالک نے جوشخص ثواب کے واسطے کسی کو کوئی شئے دے اس کاعوض نہ چاہتا ہواور لوگوں کواس پر گواہ کر دے تو وہ نافذ ہو جائے گا گر جب دینے والا مر جائے معطی لہ کے قبضے سے پہلے۔اگر دینے والا یہ چاہے کہ بعد دینے کے اس کور کھ چھوڑے تو یہ نہیں ہو سکتا معطی کہ جب چاہے تو جر اًاس سے لے سکتا ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جوعطیہ درست نہیں ہے اس کا بیان

حديث 1846

قَالَ مَالِكُ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطَى قَالَ الْمُعْطَى فَاللَّهُ عَلَى الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ فَلَا شَيْعً لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ أُعْطِى عَطَائً لَمْ يَقْبِضُهُ فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِى أَنْ يُمْسِكَهَا وَقَدُ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا

کہامالک نے ایک شخص نے ایک شے لللہ دی پھر معطی لہ قبل قبضے کے مر گیا تواس کے وارث اس کے قائم مقام ہوں گے اگر دینے والا قبل معطی لہ کے قبضے کے مر گیا تواب اس کو پچھ نہ ملے گا کیونکہ قبضہ نہ ہونے کے سبب سے وہ ہبہ لغو ہو گیا اگر دینے والا اس کو روک رکھے اور ہبہ پر گواہ نہ ہوں گویہ نہیں ہو سکتا جب معطی لہ لینے کو کھڑ اہو جائے تولے سکتا ہے۔

.....

بهبه كالحكم

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں ہدکا حکم

حديث 1847

عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بُنِ طَيِيفٍ الْمُرِّيِّ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم أَوْ عَلَى وَجُهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

انی غطفان بن طریف مرسی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص ہبہ کرے کسی ناتے والے کوصلہ رحم کے واسطے یاصد قی کے طور پر ثواب کے واسطے تواس میں رجوع نہیں کر سکتا اور جو ہبہ کرے عوض لینے کے واسطے تووہ رجوع کر سکتا ہے جب کہ ناراض ہو۔

·

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

حديث 1848

قَالَ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنَّ

#### عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِي صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَهَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک میہ تھم اتفاقی ہے کہ جب موہوب میں پچھ تفاوت ہوجائے کمی بیشی سے اور وہ ہبہ ایسا ہوجوعوض کے واسطے دیا گیا ہو توموہوب لہ کواس کی قیبت قبضے کے دن کی دینی پڑے گی۔

------

صدقه میں وجوع کرنے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں صدقہ میں وجوع کرنے کابیان

حديث 1849

قال مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُعِنْ كَا الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ أَوْ كَانَ فِي حَجْدِ أَلِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَةٍ عَبَضَهَا اللابْنُ أَوْ كَانَ فِي حَجْدِ أَلِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَةً عِنْ الصَّدَة فِي صَدَقَةً عِنْ الصَّدَة فِي السَّيْلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

.....

صدقه میں رجوع درست نہیں۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں صدقہ میں وجوع کرنے کابیان

حديث 1850

قَالَ مَالِكَ الْأَمُو الْهُ جُتَهَ عُ عَلَيْهِ عِنْ كَا فِيهَ نَ مَلَ وَلَكَ هُ نُحُلاً أَوْ أَعْطَاهُ عَطَائُ لَيْسَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِى ذَلِكَ مَا لَكُو الْعَطَائُ النَّهِ وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَائِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ فَكَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ لَمُ يَسْتَحْدِثُ الْوَلَ الْعَطَائُ النِّهُ وَيَعْلَى النَّالُ فِي عَلَيْهِ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَيَعْظِى الرَّجُلُ الْبُنَهُ أَوْ الْبُنَتَهُ فَتَثَوِيكُ الْبَوْأَةُ الرَّجُلُ وَإِنَّهُ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّامُ وَعَلَيْهِ النَّامُ وَيَعْظِى الرَّجُلُ الْبُنَهُ أَوْ الْبُنَتَهُ فَتَثَوْكُمُ الْبَوْأَةُ الرَّجُلُ وَإِنَّهُ النَّكُ وَعِيمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا لَكُونَ عَلَيْهِ النَّامُ وَلُونُ عَلَيْهِ النَّامُ وَلُولُ النَّعُولُ الْبُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُهُ اللَّهُ اللَّ

# قرض نہ دیں لیکن جب ایساہو جائے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا۔

عمری کے بیان میں

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

عمری کے بیان میں

حايث 1851

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْبِرَءُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِيَّنِي عَبْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْبِرَءُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِللهُ عَلَى عَطَاعً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَادِيثُ

جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو عمری دے اس کے واسطے اور اس کے وار نوں کے واسطے تو پھر وہ عمرہ اس کا ہو جاتا ہے دینے ولاے کو پھر نہیں مل سکتا۔

·

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

عمری کے بیان میں

حديث 1852

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَبِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِى يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعُبْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا أَدُرَكُتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُ وطِهمْ فِي أَمْوَالِهمْ وَفِيمَا أُعْطُوا

عبد الرحمن بن قاسم نے سنا مکول سے پوچھتے ہوئے قاسم سے عمری کے متعلق کیا قول ہے لو گوں کا اس میں قاسم نے کہا میں نے تو لو گوں کواپنی شرطین پوری کرتے وہٹے پایاا پنے مالوں میں اور جو کچھ وہ دیار کتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

عمری کے بیان میں

حايث 1853

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَوَ رِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَدَا رَهَا قَالَ وَكَانَتُ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا

عَاشَتْ فَلَبَّا تُوفِّيَتُ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَالْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر وارث ہوئے ام المومنین حفصہ کے وہ اپناگھر زید بن خطاب کی بیٹی کوزند گی پھر رہنے کر دے گئی تھیں جب وہ مر گئیں توعبداللہ بن عمر نے اس گھر کو لے لیااپناسمجھ کر۔

.....

#### لقطے کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لقطے کا بیان

حديث 1854

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهِنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَائَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْمِفُ عِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهِنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَائَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْعَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ عِفَاصَهَا وَوِكَائَهَا ثُمَّ عَرِّفُها سَنَةً فَإِنْ جَائَ صَاحِبُها وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْهُ وَالْمَالَ وَاللهُ عَلَى مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَا وُهَا تَرِدُ الْمَائَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَتَّى يَلْقَاهَا لَا شَعْرَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَا وُهَا تَرِدُ الْمَائَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَتَّى يَلْقَاهَا وَعِنَا وَلَا مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَا وُهَا تَرِدُ الْمَائَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَتَّى يَلْقَاهَا وَعَنَا وَعِنَا وَهِا مَعَهُا سِقَاؤُهَا وَحِذَا وُهَا تَرِدُ الْمَائَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَحَتَّى يَلْقَاهَا وَعِنَا وَلَا مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهُا سِقَاؤُهَا وَحِذَا وُهَا تَرِدُ الْمَائَ وَتَأْكُلُ الشَّعَرَحَتَّى يَلْقَاهَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ فَسَالًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہچان رکھ طرف اس کالقطہ ہو خواہ چڑے میں ہو یا کپڑے میں ہو پاور بہچان رکھ بند هن اسکا پھر ایک برس تک لوگوں سے اس کا حال کہا کر اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کے دے دے نہیں تو لے لے پھر اس نے کہا گر کوئی برک بہتی بھٹی مل جائے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری تیرے کام میں آئے گی یا تیرے بھائی کے نہیں تو بھیڑیا کھا جائے گا پھر اس شخص نے کہا گر اونٹ بھولا ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ سے تجھے کیا کام وہ تو اپنے ساتھ اپنا پانی رکھتا ہے اور موزے رکھتا ہے جہاں اس کو پانی مل جاتا ہے پی لیتا ہے جو در خت ماتا ہے کھالیتا ہے یہاں تک کہ مالک اس کویالیا تاہے

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں لفظے کا بیان

حديث 1855

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ وَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنْهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ وَلَا أَنْهُ اللهُ عَمَرُ عَرِّفُهَا عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُنُ هَالِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامُ سَنَةً وَيَالَ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا فَعَالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفُهُا عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُنُ هَالِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامُ سَنَةً فَيَالُولُهُ عَلَيْ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ مِنْ اللَّالَةِ مَنْ السَّامِ فَعَالَ لَهُ عَمَرُ عَرِّفُهُا عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُنُ هَالِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ مِنْ الشَّامُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَأْتِي مِنْ الشَّامُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُومُ اللهُ عَمْ مُعَالِيَةُ مُن الشَّامُ اللهُ عَلَيْ مَنْ يَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنَالُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

معاویہ بن عبداللہ بن بدر الجہنی سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے بیان کیا کہ انہوں نے شام کے راستے میں ایک منزل میں جہاں لوگ اتے چکے تھے ایک تھیلی پائی جس مں اسی دینار ھے انہوں نے حضرت عمر سے بیان کیا آپ نے کہامسجدوں کے دروازوں پر لوگوں سے کہا کراور جو شخص شام سے آ

'

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

لقطے کا بیان

حديث 1856

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَلُقَطَةً فَجَائَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَفَقَالَ لَهُ إِنِّ وَجَدُتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُفَقَالَ لَهُ إِنِّ وَجَدُتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلُهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذُهَا عُمَرُعَ إِنْ فَهَا قَالَ قَدُ فَعَلْتُ قَقَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلُهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذُهَا

نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص نے لقطہ پایااس کو عبد اللہ بن عمر کے پاس لے آیااور پوچھا کیا کہتے ہواس باب میں عبد اللہ بن عمر نے کہالو گوں سے پوچھا اور بتااس نے کہامیں پوچھ اور بتا چکاعبد اللہ بن عمر نے کہااور سہی اس نے کہامیں پوچھ بتا چکاموں عبد اللہ نے کہامیں کبھی تجھ کو حکم نہ کروں گااس کے کھانے کا اگر توجا ہتا تواس کو نہ لیتا۔

.....

غلام لقطے کو پاکر خرچ کر ڈالے تو کیا تھم ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں غلام لقطے کوپاکر خرچ کر ڈالے تو کیا تھم ہے۔

حايث 1857

قَالَ مَالِكَ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِيجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ وَذَلِكَ سَنَةٌ أَنَّهَا فِي

دَقَبَتِهِ إِمَّا أَنْ يُغطِى سَيِّدُهُ ثَبَنَ مَا اسْتَهُلَكَ غُلَامُهُ وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ وَإِنَّ أَمْسَكَهَا حَتَى يَأْنِي الْأَجَلُ الَّذِي أَنْ يُسَلِّم إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ وَإِنْ أَمْسَكَهَا كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ يُنْبَعُ بِهِ وَلَمْ تَكُنُ فِى دَقَبَتِهِ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى سَيِّدِةِ فِيهَا شَيْعٌ بُعِ فِيهَا شَيْعٌ بُعُ فِيهَا لَكَ بَعْمَ بِهِ عَلَام الرَّلْظُ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّه

k 1

جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو گئے ہوں اس کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو گئے ہوں اس کا بیان

حديث 1858

عَنْ سُكَيَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَادِئَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بُنِ الْحَكَانِ بَنِ الْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بُنِ الْحَكَانِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

سلیمان بن بیارسے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک انصاری نے ایک اونٹ پایا حرہ میں اس کورسی سے باندھااور حضرت عمر سے بیان کیا حضرت عمر نے کہا جہاں سے تو بیان کیا حضرت عمر نے کہا جہاں سے تو نے اس اونٹ کو بایا ہے وہیں جپوڑ دے۔

. \*\*\*

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو گئے ہوں اس کا بیان

حايث 1859

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَمُسْنِكٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوضَالُّ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے فرمایاجو شخص گم ہوئی چیز اٹھائے وہ خود گمر اہ ہے۔

......

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں جو جانور مالک کے پاس سے گم ہو گئے ہوں اس کا بیان

حديث 1860

ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ كَانَتُ ضَوَالُ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ إِبِلَّا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَشُهَا أَحَدُّ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَبِتَعْدِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَائَ صَاحِبُهَا أُعْطِى ثَمَنَهَا

ابن شہاب کہتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جواونٹ گے ہوئے ملتے تھے وہ چپوڑ دئے جاتے تھے بیچے جنا کرتے تھے کوئی ان نہ لتیا تھا جب حضرت عثان کا زمانہ ہواا نہوں نے حکم کیا کہ بتائے جائیں پھر پچ کر ان کی قیمت بیت المال میں رکھی جائے جب مالک آئے تواس کو دیدی جائے

• - - - -

زندہ مر دے کی طرف سے صدقہ دے تو مر دے کو ثواب پہچنتا ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں زندہ مردے کی طرف سے صدقہ دے تومردے کو ثواب پچنتا ہے۔

حديث 1861

عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَعَنْ أَيِيدِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَدِ مَعَاذِيدِ فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْهَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِ فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِ إِنَّهَا الْهَالُ مَالُ سَعْدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعَلَ فَكَمَّا قَدِمَ سَعْدُ فَلَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَتَعُونِي تَعْدُلُ مَا لَهُ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَتُوفِي مَعَالَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَتُوفِي مَنْ اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَتُوفِي مَعْدُلُ وَلَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ فَتُوفِي مَعْدَى اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ مَعْدُلُ وَلَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ مَعْدَى مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ مَنْ مَا وَلَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ مَنْ مَنْ مَا وَلَا اللهِ هَا لَهُ مَنْ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَقَالَ سَعْدُ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا مَنْ مَنْ مَنْ مَعِيدِ بَنِ مَعْدِ بَنْ عَادِهُ مَنْ مَا يَعْمُ فَقَالَ سَعْدُ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مُعْمَالِكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُهُ مَعْمَ فَقَالَ سَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقُ فَقَالَ مَعْدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعْمَ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِي مَا مَا عَلَا عَلَيْهُ وَمِي مَا مَا عَلَقُولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِي مَا عَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِي مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَالْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُوا مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِ عَلَيْكُوا مَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى

آنے سے پہلے جب سعد آئے لوگوں نے بیان کیاسعد نے رسول سے بوچھا کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے لللہ دوں تواس کو فائدہ ہو گا۔ رسول اللہ نے فرمایاہاں پھر سعد نے کہا فلاں فلاں باغ صدقہ ہے میرے ماں کی طرف سے

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں زندہ مردے کی طرف سے صدقہ دے تومردے کو ثواب پچنتا ہے۔

حايث 1862

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَالَوْتَكُلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ماں کا دم یکا یک نکل گیا اگر بات کرنے پاتی توضر ور صدقہ کرتی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں زندہ مردے کی طرف سے صدقہ دے تومردے کو ثواب پچنتا ہے۔

حديث 1863

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَادِ مِنْ بَنِي الْحَادِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَهَلَكَا فَوَدِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ وَهُونَخُلُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدُ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ وَخُذُهَا بِبِيرَاثِكَ

ایک شخص انصاری نے اپنے والدین کو تھجور کے در خت صدقہ میں دیئے پھر والدین مر گئے تو وہی شخص اس کا وارث ہو اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا انتجے صدقہ کا ثواب ہو ااب میر اث میں اس کولے لے

وصيت كاحكم

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں وصیت کا تھا۔

حديث 1864

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاحَقُ امْرِي مُسْلِم لَهُ شَيْعٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مُكْتُوبَةٌ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لائق ہے آد می کو جس کے پاس چیزیامعاملہ ایساہو جس میں وصیت کرناضر وری ہو اور وہ دورا تیں گزارے بغیر وصیت کھے ہؤے

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں وصلت کا تھا

حديث 1865

قَالَ مَالِكَ فَلَوْكَانَ الْمُوصِى لَا يَقْدِدُ عَلَى تَغْيِيدِ وَصِيَّتِهِ وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنُ الْعَتَاقَةِ كَانَ كُلُّ مُوسٍ قَدُحَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَ فِيهِ مِنْ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدُيُومِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَى هِ

کہامالک نے اگر موصی اپنی وصیت کے بدلنے پر قادر نہ ہو تا تو چاہیے تھا کہ ہر وصیت کرنے والے کامال اس کے اختیار سے نکل کر رکار ہتا حالا نکہ ایسانہیں ہے تبھی آدمی اپنی صحت کو بدل سکتاہے سوائے تدبیر کے۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں وصن کا تھا ہے۔ بیان میں

حديث 1866

قَالَ مَالِكَ فَالْأَمْرُءِنْدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَانَ فِيهِ أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَائَ غَيْرَالتَّهُ بِيرِ كهامالك نے ہمارے نزديک ہروصيت كوبدل سكتاہے سائے تدبير كے۔

ضعیف اور کم سن اور مجنول اور احمق کی وصیت کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں طعیف اور کم من اور مجنوں اور احق کی وصیت کا بیان

حديث 1867

عَنْ عَهْرَو بْنَ سُكَيْمِ الزُّرَقِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاءًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَادِثُهُ عِنْ عَهْرَو بْنَ سُكَيْمِ الزُّرَقِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ فَلَيُوصِ لَهَا قَالَ فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ إِللَّا الْبَالُ يِقَالُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَهَا قَالَ فَأَوْصَى لَهَا هِي أَهُم عَبْرِو بْنِ سُكَيْمِ بِنُ سُكَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَابْنَهُ عَبِّدِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أَثْمُ عَبْرِو بْنِ سُكَيْمِ الزُّرَقَ اللَّا اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَابْنَهُ عَبِّدِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِي أَثْمُ عَبْرِو بْنِ سُكَيْمِ اللَّهُ اللْمِالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِي الللِّهُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِي اللَّهُ الل

عمروبن سلیم زرقی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ اس جگہ مدینہ میں ایک لڑکا ہے قریب بلوغ کے مگر بالغ نہیں ہو اقبیلہ عنسان سے اور اس کے وارث شام میں ہیں اور اس کے پاس مال ہے اور یہاں اس کا کوئی وارث نہیں سوائے ایک چپا زاد بہن کے توحضرت عمر نے کہااس کو وصیت کرے اس لڑکے نے مال کی وصیت جس کانام ہیر جشم تھا اپنی چپازاد بہن کے واسطے کی عمروبن سلیم نے کہاوہ مال تیس ہز ار در ہم کا بکا اور اس کی چپازاد بہن عمروبن سلیم کی ماں تھی۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ضعیف اور کم سن اور مجنول اور احمق کی وصیت کا بیان

حديث 1868

عَنْ أَبِى بَكْمِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بِالْبَدِينَةِ وَوَادِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُومِى قَالَ فَلْيُومِ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ أَبُوبَكُمٍ وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْمِ سِنِينَ أَوْ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً قَالَ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلُفَ دِرْهِم

ابو بکر بن حزم سے روایت ہے کہ ایک لڑ کاعنسان کا مرنے لگا مدینہ میں اور وارث اس کے شام میں تھے حضرت عمر سے اس کا ذکر ہوا اور پوچھا گیا کیاوصیت کرے آپ نے فرمایاوصیت کرے بچی بن سعید نے کہاوہ لڑ کا دس برس کا تھایابارہ برس کا اور بیر جشم چھوڑ گیا اس کی وصیت کر گیالو گوں نے اسے تیس ہز ار در ہم کا پیچا۔

.....

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ضعیف اور کم سن اور مجنول اور احمل کی وصیت کا بیان

حديث 1869

قَالَ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِية وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا تَجُوزُ

وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعُرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِنَالِكَ مَا يُوصِيهِ وَكَانَ مَعْدُمِنُ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِنَالِكَ مَا يُوصِيهِ وَكَانَ مَعْدُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلا وَصِيَّةَ لَهُ

کہامالک نے ہمراے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ ضعیف العقل اور نادان اور مجنوں کی جس کو مبھی آفاقہ ہو جاتا ہے وصیت درست ہے جب اتنی عقل رکھتے ہوں کہ وصیت جو کریں اس کو سمجھیں اگر اتنی بھی عقل نہ ہو تو اس کی وصیت درست نہیں ہے۔

ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں تعنی گر وی رکھنے کے بیان میں ثاب : کتاب درست نہ ہونے کا بیان

حديث 1870

عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِ وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَائِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعَ الشَّكَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقُلْتُ فَالشَّطْمُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقُلْتُ فَالشَّطْمُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقُلْتُ فَالشَّطْمُ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّلُمُ الشَّلُمُ وَسَلَّمَ الشَّلُمُ الشَّلُمُ الشَّلُمُ وَلَا تَوْدَوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ اَنْ تَنْ رَوَرَثَتَكَ أَغْنِياعَ خَيْرُهِ مِنْ أَنْ تَذَرَدُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ اَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْ امْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يُا رَسُولُ اللهِ أَأْخَلَفُ بَعُدَ أَصُعَلِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ عَنَى عَلَى الْمُوالِ اللهِ الْدُودُت بِهِ وَرَجَةً وَلِعَلَّ لَكُ أَنْ تُخَلَّفَ كَتَى الْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ مَاتَ بِمَكَلًا صَالِحًا إِلَّا الْوَدُوثَ بِهِ وَرَجَةً وَلِعَلَى الْمُؤْلِلُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا تُورُقُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنُ الْمَائِسُ سَعْلُ بُنُ مَاتَ بِمِكَةً وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً وَالْمُؤْلُ اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللْهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے (یعنی بیار پرسی کے لیے) حجة الوداع کے سال میں اور میر امر ض شدید تھا میں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیاری کا حال تو آپ دیکھتے ہیں اور میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے کیا میں دو ثلث مال للہ دے دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال دے دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر خود آپ نے فرمایا تہائی مال للہ دے دے اور تہائی بہت ہے اگر تو اپنے وار توں کو مالدار چھوڑ جائے تو بہتر ہے اس سے کہ فقیر بھیک منگا چھوڑ جائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور توجو چیز صرف کرے گا خداکی رضا مندی کے واسطے تجھ کو

اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ توجوا پنی بی بی کے منہ میں دیتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا پھر میں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں کے بیچھے رہ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بیچھے رہ جائے گا اور نیک کام کرے گا تیر اور جہ بلند ہو گا اور شاید تو زندہ رہے (مکہ میں نہ مرے) یہاں تک کہ نفع دے اللہ جل جلالہ تیرے سبب سے ایک قوم کو اور نقصان دے ایک قوم ہے۔

\* )

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

مُث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیان

حديث 1871

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِ بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَيَقُولُ غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَانًا مَاعَاشَ ثُمَّ هُوحُنَّ فَيُنْظَرُفِ ذَلِكَ فَيُوجَدُ
الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ قَالَ فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ ثُمَّ يَتَحَاصًا نِيُحَاصُ الَّذِى أُوصِى لَهُ بِالثَّلُثِ بِثُلُثِهِ وَيُحَاصُ
الَّذِى أُوصِى لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِمَ لَهُ مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ أَوْمِنَ إِجَارَتِهِ
الَّذِى أُوصِى لَهُ بِخِدُمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُومِ لَهُ مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ أَوْمِنَ إِجَارَتِهِ
النَّذِى أُوصِى لَهُ بِخِدُمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُومِ لَهُ مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدُمَةِ الْعَبْدِ أَوْمِنَ إِجَارَتِهِ
إِنْ كَانَتُ لَهُ إِجَارَةٌ بِقَدْ رِحِصَّتِهِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِى جُعِلَتُ لَهُ خِدُمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ عَتَقَ الْعَبْدُ

کہامالک نے اگر کوئی وصیت کرے تہائی مال کی ایک شخص کو اور کہے غلام میر افلاں شخص کی خدمت کرے جب تک وہ شخص زندہ رہے پھر آزاد ہے بعد اس کے اس غلام کی قیمت ثلث مال نکلے تو غلام کی خدمت کی قیمت لگادیں گے اور اس غلام میں حصہ کرلیں گے جس کو ثلث مال کی وصیت کی ہے اس کا حصہ خدمت کے موافق میں گو شدمت کی وصیت کی ہے اس کا حصہ خدمت کے موافق ہو گا بعد اس کے دونوں شخص کی خدمت یا کمائی میں سے اپنا حصہ لیا کریں گے۔ جب وہ شخص مرجائے گا جس کے واسطے خدمت کی تو غلام آزاد ہو جائے گا

• ,

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ثلث سے زیادہ وصیت درست نہ ہونے کا بیان

حايث 1872

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُوصِى فِي ثُكْثِهِ فَيَقُولُ لِفُلَانٍ كَنَا وَكَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَعَلَاثِ مَالًا مِنْ مَالِهِ فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ وَاللَّهِ مَالًا الْمَيِّتِ وَبَيْنَ وَرَثَتُهُ قَدُدُ وَالْحَبِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَبَيْنَ

أَنْ يَغْسِمُوالِأَهْلِ الْوَصَالِيَا ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ فَيُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ ثُلُثُهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيدِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغًا مَا بَكَغَ کہامالک نے جوشخص وصیت کرے کئی آدمیوں کے لیے پھر اس کے وارث یہ دعویٰ کریں کہ وصیت ثلث سے زیادہ ہے تو وار توں کو اختیار ہو گاچاہے ہر ایک موصی لہ کو اس کی وصیت اداکریں اور میت کا پوراتر کہ آلے لیس یا تہائی مال موصی لہ جتنے ہوں ان کے حوالہ کر دیں اور اپنے حصول کے موافق اس کو تقسیم کرلیں گے۔

حاملہ اور بیار کو اور اس شخص کو جو میدان جنگ میں کھڑ اہو اپنے مال میں کتنااختیار ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں عالمہ اور بیار کو اور اس شخص کوجو میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے مال میں کتنا اختیار ہے۔

حايث 1873

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوذُ لَهَا أَنَّ الْحَامِلَ كَالْبَرِيضِ فَإِذَا كَانَ الْبَرَضُ الْخَفِيفُ غَيْرُ الْبَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَائُ وَإِذَا كَانَ الْبَرَضُ الْبَخُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزُلِصَاحِبِهِ شَيْعٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهِ

کہامالک نے حاملہ بھی مثل بیار کے ہے اگر بیاری خفیف ہو جس میں موت کاخوف نہ ہو تو مالک مال کو اختیار ہے جیسا چاہے تصرف کرے البتہ جس بیاری میں موت کاخوف ہو تو ثلث سے زیادہ تصرف درست نہیں۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گر وی رکھنے کے بیان میں عالمہ اور بیار کواور اس شخص کوجو میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے مال میں کتنا اختیار ہے۔

عايث 1874

ثَلَاثُونَ شَهْرًا فَإِذَا مَضَتُ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشُهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتُ لَمْ يَجُزُلَهَا قَضَائٌ فِي مَالِهَا إِلَّافِي الثُّلُثِ

کہامالک نے اسی طرح حاملہ بھی اوائل حمل میں جب تک خوشی اور سر ور اور صحت سے رہے نہ مرض ہونہ خوف اپنے کل مال میں
اختیار رکھے گی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ہم نے بشارت دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اور
فرمایا اللہ جل جلالہ نے جب آدمی نے عورت سے جماع کیا تو اس کو حمل ہو گیا ہاکا ہاکا چلتے پھرتے رہے جب حمل بھاری ہوا تو دو نوں
نے دعاکی اللہ سے جو ان کارب تھا کہ اگر تو ہم کو نیک (یا صحیح وسالم) بچہ دے گا تو ہم تیر اشکر ادا کریں گے۔ پس عورت حاملہ جب
بو جھل ہوجائے تو اس وقت ثلث مال سے زیادہ اختیار نہیں رہتا اور رہ بعد چھ مہینے کے ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ فرما تا ہے مائیں اپنے
نچ کو دوبرس کا مل دودھ پلائیں جو شخص دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اور پھر فرما تا ہے حمل اور دودھ چھڑ ائی اس کی تیس مہینے
میں ہوتی ہے۔ تو جب حاملہ پر چھ مہینے گزر جائیں حمل کے روز سے اس وقت سے اس کا تصرف ثلث مال سے زیادہ میں درست نہ ہو

\_\_\_\_\_

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں عالم اور بیار کواوراس شخص کوجومیدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے مال میں کتنا اختیار ہے۔

حايث 1875

قَالَ مَالِك يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْضُ الْقِتَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَحَف فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُزُلَهُ أَنْ يَقُضِى فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلَّا فِي الثَّلُثِ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ

کہامالک نے جو شخص صف جنگ میں کھڑا ہو اور لڑائی کو جائے اس کو بھی ثلث مال سے زیادہ اپنے مال میں تصرف درست نہیں وہ بھی حاملہ اور بیار کے حکم میں ہے۔

, j

وارث کے واسطے وصیت کا بیان اور وارث کو کچھ مال دے جانے کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں وارث کے واسطے وصیت کا بیان اور وارث کو کچھ مال دے جانے کا بیان

حايث 1876

قَالَ مَالِك يَقُولُ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَلَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ

الْمَيِّتِ وَأَنْتُهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُ جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ کہامالک نے ہمارے نزدیک وارث کے واسطے وصیت درست نہیں ہے مگر جب اور ور ثاء اجازت دیں اور اگر بعض ور ثاء اجازت دیں اور بعض نہ دیں توجو اجازت دیں گے ان کے جھے میں سے وصیت ادا کی جائے گی۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں وارث کے واسطے وصیت کابیان اور وارث کو کچھ مال دے جانے کابیان

حايث 1877

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِ فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ثُلُثُهُ فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِى لِبَغْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَمِنْ ثُكْثِهِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ وَلَوْجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِ أَخَذُوا ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلْثِهِ وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ قَالَ فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأَذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ فَيَأُذَنُونَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاوُا وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَبِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَائَ إِنْ شَائَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَبِيعِهِ خَرَجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَائَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْنَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ وَلا يَجُوزُ لَهُ شَيْئٌ إِلَّا فِي تُلْثِهِ وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلْثَى مَالِهِ مِنْهُ فَنَالِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَ رَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ ثُمَّ لا يَقْضِى فِيدِ الْهَالِكُ شَيْئًا فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ فُلانٌ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَلَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَبَّاهُ الْبَيِّتُ لَهُ قَالَ وَإِنْ وَهَبَلَهُ مِيرَاثَهُ ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِي بَعْضٌ فَهُورَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَيرُجِمُ إِلَيْهِ مَا بَقِي بَعْنَ وَفَاقِ الَّذِي أُعْطِيهُ کہامالک نے جو شخص بیار ہو وہ اپنے وار ثوں سے اجازت چاہے ثلث سے زیادہ وصیت کرنے کی اور وارث اجازت دیں اس بات کی کہ ثلث سے زیادہ کسی وارث کے لیے وصیت کرے تو پھر ان وار ثوں کور جوع کا اختیار نہیں اگر رجوع درست ہو تا تو ہر وارث یہی کیا کر تا جب موصی مرجا تا تو مال وصیت آپ لے لیا کرتے اور اس کی وصیت روک دیتے البتہ اگر کوئی شخص صحت کی حالت میں اپنے وار ثول سے اجازت چاہے وارث کے واسطے وصیت کرنے کی اور وہ اجازت دے دے تو اس سے رجوع کرسکتے ہیں کیونکہ جب آدمی صحیح ہے تواپنے کل مال میں اختیار رکھتاہے جاہے سب صدقہ دے جاہے سب کسی کے حوالے کر دے توبیہ اذن لینالغوہوا

اور وار نوں کا اذن دینا بھی اپنے وقت سے پیشتر ہوااس واسطے ان کو رجوع درست ہے بلکہ اذن لینااس وقت درست ہے جب وہ
اپنے مال میں اختیار نہ رکھتا ہواور ثلث سے زیادہ صرف کرنے پر قادر نہ ہواس وقت وار ثوں کو دو ثلث کا اختیار ہو گاوہ اجازت بھی
دے سکتے ہیں اگر مریض نے اپنے وارث سے کہا تو اپنا حصہ میر اٹ کا جھے ہبہ کردے اس نے ہبہ کردیالیکن مریض نے اس میں
کچھ تصرف نہیں کیایوں ہی مرگیا تو وہ حصہ پھر اسی وارث کا ہوجائے گا البتہ اگر میت یوں کہے ایک وارث سے کہ فلانا وارث بہت
ضعیف ہے تو بھی اپنا حصہ اس کو ہبہ کردے اور اگر وہ ہبہ کردے تو درست ہوجائے گا اگر وارث نے اپنا حصہ میر اث میت کو ہبہ
کردیا اس نے بچھ اس میں سے کسی کو دلایا بچھ نے کرہا توجو نے کہا وہ وہ گار وارث کا ہوگا۔

.....

جومر دعورت کی مثل ہواس کا بیان اور لڑ کے کا کون حقد ارہے مال یا باپ

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گروی رکھنے کے بیان میں جوم دعورت کی مثل ہواس کا بیان اور لڑکے کا کون حقد ارہے ماں یاباپ

حديث 1878

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُولَا عَنُ أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّقًا كَانَ عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُهُولَا عُنُولَ اللهِ عَنْ أَمَيَّةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ يَاعَبُدَ اللهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا فَأَنَا أَدُلُكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلانَ فَمَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدُخُلَنَّ هَوُلا عِ عَلَيْكُمْ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدُخُلَنَّ هَوُلا عِ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدُخُلُنَّ هَوُلا عِ عَلَيْكُمْ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک مخنث خلقی حضرت ام سلمہ کے پاس تھااس نے عبداللہ بن امیہ سے کہااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اے عبداللہ اگر کل اللہ جل جلالہ تمہارے ہاتھ سے طائف کو فتح کرادے تو تم غیلان کی بیٹی کو ضرور لینا جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بیٹیں معلوم ہوتی ہیں اور جب پیٹے موڑ کر جاتی ہے تو چار کی آٹھ بیٹیں معلوم ہوتی ہیں (دونوں جانب پہلوسے)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں۔

-----

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں جوم دعورت کی مثل ہواس کا بیان اور لڑکے کا کون حقد ارہے ماں یاباپ

حايث 1879

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَتْ عِنْدَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ

لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَائَ عُمَرُقُبَائَ فَوَجَدَا بُنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَائِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدُرَكَتُهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتُهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْمِ الصِّدِيقَ فَقَالَ عُمَرُ الْبِنِي وَقَالَتُ الْمَرْأَةُ ابْنِي فَقَالَ أَبُوبَكُم خَلَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمُرُ الْكَلَامَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہتے تھے حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک انصاری عورت تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عاصم بن عمر رکھا تھا پھر حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور مسجد قبامیں آئے وہاں عاصم کو لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا مسجد کے صحن میں حضرت عمر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے جانور پر سوار کر لیا لڑکے کی نانی نے یہ دیکھ کر ان سے جھگڑ اکیا اور اپنا لڑکا طلب کیا پھر دونوں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے حضرت عمر نے کہا میر ابیٹا ہے عورت نے کہا میر ابیٹا ہے میں ابیٹر ہے کہا عمر اسے چھوڑ دو بیچے کو اور دے دو اس کی نانی کو حضرت عمر چپ ہورہے اور پچھ تکر ار نہ کی ۔

اسباب میں عیب نکلنے کا بیان اور اس کا تاوان کس پرہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گر وی رکھنے کے بیان میں اسب نگلنے کا بیان اور اس کا تاوان کس پر ہے۔

حديث 1880

قال مَالِك يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنْ الْحَيَوانِ أَوْ الثِّيَابِ أَوْ الْعُرُوضِ فَيُوجَلُ ذَلِك الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ فَيُردُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِى تَبَضَ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْكُ وَيُومَ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبِضَةً وَلَكُ كَانَ عَلَيْهِ وَذَلِك أَنَّهُ ضَيِنَهَا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا فَمَاكَانَ فِيهَا مِنْ نُقُصَانٍ بَعْدَ ذَلِك كَانَ عَلَيْهِ فَيِذَلِك كَانَ عَلَيْهِ فَيِذَلِك كَانَ عَلَيْهِ فَيِذَلِك كَانَ عَلَيْهِ فَيِذَلِك كَانَ عَلَيْهِ سَاقِطَةٌ وَلَيْسَ يَوْمَ وَيُولُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِي فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّ السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِي فِيهِ الْقِيقُ مَرْغُوبٌ فِيهَا ثُمَّ يَرُدُّهُمَا وَقِيمَتُهُ وَلَيْسَ لَكُ أَنْ يَنْهُمَ السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَيُنْ مِنْ وَيُعْمَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنْ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَيُنْ مِنْ مُالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَيُنْ مِنْ مُالْ وَيُعْلِ إِلَيْكُولُ وَيَعْمُ السِّلْعَةَ وَنَانِيرَ وَلَيْ الرَّجُلُ فَيَيْمِ اللَّهُ وَيَعْمُونُ وَيُولُولُ الْمَالِ الرَّجُلِ فِي السِّلْعَةُ وَيَالِكُ أَنْ يَنْهُ السِّلْعَةَ وَإِنْمَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكُ أَنْ السَّارِ قَ إِذَا سَى قَالِي السِّلْعَة وَإِنْمَا وَيُعْلُولُ لَلْ فَالْ وَمِعَا يُعْرَفُهُ وَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَى قَ السِّلْعَةَ وَإِنْمَا يُنْظُولُ لِلَ ثَهُ وَالْمَالِ السَّالِ قَلْ وَمِعَالِكُ وَمِا عُلْكُولُ السَّارِقَ إِذَا سَى قَ السِّلْعَةَ وَإِنْمَا يُنْظُولُ لِلْ الْمَالِ الْمَالِ الرَّعْمُ وَلِي السِّلْعَةَ وَإِنْمُ النَّهُ مُنْ مُنْ وَيَعْلُولُ السَّامِ قَالَ وَمِعْ الْمُنْ ذَلِكُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَى قَالسِلْعَةَ وَإِنْمَا مُنْ فَالْمُ السَّالِ وَلَا السَّامِ قَالَ وَمِعْ الْمُنْ السَّامِ السِلْعَةَ وَإِنْمُ السَّامِ الْمُعْلِ الْمُنْ السَّامِ الْمَنْ السَّامِ السَلَقَ السَّامِ السَلَامِ السَلِيقُولُ السَّامِ السَلْمُ الْمُعَلَى السَّامِ السَلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُولُ السَّامِ الْمَلْمُ الْمُنْ السَلْمُ الْمُولِلُهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِلُ

يَسْ ِ قُهَا فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ اسْتَأْخَ قَطْعُهُ إِمَّا فِي سِجْنِ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرِفِ شَأْنِهِ وَإِنْ اسْتَأْخَ قَطْعُه إِمَّا فِي سِجْنِ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرِفِ شَأْنِهِ وَإِنْ اسْتَأْخَ قَطْعِهِ بِاللَّذِى يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ وَإِنْ الْمَيْفُ وَ فَي يُسْرَقُ وَإِنْ السِّنَعَةُ وَلَا بِاللَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ رَخُمَتُ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بِالَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَها إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بِاللَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَها إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بِاللَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَها إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بِاللَّذِى يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَاهُ وَلَا فَا لَكُولُ اللَّهِ اللَّذِى الْعَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَه السِّلْعَةُ بَعْلَ مَا السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا فَاللَّهُ يَعْمُ الْمُ لَكُنْ وَجَبُ عَلَيْهِ عَلَوْ الْمَالِكُ مَا السِّلْعَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْ عَلَى السِّلْعَةُ اللَّهُ عَلَى السِّلْعَةُ اللَّهُ عَلَى السِّلْعَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمَالِكُ فَا عَلَامُ الْعَالِمُ اللْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَامًا عَلَامًا لَا عَلَتْ السِلْعُلِلْكُ السِّلْعِلْ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَى السِّلْعُلُولُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولِ الْعُلْمُ الْمُعُلِلِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

کہامالک نے ایک شخص جانور یا کپڑ ایااور کوئی اسباب خرید ہے پھریہ بھے ناجائز معلوم ہواور مشتری کو تھم ہو کہ وہ چیز بائع کو پھیر دے (حالا نکہ اس شئے میں کوئی عیب ہوجائے) تو بائع کو اس شئے کی قیت ملے گی اس دن کی جس دن کہ وہ شئے مشتری کے قبضے میں آئی تھی اس دن کی جس دن کے وہ اس کا ضام من ہو تھی نہ کہ اس دن کی جس دن وہ پھیر تاہے کیونکہ جس دن سے وہ شئے مشتری کے قبضے میں آئی تھی اس دن کی جس دن وہ اس کا ضام من ہو گا اور جو پھھ زیادتی ہوجائے وہ بھی اس کی ہوگی اور بھی ایساہو تاہے کہ آدمی میں اس ایسے وقت میں لیتاہے جب اس کی قدر اور تلاش ہو پھر اس کو وقت میں پھیر دیتا ہے جب کہ وہ بے قدر ہو کوئی اس کو نہ پوچھے تو آدمی ایک شئے خرید تاہے دس دینار کو پھر اس کور کھ چھوڑ تاہے اور پھیر تاہے ایسے وقت میں جب اس کی قیمت ایک دینار ہو تو ہی خرید تاہو ہو گئی تو بائع کا نو دینار کا نقصان کرے یا جس دن خرید اس دن اس کی قیمت ایک دینار تھی پھر چھیرتے وقت اس دن کی واجب ہوئی جس دن کہ وہ شئے کی قیمت دس دینار ہوگئی تو بائع مشتری کو ناحق نو دینار کا نقصان دے اس واسطے وہ قیمت اس دن کی واجب ہوئی جس دن کہ وہ شئے مشتری کو ناحق نو دینار کا نقصان دے اس واسطے وہ قیمت اس دن کی واجب ہوئی جس دن کہ وہ شئے مشتری کے قبضے میں آئی ہو۔

······

قضاکی مختلف احادیث کابیان اور قضاکے مکروۃ ہونے کابیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں لعنی گر وی رکھنے کے بیان میں قضائی مخلف احادیث کا بیان اور قضائے کروہ ہونے کا بیان

حديث 1881

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرُ دَائِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانَ إِنَّ الْفَارِسِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا لَيْ فَنَعِمَّا لَكَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرُ دَائِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرًا عَنْهُ نَظَرَ وَلِنُ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرُ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدُخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرُ دَائِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرًا عَنْهُ نَظَرَ إِلْيُهِ مَا وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ابوالد رداء نے سلمان فارسی کو لکھا کہ چلے آؤمقد س زمین میں سلمان نے جواب لکھا کہ زمین کسی کو مقد س نہیں کرتی بلکہ آدمی کو اس کے عمل مقد س کرتے ہیں اور میں نے سنا ہے تم طبیب ہے ہولوگوں کی دواکرتے ہواگر تم مقد س نہیں کر دواسے اچھا کرتے ہو تو بہتر ہے اور اگر تم طب نہیں جانتے تو اور خواہ مخواہ طبیب بن گئے تو بچو کہیں ایسانہ ہو کہ کسی آدمی کو مار ڈالو تو جہنم میں جاؤ پھر ابوالدر داجب فیصلہ کیا کرتے دو شخصوں میں اور وہ جانے لگتے تو دوبارہ ان کو بلاتے اور کہتے پھر بیان کر واپنا قصہ میں تو واللہ طب نہیں جانتا ہوں ہی علاج کرتا ہوں۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گر وی رکھنے کے بیان میں قضاکی مختلف احادیث کا بیان اور قضائے مکروۃ ہونے کا بیان

حايث 1882

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ مَنُ اسْتَعَانَ عَبُدًا بِغَيْرِإِذُنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْعٍ لَهُ بَالُ وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوضَامِنُ لِبَا أَصَابَ الْعَبْدَ إِنْ اللَّهِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ وَطُلَبَ سَيِّدُ لُا إِجَارَتَهُ لِبَاعَبِلَ فَذَلِكَ لِسَيِّدِ هِ وَهُ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَصِيبَ الْعَبْدُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

ضرورت ہوتی ہے یامز دور بلانے کی اور غلام میں کوئی عیب ہو گیااس کام کرنے کی وجہ سے تواس پر ضان لازم آئے گی اور جو غلام صحیح وسالم رہااور اس کے مولیٰ (مالک)نے مز دوری طلب کی تو مز دوری دین پڑے گی۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب رہن کے بیان میں لیعنی گر وی رکھنے کے بیان میں فضائی مختلف احادیث کابیان اور قضائے مکروۃ ہونے کابیان

حديث 1883

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُمَّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًا إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِى بِالْبَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَتِي لَهُ فِيهِ الرِّقُ

کہامالک نے اگر غلام کا ایک حصہ آزاد ہو اور پچھ فقیق (مملوک) تومال اس کا اس کے پاس رہے گا اگر اس میں کوئی نیاکام نہیں کر سکتا بلکہ بفتر رضر ورت کھاتا پیتا ہے توجب مرجائے گاتووہ مال اس کو ملے گاجس کی ملک باقی تھی۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

قضاكى مختلف احاديث كابيان اور قضاكے مكروة ہونے كابيان

حايث 1884

قَالَ مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَيُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالُّ نَاظًا كَانَ أَوْ عَنْضًا إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ

کہامالک نے جس روز سے لڑکامالدار ہو جائے تو والد نے جو اس پر خرج کیا ہو اس روز سے حساب کر کے اس سے کٹوتی لے سکتا ہے اگر چاہے ،خو اہ مال لڑکے کا نقذ کی قتم سے ہو یا جنس کی قتم سے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

قضا کی مختلف احادیث کابیان اور قضاکے مکروۃ ہونے کابیان

حديث 1885

عَنْ عُبَرَبْنِ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بْنِ دَلَافٍ الْبُزَقِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِى بِهَا ثُمَّ يُسْبِعُ السَّيْوَ عَلَى الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِى بِهَا ثُمَّ يُسْبِعُ السَّيْوَ السَّيْوَ الْحَاجَّ فَأَفُلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ بِهَا ثُمَّ يُسْبِعُ السَّيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِى مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلَا وَإِنَّهُ قَدُ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدُ دِينَ بِهِ فَبَنْ كَانَ الْمُعْرَفِعَ الْعَلْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ وَإِلَّهُ وَالدَّاقِ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوْلَهُ هَمُّ وَآخِمَ لُا حَرُبُ وَاللَّالُ مَا وَاللَّهُ مَا وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا وَإِنَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَالْمُ وَاللَّهُ مَا مَا لَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مَا مَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مَا مُعْرَضًا فَا مُعْلِيهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا لَا مُؤْمِنَا وَاللَّهُ مَا مُؤْمِلًا فَا مُعْتَلِمُ وَاللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلًا مَا مُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مَا مُؤْمِلًا مَالِمُ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا فَالْمُ اللَّهُ مُعْمُ وَالمُؤْمُ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمُ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُنْ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمِلُومُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّامُ مُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمُولُومُ اللَّ

عمر بن عبدالرحمن بن دلاف مزنی سے روایت ہے کہ ایک شخص قبیلہ جہینہ کاسب حاجیوں سے آگے جاکر اچھے اچھے مہنگے اونٹ خریداکر تا تھااور جلدی چلاکر تا تھاسب حاجیوں سے پہلے پہنچا تھاایک بار وہ مفلس ہو گیااور اس کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا آپ نے کہابعد حمد وصلوۃ کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اسیفع نے جوجہنیہ کے قبیلے کا ہے دین اور امانت میں بھی بات پیندکی کہ لوگ اس کو کہاکریں کہ وہ سب حاجیوں سے پہلے پہنچا آگاہ رہو کہ اس نے قرض خرید ااداکرنے کا خیال ندر کھاتو وہ مفلس ہو گیااور قرض نے اس کو کہاکریں کہ وہ سب حاجیوں سے پہلے پہنچا آگاہ رہو کہ اس نے قرض خرید ااداکرنے کا خیال ندر کھاتو وہ مفلس ہو گیااور قرض نے اس کے مال کولپیٹ لیاتو جس شخص کا اس پر قرض آتا ہے وہ ہمارے پاس صبح کو آئے ہم اس کا مال قرضحو اموں کو تقسیم کریں گے تم لوگوں کوچا ہے کہ قرض لینے سے پر ہیز کر وقرض میں لیتے ہی رنج ہو تا ہے اور آخر میں لڑائی ہوتی ہے

غلام کسی کا نقصان کرین یا کسی کوزخمی کریں تو کیا تھم ہے۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں فلام کسی کا نقصان کرین یا کسی کوزخی کریں تو کیا تھم ہے۔

حديث 1886

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْجِ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا أَوْ شَيْعٍ اخْتَلَسَهُ أَوْ سَي قَةٍ سَرَقَهَا لا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لا يَعْدُو حَرِيسَةٍ اخْتَرَسَهَا أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّتٍ جَنَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَي قَةٍ سَرَقَهَا لا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لا يَعْدُو لَي عَدُو لَي سَعِدُهُ أَوْ سَي قَةٍ سَرَقَهَا لا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا إِنَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرُ فَإِنْ شَائَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِى قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَك غُلَامُهُ وَإِنْ شَائَ اللهُ عَلَى مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَك غُلَامُهُ وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسْلِمُهُ أَنْ يُعْطِى قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَك غُلَامُهُ وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسْلِمُهُ أَنْ يُعْطِى قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ أَعْطَاهُ وَأَمْسَك غُلَامُهُ وَإِنْ شَائَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَنْ يُسْلِمُهُ أَنْ يُعْظِى قَيْمُ ذَلِكَ فَسَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيمَادِ السَّائَ أَنْ يُسْلِمُهُ أَلْكُ لَا عَلَى مَا عَرَى اللَّالَةُ فَعَلَى مَا جَرَعَ أَعْطَاهُ وَالْمُ لَوْ وَلَا لَا عَلَامُ اللَّهُ عَلَى مَا عَرَامُ الْعَالَا وَالْمُعُولُ عَلَى مَا عَرَالَ الْعُنْ فَا لَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ اللْعَالَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک غلام کی جنایت میں سنت یہ ہے کہ اگر غلام کار قبہ (گردن۔ آزادی یاغلامی) اس میں پھنس جائے گاتو مولی (مالک) کو اختیار ہے چاہے ان چیزوں کی قیمت یازخم کی دیت اداکرے اور اپنے غلام کور کھلے چاہے اس غلام ہی کو صاحب جنایت کے حوالے کردے غلام کی قیمت سے زیادہ مولی (مالک کو کچھ نہ دینا ہوگا اگرچہ اس چیز کی قیمت یا دیت اس کی قیمت سے زیادہ ہو۔

ا پنی اولا د کوجو دینادرست ہے اس کا بیان

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ا پنی اولاد کوجودینادرست ہے اس کابیان

حديث 1887

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِي جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان نے کہا کہ جو شخص اپنے نابالغ لڑکے کو کوئی چیز ہبہ کرے تو درست ہے جب کہ علانیہ دے اور اس پر گواہ کر دے پھر اس کاولی باپ ہی رہے گا۔

باب: کتاب رہن کے بیان میں یعنی گروی رکھنے کے بیان میں

ا پنی اولاد کوجو دینا درست ہے اس کا بیان

حايث 1888

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُءِنْكَنَا أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنَالَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُو يَلِيهِ إِنَّهُ لَا شَيْعَ لِلْابْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْكَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو جَائِزُ لِلْابْنِيسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَائِ

کہامالک نے ہمارے نز دیک تھم یہ ہے کہ جوشخص اپنے نابالغ بچے کو سونا یا چاندی دے پھر وہ بچہ مر جائے اور باپ ہی اس کاولی تھا تو وہ مال اس بچے کا شار نہ کیا جائے گا الاّجس صورت میں باپ نے اس مال کو جد اکر دیا ہو یاکسی کے پاس رکھوایا ہو تو وہ بیٹے کا ہو گا (اب وہ مال بیٹے کے سب وار نوں کو ہموجب فرائض کے پہنچے گا۔ (

## باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

اولاد کی میر اث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

اولاد کی میر اث کا بیان

حديث 1889

عَنْ مَالِك الْأَمُوالَهُ جُتَهَ عُكَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى أَدُرَكْتُ عَكَيْهِ أَهُلَ الْعِلْمِ بِبَكَدِنَا فِي فَرَائِضِ أَنَّ وَلِيَ الْمَوَا رِيثِ أَنَّ وَلِيَ الْمُعْرَاقُ الْوَلِي فِي الْمَوَا رِيثِ أَنَّ وَلِي الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ وَلَوْلَ الْمُعْرَاقُ وَلِي الْمُعْرَاقُ وَالِي هِمْ أَوْ وَالِي هِمْ أَنَّهُ إِذَا تُوفِي الْأَكُو وَلِنْ كَانَتُ وَاحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِنْ شَي كَهُمْ أَحَدُ بِفَي يضَةٍ مُسَبَّاةٍ وَكَانَ فِيهِمُ وَكَانَ فِيهِمُ وَكَانَ فِيهِمُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْوَلَكِ لِلشَّلْبِ ذَكَرٌ وَكَاتَنَا الْبُنَتَيْنِ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْبَنَاتِ لِلشَّلْبِ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الْابْنِ ذَكَرٌ هُوَمِنْ الْبُتَوَقَّ بِمَنْوِلَتِهِنَّ أَوْهُوَ أَلْمَ فُ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يُرُدُّ عَلَى مَنْ هُوبِمَنْوِلَتِهِ وَمَنْ هُوَوَقَهُ يَكُونَ مَعْ بَنَاتِ الْأَبْتَايِ فَضُلَا إِنْ فَضَلَ فَيَقْتَسِمُونَهُ بِينَنَهُمْ لِلذَّى كَي مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَغْضُلُ شَيْئً فَلَا النِّصْفُ وَلابْنَةِ الْبُغِهِ وَاحِدَةً كَانَتُ أَوْ أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَائِ فَضُلُ الْمُنْ فَلَا شَيْئً فَلَا النِّصْفُ وَلابُنَةِ الْبُغِهِ وَاحِدَةً فَلَا النِّسْفُ وَلا بُنَةِ الْبُغِهِ وَاحِدَةً كَانَتُ أَوْ أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَائِ مِثَنْ الْمُولِيَّ الْمُنْتَقِقَى بِمَنْوِلِتِهِ فَلَا مَنْ بَنَاتٍ الْأَبْنَائِ مِثَنَ الْمُنْتَوَقِي بِمَنْوِلِتِهِ وَاحِدَةِ الشَّدُسُ فَإِنْ كَانَ مَعْ بَنَاتِ الْابْنِ ذَكَرٌ هُومِنْ الْمُتَوَقَى بِمَنْوِلِتِهِنَّ فَلَا فَي لِمَنْ عُولَا اللَّمُ مُنْ الْمُ لِمُنْ الْمُثَولِي بِمَنْ اللهُ اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَلَا اللَّهُ مُ اللهُ الْمُلُولُ اللهُ ال

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ حکم اجماعی ہے کہ جب ماں یاباپ مر جائے اور لڑکے اور لڑ کیاں جیبوڑ جائے تو لڑکے کو دوہر احصہ اور لڑ کی کوایک حصہ ملے گا۔اگر میت کی صرف لڑ کیاں ہوں دویا دوسے زیادہ تو دو ثلث ترکے کے اس کوملیں گے اگر ایک ہی لڑ کی ہے اس کو آدھاتر کہ ملے گا۔ اگر میت کے ذوی الفروض میں سے بھی کوئی ہو اور لڑکے لڑ کیاں بھی ہوں توپیلے ذوی الفروض کا حصہ دے کرجو پچرہے گااس میں سے دوہر احصہ لڑ کے کواور ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔اور جب بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو یوتے یو تیاں ان کی مثل ہوں گی جیسے وہ وارث ہوتے ہیں یہ بھی وارث ہوں گے اور جیسے وہ مجوب (محروم) ہوتے ہیں یہ بھی مجحوب ہوں گے۔اگر ا یک بیٹا بھی موجو د ہو گا توبیٹے کی اولاد کو یعنی یوتے اور یو تیوں کو تر کہ نہ ملے گااگر کوئی بیٹانہ ہولیکن دوبیٹیاں یازیادہ موجو د ہوں تو یو تیوں کو پچھ نہ پہنچے گا مگر جس صورت میں ان پو تیوں کے ساتھ کوئی پو تا بھی ہو خواہ انہی کے ہمر تبہ ہویاان سے بھی زیادہ دور ہو۔ (مثلا یوتے کا بیٹا یا یو تا ہو) تو بعد بیٹیوں کے حصے دینے کے اور باقی ذوی الفروض کے جو کچھ پچے رہے گا اس کوللذ کور مثل حظ الانتبيين کے بانٹ لیں گے اور اس پوتے کے ساتھ وہ پوتیاں جو اس سے زیادہ میت کے (رشتہ وتر کہ میں) قریب ہیں یااس کے برابر ہیں وارث ہوں گی جو اس سے بھی زیادہ یو تیاں دور ہیں وہ وارث نہ ہوں گی۔ اور جو پچھ نہ بچے گاتو یو تیوں اور یوتے کو پچھ نہ ملے گا۔اگر میت کی صرف ایک بیٹا ہو تواس کو آدھامال ملے گااور یو تیوں کو جتنی ہوں چھٹا حصہ ملے گا۔اگر ان یو تیوں کے ساتھ کوئی یو تا بھی ہو تواس صورت میں ذوی الفورض کے حصے ادا کر دیں گے اور جو پچ رہے گاوہ للذ کر مثل حظ الا نثیبین یو تااور یو تیاں تقسیم کرلیں گی اور یہ بو تاان یو تیوں کو حصہ د لادے گاجواس کے ہمریتبہ ہوں پااس سے زیادہ قریب ہوں مگر جواس سے بعید ہوں گی وہ محروم ہوں گی اگر ذوی الفروض سے کچھ نہ بچے تو ان پوتے یو تیوں کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے

ہیں کہ وصیت کر تاہے تم کواللہ تعالیٰ تمہاری اولا دیمیں مر د کو دوہر احصہ اور عورت کوایک اگر سب بیٹیاں ہوں دوسے زیادہ توان کو دو تہائی مال ملے گااگر ایک بیٹی ہو تواس کو نصف ملے گا۔

------

خاوند اوربیوی کی میراث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں خاونداور بیوی کی میراث کا بیان

حايث 1890

قَالَ مَالِكَ وَمِينَاثُ الرَّجُلِ مِنُ امْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ تَتُرُكُ وَلَدَّا وَلَا وَلَا وَلَهُ ابْنِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِةِ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتُ وَلَدًا الْمُ يَتُرُكُ وَلَدًا ابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْكَى فَلِرَوْجِهَا الرَّبُعُ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَمِيرَاثُ الْمَرُأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتُرُكُ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكُمًا كَانَ أَوْ أَنْثَى فَلِامْرَأَتِهِ الثَّبُّنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكُمًا كَانَ أَوْ أَنْثَى فَلِامْرَأَتِهِ الثَّبُنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذَكُمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُمْ اللَّهُ عَمَا تَرَكُ أَنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُمْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُمْ اللّهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُمْ مِثَا تَرَكُنَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَكُ فَلِ فَلَ اللهُ عَلَى اللّهُ عُمْ مِثَا تَرَكُنَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللهُ عُلِي وَعِيلَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ وَلَكُمْ الرَّيْعُ مِمَا تَرَكُنَ لَكُمْ وَلَكُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عُلَى لَكُمْ وَلَا فَلَا لَا لَهُ عُلَى لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا فَلَا لَا لَكُمْ عَلَى لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا

کہامالک نے جب میت کا لڑکالڑ کی یا پوتا پوتی نہ ہوتواس کے خاوند کو آدھامال ملے گا اگر میت کی اولاد ہے یامیت کے بیٹے کی اولاد ہہو مرد ہو یاعورت تو خاوند کو رلع (چوتھائی) حصہ ملے گا بعد اداکر نے وصیت اور دین (قرض کے اور خاوند جب مرجائے اور اولاد نہ ہو اور اس کے بیٹے کی اولاد ہو مرد ہو یاعورت تو ہوی کو خمن اور اس کے بیٹے کی اولاد ہو مرد ہو یاعورت تو ہوی کو خمن (آٹھوال حصہ اور وصیت اور دین (قرض اداکر نے کے کیونکہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما تاہے تمہارے واسطے آدھاتر کہ ہے تمہاری بیویوں کا اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تو تم کور لع (چوتھائی) ملے گا بعد وصیت اور دین کے اور عور توں کو تمہارے زکہ سے ربع (چوتھائی ملے گا بعد وصیت اور دین (قرض) اداکر نے)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اخيافی بھائی يا بہنوں کی مير اث کابيان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں اخیانی بھائی یا بہنوں کی میر اٹ کا بیان

حايث 1891

قَالَ مَالِكِ الْأَمْرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْإِخُوةَ لِلْأُمِّ لاَيَرِثُونَ مَعَ الْوَلِدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَائِ ذُكُمَ انَا كَانُوا أَوْ إِنَاقًا شَيْعًا وَالنَّهُمُ يَرِثُونَ فِيَا سِوَى ذَلِكَ يُفْهُ صُلِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا فَيُعَا وَأَنْقَى فَإِنْ كَانَا الثَّيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهَكَائُ فِي الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ كَانَ أَوْ أَنْثَى فَإِنْ كَانَا الثَّيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهَكَائُ فِي الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ بَالسَّوَائِ لِلنَّاكَ مِثْلُ كَمْ وَلُكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهَكَائُ فِي الثَّلُثِ فَكَانَ النَّالَ مَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهَكَائُ فِي الثَّلُثِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهَكَائُ فِي الثَّلُثِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُهُ كَانًا لَنْ لَكُونَ الثَّلُو الْأَنْقَى الثَّلُونَ وَلَكَ فَهُمْ شُهُ كَاكُونُ الثَّلُونَ وَلَا اللَّهُ لَكُونُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَلَا اللَّهُ لَكُولُونَ كَانُوا أَكْتُولُ وَلَاكُ فَهُمْ شُهُ كَانًا فَا فَاللَّالُولُ الْمَذَلِكَ وَاللَّالُولُهُ الْمَائِلُولُ وَالْمُولُولُ وَلِلْهُ لَاللَّالُولُ الْمُقَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمُنْ الْمَالِلُولُهُ اللْمُلْكِولُ اللْمُعَلِّ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمُنْلِلُهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّالُولُولُ اللْمُنْ الْمُؤْلِلُ الْمُلْكِلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْولُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُولُ اللَّكُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللْمُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں جب کہ میت کی اولا دہویا اس کے بیٹے کی اولاد ہو یعنی

پوتے یا پوتیاں یامیت کا باپ یا داداموجود ہو تو تر کے سے محروم رہیں گے البتہ اگر بیہ لوگ نہ ہوں تو تر کہ پائیں گے اگر ایک بھائی
اخیافی یا ایک بہن اخیافی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر دو ہوں تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر دو سے زیادہ ہوں تو ثلث (تہائی) مال
میں سب شریک ہوں گے برابر برابر بانٹ لیس گے بہن بھی بھائی کے برابر لے گی کیونکہ اللہ جل جلالہ فرما تا ہے کہ اگر کوئی شخص
مر جائے جو کلالہ ہویا کوئی عورت مر جائے کلالہ ہو کر اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن (اخیافی جیسے سعد بن ابی و قاص کی قرائت میں
ہے) ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اس سے زیادہ ہوں (یعنی ایک بھائی اور ایک بہن یادو بہنیں دو بھائی یا اس سے زیادہ ہوں) تو وہ سب ثلث (تہائی) میں شریک ہوں گے (یعنی مر داور عورت سب برابر پائیں گے۔

سگے بھائی بہن کی میر اٹ کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں سکے بھائی بہن کی میر اٹ کابیان قَالَ مَالِكَ وَإِنْ لَمْ يَتُوُكُ الْمُتَوَقَّ أَبًا وَلَا جَمَّا أَبَا أَبِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا أَنِي ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى فَإِنَّهُ الشُّلُكُ الْمُتَوَقَّ فَلِكُ مِنْ الْأَخْوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا الثَّنَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ الْأَخْوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النَّمُ الشُّلُ الشُّلُكُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْلَالِ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم انفاتی ہے کہ سکے بھائی بہن بیٹے یا پوتے کے ہوتے ہوئے یاباپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہ پائیں گے بلکہ سکے بھائی بہن بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ وارث ہوتے ہیں۔ جب میت کا دادالیتی باپ کا باپ زندہ نہ ہوتو جس قدر مال بعد ذوی الفروض کے حصہ دینے کے بچ رہے گا وہ سکے بہن بھائیوں کا ہوگا بانٹ لیس گے اس کو اللہ کی کتاب کے موافق للذکر مثل حظ الا نثیبین کے طور پر اور اگر کچھ نہ بچ گا تو کچھ نہ پائیس گے۔ کہامالک نے اگر میت کا باپ اور دادالیتی باپ کا باپ نہ ہو نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹے نہ پوتے صرف ایک بہن ہو سگی تو اس کو آدھامال ملے گا اگر دوسگی بہنیں ہوں یازیادہ تو دو ثلث (دوتہائی) ملیس گے اگر ان بہنوں کے ساتھ کوئی بھائی بھی ہوتو بہنوں کو کوئی معین حصہ نہ ملے گا۔ بلکہ اور ذوی الفروض کا فرض اداکر کے جو بھی رہے وہ للذکر مثل حظ الا نثیبین کے طور پر بھائی بہن بانٹ لیس گے مگر ایک مسئلہ میں سکے بھائی یا بہنوں کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ اخیا ئی وہ الذکر مثل حظ الا نثیبین چوٹر جائے تو خاوند کو نصف اور مال کو صورت اس مسئلے کی ہیہ ہو ایک عبنوں کو شکہ نہنوں کو شکہ بہنیں ور اسطے بھائی بہنیں چوٹر جائے تو خاوند کو نصف اور مال کو صدس (چھا) اور اخیا فی بہنوں کو شکہ ملے گا اب سکے بہن بھائی بہنوں کو شرک بہنیں چوٹر جائے تو خاوند کو نصف اور مال کو سدس رہے گئی بہنوں کو شکہ دور تورت سب کو برابر بہنچ گا اس واسطے کے میں بہنائی بہن مادری ہیں کیونکہ مال سب کی ایک ہے۔ کیونکہ اللہ جل جلالہ ، فرما تا ہے کہ اگر کوئی شخص کا الہ مرے اس کا بھائی

ہو یا بہن تو ہر ایک کوسدس ملے گا اگر زیادہ ہوں توسب شریک ہوں گے ثلث (تہائی) میں۔ پس حقیقی بہن بھائی بھی اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ شریک ہوگئے ثلث (تہائی) میں اس مسئلے میں اس لیے کہ وہ بھی مادری بھائی ہیں۔

\_\_\_\_\_

سوتیلے یعنی علاتی بھائی بہنوں کی میر اٹ کابیان جس کاباپ ایک ہواور مال جداجدا

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

سوتيلے يعنى علاتى بھائى بہنوں كى ميراث كابيان جس كاباب ايك ہواور ماں جداجدا

حايث 1893

قَالَ مَالِكِ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ يَنِي الْأَبِ وَالْأَمِّ لِمَانَعُهُمْ كَذَكَهُمْ كَأَثُمَاهُمْ كَأَثْنَاهُمْ اللَّهُمُ لَا يُشَمَّكُونَ مَعَ يَنِي الْأُمِّ فِي الْفَي يَعْقَد الَّيْقِ الْمُعْوَةِ لِلْآبِ وَالْأُمِّ الْمُعَلَّى الْأَيْوَ الْمُعْرَاقِيقِ الْمُعْرَاقِيقِ الْمُعْرَاقِيقِ الْمُعْرَاقِ فَلَا مَعِيَالُكُ وَلَا مُعَلَّى اللَّهُ مِنْ الْإِنَاقُ لَا حَكَمَ مَعَهُنَّ فَإِنَّ عَلَيْهُمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعَلِّى اللَّهُ مِنْ الْإِنَاقُ لَا وَكُو لَمْ كَانَ عَمَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالَى اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّه

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ حکم اتفاقی ہے کہ جب سکے بھائی بہنیں نہ ہوں توسو تیلے بھائی بہنیں ان کی مثل ہوں گے ان کامر دان کے مر دکے برابر ہے اور ان کی عورت ان کی عورت کے برابر ہے۔ (تواگر میت کاصرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو کل مال لے لے گا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو تونصف لے گی اگر دویا تین سوتیلی بہنیں ہوں تو دو ثلث لیس گی اگر سوتیلے بھائی اور بہن بھی ہوں تو للذکر مثل حظ الا نثیبین کے طور پر تقسیم ہوگا) گرسکے بھائی بہنوں میں بیہ فرق ہے کہ سوتیلے بھائی بہنوں انہیا فی بہنوں کے اس مسللے میں شریک نہ ہوں گے جو ابھی بیان ہوا کیونکہ ان کی ماں جد اہے۔ اگر سگی بہنیں اور سوتیلی بہنیں جمع ہوں اور سگی بہنوں کے ساتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاتھ کوئی سطاقی نہ ہو بلکہ ایک سگی بہن ہو اور باقی سوتیلی بہنوں کو سدس (چھٹا) ثلثین (دو ثلث) کے پورا کرنے کے واسطے اگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ کوئی سوتیل سوتیلی بہنوں کو سدس (چھٹا) ثلثین (دو ثلث) کے پورا کرنے کے واسطے اگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ کوئی سوتیل طور پر بانٹ لیس کے اور اگر پچھ نہ بچھ گا تھی ہنوں کو سے کرجو ہی کرجو گارہے گا اس کو سوتیلے بھائی بہنوں کو اور سوتیلی بہنوں کو گئی ہنوں کو تھائی بہنوں کو تھائی بہنوں کو تواہ سکے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی سوتیل بہنوں کے ساتھ کھائی بہنوں کو شواہ سکے بھائی بہنوں کے ساتھ کور پر بانٹ لیس کے اگر پچھ نہ بچے گا تو پچھ نہ ملے گا۔ انہیائی بھنوں کو نواہ سکے بھائی بہنوں کے ساتھ اور پر بانٹ لیس کے۔ اگر پچھ نہ بچے گا تو پچھ نہ ملے گا۔ انہیائی بھنوں کو نواہ سکے بھائی بہنوں کے ایک کو سدس (چھٹا) ملے گا اور دو کو ثلث مر داور عورت ان کے سب برابر ہیں۔ جیسے اوپر گزر چکا

دادا کی میر اث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

دا دا کی میر اث کا بیان

مايث 1894

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى تَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى عَنْ الْجَدِّ وَاللهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِى فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَائُ يَغِنِى الْخُلَفَائَ وَقَدُ حَضَمْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يَعْظِيكانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلْثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنْ الثَّلْثِ

معاویہ بن ابی سفیان نے لکھازید بن ثابت کو اور پوچھا دا داکی میر اٹ کے متعلق زید بن ثابت نے جواب لکھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا دا داکی میر اٹ کے متعلق اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں خلفاء حکم کرتے تھے میں حاضر تھا تم سے پہلے دو خلیفاؤں کے سامنے توایک بھائی کے ساتھ وہ دا داکو نصف دلاتے تھے اور دو بھائیوں کے ساتھ ثلث اگر بہت بھائی بہن ہوتے تب بھی دا داکو ثلث سے کم نہ دلاتے۔

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں دادا کی میراث کابیان

حابث 1895

عَنْءُ مُرَبِّنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ

حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنه بن خطاب نے دادا کو اتناد لا یا جتنا که آج کل لوگ د لاتے ہیں۔

------

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

دا دا کی میر اث کا بیان

حديث 1896

عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَذَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلْثَ سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان اور زید بن ثابت نے دادا کے واسطے بھائی بہنوں کے ساتھ ایک ثلث دلایا۔

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

دادا کی میر اث کابیان

حديث 1897

قَالَ مَالِكُ وَالْأَمُرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى أَدُرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْحَبْ اللَّهِ الْأَبِ لاَيَرِثُ مَعَ الْأَبِ الْأَبِ الْمَيْتُونُ وَمَعَ الْوَلِ النَّاكَمِ وَمَعَ ابْنِ الْابْنِ النَّكَمِ الشَّدُسُ فَرِيضَةً وَهُو فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتُرُكُ وَنِيا شَيْئًا وَهُو لِيُفَى ضُ لَهُ مَعَ الْوَلِ النَّذَكِ وَمَعَ ابْنِ الْابْنِ النَّذَكِ الشَّدُسُ فَيَا السَّدُسُ فَيَا اللَّهُ الْمَالِ السُّدُسُ فَيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّلْ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

کہامالک نے ہمارے نزدیک میہ تھم اتفاقی ہے کہ داداباپ کے ہوتے ہوئے محروم ہولیکن بیٹے اور پوتے کے ساتھ دادا کو چھٹا حصہ بطور فرض کے ملتاہے اگر بیٹا یا پوتانہ ہونہ سگا بھائی بہن ہونہ سوتیلا بہن بھائی مگر اور ذوی الفروض ہوں توان کا حصہ دے کر اگر چھٹا حصہ نچرہے گایا اس سے زیادہ تو دادا کومل جائے گااگر اتنانہ بچے تو دادا کا چھٹا حصہ بطور فرض کے مقرر ہوگا۔

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں دادا کی میر اث کا بیان

مايث 1898

قَالَ مَالِكَ وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا شَرَّكُهُمْ أَحَدُّ بِفَي يضَةٍ مُسَمَّاةٍ يُبَدَّأُ بِبَنْ شَرَّكُهُمْ مِنْ أَهُل الْفَهَائِينِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْئِ فَإِنَّهُ يُنْظُرُأَى ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلِ مِنْ الْإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ يُقَاسِمُهُمْ بِيثُل حِصَّةِ أَحَدِهِمْ أَوْ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلنَّاكَمِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتِلْكَ الْفَريضَةُ امْرَأَةٌ تُوفِيّيتُ وَتَرَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْآبِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّونِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثُلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلْثَاهُ وَلِلْأُخْتِ ثُلْثُهُ کہامالک نے اگر دادااور اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی ذوی الفورض سے بھی ہو توپیلے ذوی الفروض کوان کا فرض دیں گے بعد اس کے جونچے گااس میں سے کئی صور تول میں سے جو دادا کے لیے بہتر ہو گی کریں گے وہ صور تیں یہ ہیں ایک توبیہ کہ جس قدر مال بچاہے اس کا ثلث داداکودے دیاجائے۔ دوسرے بیر کہ دادابھی مثل بھائیوں کے ایک بھائی سمجھا جائے۔ اور جس قدر حصہ ایک بھائی کا ہواسی قدر اس کو بھی ملے۔ تیسرے یہ کہ کل مال کاسد س (چھٹا حصہ) اس کو دے دیا جائے گاان صور توں میں جو صورت اس کے لیے بہتر ہو گی وہ کریں گے بعد اس کے دادا کو دے کر جس قدر مال بیچے گا وہ بھائی بہن للذ کر مثل حظ الا نثیبین کے طور پر تقسیم کرلیں گے مگر ایک مسئلے میں تقسیم اور طور سے ہو گی (اس کو مسئلہ اکدریہ کہتے ہیں) وہ بیہ ہے ایک عورت مر جائے اور خاوند اور ماں اور سگی بہن اور دادا کو جیموڑ جائے تو خاوند کو نصف اور ماں کو ثلث اور دادا کو سد س(جیمٹا) اور سگی بہن کو نصف ملے گا۔ پھر دادا کوسدس (جیھٹا) اور بہن کا نصف ملا کر اس کے تین جھے کریں گے دوجھے دادا کو ملیں گے اور ایک حصہ بہن کو۔

> باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں داداکی میر اٹ کا بیان

> > حديث 1899

قَالَ مَالِكُ وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّإِذَا لَهُ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأَبِ وَالْأُمِّ كَلِيمَاثِ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ لِلْآبِ فَإِنَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ لِلْآبِ فَإِنَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلْآفِ فَإِلَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَا الْجَدِّ فَلَا الْجَدِّ فَا اللّهُ وَوَقِ مِنْ اللّهِ فَوَةِ لِللّهُ مِنْ اللّهُ وَوَقِ مِنْ اللّهُ وَوَقِ مِنْ اللّهِ فَوَقِ لِللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْجَدِّ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کہامالک نے اگر دادا کے ساتھ سو تیلے بھائی ہوں تو ان کا حکم وہی ہو گا جو سکے بھائیوں کا ہے اور جب سکے بھائی بہن ہوں ہوں ہو سوتیلے بہن بھائی ہوں تو سوتیلے بہن بھائی ہوں تو سوتیلے بہن بھائی ہجی ہوں اوس سے عرف بھائیوں کی گنتی میں شریک ہو کر دادا کے جے کو کم کر دیں گے گر پچھ نہ پائیں گے۔ گر جس صورت میں سکے بھائی بہنوں کے ساتھ اخیافی یعنی مادری بھائی ہوں تو وہ بھائیوں کی گنتی میں شریک ہو کر دادا کے جے کو کم نہ کریں گے کیونکہ اخیافی بھائی بہن دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہیں۔ اگر دادا ہو تا اور صرف اخیافی بھائی بہن ہوتے تو کل مال دادا کو ملت اور اخیافی بھائی بہن محروم ہوجاتے خیر اب جس صورت میں دادا کے ساتھ سکے بھائی بہن اور علاقی یعنی سوتیلے بھائی بہن ہوں تو جو مالی بہن ہوں تو جو مالی بہن ہوں تو سوتیلے بھائی در دادا کے حصے دینے کے بچے گا وہ سب سکے بھائی بہنوں کو ملے گا۔ اور سوتیلوں کو پچھ نہ ملے گا گر جب سگوں میں صرف ایک بہن ہو اور باقی سب سوتیلے بھائی اور بہنوں کے سب سے وہ سکی بہن دادا کا حصہ کم کر دی گئی پھر ایک بہن ہو اور باقی سب سوتیلے بھائی اور بہنوں کے سب سے وہ سکی بہن دادا کا حصہ کم کر دی گئی پھر ایک بہن ہو گا اور بہنوں کو مثل حظ الا نشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور ایک وہم نہ بھائی اور بہنوں کو گھونہ ہے گا تو سوتیلے بھائی اور بہن کو مثل حظ الا نشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور اگر پچھ نہ بے گا تو سوتیلے بھائی اور بہن کو مثل حظ الا نشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور اگر پھی نہ نہ بھائی اور بہنوں کو مثل حظ الا نشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور سینے گا تو سوتیلے بھائی اور بہن کو مثل حظ الا تشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور سوتیلے بھائی اور بہنوں کو مثل حظ الا تشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور سوتیلے بھائی اور بہنوں کو مثل حظ الا تشیدین کے طور پر تقسیم ہو گا اور سوتیلے بھائی اور بہنوں کو پچھ نہ ملے گا۔

.....

نانی اور دادی کی میر اث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں نانی اور دادی کی میر اٹ کابیان

حديث 1900

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوّيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَتُ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكُي الصِّدِيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثُهَا فَقَالَ لَهَا أَبُوبَكُي مَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَا رُجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ النَّاسَ فَقَالَ النَّاسَ فَقَالَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ النَّاسَ فَعَلَ عَيْدُكَ فَقَامَ اللهُ عِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ حَضَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا الشَّدُسَ فَقَالَ أَبُوبَكُم هَلُ مَعْكَ غَيْدُكَ فَقَامَ مُحَتَّدُ بُنُ مُسْلَمَةَ الْأَنْمَادِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْبُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهُ لَهَا أَبُوبَكُم الصِّدِيقُ ثُمَّ جَائَتُ الْجَدَّةُ الأَخْرَى إِلَى مُمْكَمَّدُ اللهُ مُعَلِي مُمْكَمَّدُ اللهُ مُعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَذَهُ لَكُ السَّدِيقُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ الْقَضَائُ الَّذِى قُضِى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا عَنْ الْجَائِدِ اللهِ شَيْعٌ وَمَا كَانَ الْقَضَائُ الَّذِى قُضِى بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا عَلَا اللهُ مُن فَإِنْ الْجَلَيْدِ فَا اللهُ عُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُهُ وَاللهُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ المُعْلَقُ اللهُ اللهُ

قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ میت کی نانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میر اث مانگئے آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی کتاب میں تیرا کچھ حصہ مقرر نہیں ہے اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں کوئی حدیث سنی ہے تو واپس جا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھا میر سے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانی کوچھٹا حصہ دلایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے تو محمہ بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور جیسا مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا ویسا ہی بیان کیا ابو بکر نے چھٹا حصہ اس کو دلا دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک دادی میر اث مانگئے آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہااللہ کی کتاب میں تیرا پچھ حصہ مذکور نہیں اور پہلے جو حکم ہو چکا ہے وہ نانی کے بارے میں ہوا تھا اور میں اپنی طرف سے فرائض میں پچھ بڑھا نہیں سکتا لیکن وہی چھٹا حصہ تو بھی اور پہلے جو حکم ہو چوا ہے وہ نانی کے بارے میں ہوا تھا اور میں اپنی طرف سے فرائض میں پچھ بڑھا نہیں سکتا لیکن وہی چھٹا حصہ تو بھی لیے اگر نانی بھی ہو تو دونوں سدس کا بانٹ لو اور جو تم دونوں میں سے ایک اکیلی ہو وہی چھٹا حصہ لے لے۔

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں نانی اور دادی کی میر اث کا بیان

مايث 1901

عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَتُ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكُمِ الصِّدِيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّلُسَ لِلَّتِى مِنْ قِبَلِ الْأُمِّر فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ أَمَا إِنَّكَ تَتُوكُ الَّتِى لَوْمَا تَتْ وَهُو مَى كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُوبَكُمِ السُّلُسَ بَيْنَهُمَا لَهُ رَجُلُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَعْ مِن اللَّه تعالَى عنه كے باس، ابو بكر صديق ن قاسم بن محمد سے روايت ہے كہ نانى اور دادى دونوں آئيں حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے باس، ابو بكر صديق ن سدس يعنى چھٹا حصه نانى كو دينا چا ہا ايك شخص انصارى بولا اے ابو بكر تم اس كو نهيں دلاتے جو اگر مرجاتى اور ميت زنده ہو تا يعنى بوتا اور اس كو دلاتے ہو جو اگر مرجاتى اور ميت زنده ہو تا يعنى اس كانواسہ تو وارث نہ ہو تا پھر ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنہ و تا اور اس كو دلاتے ہو جو اگر مرجاتى اور ميت زنده ہو تا يعنى اس كانواسہ تو وارث نہ ہو تا پھر ابو بكر صديق رضى الله تعالى

## عنہ نے بیہ سن کر سدس ان دونوں کو دلا یا۔

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں نانی اور دادی کی میراث کا بیان

حايث 1902

عَنْ بَكْمِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ كَانَ لَا يَفْمِ ضُ إِلَّا لِلْجَدَّ تَيْنِ ابو بكر بن عبد الرحمن حصه نہيں ولاتے تھے مگر نانی كو يادادى كو۔

------

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں نانی اور دادی کی میراث کابیان

حديث 1903

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ النَّهُ جُتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهُلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أَمَّ الْأَمِّ لِا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَنَيْ اللَّهُ مُن فَي يَضَةً فَإِذَا اجْتَبَعَتُ الْجَدَّتَانِ أَمُّ الْأَبِ وَأَمُّ الْأُمِّ وَلَيْسَ وَلَا مَعَ اللَّهُ مُن فَي يَضَعُ اللَّهُ مُن فَي يَضَعُ اللَّهُ مُن فَي يَعْتَ الْجَدَّةَ الْجَدَّةَ الْجَدَّتَانِ أَمُّ الْأَبِ وَأَمُّ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن لَكُ اللَّهُ مُن لَكُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللللْمُن الل

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے تھم ہے جس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ نانی ماں کے ہوتے ہوئے کچھ نہ پائے گی البتہ اگر مال نہ ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر نانی اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر نانی اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر نانی اور دادی دونوں ہوں اور میت کے مال باپ جو نانی دادی سے زیادہ قریب ہیں نہ ہوں تو ان میں سے نانی اگر میت کے ساتھ زیادہ قریب ہوگی تو اس کو سدس میں دونوں شریک ہوں قریب ہوگی تو اس کو سدس میں دونوں شریک ہوں گی اور جو دادی زیادہ قریب ہوگی یا دونوں بر ابر ہوں تو سدس میں دونوں شریک ہوں گا

\_\_\_\_\_

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں نانی اور دادی کی میر اٹ کابیان

حديث 1904

قَالَ مَالِكُ وَلَا مِينَاثَ لِأَحَدِمِنُ الْجَدَّاتِ إِلَّالِلْجَدَّتَيْنِ لِأَنْهُ بَلَغِنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُ الْجَدَّةَ فَأَنْ فَلَهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّ وَالْمَعُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَلَيْ مَا أَنَا فِي وَالْفَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا فَهُ وَلِكُونَ الْمُعَلِّمُ وَلَيْ مِن الْمُعَلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَالَعُوا لِلللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا مُعْتَلِعُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْتَلَمُ وَلَهُ وَلَا لَا مُعْتَلِعُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْتَلِكُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَا مُعْتَلِعُ وَلَا مُعْتَلِعُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُعْتَلِمُ وَلَا مُعْتَلِكُ وَلَا مُلْكُولُولُ اللّهُ مُعْتَلِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْتَلِمُ وَلَا اللّهُ مُعْتَلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْتَلِمُ وَلَا مُعْتَالُكُوا وَلَا مُعْتَلِمُ وَلَا مُعْتَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل المُعْلَمُ واللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ واللّهُ وَلَا مُعْلِمُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وال

کہامالک نے میر اٹ کسی کے واسطے نہیں ہے دادیوں اور نانیوں میں سے مگر ماں کی ماں کو اگر چہ کتنی ہی دور ہو جائے۔ان کے سوااور نانیوں دادیوں کو میر اث (دینا مقرر) نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ دلایانانی کو پھر ابو بکرنے بھی اس کا پوچھاجب ان کو بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو ترکہ دلایاانہوں نے دلایا بعد اس کے دادی حضرت عمر کے وقت میں آئی آپ نے فرمایامیں فرائض کو بڑھا نہیں سکتالیکن اگر تو بھی ہواور نانی بھی ہو تو دونوں سدس (چھٹا) کو بانٹ لیں اور جو کوئی تم میں سے تنہا ہو تو وہ پوراسدس (چھٹا) کے لیے۔

کلاله کی میراث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

كلاله كى ميراث كابيان

حديث 1905

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الطَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّيسَائِ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھاکلالے ک متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافی ہے تجھ کووہ آیت جو گرمی میں اتری ہے سورۃ نساء کے آخر میں۔

> باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں کلالہ کی میراث کا بیان

حديث 1906

قال مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِى أَدْرَكُتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَيِنَا أَنَّ الْكَلَالَةُ عَلَى وَجُهَيْنِ فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِى أَكُورَتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكًا عُيْ الثُّلُثِ فَهَذِهِ كَلَالَةً اللَّي لَا يَكُونُ وَلَدُو اللَّهُ مُنْ اللَّلَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمْرِحَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدُّ وَلا وَالِلَّهُ وَأَمَّا الْآلِكَةُ الَّتِي فِيهَا الشِّيلُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ يُعْتِيكُمُ وَاللَّهُ اللَّي اللهُ لَكُلالَة اللهِ وَلَا اللهُ ا

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس امر میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ کلالہ دوقت م کا ہے ایک تو وہ آیت جو سورہ نساء کے شروع میں ہے فرمایااللہ تعالی نے اگر ایک شخص مر جائے کلالہ یا کوئی عورت مر جائے کلالہ اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو (اخیانی) توہر ایک کو سدس ملے گااگر زیادہ ہوں توسب شریک ہوں گے ثلث میں ہے وہ کلالہ ہے جس کا نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو کیونکہ اس وقت تک اخیانی بھائی بہن وارث نہیں ہوتے تھے۔ دو سری وہ آیت جو سورہ نساء کے آخر میں ہے فرمایااللہ تعالی نے پوچھے ہیں تجھ سے کلالے (کی میر اث) کے متعلق کہہ دے تو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کلالے میں اگر کوئی شخص مر جائے اس کی اولاد نہ ہواگر دو یا ایک بہن ہو تو اس کو آدھامتر و کہ ملے گااگر بہن مر جائے تو وہ بھائی اس کے کل تر کے کاوارث ہو تا ہے جبکہ اس بہن کی اولاد نہ ہواگر دو بہنیں ہوں تو ان کو دو ثلث ملیں گے اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو مر د کو دوہر احصہ اور عورت کو ایک حصہ ملے گااللہ تم سے بیان کر تا ہے تا کہ تم گر اہ نہ ہو جاؤ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ وہ کلالہ ہے جس میں بھائی بہن عصبہ ہو جاتے ہیں جب میت کا بیٹانہ ہو تو وہ دادا کے سات وارث ہوں گے کلالے میں۔

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

كلاله كي ميراث كابيان

حايث 1907

قَالَ مَالِكَ فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْبِيرَاثِ مِنْهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَقَّى السُّدُسَ وَالْإِخْوَةُ لَا

يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَكِرِ الْمُتَوَقَّ هَيْعًا وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُويَ أَخُذُ الشَّدُس مَعَ وَكِرِ الْمُتَوَقَّ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الشَّدُ مَعَ الْإِخْوَةَ لِلْأُهِرِ وَمَنَعَهُمُ مَكَانَهُ الْبِيدَاتَ فَهُوَ أَوْلَى مَعَ الْإِخْوَةِ وَبَنُو الْأُمِّرِ وَمَنَعَهُمُ مَكَانَهُ الْبِيدَاتَ فَهُو أَوْلَى مِعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَيْ وَكَانَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مِنَعُولُوا مِنْ أَجْلِهِ وَلُو أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَالُّهُ لَا ذَلِكَ الثَّلُقُ أَخَذَهُ لَا لَا يُحْدَةِ لِلْأَبِ وَكَانَ الْجَدُّ لَهُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَكَانَ الْجَحَدُ اللَّهُ مِنْ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَكَانَ الْجَحَدُ اللَّهُ مِنْ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَكَانَ الْجَحَدُ اللَّهُ مَعْ الْمِلْعَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

پھو پھی کی میراث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

پھو بھی کی میر اث کا بیان

حديث 1908

عَنْ مَوْلً لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ يَا عَنْ مَوْلًى لِقَالَ الْمُعَلِّمِ فَلَمَّا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ فَلَمَّا الْمُعَلِّمِ فَلَمَ اللَّهُ اللهُ وَالِيَ اللهُ وَالْمُ اللهُ ال

ایک مولی سے قریش کے روایت ہے کہ جس کو ابن موسیٰ کہتے تھے کہا کہ میں بیٹے تھا تھا عمر بن خطاب کے پاس انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ کریر فا (حضرت عمر کے غلام) سے کہامیر می کتاب لے آناوہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی پھو پھی کی میر اٹ کے بارے ، میں نے اپنی رائے سے پھو پھی کا وارث بھتیجا ہو تاہے وہ بھی اس کی وارث نے اپنی رائے سے پھو پھی کا وارث بھتیجا ہو تاہے وہ بھی اس کی وارث ہوگی انہوں نے کتاب منگوائی کہ ہم لوگوں سے پوچھیں اور مشورہ لیس پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کڑا ہی یا پیالہ منگا یا

جس میں پانی تھااور اس کتاب کو د هو ڈلا اور فرما یاا گر پھو بھی کو حصہ دلانااللہ کو منظور ہو تاتوا پنی کتاب میں ذکر فرما تا۔

-----

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

پھو پھی کی میر اث کا بیان

حايث 1909

عَنْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَبَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب کی بات ہے کہ پھو پھی کا بھتیجاوارث ہو تا ہے لیکن بھتیج کی پھو پھی وارث نہیں ہوتی۔

-----

عصبات کی میر اث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

عصبات کی میراث کابیان

حديث 1910

قال مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِى أَذْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهُلَ الْعِلْمِ بِبَكِرِنَا فِي وِلاَيْةِ الْعُصَبَةِ أَنَّ الْأَخْلِلاَ بِ وَالْأُمِّرَ أَوْلَى بِالْبِيرَاثِ مِنْ الْأَخْلِلاَ بِ وَالْأُمِّرَ الْأَجْلِلاَ بِ وَالْأُمِّرَ الْأَجْلِلاَ بِ وَالْأَمْرِ وَالْأَمْرِ وَالْأَجْلِلاَ بِ وَالْأَمْرِ وَالْأَجْلِلاَ بِ وَالْأَمْرِ وَالْأَجْلِلاَ بِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِلِلا بِوَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْأَمْرِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَ

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

عصبات کی میراث کابیان

حديث 1911

قَالَ مَالِكُ وَالْجَدُّ أَبُوالاَّبِ أَوْلَى مِنْ بَنِى الاَّخِ لِلاَّبِ وَالْأُمِّ وَأَوْلَى مِنْ الْعَمِّ أَخِى الاَّبِ لِلاَّبِ وَالْأُمِّ وَالْأُمِّ وَأَوْلَى مِنْ الْعَمِّ أَخِى الْأَبِ لِلاَّبِ وَالْأُمِّ الْمَوَالِى لِلاَّبِ وَالْأُمِّ الْمَوَالِى

کہامالک نے دادا بھتیجوں سے مقدم ہے اور جیاسے بھی مقدم ہے اور بھتیجا سکے بھائی کا بیٹاولاء لینے میں داداسے مقدم ہے۔

جس کومیر اث نہیں ملتی

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

جس کومیراث نہیں ملتی

حەيث 1912

کہامالک نے ہمارے نز دیک ہے تھم اتفاقی ہے کہ اخیافی بھائی کا بیٹا اور نانا اور باپ کا اخیافی بھائی اور ماموں اور نانا کی ماں اور سکے بھائی کے بیٹے اور پھو بھی اور خالہ وارث نہ ہوں گے۔

------

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

جس کومیراث نہیں ملتی

حديث 1913

قَالَ مَالِكَ وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنْ الْمُتَوَقَّ مِنَّنْ سُيِّ فِي هَنَ الْكِتَابِ بِرَحِبِهَا شَيْئًا وَإِنَّهُ لاَيَرِثُ أَحَدُّ مِنْ النِّسَائِ شَيْئًا إِلَّا حَيْثُ سُبِّينَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِيرَاثَ الْأُمِّرِ مِنْ وَلَدِهَا وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ النِّسَائِ شَيْئًا إِلَّا حَيْثُ سُبِّينَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِيرَاثَ الْأُمِّرِ مِنْ وَلَدِهَا وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ

أَبِيهِنَّ وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ ذَوْجِهَا وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّرَ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأَمِّ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ وَمِيرَاثَ الأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ وَمِيرَاثَ الأَخُواتِ لِلْأُمِّ وَمِيرَاثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِى نَفْسُهَا لِأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَوَرِثَتُ الْجَدَّةُ بِالَّذِى جَائَعَ فَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتُ هِى نَفْسُهَا لِأَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَمَوَالِيكُمْ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي النِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

کہامالک نے جوعورت دور کے رشتے کی ہو ان عور توں میں سے وہ وار ث نہ ہوگی اور عور توں میں کوئی وار ث نہیں گر جن کواللہ جل جلالہ نے بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں وہ ماں ہے اور بیٹی اور بیوی اور بہن سگی اور سوتیلی اور بہن اخیافی اور نانی دادی کی میر اث حدیث سے ثابت ہے اس طرح عورت اپنے اس غلام کی وارث ہوگی جس کو وہ آزاد کرے۔

ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا ختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

مايث 1914

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ اسامه بن زیدسے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے کہ مسلمان کا فرکاوارث نہیں ہوتا۔

> باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

> > مايث 1915

عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثُهُ عَلِيٌّ قَالَ فَلِنَالِكَ تَرَكَنَا نَصِيبَنَا مِنُ الشِّعْبِ

علی بن حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ابو طالب مر گئے تو ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے اور علی ان کے وارث نہیں ہوئے علی بن حسین نے کہااس واسطے ہم نے اپنا حصہ مکہ میں گھر ول میں سے چپوڑ دیا۔

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا نتلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حديث 1916

عَنْ مُحَمَّدُ بَنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ لَهُ مَنْ يَرِثُهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ثُمَّ اللهُ عُمْدُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ثَقَالَ لَهُ عُمْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عنه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور ند ہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حديث 1917

اسمعیل بن ابی حکیم سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام نصرانی تھا اس کو انہوں نے آزاد کر دیا وہ مرگیا تو عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے کہا کہ اس کامال بیت المال میں داخل کر دو۔

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حديث 1918

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ أَبَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُورِّتُ أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ
سعيد بن مسيب كهتے تھے كہ عمر بن خطاب نے انكار كياغير ملك كے لوگوں كى مير اث دلانے كااپنے ملك والوں كى مگر جوعرب ميں
پيدا ہوا ہو۔

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا متلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حايث 1919

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ جَائَتُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يِرِثُهَا إِنْ مَاتَثُ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ

کہامالک نے اگر ایک عورت حاملہ کفار کے ملک میں سے آکر عرب میں رہے اور وہال (بچیہ) جنے تو وہ اپنے لڑکے کی وارث ہوگی اور لڑ کا اس کا وارث ہوگا۔

\_\_\_\_\_

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حايث 1920

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَالَّذِي أَذُرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يَعِهُ اللهُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يَعِهُ اللهُ الْمُسْلِمُ الْكَافِئ بِقَمَا بَةٍ وَلَا وَلَا يَا وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اجماعی ہے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان کافر کاکسی رشتہ کی وجہ سے وارث نہیں ہو سکتاخواہ وہ رشتہ نانے کا ہویاولاء کا یا قرابت کا اور نہ کسی کو اس کی وارثت سے محروم کر سکتا ہے۔

------

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں ملت اور مذہب کا اختلاف ہو تومیر اث نہیں ہے۔

حديث 1921

قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَالِهِ ثُنَا فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ كهامالك نے اسى طرح جو شخص مير اث نه پائے وہ دوسرے كو محروم نہيں كرسكتا۔ جن کی موت کاوفت معلوم نہ ہو مثلالڑائی میں کئی آدمی مارے جائیں ان کا بیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں حرک میں تہ معالم میں مشاہ کا بوری کا

جن کی موت کاوفت معلوم نہ ہو مثلالزائی میں کئی آدمی مارے جائیں ان کابیان

حايث 1922

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَا رَثُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَقِ بَنِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَا رَثُ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ الْمَعْقَ الْحَرَقِ الْحَرْقِ الْمَائِي الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقَ الْحَرَقَ الْحَرَقُ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقَ الْحَرَقِ الْحَرَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرِقُ الْحَرَقَ الْحَرَقُ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقِ الْحَرَقَ الْحَرَقِ اللَّهُ الْحَرَقِ الْحَرَقُ اللَّهُ اللَّ

ر بیعہ بن ابی عبد الرحمن اور بہت سے علماء سے روایت ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوئے جنگ جمل اور جنگ صفین اور یوم الحر ہ میں اور جو یوم القدید میں مارے گئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوئے مگر جس شخص کا حال معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے وارث سے پہلے مارا گیا۔

·····

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں

جن کی موت کاوفت معلوم نہ ہو مثلالزائی میں کئی آدمی مارے جائیں ان کابیان

حديث 1923

قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِى لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَكَذَلِكَ الْعَبَلُ فِي كُلِّ مُتَوَادِثَيْنِ هَلَكَا الْعَبْلُ مِنْ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثُ أَحَدُّ مِنْهُمَا مِنْ مُتَوَادِثَيْنِ هَلَكَا بِعَرَقٍ أَوْ قَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثُ أَحَدُ مِنْهُمَا مِنْ وَرَثَتِهِ مِنْ وَرَثَتِهِ مِنَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنْ الْأَخْيَائِ

کہامالک نے یہی تھم ہے اگر کوئی آدمی ڈوب جائے یامکان سے گر کر مارے جائیں یا قتل کیے جائیں جب معلوم نہ ہوسکے کہ پہلے کون مر ااور بعدییں کون مر اتو آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے بلکہ ہر ایک کاتر کہ اس کے وار توں کوجوزندہ ہوں پنچے

.....

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں جن کی موت کاوقت معلوم نہ ہو مثلالرائی میں کئی آدمی مارے جائیں ان کابیان

مايث 1924

و قَالَ مَالِكَ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَرِثَ أَحَدُ أَحَدًا بِالشَّكِّ وَلَا يَرِثُ أَحَدُ أَحَدًا إِلَّا بِالْيَقِينِ مِنْ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَائِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلِ الْعَرِيِّ قَدُورِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِعِلْمِ التَّامِلُ عَنْ الْعَمَى وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ التَّامِ بِعِمِنْ الْأَجُلِ الْعَرَقِ قَدُورِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا شَهَا دَوْإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِعِمِنْ الْأَحْيَائِ

کہامالک نے کوئی کسی کاوارث شک سے نہ ہو گابلکہ علم ویقین سے وارث ہو گامثلاایک شخص مرجائے اور اس کے باپ کامولی (غلام آزاد کیا ہوا) مرجائے اب اس کے بیٹے یہ کہیں اس مولی کاوارث ہمارا باپ تھاتو یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم ویقین یا گواہوں سے یہ ثابت نہ ہو کہ پہلے مولی مراتھا۔ اس وقت تک مولی کے وارث جو زندہ ہوں اس ترکہ کو پائیں گے۔

------

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں جن کی موت کاوقت معلوم نہ ہو مثلا لڑائی میں گئی آدمی مارے جائیں ان کابیان

حايث 1925

قَالَ مَالِكَ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْآبِ وَالْأُمِّرِيمُوتَانِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدُّ وَالْآخَىُ لَا وَلَكَ لَهُ وَالْأَمِّرِيمُوتَانِ وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدُّ وَالْآخَىُ لَا وَلَكَ لَهُ لِأَجِيهِ وَالْحَدِيمِ وَلَيْسَ لِبَنِى أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِى أَعْدَى اللّهُ وَلَا وَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لعان والی عورت کے بیچ اور ولد الزناکی میر اث کابیان

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں لعان والی عورت کے بچے اور ولد الزناکی میر اث کابیان

حايث 1926

عَنْ عُهُوةَ بْنَ الزُّكِيْرِكَانَ يَقُولُ فِى وَلَىِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَىِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِى أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِبِينَ عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ لعان والی عورت کالڑ کا یاز نا کالڑ کا جب مر جائے تواس کی ماں کتاب اللہ کے موافق اپناحصہ لے گی اور جو اس کے مادری بھائی ہیں وہ اپناحصہ لیس گے باقی اس کی ماں کے موالی کو ملے گااگر وہ آزاد کی ہوئی ہو اور اگر عربیہ ہو تو بعد ماں اور بھائی بہنوں کے جصے کے جونیچے گاوہ مسلمانوں کاحق ہو گا۔

·-----

باب: ترکے کی تقسیم کے بیان میں لعان والی عورت کے بچے اور ولد الزناکی میر اٹ کابیان

حايث 1927

قَالَ مَالِكُ وَبَلَغَنِى عَنْ سُكَيُّانَ بْنِ يَسَادٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكُتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا كَالَ مَالِكُ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكُتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا كَهُاللَك فَ سَلِيمَانِ بن يبارسة بهى مجھ ايبابى پنچااور ہمارے شہرے اہل علم كى يہى رائے ہے۔

## باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

ديتول كابيان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

ديتول كابيان

حديث 1928

عَنْ أَبِي بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْرِو بْنِ عَنْرِو بْنِ حَزْمِ عَنْ أَلْإِبِلِ وَفِي الْكَفُولِ أَنَّ فِي النَّفُولِ أَنَّ فِي النَّفُولِ أَنَّ فِي النَّافُولِ أَنَّ فِي النَّافُولِ أَنَّ فِي الْكَافُولِ أَنَّ فِي الْكَافُولِ أَنَّ فِي الْكَافُولِ أَنَّ فِي الْكِيلِ وَفِي الْكِيلِ وَلِي الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ وَفِي اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِي

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد بن عمر و بن حزم سے روایت ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ بن حزم کے واسطے لکھی تھی دیتوں کے بیان میں اس میں بیہ تھا کہ جان کی دیت سواونٹ ہیں اور ناک کی جب پوری کا ٹی جائے سواونٹ ہیں اور مامومہ میں تیسر احصہ دیت ہے اور جا کفہ میں بھی تیسر احصہ دیت کاہے اور آنکھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں اور ہاتھ کے بھی پچاس اور پیر کے بھی پچاس اور ہر انگلی کے دس اونٹ ہیں اور ہر دانت کے پانچ اونٹ اور موضحہ کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔

\*

دیت کے وصول کرنے کابیان

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے وصول کرنے کا بیان

حديث 1929

عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ النَّاهَبِ أَلْفَ دِينَا رِ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَى عَشَى أَلْفَ دِرُهِم

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے دیت کی قیمت لگائی گاؤں والوں پر تو جن کے پاس سونار ہتاہے ان پر ہز ار دینار مقرر کئے اور جن کے پاس چاندی رہتی ہے ان پر بارہ ہز را در ہم مقرر کئے۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے وصول کرنے کا بیان

حديث 1930

قَالَ مَالِكُ فَأَهُلُ النَّاهَبِ أَهُلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ

کہامالک نے سونے والے شام اور مصر کے لوگ ہیں اور چاندی والے عراق کے لوگ ہیں۔

.....

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

دیت کے وصول کرنے کا بیان

حايث 1931

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَبِعَ أَنَّ الدِّيةَ تُقُطَعُ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ مالك نے سنالو گوں سے كە دىت وصول كى جائے گى تين برس ميں ياچار برس ميں۔

.....

باب: کتاب ویتوں کے بیان میں دیت کے وصول کرنے کا بیان

حايث 1932

قَالَ مَالِكُ وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَبِعْتُ إِلَّى فِي ذَلِكَ

کہامالک نے تمین سال میں وصول کرنادیت کا مجھے بہت پسندہے۔

------

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

دیت کے وصول کرنے کا بیان

حديث 1933

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ النَّاهَبُ وَلَا الْعَمُودِ النَّاهَبُ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ النَّاهَبُ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ النَّاهَبُ الْوَرِقِ النَّاهَبُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیر اتفاق ہے کہ سونے چاندی والوں سے دیت میں اونٹ نہ لیے جائیں گے اونٹ والوں سے سوناچاندی نہ لیاجائے گا اور سونے والے سے چاندی نہ لی جائے گی اور چاندی والے سے سونانہ لیاجائے گا۔

قتل عدمیں جب مقتول کے وارث دیت پرراضی ہو جائیں اس کابیان اور مجنوں کی جنایت کابیان

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قتل عمد میں جب مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں اس کا بیان اور مجنوں کی جنایت کا بیان

حديث 1934

عَنْ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِإِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشُهُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشُهُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشُهُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشُهُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْهُونَ جَنَعَةً

ابن شہاب کہتے تھے قتل عمد میں کہ جب مقتول کے وارث دیت پرراضی ہو جائیں تو دیت پچیس بنت مخاض اور پچیس بنت لبون اور پچس حقے اور پچیس جذعے ہوگی۔

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

قتل عمد میں جب مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں اس کا بیان اور مجنوں کی جنایت کا بیان

حايث 1935

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِي بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنْ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدُمِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ مروان بن حکم نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ میرے پاس ایک مجنوں لایا گیاہے جس نے ایک شخص کومار ڈالا معاویہ نے جواب میں لکھا کہ اسے قید کر اور اس سے قصاص نہلے کیونکہ مجنوں پر قصاص نہیں ہے۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

قتل عمد میں جب مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں اس کا بیان اور مجنوں کی جنایت کا بیان

عايث 1936

قَالَ مَالِكُ فِي الْكَبِيرِوَ الصَّغِيرِإِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَبِيعًا عَهُمَّا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الطَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ كهامالك نے اگر ایک بالغ اور نابالغ نے مل كر ایک شخص كوعمداً قتل كيا تو بالغ سے قصاص لياجائے گا اور نابالغ پر نصف ديت لازم ہوگ۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

قتل عمد میں جب مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں اس کا بیان اور مجنوں کی جنایت کا بیان

مايث 1937

قَالَ مَالِكُ وَكَنَالِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ

کہامالک نے اسی طرح سے ایک آزاد شخص اور ایک غلام مل کر ایک غلام کو عمد اً مار ڈالیس تو غلام قصاصاً قتل کیا جائے گا اور آزاد پر آد ھی قیمت اس غلام کی لازم ہوگی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قتل خطا کی دیت کابیان

باب : کتاب دیتوں کے بیان میں قتل خطاکی دیت کابیان

حايث 1938

عَنْ عِمَاكِ بْنِ مَالِكِ وَسُلَيُهَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ عَنْ عِمَاكِ بْنِ مَالِكِ وَسُلَيْهَا فَكُولِ عَنْ وَمَاكُ مِنْ الْحَكُمُ وَمُ اللّهِ عَمْدُ الْحَكُمُ الْحَكُمُ وَاللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ الْحَكَابِ لِلّذِي وَهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ أَتَحُلِفُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ أَتَحُلِفُونَ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمَاكُ مَا مَا عَمَاكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ أَتَحُلِفُونَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ اللللللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللللّهُ عَا عَلَيْكُمُ اللللّهُ عَلَيْكُمُ اللللللّهُ عَلَيْكُمُ اللللللّهُ

عراک بن مالک اور سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو بنی سعد میں سے تھااپنا گھوڑا دوڑایا اور ایک شخص کی انگلی جو جہینہ کا تھا کچل دی اس میں سے خون جاری ہو ااور وہ شخص مرگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کچلنے والے کی قوم سے کہا کہ تم پچپاس قشمیں کھاتے ہواس امر پر کہ وہ شخص انگلی کچلنے سے نہیں مر اانہوں نے انکار کیا اور رک گئے پھر میت کے لوگوں سے کہا تم قشم کھاتے ہوانہوں نے بھی انکار کیا آپ نے آد تھی دیت بنی سعد سے دلائی۔

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قتل خطا کی دیت کابیان

حايث 1939

قَالَ مَالِكُ وَلَيْسَ الْعَبَلُ عَلَى هَذَا

کہامالک نے اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قل خطاکی دیت کابیان

حديث 1940

عَنْ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

وَعِشْمُ ونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْمُ ونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَمًا وَعِشْمُ ونَ حِقَّةً وَعِشْمُ ونَ جَنَعَةً

ابن شهاب اور سلیمان بن بیبار اور ریبعه بن ابی عبدالرحمن کہتے قتل خطا کی دیت ہیں بنت مخاض اور ہیں بنت لیون اور ہیں ابن لیون اور ہیں ھے اور ہیں جذھے ہیں۔

.....

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قتل خطاکی دیت کابیان

حديث 1941

قَالَ مَالِكَ الْأَمُرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَبْدَهُمْ خَطَأُ مَالَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُدُمَ وَإِنَّ عَبْدَا لَمْ الْمُحُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُدُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الطَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأُ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُمَّا خَطَأُ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحُدُمُ وَإِنَّ قَتْلَ الطَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَّا خَطَأُ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُمَّا أَخَطأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحُدُمُ وَإِنَّ قَتْلَ الطَّبِيةِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ نابالغ لڑکوں سے قصاص نہ لیاجائے گا اگر وہ کوئی جنایت قصد اُ بھی کریں تو خطاک تھم میں ہوگی ان سے دیت لی جائے گی جب تک کہ بالغ نہ ہوں اور جب تک ان پر حدیں واجب نہ ہوں اور احتلام نہ ہونے لگے اس واسطے اگر لڑکا کسی کو قتل کرے تو وہ قتل خطا سمجھا جائے گا اگر لڑکا اور ایک بالغ مل کر کسی کو خطاءً قتل کریں تو ہر ایک کے عاقلے پر نصف دیت ہوگی۔

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

قتل خطاکی دیت کابیان

حديث 1942

قَالَ مَالِكَ وَمَنْ قُتِلَ خَطَأَ فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُو كَغَيْرِةِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَتَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عَفَا عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ

کہامالک نے جو شخص خطاءً قتل کیا جائے اس کی دیت مثل اس کے اور اس کے مال کے ہو گی اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے گااور اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی اگر اس کے پاس اتنامال ہو جو دیت سے دو گنا ہو اور وہ دیت معاف کر دے تو درست ہے اور اگر ا تنامال نہ ہو تو ثلث کے موافق معاف کر سکتاہے کیونکہ باقی وار ثوں کا بھی حق ہے۔

خطاء سے کسی کوزخمی کرنے کی دیت کا بیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں خطاء سے کسی کوزخمی کرنے کی دیت کا بیان

حايث 1943

حَدَّثَنِى مَالِكُ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطْإِ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبُرَأَ الْمَجُرُوحُ وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِمَ عَظُمٌّ مِنْ الْجَسَدِ خَطَأً فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْءَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقُلُ فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ الْإِنْسَانِ يَدُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَسَدِ خَطَأً فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْءَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقُلُ فَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ قَالَ مَالِكُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَائَ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى فَيهِ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى فَيهِ عِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلَمْ تَبْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقُلُ مُسَمَّى وَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلَمْ تَبْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقُلُ مُسَمَّى وَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلَمْ تَبْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقُلُ مُسَمَّى وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلَمْ تَبْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقُلُ مُسَمَّى وَلَا عُلَامُ وَيهِ عِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُسَمَّى وَلَمْ تَبْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقُلُ مُسَمَّى وَلَا عُلْهِ وَلَا عُلْولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُ مُسَمَّى وَلَمْ وَلَا عُلْمَ وَلَا عُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عُلْكُ مُ لَا عُلَامُ لَا لَا عَلَمُ لَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَّى اللهُ اللهُ المُعَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الل

کہامالک نے ہمارے نزدیک خطامیں یہ تھم اتفاقی ہے کہ زخم کی دیت کا تھم نہ ہو گاجب تک مجر وح اچھانہ ہوجائے۔اگر ہاتھ یا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر جڑ کر اچھی ہوجائے پہلے کے موافق تو اس میں دیت نہیں ہے اور اگر پچھ نقص رہ جائے تو اس میں دیت ہے نقصان کے موافق۔اگر وہ ہڈی الیں ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیت ثابت ہے تو اس قدر دیت لازم ہوگی ورنہ سوچ سمجھ کر جس قدر مناسب ہو دیت دلائیں گے۔

------

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں خطاء سے کسی کوزخی کرنے کی دیت کابیان

حديث 1944

قَالَ مَالِكَ وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ خَطَأَعَقُلُ إِذَا بَرَأَ الْجُرُحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَإِنْ كَانَ فِي شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلُّ أَوْ شَيْنٌ فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ إِلَّا الْجَائِفَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ قَالَ مَالِك وَلَيْسَ فِي مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ عَقُلُ وَهِيَ مِثُلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ کہامالک نے اگر بدن میں خطاءً زخم لگ کر اچھا ہو جائے نشان نہ رہے تو دیت نہیں ہے اگر دھبہ یا عیب رہ جائے تو اس کے موافق دیت دینی ہوگی مگر جا کفہ میں تہائی دیت لازم ہوگی اور منقلہ جسد میں دیت نہیں ہے جیسے موضحہ جسد میں۔

• • • • • •

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں خطاء سے کسی کوزخی کرنے کی دیت کابیان

حديث 1945

قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَة إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقُلَ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخُطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ يَتَعَدَّدُ ذَلِكَ فَفِيهِ الْعَقُلُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ اگر جراح نے ختنہ کرتے وقت خطاء سے حشفے کو کاٹ ڈالا تو اس پر دیت ہے اور بیہ دیت عاقلے پر ہوگی اس طرح طبیب سے جو غلطی ہو جائے بھول چوک کر اس میں دیت ہے (اگر قصداً ہو تو قصاص ہے)۔

عورت کی دیت کابیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

عورت کی دیت کا بیان

حديث 1946

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ مر د اور عورت کی دیت ثلث دیت تک برابر ہے مثلام عورت کی انگلی جیسے مر د کی انگلی اور دانت عورت کا جیسے دانت مر د کااور موضحہ عورت کی مثل مر د کے موضحہ کے اس طرح منقلہ عورت کامثل مر د کے منقلے کے ہے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

عورت کی دیت کابیان

مايث 1947

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنْ عُهُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرَأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلِ الْبَصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرَأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلِ النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

ابن شہاب اور عروہ بن زبیر کہتے تھے جیسے سعید بن مسیب کہتے تھے کہ عورت ثلث دیت تک مرد کے برابر ہو گی پھروہاں سے اس کی دیت مرد کی آدھی ہو گی۔

------

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

عورت کی دیت کابیان

حايث 1948

قَالَ مَالِكَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تُلْثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ

کہامالک نے تو موضحہ اور منقلہ میں عورت اور مر دونوں کی دیت برابر ہو گی اور مامومہ اور جا کفہ جس میں ثلث دیت واجب ہے عورت کی دیت مر د کی دیت سے نصف ہو گی۔

------

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

عورت کی دیت کابیان

مايث 1949

عَنْ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْجٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْجِ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ ابن شہاب کہتے تھے کہ یہ سنت چلی آتی ہے کہ مر داپنی عورت کواگر زخمی کرے تواس سے دیت لی جائے گی اور قصاص نہ لیاجائے گا۔

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

عورت کی دیت کابیان

حايث 1950

قَالَ مَالِكَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ أَنْ يَضِيبَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ كَمَا يَضِيبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ

عَيْنَهَا وَنَحْوَذَلِكَ

کہامالک نے بیہ جب ہے کہ مر د خطاسے اپنی عورت کوزخمی کرے عمد أبيه کام نہ کرے (اگر عمداً کرے تو قصاص واجب ہو گا)۔

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

عورت کی دیت کابیان

حايث 1951

کہامالک نے جس عورت کا خاوند یالڑکا اس کی قوم سے نہ ہو تو عورت کی جنایت کی دیت میں وہ نٹریک نہ ہو گا اس طرح اس کالڑکا یا اخیا فی بھائی جب اور قوم سے ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دیت کنبے والوں پر ہوتی ہے مگر میر اٹ لڑکے اور اخیا فی بھائیوں کو ملے گی جیسے عورت کے موالی (غلامان آزاد) کی میر اث اس کے لڑکے کو ملے گی اگر چپہ اس کی قوم سے نہ ہو مگر اس کی جنایت کی دیت عورت کے کنبے والوں پر ہوگی۔

------

پیٹ کے بچے کی دیت کابیان

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

بیٹ کے بچے کی دیت کابیان

حديث 1952

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُنَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوعور تیں ہذیل کی آپس میں لڑیں ایک نے دوسرے کے پتھر مارااس کے پیٹ کا بچہ

# نکل پڑار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت میں ایک غلام یاایک لونڈی دینے کا حکم کیا۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

پیٹ کے بچے کی دیت کابیان

حديث 1953

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْمُ مَا لَا شَمِبَ وَلَا أَكُلُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلُ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم کیا پیٹ کے بچے میں جو قبل کیا جائے ایک غلام یا لونڈی دینے کا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت دینے کا تھم کیا وہ بولا کیو ٹکر میں تاوان دوں اس بچے کا جس نے نہیانہ کھایانہ بولا نہ رویا ایسے شخص کا خون ہدر ہے یعنی لغو ہے اس میں دیت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کا ہنوں کا بھائی ہے۔

·

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

پیٹ کے بچے کی دیت کا بیان

حديث 1954

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَبْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرُهَم وَدِيَةُ الْمَرُأَةِ الْحُرَّةِ الْحُرَّةِ الْمُثَارِ الْعُرَّةُ الْمَرُأَةِ الْحُرَّةِ الْمُثَارِ الْمُسْلِمَةِ خَبْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلافِ دِرُهَمٍ

ر بیعہ بن ابوعبدالر حمٰن کہتے تھے کہ غلام یالونڈی کی قیمت جو پیٹ کے بیچے کی دیت میں دی جائے پچاس دینار ہونے چاہئے یاچھ سو در ہم اور عورت مسلمان آزاد کی دیت پانچے سودینار ہیں یاچھ ہز ار در ہم۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں بیٹ کے بچے کی دیت کابیان

حديث 1955

قَالَ مَالِكَ فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشُمُ دِيَتِهَا وَالْعُشُمُ خَنْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُّ مِائَةِ دِرُهَمٍ قَالَ مَالِكَ وَلَمْ أَسْبَعُ أَحَدًا
يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا قَالَ مَالِكَ و سَبِعْت أَنَّهُ إِذَا
خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنَ أُمِّهِ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً

کہامالک نے آزاد عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی دیت عورت کی دیت کا دسواں حصہ ہے اور وہ بچاس دینار ہے یاچھ سو درہم اور بید دیت پیٹ کے بچے میں اس وقت لازم آتی ہے جب کہ وہ پیٹ سے نکل پڑے مر دہ ہو کر میں نے کسی کو اس میں اختلاف کرتے نہیں سنااگر پیٹ سے زندہ نکل کر مرجائے تو پوری دیت لازم ہوگی۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

بیٹ کے بچے کی دیت کابیان

حديث 1956

قَالَ مَالِكُ وَلَاحَيَاةً لِلْجَنِينِ إِلَّا بِالْاسْتِهُلَالِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَنرَى أَنَّ فِي اللَّهِ عَثْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَثْمَ اللَّهِ عَثْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّ

کہامالک نے جنین لینی پیٹ کے بچے کی زندگی اس کے رونے سے معلوم ہو گی اگر رو کر مر جائے تو پوری دیت لازم آئے گی اور لونڈی کے جنین میں اس لونڈی کی قیمت کادسوال حصہ دیناہو گا۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

پیٹ کے بیچ کی دیت کا بیان

حديث 1957

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا قَتَلَتُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوُ امْرَأَةُ مَهُمّا وَالَّتِى قَتَلَتُ حَامِلٌ لَمْ يُقَدُ مِنْهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ قُتِلَتْ عَلَى مَا ثُعَتَلَهَا وَلَيْسَ فِي الْمَرْأَةُ وَهِى حَامِلٌ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا شَيْعٌ فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ وَمَدَّ ثَنِي يَحْيَى سُمِلَ مَالِكُ عَنْ جَنِينِ جَنِينِهَا دِيَةٌ وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأَ فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ وَمَدَّ ثَنِي يَحْيَى سُمِلَ مَالِكُ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرُحُ فَقَالَ أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةٍ أُمِّهِ

کہامالک نے اگر ایک عورت حاملہ نے کسی مر دیاعورت کو مارڈ الا تواس سے قصاص نہ لیاجائے گاجب تک وضع حمل نہ ہوا گرعورت

حاملہ کوئسی نے مار ڈالاعمد اً یا خطاء تو اس کے جنین کی دیت واجب نہ ہوگی بلکہ اگر عمد اً مارا ہے تو قاتل قتل کیا جائے گا اور اگر خطاءً مارا ہے تو قاتل کے عاقلہ پر عورت کی دیت واجب ہوگی۔ سوال ہو امالک سے اگر کسی نے یہو دیہ یا نصرانیہ کے جنین کو مار ڈالا توجو اب دیا کہ اس کی ماں کی دیت کا دسواں حصہ دینا ہوگا۔

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

جس میں بوری دیت لازم ہے۔

حديث 1958

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتُ السُّفُلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيةِ سعيد بن مسيب كهتے تھے كه دونوں ہو نول ميں پورى ديت ہے اگر صرف نيچ كا ہونٹ كاٹ ڈالے تو ثلث دين ہوگ۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

حديث 1959

عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنُ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُعَيْنَ الصَّحِيحِ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَا رٍ أَوْ اثْنَاعَشَى أَلْفَ دِرْهَمٍ

کہامالک نے میں نے ابن شہاب سے بوچھا کہ اگر کاناکسی اچھے آد می کی آنکھ پھوڑڈالے توانہوں نے کہا کہ اس کواختیار ہے خواہ کانے کی آنکھ پھوڑے خواہ دیت لے ہزار دینار بارہ ہزار دینار۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

حايث 1960

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنْ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ فِي اللَّهُ الْأَذُنَيْنِ إِذَا ذَهَبَ

سَهُ عُهُهُ الدِّیدَةَ کَامِلَةً اصْطُلِهَ تَا أَوُلَمْ تُصْطَلَهَ اَوِنِی ذَکِیِ الرَّجُلِ الدِّیدَةُ کَامِلَةً وَفِی الْأَنْتُکینُ الدِّیدَةُ کَامِلَةً کَامِلَ کَامِ اللَّالَ مِی اللَّهِ کَامِلُ کَ مِی کُومِ کَامِلُ کَمْ کُلُولُ کَامِلُ کَامِلُ کَامِلُ کُلُولُ کَامِلُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کَامِلُولُ کُلِولُ کَامِلُولُ کُلُولُ کُلِولُ کَامِلُولُ کُلِمِ کُلُولُ کُلُولُ کُلِمُ کُلُولُ کُلُولُ کُلِمِ کُلُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُ

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

مايث 1961

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدُينَ الْمَرُأَةِ الدِّيئَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِك وَأَخَفُّ ذَلِكَ عِنْدِى الْحَاجِبَانِ وَثَدُيَا الرَّجُلِ كها مالك نے مجھے پہنچا جب عورت كى دونوں چھاتياں كاٹ ڈالے تو اس ميں پورى ديت ہوگى ليكن ابروؤں كے اور مر دكى دونوں چھاتياں كاٹ ڈالنے ميں پورى ديت لازم نہ آئے گی۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

حديث 1962

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ أَلْمَ افِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجُلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ

کہامالک نے اگر کسی شخص کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور دونوں پاؤں اور دونوں آئکھیں بھی اس کی پھوڑ ڈالیں تواس کو پوری دیت ملے گی ہاتھوں کی الگ اور پاؤں کی الگ اور آئکھوں کی الگ یعنی تمین دیتیں دینی ہوں گی۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جس میں پوری دیت لازم ہے۔

حابث 1963

قَالَ مَالِك فِي عَيْنِ الْأَعُورِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتُ خَطَأً إِنَّ فِيهَا الدِّيَّةَ كَامِلَةً

کہامالک نے اگر کانے کی جو آنکھ اچھی تھی اس کو کسی نے پھوڑ ڈالا خطاسے تو بوری دیت لازم ہو گی۔

------

جب آنکھ کی روشنی جاتی رہے لیکن آنکھ قائم رہے تو دیت کیا ہے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں جب آنکھ کی روشنی جاتی رہے لیکن آنکھ قائم رہے تودیت کیاہے۔

حديث 1964

عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَا رِ زيد بن ثابت كہتے تھے كہ جب آنكھ قائم رہے اور روشنى جاتى رہے تو سودينار ہوں گے۔

ز خمول کی دیت کابیان

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

زخموں کی دیت کابیان

حديث 1965

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

زخموں کی دیت کا بیان

حديث 1966

قَالَ مَالِكُ وَالْأَمْرُعِنْكَ نَاأَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَبْسَ عَشَى لَا فَرِيضَةً

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ تھم اجماعی ہے کہ منقلہ میں پندرہ اونٹ ہیں۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

زخموں کی دیت کابیان

حايث 1967

قَالَ مَالِكَ وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِي الشُّهَا مِنْ الْعَظِّمِ وَلَا تَخْمِ قُ إِلَى الدِّمَاغِ وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْدِ كهامالك نے منقلہ وہ ضرب ہے جس سے ہڑی اپنے مقام سے جدا ہو جائے اور دماغ تک نہ پہنچے اور وہ سر اور منہ میں ہوتی ہے۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

زخموں کی دیت کابیان

حديث 1968

قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهمَا قَودٌ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اجماعی ہے کہ مامومہ اور جا کفہ میں قصاص نہیں ہے اور ابن شہاب نے بھی ایساہی کہاہے کہ مامومہ میں قصاص نہیں ہے۔

.

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

زخموں کی دیت کا بیان

حديث 1969

قَالَ مَالِكَ وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ وَلا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَّا فِي الرَّأْسِوَقَدُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ

کہامالک نے مامومہ وہ ضرب ہے جو د ماغ تک پہنچ جائے ہڈی توڑ کر اور مامومہ سر ہی میں ہوا کرتی ہے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں زخموں کی دیت کابیان

حديث 1970

قَالَ مَالِكَ وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَىقَ الْعَظْمَ قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنُ الشِّجَاجِ عَقُلُّ حَتَّى تَبُلُغَ الْمُوضِحَةَ وَإِنَّمَا الْعَقُلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِهِ بُنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنُ الْإِبِلِ وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِقَةُ فِي الْقَدِيمِ وَلَافِي الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اجماعی ہے کہ موضحہ سے کم جوزخم ہواس میں دیت نہیں ہے جب تک کہ موضحہ تک نہ پہنچے بلکہ دیت موضحہ میں ہے یاجواس سے بھی زیادہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن حزم کی حدیث میں موضحہ میں پانچ اونٹ ہیں اس سے کم کو بیان نہ کیانہ کسی امام نے زمانہ سابق یا حال میں موضحہ سے کم میں دیت کا تھم کیا۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

زخمول کی دیت کابیان

حديث 1971

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضُومِنَ الْأَعْضَائِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضُو مِن الْأَعْضَائِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضُو مِن اللَّعْضَائِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذَلِكَ الْعُضُو مِن اللَّعْصَائِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلِي الللَّهُ الْ

-----

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

زخمول کی دیت کابیان

عديث 1972

حَدَّ ثَنِي مَالِك كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ

کہامالک نے ابن شہاب کی بیررائے نہ تھی۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

زخموں کی دیت کابیان

حايث 1973

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ عبد الله بن زبير رضى الله تعالى عنه نے قصاص ليامنقله كا

انگلیوں کی دیت کابیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں انگلیوں کی دیت کا بیان

حايث 1974

رہیعہ بن ابی عبدالر حمن کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ عورت کی انگل میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس اونٹ ہیں میں نے کہا تین انگلیوں میں تو انہوں نے کہا تیس اونٹ میں اونٹ میں اونٹ ہیں اونٹ میں نے کہا تین انگلیوں میں تو انہوں نے کہا تیس اونٹ میں اونٹ میں نے کہا کیا تو انگلیوں میں تو انہوں نے کہا ہمیں اونٹ میں نے کہا کیا تو بہت کم ہو گئ سعد نے کہا کیا تو انگلیوں میں تو انہوں نے کہا ہمیں اونٹ میں نے کہا کہا کہ است عراقی ہے میں نے کہا نہیں بلکہ مجھے جس چیز کاعلم ہے اس پر جماہوا ہوں اور جو چیز نہیں جانتا اس کو پوچھتا ہوں سعید نے کہا کہ سنت میں ایسابی ہے اے میرے بھائی کے بیٹے

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

انگلیوں کی دیت کا بیان

حديث 1975

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدُ تَمَّ عَقْلُهَا وَذَلِكَ أَنَّ خَنْسَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ خَنْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشَىَةٌ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ مَالِكَ وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَا رِفِي كُلِّ أَنْهُ لَةٍ وَهِيَ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرَا يضَةٍ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اجماعی ہے کہ جب پوری ایک ہتھیلی کی انگلیاں کاٹ ڈالی جائیں تو دیت لازم ہوگی اس حساب سے کہ ہر انگلی میں دس اونٹ تو بچاس اونٹ لازم ہوں گے اور ہتھیلی بھی اگر اس کی کاٹی جائے تو اس میں حاکم کی رائے کے موافق دینا ہوگا۔ دنانیر کے حساب سے ہر انگلی کے سودینار اور ہر ایک پور کے شینتیس دینار ہوئے اور ہر ایک پور کے تین اونٹ اور شاشہ اونٹ

-----

دانتول کی دیت کابیان

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

دانتول کی دیت کابیان

حديث 1976

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّنْ سِ بِجَمَلٍ وَفِي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے تھم کی ڈاڑھ میں ایک اونٹ کااور ہنسلی کی ہڈی میں ایک اونٹ کااور پہلو کی ہڈی میں ایک اونٹ کا

.....

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

دانتول کی دیت کابیان

حديث 1977

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَضَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فِى الْأَضْرَاسِ بِبَعِيدٍ بَعِيدٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِى الْأَضْرَاسِ بِبَعِيدٍ بَعِيدٍ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِى الْأَضْرَاسِ بِعَيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَالدِّيةُ تَنْقُصُ فِى قَضَائِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَائِ مُعَاوِيَةَ وَلَا لَكِينَةُ سَوَائُ وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ وَلَا مُعَادِينَ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَائُ وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ

سعید بن مسیب نے کہاحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ڈاڑھ میں ایک اونٹ کا حکم کیا اور معاویہ نے ہر ڈاڑھ میں پانچ اونٹ کا حکم کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیت میں کمی کی اور معاویہ نے زیادتی کی اگر میں ہو تاتو ہر ڈاڑھ میں دو دواونٹ دلا تا اس صورت

میں دیت پوری ہو جاتی۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دانتول کی دیت کابیان

حديث 1978

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُصِيبَتُ السِّنُّ فَاسْوَدَّتُ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّا فَإِنْ طُرِحَتُ بَعْدَ أَنُ اسْوَدَّتُ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّا فَإِنْ طُرِحَتُ بَعْدَ أَنُ اسْوَدَّتُ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّا فَإِنْ طُرِحَتُ بَعْدَ أَنُ اسْوَدَّتُ فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامَّا

سعید بن مسیب کہتے تھے کہ جب دانت کو ضرب پہنچے اور وہ کالا ہو جائے تواس کی پوری دیت لازم ہوگی اگر کالا ہو کر گر جائے تب بھی پوری دیت لازم ہوگی۔

دانتوں کی دیت کااور حال

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

دانتوں کی دیت کا اور حال

حديث 1979

عَنُ أَبِ غَطَفَانَ بْنِ طَهِيفِ الْمُرِّيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ خَبْسٌ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ فَرَدَّنِ مَرُوانُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَمُ تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَائُ

ابی غطفان بن طریف سے روایت ہے کہ مروان بن تھم نے ان کو بھیجاعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کو کہ ڈاڑھ میں کیادیت ہے ابن عباس نے کہا کہ پانچ اونٹ ہیں مروان نے پھر ان کو بھیجا اور کہلا یا کہ کیادانت سامنے کے اور ڈاڑھیں دیت میں برابر ہیں ابن عباس نے کہا کہ اگر تو دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کر لیتا تو کافی تھا ہر ایک انگلی کی دیت ایک ہی ہے۔اگر منفعت کسی سے کہ سے نیادہ ایسا ہی دانت اور ڈاڑھ بھی سب یکساں ہیں۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دانتوں کی دیت کا اور حال

حديث 1980

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُنْ وَمِن زبير كَتِّ حَصَى كَهُ الْكُلُونُ مَانَے مِن سب دانتوں كى ديت برابر تقى كوئى دوسرے پر زيادہ نہ تھی۔

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

دانتوں کی دیت کااور حال

حديث 1981

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُءِنْكَنَا أَنَّ مُقَدَّمَ الْفَيمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاكُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالضِّمْسُ سِنَّ مِنْ الْأَسْنَانِ لَا يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ حکم ہے کہ دانت اور کچلیاں اور داڑھیں سب برابر ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر

دانت میں پانچ اونٹ کا حکم کیا داڑھ بھی ایک دانت ہے۔

غلام کے زخموں کی دیت کابیان

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

غلام کے زخموں کی دیت کا بیان

حديث 1982

عَنْ سَعِيكَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانَا يَقُولَانِ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشِي تَكَنِهِ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ غلام کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسواں حصہ دیناہو گا۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

غلام کے زخموں کی دیت کابیان

مايث 1983

مَرُوَانَ بُنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِى فِى الْعَبْدِيصَابِ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدُرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَبَنِ الْعَبْدِ مروان بن حَكم فيله كرتا تقااس شخص پرجوز خى كرے غلام كو كه جس قدر اس زخم كى وجه سے اس كى قيمت ميں نقصان ہو اوہ ادا كرے۔

-----

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

غلام کے زخموں کی دیت کابیان

حايث 1984

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ غلام کے موضحہ میں اس کی قیمت کا بیسوال حصہ اور منقلہ میں دسوال حصہ اور بیسوال حصہ اور بیسوال حصہ اور بیسوال ہوگیادیناہو گا حصہ اور مامومہ اور جا کفہ میں تیسر احصہ دیناہو گاسوائے ان کے اور طرح کے زخموں میں جس قدر قیمت میں نقصان ہو گیادیناہو گا جب وہ غلام اچھاہو جائے تب دیکھیں گے کہ اس کی قیمت اس زخم سے پہلے کیا تھی اور اب کتنی ہے۔ جس قدر کمی ہوگی وہ دینی ہوگی۔

.....

باب: كتاب دينول كے بيان ميں

غلام کے زخموں کی دیت کابیان

حايث 1985

قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِإِذَا كُسِمَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسُمُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْئٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسُمَهُ ذَلِكَ نَقُصٌ أَوْعَثَلُ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدُرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَبَنِ الْعَبْدِ

کہامالک نے جب غلام کا ہاتھ یا یاؤں کو ئی شخص توڑ ڈالے پھر وہ انچھا ہو جائے تو پچھ تاوان نہیں ہو گاالبتہ اگر کسی قدر نقصان رہ جائے

تواس کا تاوان دیناہو گا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں غلام کے زخوں کی دیت کابیان

حايث 1986

کہامالک نے غلاموں میں اور لونڈیوں میں قصاص کا حکم مثل آزادوں کے ہو گا اگر غلام لونڈی کو قصد اُ قتل کرے تو غلام بھی قتل کیا جائے گا اگر اس کو زخمی کرے وہ بھی زخمی کیا جائے گا ایک غلام نے دوسرے غلام کو عمد اُمار ڈالا تو مقتول کے مولی کو اختیار ہو گا چاہے قاتل کو قتل کرے چاہے مقتول کی قیمت اداکرے چاہے قاتل کو قتل کرے چاہے مقتول کی قیمت اداکرے اور قاتل کو اختیار ہے چاہے مقتول کی قیمت اداکرے اور قاتل کو اپنے پاس رہنے دے چاہے قاتل ہی کو حوالے کر دے اس سے زیادہ اور پچھ لازم نہ آئے گا۔ اب جب مقتول کا مولی دیت پر راضی ہو کر قاتل کو لے لے تو پھر اس کو قتل نہ کرے۔ اس طرح اگر ایک غلام دوسرے غلام کا ہاتھ یا پاؤں کا لے تو اس کے قصاص کا بھی بہی حکم ہے۔

.....

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

غلام کے زخموں کی دیت کابیان

حايث 1987

قَالَ مَالِكُ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجُرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوُ النَّصْ الْعَبْدِ إِنْ الْعَبْدِ إِنْ شَائَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدُ أَصَابَ فَعَلَ أَوُ النَّصْ الْعَبْدِ فِي الْعَبْدِ إِنْ شَائَ أَنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجُرَحُ الْيَعُودِيَّ أَوُ النَّصْ الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَعُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَعُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَعُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَعُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْعَبْدِ وِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلُّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلَا يُعْطِى الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْيَعُودِيَّ أَوْ النَّصْ الْعَبْدِ وَيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلُّهُ إِنْ أَحَاطِ بِثَمَنِهِ وَلَا يُعْطِى الْيَهُودِيَّ أَوْ النَّعْلَى الْيَعُولُ الْيَعْمِلِ الْعَبْدِ وَيَهُ مُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلُّهُ إِنْ أَحَاطُ بِثَمَنِهِ وَلَا يُعْطِى الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّعْمَ الْيَعْلَى الْيَعْمِلِ وَيَهُ جُرُوعِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلُّهُ وَالْ أَعْمُ الْيَعْلَى الْيَعْمِلِ اللَّهُ مُنْ الْعُنْ الْمُعْلَى الْيَعْمِلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ وَلَهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ مُولِيَّ الْوَالْمُ الْمُعْلِقِيلُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُنْ لِمُعْلَى الْمُعْمَالِقُلُومُ الْمُعْلِقِ الْعُلْمُ الْعُلُولُ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لِللْهُ اللَّهُ مُنْ لِللْلُهُ وَالْمُلْكِلُهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ مُنْ لِللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ لِلْلُولُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ

کہامالک نے اگر مسلمان غلام کسی یہودی یا نصرانی کو زخمی کرے تو غلام کے مولی کو اختیار ہے چاہے دیت دے یا غلام کو حوالے کر دے تواس غلام کو پچ کر اس کی دیت اداکریں گے مگروہ غلام یہودی یا نصرانی کے پاس رہ نہیں سکتا (کیونکہ مسلمان کو کافر کا محکوم کرنادرست نہیں)۔

کا فر ذمی کی دیت کابیان

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

كافر ذمى كى ديت كابيان

حديث 1988

عَنْءُ مُكَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوُ النَّصْرَانِ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثُلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَرِينَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْمُسْلِمِ عَرِينَ عَبِد الْعَزِيزِ فَي لَهَا كَهِ يَهُودِي يَا نَصْر الْي كَي دِيتَ آزاد مسلمان كي ديت سنصف ہے۔

.....

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

كافرذى كى ديت كابيان

حديث 1989

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُءِنُكَ نَا أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا مگر جب مسلمان فریب سے اس کو دھو کہ دے کرمار ڈالے تو قتل کیا جائے گا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

كافرذمي كي ديت كابيان

حديث 1990

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ كَانَ يَقُولُ دِيَةُ الْمَجُوسِ ثَمَانِي مِائَةِ دِدْهَمِ

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ مجوسی کی دیت آٹھ سودر ہم ہے۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں کافر ذمی کی دیت کابیان

حديث 1991

قَالَ مَالِكَ وَهُوَالْأَمُرُعِنْكَنَا

کہامالک نے ہمارے نز دیک یہی تھم ہے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

كافرذمي كي ديت كابيان

حديث 1992

قَالَ مَالِكَ وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْ اِنِّ وَالْبَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمُ الْمُوضِعَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَالْبَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا

کہامالک نے یہودی یانصرانی کے زخموں کی دیت اسی حساب سے ہے موضحہ میں بیسواں حصہ اور مامومہ اور جا کفہ میں تیسر احصہ وقس علی ہذا۔

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کواپنے مال میں سے اداکرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کابیان

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اپنے مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حايث 1993

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَاَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقُلُّ فِي قَتُلِ الْعَمْ لِإِنْهَا عَلَيْهِمْ عَقُلُ قَتُلِ الْخَطَإِ عروه بن زبير كهتے تھے كه قتل عدميں عاقله پر ديت نہيں ہے عاقله پر خطاكى ديت ہے۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حايث 1994

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَضَتُ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا ذَلِكَ ابن شهاب نے کہا کہ عاقلہ پر عمد اخون کرنے کابار نہیں ڈالاجا تا مگر خوش سے دیناچاہیں۔

·

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکرنی پڑتی ہے بعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حديث 1995

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ

یجی بن سعیدنے بھی ایساہی کہا۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکرنی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کابیان

حديث 1996

عَنُ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتُ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَهْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَائُ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا

کہا مالک نے ابن شہاب کہتے تھے سنت یوں ہی ہے کہ جب قتل عمد میں مقتول کے وارث قصاص کو عفو کر کے دیت پر راضی ہو جائیں تووہ دیت قاتل کے مال سے لی جائے گی عاقلہ سے کچھ غرض نہیں مگر جب عاقلہ خود دیناچاہیں۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حديث 1997

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُءِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبُلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَفِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً کہامالک نے ہمارے نزدیک میہ حکم ہے کہ دیت عاقلہ پر لازم نہیں آتی جب ایک ثلث یازیادہ نہ ہواگر ثلث سے کم ہو توجنایت کرنے والے کے مال سے لی جائے گی۔

.....

### باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکرنی پڑتی ہے بعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حديث 1998

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا خُتِلَافَ فِيدِعِنُ لَا أَنْ يَسَنُ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ أَوْفِي شَيْعٍ مِنُ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقَصَاصُ أَنَّ عَقُلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا وَإِنَّمَا عَقُلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوْ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِلَا أَنْ يَشَاؤُا وَإِنَّمَا عَقُلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوْ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِلَا أَنْ يَشَاؤُا وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْئٌ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُا

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ قتل عمدیااور جراحات میں جن میں قصاص لازم آتا ہے اگر دیت قبول کرلی جائے تو قاتل یا جارح کی ذات پر ہوگی عاقلہ پر نہ ہوگی اگر اس کے پاس مال ہواور جو مال ہو تو اس پر قصاص رہے گا البتہ اگر عاقلہ خوش سے دیناچاہیں تواور بات ہے۔

#### باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کواپنے مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کابیان

حديث 1999

کہامالک نے اگر کوئی شخص اپنے تیئں آپ عمداً یا خطاءً زخمی کرے تواس کی دیت عاقلہ پر نہ ہوگی اور میں نے کسی کو نہیں سناجو عمد کی دیت عاقلہ سے دلائے اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ نے قتل عمد میں فرمایا جس کابھائی معاف کر دیے پچھ (یعنی قصاص چپوڑ دے) تو چاہیے کہ دستور کے موافق چلے اور دیت اچھی طرح اداکرے۔(اس سے معلوم ہوا کہ عمد کی دیت قاتل کواداکرنی چاہیے(

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو این مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے یعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کابیان

حايث 2000

قَالَ مَالِكُ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَالْمَرُأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرُأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالُ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنُ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْعٌ وَلا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقُلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

کہامالک نے جس لڑکے کے پاس پچھ مال نہ ہو یا جس عورت کے پاس مال نہ ہواور وہ کوئی جنایت کرے جس میں ثلث سے کم دیت واجب ہوتی ہے تودیت انہی کے مال میں سے دی جائے گی اگر مال نہ ہو توان پر قرض کے طور پر رہے گی عاقلہ پریالڑکے کے باپ پر پچھ لازم نہیں آئے گا۔

, -

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

جن جنایات کی دیت خاص قاتل کو اینے مال میں سے اداکر نی پڑتی ہے بعنی عاقلہ سے نہیں لی جاتی ان کا بیان

حديث 2001

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنُدَنَا الَّذِى لَا اخْتِلَاكَ فِيدِأَنَّ الْعَبْدَإِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيدِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِدِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِى أَصَابَهُ فِي مَالِدِ خَاصَّةً بَالِغًا مَا بَكَعَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرُفَذَلِكَ عَلَيْدِ فِي مَالِدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَمِ

کہامالک نے جب غلام قتل کیا جائے تواس کی قیمت جو قتل کے روز ہے دینی ہوگی قاتل کے عاقلہ پر پچھ لازم نہ آئے گابلکہ قاتل کے خاص مال میں سے لیا جائے گااگرچہ اس غلام کی قیمت دیت سے زیادہ ہو۔

دیت میں میر اث کابیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت میں میراث کا بیان

حديث 2002

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِبِنَّى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بُنُ مُنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِ فَقَامَ الضَّحَاكُ بُنُ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورِّثَ امْرَأَةً أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ مُنُوبُنُ الْخَطَّالِ أَوْرِثَ امْرَأَةً أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُبُنُ النَّاسَ عِبَانُ اللَّهُ عَمَرُبُنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَاكُ فَقَضَى بِنَالِكَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ قَتُلُ أَشْيَمَ خَطَأً

ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایالو گوں کو منی میں اور کہا کہ جس شخص کو دیت کامسکہ معلوم ہو وہ بیان کرے مجھ سے، توضاک بن سفیان کلابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ اشیم ضابی کی عورت کو میر اث ولاؤں اشیم کی دیت میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو خیمے میں جاجب تک میں آؤں جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم کیا ابن شہاب بے کہ اشیم خطاسے مارا گیا تھا۔

·

### باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

دیت میں میر اث کابیان

حديث 2003

عَنْ عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِى مُدُلِمٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَف ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَأَصَابِ سَاقَهُ فَنُزِى فِي جُرْجِهِ فَهَاتَ فَقَدِهِ مِن الْعَصَّارِ فَنَ كَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُبَرُاعُ لُدُعَلَى مَائِ قُدَيْدٍ عِشْمِ عَلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَنَ كَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُبَرُاعُ لُدُعِيْنِ جَنَعُ مَا يَعْ مَعْرَبُنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَدْبِعِينَ جَلَعَةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَدْبِعِينَ خَلِيهِ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ أَخَذَه مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَلَعَةً وَأَدْبَعِينَ خَلِيهِ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ أَخَذَه مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَرُوبِ فَالَ أَيْنَ أَخُوالْمَة تُولِ قَالَ هَأَنَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَرُوبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْئُ عَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِ لِسَاكِ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ حَلِي اللهُ عَنْ عَلَى عَنْ حَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَ

.....

#### باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

دیت میں میر اث کابیان

حديث 2004

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيُّانَ بْنَ يَسَادٍ سُعِلاً أَتُعَلَّظُ الدِّيدَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالاً لاَ وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُوْمَةِ فَقَيلَ لِسَعِيدٍ هَلْ يُزَادُ فِي النَّفُسِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ مَالِك أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدُلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ

سعید بن مسیب اور سلیمان بن بیار سے سوال ہوا کہ ماہ حرام میں اگر کوئی قتل کرے تو دیت میں سختی کریں گے انہوں نے کہانہیں بلکہ بڑھا دیں گے بوجہ ان مہینوں کی حرمت کے پھر سعید سے پوچھا کہ اگر کوئی زخمی کرے ان مہینوں میں تواس کی بھی دیت بڑھا دیں گے جیسے قتل کی دیت بڑھادیں گے سعید نے کہاہاں۔

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

دیت میں میراث کابیان

حديث 2005

عَنْ عُهُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِأَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِيُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بِنُ الْجُلَاجِ كَانَ لَهُ عَمَّ صَغِيرٌ هُوَأَصْغَرُمِنَ أُحَيْحَةَ وَكَانَ عِنْكَ أَخُوالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخُوالُهُ كُنَّا أَهُلَ ثُبِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُبَيِهِ غَلَبَنَاحَتُّ امْرِئٍ فِي عَبِّهِ قَالَ عُهُوةَ فَلِذَلِكَ لَايَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار کا جس کا نام احیحہ بن جلاح تھا اس سے چھوٹا چچا تھاوہ اپنی ننہیال میں تھا اس کو احیحہ نے بلا پرورش کیا جب جوان ہوا تو اس کا بھیجا ہم پر غالب آیا اور اسی احیحہ نے لے کر مار ڈالا اس کے ننہیال کے لوگوں نے کہا ہم نے پالا پرورش کیا جب جوان ہوا تو اس کا بھیجا ہم پر غالب آیا اور اسی نے لے لیاعروہ نے کہا اس وجہ سے قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت میں میراث کابیان

حديث 2006

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُالَّذِى لَا خَتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ قَاتِلَ الْعَهْ لِلاَيْرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلَا مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ وَأَنَّ الَّذِى يَقْتُلُ خَطَأً لاَيْرِثُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا وَقَدُ اخْتُلِف فِأَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ لاَيُتَّ هَمُ عَلَى أَنَّهُ وَتَلَهُ لِيَرْتُهُ وَلِيَرِثُ مِنْ مَالِهِ وَلاَيْرِثُ مِنْ مِالِهِ وَلاَيْرِثُ مِنْ مِالِهِ وَلاَيْرِثُ مِنْ مِالِهِ وَلاَيْرِثُ مِنْ مِالِهِ وَلاَيْرِثُ مِنْ دِينِهِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ قتل عمد کرنے والا مقتول کی دیت کاوارث نہیں ہوتانہ اس کے مال کا نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور قتل خطا کرنے والا دیت کاوارث نہیں ہوتالیکن اور مال کاوارث ہوتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے میرے نزدیک اور مال کاوارث ہوگا۔

## دیت کے مختلف مسائل کابیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف مسائل کابیان

حايث 2007

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَائِ جُبَارٌ وَالْبِغُرُجُبَارٌ وَالْبَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کسی کوصد مہ پہنچائے تو اس کا بدلہ نہیں کنوئیں میں کوئی گر کر مر جائے تو اس کابدلہ نیہں اور کان کھو دنے میں کوئی مز دور مر جائے تو بدلہ نہیں (کافروں کے ) گڑے خزانے میں یانچواں حصہ لیاجائے گا۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف سائل کابیان

حديث 2008

وقَالَ مَالِكَ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتُ الدَّابَّةُ إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئٌ تَرْمَحُ لَدُوَقَدُ قَضَى عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ کہامالک نے جو شخص جانور کو آگے سے تھینچ رہاہے یا بیچھے سے ہانک رہاہے یاجو اس پر سوار ہے وہ جرمانہ دے گااگر جانور کسی کوصد مہ پہنچائے لیکن خود بخو د وہ لات سے کسی کومار دے تو تاوان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حکم کیا دیت کا اس شخص پر جس نے اپنا گھوڑا دوڑا کر کسی کو کچل ڈالا تھا۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف مسائل کابیان

حايث 2009

قَالَ مَالِكَ فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْمَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنْ الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ كهامالك نے جب دوڑانے والاضامن ہو اتو تھینچنے والا اور ہائنے والا اور سوار توضر ورضامن ہوگا۔

-----

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف مسائل کابیان

حديث 2010

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمُوعِنَدُنَافِى الَّذِى يَحْفِرُ الْبِئْرَعَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِبَا أُصِيبَ فِى ذَلِكَ مِنْ جَرْجٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ مَا صَنَعَ مُونُ ذَلِكَ مِنْ جَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ مَا صَنَعَ مُونُ لَكُ مِنْ جَرُدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَمَا صَنَعَ مِنْ فَكُو مَا لَا يَجُودُ لَكُ أَنْ يَصْنَعُ مُونَ النِّيةِ فَهُوفِى مَالِهِ خَاصَّةً وَمَا بَلَغَ الثَّلُثُ فَصَاعِدًا فَهُوعَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا صَنَعَ مِنْ فَهَا كَنْ مَا لَكُمُ لِلْ مَا لَكُ مُلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَرَوَمِنْ ذَلِكَ الْبِغُرُيحِ فَمُ هَا الرَّجُلُ لِلْمَالِيقِ الْمُسْلِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَرَوَمِنْ ذَلِكَ الْبِغُرُيحِ فَمُ هَا الرَّجُلُ لِلْمَالِيقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَرَوَمِنْ ذَلِكَ الْبِغُرُيحِ فَلُهُ الرَّجُلُ لِلْمَالِيقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَرَومِنْ ذَلِكَ الْبِغُرُيحِ فَمُ هَا الرَّجُلُ لِلْمَالِيقِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَنَ اللَّهُ وَلِكُ الْمُسْلِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا غُنْ مَ وَمِنْ ذَلِكَ الْبِغُرُيحِ فَي هُمَ الرَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى الْمَالِيقِ فَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الرَّهُ مُ اللَّهُ مَا الرَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ جو کوئی راستے میں کنواں کھودے یا جانور باندھے یا مشابہ اس کے کوئی کام کرے تو راہ میں کرنا درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو صدمہ پہنچے تو وہ ضامن ہوگا ثلث دیت تک اپنے مال میں سے دے گاجو ثلث سے زیادہ ہو تو اس کے عاقلہ سے وصول کی جائے گی اور اگر ایساکام کرے جو درست ہے تو اس پر ضمان نہ ہوگا جیسے گڑھا کھودے یابارش کے واسطے یا اپنے جانور پر سے کسی کام کو اترے اور راہ پر کھڑ اکر دے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف مسائل کابیان

حديث 2011

وقالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِغُرِ فَيُدُرِكُهُ رَجُلُّ آخَرُ فِي أَثَرِةٍ فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى فَيَخِرَّانِ فِي الْبِغُرِ فَيَهْلِكَانِ جَبِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَنَهُ الدِّيَةَ

کہامالک نے اگرایک شخص کنوئیں میں اترے پھر دوسر اشخص اترے اب ینچے والا اوپر والے کو کھنچے اور دونوں گر کر مر جائیں تو کھینچنے والے کے عاقلہ پر دیت لازم آئے گی۔

·

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حايث 2012

قَالَ مَالِك فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئُرِأَوْ يَرُقَى فِي النَّخْلَةِ فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِةِ

کہامالک نے اگر کوئی شخص کسی بچے کو حکم کرے کنوئیں میں اتر نے کا یادر خت پر چڑھنے کا اور وہ لڑ کا ہلاک ہوجائے تو وہ شخص ضامن ہو گااس کی دیت کا یانقصان کا۔

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حايث 2013

قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَائِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْ الرِّجَالِ

کہامالک نے ہمارے نز دیک ہے تھم ہے کہ عاقلہ میں عور تیں اور بچے داخل نہ ہوں گے بلکہ بالغ مر دوں سے دیت وصول کی جائے گ

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حايث 2014

وقال مَالِك فِي عَقْلِ الْمَوَالِى تُلْوَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا وَإِنْ أَبُوا كَانُوا أَهُلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ وَقَلْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي ذَمَنِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكُي الصِّدِيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ وَإِنَّهَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَانِ عُمَرَبُنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَطَّابِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُقَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ لِأَنَّ الْوَلائَ لا يَنْتَقِلُ وَلِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلائُ لِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلائُ لِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلائُ لِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلائُ لِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَى وَلَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَمُوالِيهِ فِلْ أَنْ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

کہامالک نے مولیٰ کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی اگر چہ وہ دفتر سر کار میں ماہواریاب (ملازم) نہ ہوں جیسار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت تھا کیونکہ دفتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے نکلاتو ہر ایک کی دیت اس کے موالی اور قوم اداکریں گے کیونکہ ولاء بھی انہیں کو ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولاء اس کو ملے گی جو آزاد

\_\_\_\_\_

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حديث 2015

قال مَالِكُ وَالْأَمْرُعِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنْ الْبَهَائِمِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا قَدُدَ مَا نَقَصَ مِنْ تَبَنِهَا کہامالک نے جو کوئی شخص کسی کے جانور کو نقصان پہنچائے تو جس قدر قیمت اس نقصان کی وجہ سے کم ہوجائے اس کا تاوان لازم ہوگا۔

-----

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حديث 2016

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتُلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنُ الْحُدُودِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتُلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ

إِلَّا الْفِنْ يَةَ فَإِنَّهَا تَثُبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَهُ مَا لَكَ لَمْ تَجْلِلُ مَنْ افْتَرَى عَلَيْكَ فَأَرَى أَنْ يُجْلَلُ الْبَقْتُولُ الْحَدَّ فِي الْحَدَّ مِنْ الْجِرَاحِ إِلَّا الْقَتُلَ لِأَنَّ الْقَتُلَ يَأْتِى عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْجِرَاحِ إِلَّا الْقَتُلَ لِأَنَّ الْقَتُلَ يَأْتِى عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كَمِنْ قَبُلُ أَنْ يُقْتَلَ وَلَا أَنْ يُعْدَى فَيْ الْمَعْنَى فَي الْمُعْنَى وَرَجُمُ لازم كَهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں دیت کے مخلف مسائل کابیان

حايث 2017

وقَالَ مَالِكَ الْأَمْرُءِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَبَيْنَ ظَهْرَانَ قَوْمِ فِي قَرْيَةٍ أَوْغَيْرِهَا لَمْ يُؤْخَذُ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا وَلَا مَكَانًا وَذَلِكَ الْأَمْرُءِنْدَا الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَبَيْنَ ظَهْرَانَ قَوْمِ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَكَيْسَ يُؤَاخَذُ أَحَدُ بِبِثُلِ ذَلِكَ مَكَانًا وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ لِي اللّهُ عَلَى عَلَى بَالِ قَوْمِ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَكَيْسَ يُؤَاخَدُ أَحَدُ بِبِيثُلِ ذَلِكَ مَكَانًا وَخَدِهُ مِن اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ مَن مِن اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى بَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَ

کہامالک نے ہمارے نز دیک بیہ تھم ہے کہ اگر کوئی نغش کسی گاؤں وغیر ہ میں ملے یاکسی کے دروازے پر توبیہ ضروری نہیں کہ جو لوگ اس کے قریب ہوں وہ پکڑے جائیں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ مار کرکسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں تا کہ وہ پکڑا جائے

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

دیت کے مختلف مسائل کابیان

حديث 2018

قَالَ مَالِك فِي جَمَاعَةٍ مِنُ النَّاسِ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يُدُدَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شَيعَ فِي ذَلِك أَنْ النَّاسِ اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ لَا يُدُدَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ إِنَّ أَحْسَنَ مَا شَعِ فَعُلُهُ سُبِعَ فِي ذَلِكَ أَنْ الْعَرِيحُ أَوْ الْقَتِيلُ مِنْ غَيْدِ الْفَي يَقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَي يَقَيْنِ جَبِيعًا عَلَى الْفَا مِنْ الْفَوْمِ الَّذِينَ فَازَعُوهُ وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَوْ الْقَتِيلُ مِنْ غَيْدِ الْفَي يَقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَي يَقَيْنِ جَبِيعًا

کہامالک نے اگر چند آدمی مل کر لڑے اس کے بعد جب جدا ہوئے تو ایک شخص ان میں مقتول یا مجروح پایا گیالیکن ہنگاہے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ کس نے مارایاز خمی کیا تو فریق ثانی (یعنی جن کا مقتول نہیں ہے) کی قوم پر اس کی دیت واجب ہوگی اور اگروہ شخص دونوں فریق میں سے نہ ہو تو دونوں فریق پر دیت واجب ہوگی۔

• • •

مکر و فریب سے مارنے یا جادو سے مارنے کا بیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں عرو فریب سے مارنے یا جادوسے مارنے کابیان

حابث 2019

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُلَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهُلُ صَنْعَائَ لَقَتَلْتُهُمْ جَبِيعًا

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانچ یاسات آ دمیوں کو ایک شخص کے بدلے میں قتل کیا انہوں نے دھو کا دے کر اس کو مار ڈالا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر سارے صنعا والے اس کے قتل میں شریک ہوتے تومیں سب کو قتل کر تا۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں مکرو فریب سے مارنے یا جادوسے مارنے کابیان

حديث 2020

عَنْ حَفْصَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتُ جَادِيَةً لَهَا سَحَىَ تُهَا وَقَدُ كَانَتُ دَبَّرَتُهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتُ عَنْ حَفْصَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَكَ جَادِيَةً لَهَا سَحَى تُهَا وَرَبِهِ لِي آبِ اس كو مدبر كر چكى تقيل بهر حكم كيا اس كالمومنين حفصه نے ايك لونڈى كو قتل كيا جس نے ان پر جادو كيا تھا اور پہلے آپ اس كو مدبر كر چكى تقيل بهر حكم كيا اس كے قتل كا تو قتل كى گئيں۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

مكرو فريب سے مارنے يا جادوسے مارنے كابيان

حديث 2021

قَالَ مَالِك السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْ وَلَمْ يَعْمَلُ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ

وَلَقَلْ عَلِمُوالَ مَنَ اشْتَرَا لُا مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلِكَ إِذَا عَبِلَ ذَلِكَ هُونَفُسُهُ كهامالك نے جو شخص جادوجانتا ہے اور اس كوكام ميں لا تاہے اس كا قتل كرنا مناسب ہے۔

قتل عد كابيان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

قتل عمد كابيان

حايث 2022

عَنْ مَالِك عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَمَّا فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَمَّا

کہامالک نے ایک شخص نے دوسرے کو لکڑی سے مار ڈالاعبد الملک بن مروان نے قاتل کو وکی مقتول کے حوالے کیا اس نے بھی اس کو لکڑی سے مار ڈالا۔

-----

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قتل عمر كابيان

حديث 2023

قَالَ مَالِكَ وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوُ ضَرَبَهُ عَبْدًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَالْعَبْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کولکڑی یا پتھرسے قصداً مارے اور وہ ہلاک ہو جائے تو قصاص لیا جائے گا۔

·

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قتل عمد كابيان

حديث 2024

قَالَ مَالِكَ فَقَتْلُ الْعَمْدِعِنْدَنَا أَنْ يَعْبِدَ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِب

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَنْصِ فُ عَنْدُ وَهُو حَيُّ فَيُنْزِى فِي فَرْبِهِ فَيَمُوتُ فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ الرَّجُلُ الرَّبُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّحُلُ الرَّالِ الرَّبُولُ الرَّالِ الرَّبُولُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّبُولُ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الم

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قل عد کابیان

حايث 2025

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَهْدِ الرِّجَالُ الْأَحْرَا رُبِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ وَالنِّسَائُ بِالْمَرَأَةِ كَنَالِكَ وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَالِكَ

کہا مالک نے قتل عمد میں ایک شخص آزاد کے عوض میں کئی شخص آزاد مارے جائیں گے کہ جب سب قتل میں شریک ہوں اس طرح عور توں اور غلاموں میں بھی تھکم ہو گا۔

,

قصاص كابيان

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

قصاص كابيان

حايث 2026

حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ كَتَبَ إِلَى مُعَادِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ يَذْكُمُ أَنَّهُ أَيْ بِسَكْرَانَ قَدُ قَتَلَ رَجُلًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَادِيَةُ أَنْ اقْتُلْهُ بِهِ

امام مالک کو پہنچا کہ مروان بن حکم نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ ایک شخص نے نشے کی حالت میں ایک شخص کو مار ڈالا معاویہ نے جواب لکھا کہ تو بھی اس کو مار ڈال۔

-----

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قصاص کابیان

حايث 2027

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيةِ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحُنَّ بِالْعُبْهِ وَالْعَبْهُ بِالْعُبْهِ وَالْعَبْهُ بِالْعُبْهُ بِالْعُبْهُ بِالْعُبْهُ بِالْعُبْهُ بِالْعُبْهُ وَالْمُنَّةُ وَالْمُنْقَى بِالْأُنْثَى إِنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

کہامالک نے میں نے اس کی تفسیر بہت اچھی سنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قتل کر آزاد کو آزاد کے بدلے میں اور غلام کو غلام کے بدلے میں اور عورت کو عدرت کو عورت کے بدلے میں تو قصاص عور توں میں آپس میں لیا جائے گا جیسا کہ مر دوں میں لیا جاتا ہے اور مر د اور عورت میں بھی لیا جائے گا توعورت مر د کے بدلے میں قتل کی جائے گا میں بھی لیا جائے گا توعورت مر د کے بدلے میں قتل کی جائے گا اور مر دعورت کے بدلے میں مارا جائے گا اسی طرح ایک دو سرے کو اگر زخمی کرے گا تب بھی قصاص لیا جائے گا۔

.....

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

قصاص كابيان

حديث 2028

قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُبْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضِيبُهُ فَيَهُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَيَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتُلَهُ قُتِلَا بِهِ جَلِيعًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَيَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الظَّرْبِ مِمَّا يَضِّ بِهِ النَّاسُ لا يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ جَبِيعًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَيُعَاقَبُ الْعُقُوبَةِ وَيُسْجَنُ سَنَةً لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ

کہامالک نے اگر ایک شخص ایک شخص کو بکڑ لے اور دوسر ااس کو آکر مارڈالے اور معلوم ہو جائے کہ اس نے مارڈالنے ہی کے واسطے بکڑا تھا تو دو نوں شخص اس کے بدلے میں قتل کیے جائیں گے اگر اس نے اس نیت سے نہیں بکڑا تھا بلکہ اس کو یہ خیال تھا کہ دوسر ا شخص یوں ہی اسے مارے گا تو بکڑنے والا قتل نہ کیا جائے گالیکن اس کو سخت سزادی جائے گی۔اور بعد سزاکے ایک برس تک قید کیا

جائے گا۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

قصاص كابيان

حديث 2029

قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَهُمَّا أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَهُمًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الْقَاتِلُ أَوْ فُقِتَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْعِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِى قُتِلَ أَوْ فُقِتَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْعِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِى قُتِلَ أَوْ فُقِتَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْعِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُى الشَّيْعِ فِي اللَّذِي فِي الشَّيْعِ بِاللَّذِي فِي اللَّذِي اللَّهُ اللْعُلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ

کہامالک نے زید نے عمر و کو قبل کیایااس کی آنکھ پھوڑ ڈالی، قصداًاب قبل اس کے کہ زید سے قصاص لیاجائے اس کو بکر نے مار ڈالا یا زید کی آنکھ پھوڑ ڈالی تواس پر دیت یا قصاص واجب نہ ہو گاکیو نکہ عمر و کاحق زید کی جان میں تھایااس کی آنکھ میں اب زید ہی نہ رہایاوہ آنکھ ہی نہ رہی۔ اس کی نظیر ہے ہے کہ زید عمر و کو عمداً مار ڈالے گا پھر زید بھی مر جائے تو عمر و کے وار ثوں کو اب پچھ نہ ملے گاکیونکہ قصاص ہے نہ دیت۔

باب: كتاب ديتوں كے بيان ميں

قصاص كابيان

حديث 2030

قَالَ مَالِكَ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْعٍ مِنْ الْجِرَاحِ وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَبْدًا وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدًا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَبِغْتُ

کہامالک نے آزاد اور غلام میں قصاص نہیں ہے زخموں میں لیکن اگر غلام آزاد کومار ڈالے گاتو غلام ماراجائے گااور جو آزاد غلام کومار ڈالے گاتو آزاد نہ ماراجائے گابیہ میں نے بہت اچھاسنا۔

### قتل عمد میں عفو کرنے کا بیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قتل عدمیں عفو کرنے کابیان

حايث 2031

عَنْ مَالِك أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَ أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ إِذَا قَتَلَ عَنْدًا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزُلَهُ وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ

امام مالک نے کئی اچھے عالموں سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ جب مقتول مرتے وقت اپنے قاتل کو معاف کر دے تو درست ہے قتل عمد میں اس کو اپنے خون کا زیادہ اختیار ہے وار ثوں سے۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قتل عدمیں عفو کرنے کابیان

حديث 2032

قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَعْفُوعَنْ قَتْلِ الْعَهْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلُ يَلْزَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اللَّهَ تَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفُوعَنْهُ

کہامالک نے جو شخص قاتل کو عمد امعاف کر دیے تو قاتل پر دیت لازم نہ ہو گی مگر جب کہ قصاص عفو (معاف) کر کے دیت تھہر ا لے۔

.....

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قل عدمیں عفو کرنے کابیان

حديث 2033

قَالَ مَالِك فِي الْقَاتِلِ عَنْدًا إِذَا عُفِي عَنْهُ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً

کہامالک نے اگر قاتل کو مقتول معاف کر دے تب بھی قاتل کو سو کوڑے لگائیں گے اور ایک سال تک قید کریں گے۔

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں قتل عمد میں عفو کرنے کابیان

حديث 2034

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمُدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ فَعَفُوالْبَنِينَ جَائِزُعَلَى الْبَنَاتِ وَلَا أَمْرَلِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفُوعَنْهُ

کہامالک نے جب کوئی شخص عمد اًمارا گیااور گواہوں سے قتل ثابت ہوااور مقتول کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بیٹوں نے تو معاف کر دیالیکن بیٹیوں نے معاف نہ کیا تو بیٹیوں کے معاف کرنے سے کچھ خلل واقع نہ ہو گا بلکہ خون معاف ہو جائے گا کیونکہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے ان کواختیار نہیں ہے۔

.....

زخموں میں قصاص کا بیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

زخمول میں قصاص کا بیان

حديث 2035

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ كَسَرَيَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلا يَعْقِلُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم اتفاقی ہے کہ جو شخص کسی کاہاتھ یا پاؤں توڑڈالے تواس سے قصاص لیاجائے گادیت لازم نہ آئے گی۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب ديتون كے بيان ميں

زخمول میں قصاص کا بیان

حايث 2036

قَالَ مَالِكَ وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدِ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ فَيُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ جَائَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ فَهُوَ الْقَوَدُ وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْئٌ وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ .....

باب: كتاب ديتول كے بيان ميں

زخموں میں قصاص کا بیان

حايث 2037

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَقَا عَيْنَهَا أَوْ كَسَرَيَدَهَا أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ مُتَعَبِّدًا لِذَلِكَ فَإِنَّهَا تُكَادُ مِنْهُ وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ لِيَصْرِبُهُ الْمُ الْمُ يُرِدُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا تُقَادُ مِنْهُ وَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجُهِ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدُ وَلَمْ يَتَعَمَّدُ فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يُقَادُ مِنْهُ

کہا مالک نے اگر کسی شخص نے اپنی عورت کی آنکھ پھوڑ دی یا اس کا ہاتھ توڑ ڈالا یا اس کی انگلی کاٹ ڈالی قصداً تو اسسے قصاص لیا جائے گاالبتہ اگر اپنی عورت کو تنبیہاً رسی یا کوڑے سے مارے اور بلا قصد کسی مقام پرلگ کر زخم ہو جائے یا نقصان ہو جائے تو دیت لازم آئے گی قصاص نہ ہو گا۔

,

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں

زخمول میں قصاص کا بیان

حايث 2038

وحَدَّ ثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْمِ بْنَ مُحَهَّدِ بْنِ عَبْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْمِ الْفَخِذِ امام مالك كوپہنچاكہ ابو بكر بن حزم نے قصاص لياران توڑنے كا۔

سائبه کی دیت وجنایت کابیان

باب: کتاب دیتوں کے بیان میں سائبہ کی دیت و جنایت کا بیان

حايث 2039

عَنْ سُكَيَانَ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَجَائَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْبَقْتُولِ إِلَى عَنْ سُكَيَانَ بُنِ يَقَالَ عُبَرُلا دِيَةَ لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْقَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُبَرُلا دِيَةَ لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْقَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُبَرُلا دِيَةً لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْقَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُبَرُلا دِيَةً لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْقَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُبَرُلا دِيَةً لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْقَتَلَهُ ابْنِي فَقَالَ عُبَرُلا دِيَةً لَهُ فَقَالَ الْعَائِذِيُ اللّهِ الْعَالِمِي اللّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللّهُ الل

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ ایک سائبہ نے جس کو کسی حاجی نے آزاد کر دیا تھا ایک شخص کے بیٹے کو جو بنی عاذییں تھا مار ڈالا مقتول کا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے لئے مقتول کا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے لئے دیت نہیں ہے وہ شخص بولا اگر میر ابیٹا سائبہ کو مار ڈالتا تو تم کر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت تم کو اس کی دیت اداکر نی ہوتی وہ شخص بولا بھر توسائبہ کیا ہے ایک چتلاسانپ ہے اگر چھوڑ دو تو ڈس لے اگر مار و توبد لہ لے۔

## باب: کتاب قسامت کے بیان میں

قسامت میں پہلے وار تول سے قسم لینے کابیان

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں قسامت ميں پہلے وار ثوں سے قسم لينے كابيان

حايث 2040

عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِ حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَائِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَالٍ خَيْبَرَمِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَلِي مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدُ قُتِل وَطُرِ حَنِى فَقِيرِ بِغُرٍ أَوْعَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَنَ كَنَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةً وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكُمَّمَ وَهُوَالَّذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا بِحُبِ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ثُمَّ تَكُمَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا بِحُبِ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَمَعَيِّصَةُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَا لا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَا لا فَقَالُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَا لا قَقَالُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَا لا قَالَ أَفَتَحُلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا وَسَلَّمَ لِي وَسَلَّمَ لِي وَعَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ لِي وَعَلَى الرَّحْمَنِ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ وَمَ صَاحِبِكُمْ فَقَالُوا لا قَالَ أَفَتَحُلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَا قَالَ أَفَتَحُلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لا قَالَ أَفَتَحُلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لا قَالَ أَفَتَكُولُ لا قَالَ أَفَتَحُلِفُ لَا لَهُ عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ لِي مُنْ فَقَالُوا لا قَالَ أَفَتَمُ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّالَةُ لَا عَلَى مَا لِللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الْقَقِيرُهُ وَالْبِعُمُ إِلَيْهُمْ بِمِا لَقِقَ فَا فَا وَا مَا مَا لِكُ الْقَقِيرُهُ وَالْبِعُمُ لِي اللهُ عَلَى مَا لَا مَا لَا عَالَا مَا مَا لِكُ الْفَقِيرُهُ وَالْبِعُمُ لِي اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَالَ مَا لِكُ الْفَقِيرُهُ وَالْبِعُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَى مَا لَا مَا مَا لِللهُ اللهُ عَلَى مَا لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا

سہل بن ابی حثمہ کو خبر دی کچھ لو گوں نے جو اسکی قوم کے معزز ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ فقر اور افلاس کی وجہ سے خبیر کو گئے محیصہ کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر کے کئو عمیں میں یا چشمے میں ڈال دیا ہے محیصہ بیس کر خبیر کے یہودیوں نے کہا قسم خدا کی ہم نے قتل نہیں کیا اس کوہ گل کیا ہے یہودیوں نے کہا قسم خدا کی ہم نے قتل نہیں کیا اس کوہ پھر محیصہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ابن سے بیان کیا بعداس کے محیصہ اور ان کے بھائی حویصہ ہو محیصہ ہے بڑے ہے اور عبدالر من بن سہل مقتول کے بھائی ہے ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے پاس آئے محیصہ نے چاہا کہ میں بات کروں کیو نکہ وہی خبیر کو گئے ہے قور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے بیان کیا بھر محیصہ نے نہیاں کیا بھر محیصہ نے بیان کیا بھر محیصہ نے نہیاں سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا تو یہودی تہم ارک ہم نے اس کو قتل نہیں کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا تو ہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا انہوں نے کہایار سول و آلہ و سلم نے حویصہ اور محیصہ اور عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا انہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے و مسلمان نہیں ہیں تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے اس کو و مسلمان نہیں ہیں تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے و الہ و سلم نے ان کے پاس سواونٹ بھیجے ان کے گھروں پر ان میں سے ایک سرخ او مثنی نے مجصل اس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے ان کے پاس سواونٹ بھیجے ان کے گھروں پر ان میں سے ایک سرخ او مثنی نے مجصلہ تو میں۔

باب: کتاب قسامت کے بیان میں قسامت میں پہلے وار ثوں سے قسم لینے کابیان

حايث 2041

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَادِى وَمُحَيِّصَةُ بْنَ مَسْعُودٍ حَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَى قَا فِي مَعْ بُسَلَمْ اللهِ بْنُ سَهْلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُهُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَهُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْرُكَيِّرُ فَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَبِينًا حُولِيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَحْضُ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا عُرْكُمُ وَلَمْ نَحْضُ فَقَالُ لَهُمْ وَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُ مِنْ عِنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُ مِنْ عِنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُ مِنْ عِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُ مِنْ عِنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَا هُ مِنْ عِنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَا الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ ا

بشیر بن بیارے روایت ہے کہ عبد اللہ بن سہل انصاری اور محیصة بن مسعود خبیر کو گئے اور عبد اللہ بن سہل کو کسی نے مار ڈلا تو محیصہ اور ان کے بھائی حویصة اور عبد الرحمٰن بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ آئے تو عبد الرحمٰن نے بات کرنی چاہی اپنے بھائی کے مقدمے میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی کی رعایت کر تو حویصہ اور محیصہ نے قصہ بیان کیا عبد اللہ بن سہل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پچاس قسمیں کھاتے ہو (اس بات پر کہ فلاں شخص نے اس کو مار ڈالا ہے) اگر کھائیں کھاؤگے تو خون کا استحقاق (یا قاتل کا استحاق؟) تمہیں حاصل ہو گا نہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گا نہوں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کا فربیں ان کی قسمیں ہم کیو کر قبول کریں گے بشیر بن بیار نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کا فربیں ان کی قسمیں ہم کیو کر قبول کریں گے بشیر بن بیار نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وہ کا فربیں ان کی قسمیں ہم کیو کر قبول کریں گے بشیر بن بیار نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاس سے دیت ادا گی۔

باب: کتاب قسامت کے بیان میں

قسامت میں پہلے وار ثوں سے قشم لینے کابیان

حايث 2042

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَبِعْتُ مِثَنُ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَبَعَتُ عَلَيْهِ الْأَئِيَةُ فِي الْقَسَامَةِ وَالْفَصَامَةِ وَالْفَسَامَةِ وَالْعَسَامَةِ وَالْعَسَامَةِ وَالْعَسَامَةِ وَالْعَسَامَةِ وَالْعَسَامَةِ وَالْعَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأُ بِالْأَيْمَ وَلَا اللَّهُ مِبِلَوْتٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُرَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يَعُولَ الْمُقَتُولُ وَهِ عَلَيْهِ الدَّهُ مِبِلَوْتٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُرَاقً وَيَأْتِى وَلَا اللَّهُ مِبِلَوْتٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُرَاقً وَلَا اللَّهُ مِبِلَوْتٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُرَاقً وَلا اللَّهُ مِن إِلَوْتُ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الْذِى يُولِي اللَّهُ مِن إِلَيْكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مُعَلِيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ وَالْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتِى الْوَلْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلَالُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِيْمِ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلَى الْمُعَلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلَمِ اللْعُلَمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلَمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلَمِ اللْعُلَمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلَمُ اللْعُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللْع

یُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُنْ عِینَ النَّمَ عَلَی مَنُ ادَّعَوْهُ عَلَیْهِ وَلاَتَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلَّا بِأَحَدِهَ لَهُ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَیْنِ الْوَجْهَی عالموں سے ساہ اور اس پر اتفاق کیا ہے۔ اگلے اور پچلے علاء نے کہا قسامت میں پہلے مدعیوں سے قسم لی جائے گی وہ قسم کھائیں (اگروہ قسم نہ کھائیں تو مدعی علیہم سے قسم لی جائے گی اگروہ قسم کھائیں (اگروہ قسم نہ کھائیں تو مقتول خود کہے مجھ کو فلانے نے مارا قسم کھالیں گے توبری ہوجائیں گے) اور قسامت دوامروں میں ایک امر سے لازم ہوتی ہے یا تو مقتول خود کہے مجھ کو فلانے نے مارا ہے (اور گواہ نہ ہوں) یا مقتول کے وارث کسی پر اپنااشتباہ ظاہر کریں اور گواہی کامل نہ ہو تو انہیں دو وجہوں سے قسامت لازم آئے۔ گی۔

.....

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں قسامت ير بيل وار ثول سے قسم لينے كابيان

حديث 2043

قَالَ مَالِكَ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا خُتِلَافَ فِيهَاعِنْدَنَا وَالَّذِي لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهُلُ اللَّهِ مَالِكَ وَقَدُ بَدَّأَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَادِثِيِّينَ فِي قَتُلِ اللَّهِ مَا لَذِي يَكَ فِي الْحَمْدِ وَالْخَطْإِ قَالَ مَالِكَ وَقَدُ بَدَّأَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَادِثِيِّينَ فِي قَتُلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِي قُتِل بَعَيْبَرَ

کہامالک نے اس سنت میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ پہلے قتم ان لو گوں سے لی جائے گی جوخون کے مدعی ہوں۔خواہ قتل عمد ہویا قتل خطااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حارث سے جن کاعزیز خیبر میں مارا گیا تھا پہلے قتم کھانے کو فرمایا تھا۔

.....

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں قسامت يريه وار ثول سے قسم لينے كابيان

حديث 2044

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ حَلَفَ الْمُثَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ لَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاقِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَبِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ دُدَّتُ الْأَيْبَانُ يَقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاقِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَبِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدُدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ دُدَّتُ الْأَيْبَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكُلَ أَحَدُ مِنْ وُلَاقِ الدَّقِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوذُ لَهُمْ الْعَفُوعَنْدُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُ مِنْ وُلَاقِ الْمَقْتُولِ وُلَاقِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوذُ لَهُمْ الْعَفُوعَنْدُ فَإِنْ نَكُلَ أَحَدُ مِنْ أُولَا فِلَا لَا يَعْفَى قَالَ مَالِكَ وَإِنَّهَا تُودُّ الْأَيْبَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكُلَ أَحَدُ مِنْ أَلَا مَالِكَ وَإِنَّهَا تُودُّ الْأَيْبَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكُلَ أَحَدُ مِنْ أُولَا وَلَا قَالَ مَالِكَ وَإِنَّهَا تُودُ الْأَيْبَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكُلَ أَحَدُ مِنْ فَقَالَ مَالِكَ وَإِنَّهُمَا تُولُولُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكُلَ أَحَدُ مِنْ فُولُ وَلَاقِ النَّ مَالِكَ وَإِنَّهُمْ الْمُولُ وَلَا فَالْمِينَ لَا مُنَالِقُ وَالْمَعْلَ مُنْ مُ اللَّهُ مُ الْعُمُ مُ وَوْقُ اللَّهُمُ الْعُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعُلُولُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولُولُ وَلَاقًا لَا مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى مُنْ مُولُولُ وَلَا اللَّهُمُ وَلُولُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولُ وَلَا فَالَ مَا لَكُلُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّالُولُ وَاللَّهُ اللْهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ وَلِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُولِكُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ

عَفُوْفَإِنْ نَكَلَ أَحَدُّ مِنْ وُلَاقِ النَّمِ الَّذِينَ يَجُوذُ لَهُمُ الْعَفُوْعَنُ النَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لَا تُرَدُّعَلَى مَنْ وَلَاقِ النَّامِ الْأَيْمَانِ وَلَكِنُ الأَيْمَانِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّعَلَى الْمُنَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ وُلَاقِ النَّامِ الْمُنَّا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا دُدَّتُ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُعِدُّ أَحَدُّ يَحْلِفُ إِلَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَ لَعُلْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا يَعْلَى مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَلِينَا وَبِي كُلِكُ مُنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْكُوا فَعُمْ عَلَيْهِ مَلْكُوا فَاللَّالُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهُمُ فَإِلَى لَمْ عَلَيْهِ مَلْكُوا فَلِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا لِلْكُولِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

کہامالک نے اگر مدعی قسم کھالیں توان کے خون کا مدعیوں سے بچاس قسمیں لی جائیں گی جبوہ بچاس آدمی ہوں توہر ایک سے ایک ایک قسم لی جائے گی اور بچاس سے کم ہوں یا بعض ان میں سے قسم کھانے سے انکار کریں تو مکرر قسمیں لے کر قسمیں بچاس بوری کریں گے مگر جب مقول کے وار ثوں میں جن کو عفو کا اختیار ہے کوئی قسم کھانے سے انکار کرے گا تو پھر قصاص لازم نہ ہو گابلکہ جب ان لوگوں میں جن کو عفو کا اختیار ہے انکار کرے تو باتی لوگوں سے قسم لیں گے اور جن کو عفو کا اختیار ہے انکار کرے تو باتی وار ثوں کو بھی قسم نہ دیں گے۔ بلکہ اس صورت میں مدعیٰ علیہم کو قسم دیں گے اگر ہوں تو مکرر کر کے بچاس بوری کریں گے اگر قسم دیں گے اگر بھاس سے کم ہوں تو مکرر کر کے بچاس بوری کریں گے اگر مدعیٰ علیہ ایک بی ہو تو اس سے بچاس قسمیں لیں گے جبوہ بچاس قسمیں کھالے گابری ہو جائے گا۔

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں قسامت ميں پہلے وار ثوں سے قسم لينے كابيان

حايث 2045

قَالَ مَالِكِ فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَكَدُ يُتَّهَمُونَ بِالنَّمِ فَيَرُدُّ وُلَاةً الْبَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَنَّ لَهُمْ عَكَدُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَبِينًا وَلَا تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَلْ رِ عَكَدِهِمْ وَلَا يَبْرَؤُنَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَبِينًا

کہامالک نے اگر ایک قوم کی قوم کو جس میں بہت آدمی ہوں خون کی تہمت لگے اور مقتول کے وارث ان سے قسم لینا چاہیں تو ہر شخص ان میں سے بچاس بچاس قسمیں کھائے گایہ نہ ہو گا کہ بچاس قسمیں سب پر تقسیم ہو جائیں بیہ میں نے اچھاسنا۔

> باب: کتاب قسامت کے بیان میں قسامت میں پہلے وار ثوں سے قسم لینے کابیان

حديث 2046

قَالَ مَالِكَ وَهَنَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْبَقْتُولِ وَهُمُ وُلَاةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمُ

کہا مالک نے قسامت مقتول کی عصبوں کی طرف ہو گی جو خون کے مالک ہیں انہی کو قسم دی جاتی ہے اور انہی کی قسم کھانے سے قصاص لیاجا تاہے۔

.....

خون کے وار ثول میں سے کن کن لو گول سے قسم لینی چاہے

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں خون كے دار ثول ميں سے كن كن لو گول سے فتم لين چاہ

حديث 2047

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَخْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنْ النِّسَائِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةً إِلَّا النِّسَائُ فَلَيْسَ لِلنِّسَائِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَعَفْوُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس میں پچھ اختلاف نہیں ہے کہ قسامت میں عور توں سے قسم نہ لی جائے گا اور جو مقتول کی وارث صرف عور تیں ہوں توان کو قتل عدمیں نہ قسامت کا اختیار ہو گانہ عفو کا۔

.....

باب: کتاب قسامت کے بیان میں خون کے وار ثول میں سے کن کن لو گول سے قسم لینی چاہے

حديث 2048

قَالَ مَالِكَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمُدًا أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ فَقَالُوا نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ لَهُمْ قَالَ مَالِكَ فَإِنْ أَرَادَ النِّسَائُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ

کہا مالک نے ایک شخص عمد اً مارا گیااس کے عصبہ یا موالی نے کہا کہ ہم قشم کھا کر قصاص لیں گے تو ہو سکتا ہے اگر چہ عور تیس معاف

کر دیں توان سے پچھ نہ ہو گابلکہ عصبے یاموالی ان سے زیادہ مستحق ہیں خون کے کیونکہ وہی قشم اٹھائیں گے۔

باب: کتاب قسامت کے بیان میں خون کے وار ثول میں سے کن کن لوگوں سے تشم لینی چاہے

حديث 2049

قَالَ مَالِكَ وَإِنْ عَفَتُ الْعَصَبَةُ أَوْ الْبَوَالِى بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ وَأَبَى النِّسَائُ وَقُلْنَ لَا نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا فَهُنَّ أَحَقُّ وَاللَّهُمُ وَأَنِي النِّسَائِ وَالْعَصَبَةِ إِذَا تَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ وَلَا يَكُومِنُ النِّسَائِ وَالْعَصَبَةِ إِذَا تَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ

کہامالک نے البتہ عصبات یاموالی نے خون معاف کر دیا بعد حلف اٹھالینے کے اور خون کے مستحق ہو جانے کے اور عور تول نے عفو سے انکار کیا توعور توں کو قصاص لینے کا استحقاق ہو گا۔

باب: کتاب قسامت کے بیان میں خون کے وار ثول میں سے کن کن لوگوں سے تشم لینی چاہے

حديث 2050

قَالَ مَالِكَ لَا يُقْسِمُ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ مِنُ الْمُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا فَلْاَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِ مَاحَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَبِينَا ثُمَّ قَدُا سُتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا

کہامالک نے قتل عمد میں کم سے کم دومد عیوں سے قسم لیناضر وری ہے انہیں سے بچاس قسمیں لے کر قصاص کا حکم کر دیں گے۔

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں خون كے وار ثوں ميں سے كن كن لو گوں سے قسم ليني چاہے

حايث 2051

قَالَ مَالِكَ وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَىُ الرَّجُلَ حَتَّى يَبُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَبِيعًا فَإِنْ هُوَمَاتَ بَعُدَ ضَرُبِهِمْ كَانَتُ الْقَسَامَةُ وَاللَّهِ الْعَلَى وَجُلِ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ وَلَمْ نَعْلَمْ فَسَامَةً كَانَتُ قَطُّ إِلَّا عَلَى وَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ وَلَمْ نَعْلَمْ فَسَامَةً كَانَتُ قَطُّ إِلَّا عَلَى وَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَتُ الْقَسَامَةُ كَانَتُ قَطُّ إِلَّا عَلَى وَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يُقْتَلُ غَيْرُهُ وَلَمْ نَعْلَمْ فَسَامَةً كَانَتُ قَطُّ إِلَّا عَلَى وَجُلٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهِ وَمِي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجَدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى وَجَدِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْع

## میں سے قتل کیاجائے گا۔ کیونکہ ہمیشہ قسامت سے ایک ہی شخص ماراجا تا ہے۔

قتل خطامين قسامت كابيان

باب: کتاب قسامت کے بیان میں قتل خطامیں قسامت کا بیان

حابث 2052

قَالَ مَالِكَ الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِيُقُسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ يَحْلِفُونَ خَبْسِينَ يَبِينَا تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَادِيثِهِمْ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَإِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُتِلْكَ الْأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَبِينُ

کہامالک نے قتل خطاء میں بھی پہلی قتیم خون کے مدعیوں پر ہوگی وہ پچاس قتیمیں کھائیں گے اپنی جھے کے موافق ترکے میں سے اگر قسموں میں کسر پڑے تو جس وارث پر کسر کازیادہ حصہ آئے وہ پوری قتیم اس کے جھے میں رکھی جائے گی۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب قسامت کے بیان میں قس خطامیں قسامت کا بیان

حديث 2053

قَالَ مَالِكُ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَ رَثَقُ إِلَّا النِّسَائُ فَإِنَّهُنَّ يَخْلِفُنَ وَيَأْخُذُن الدِّيَةَ فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ وَادِثُ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدٌ حَلَفَ خَيْسِينَ يَبِينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَلا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَيْدِ

کہامالک نے اگر مقتول کی وارث صرف عور تیں ہوں تو وہی حلف اٹھا کے دیت لیس گی اور اگر مقتول کا وارث ایک ہی مر د ہو تو اس کو پچاس قشمیں دیں گے اور وہ پچاس قشمیں کھا کر دیت لے لے گا بیہ تھم قتل خطامیں ہے نہ کہ قتل عمر میں۔

قسامت میں میراث کابیان

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں

قسامت میں میراث کابیان

حايث 2054

قَالَ مَالِكَ إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْبَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ وَمَنْ يَرِثُهُ مِنْ النِّسَائِ فَإِنْ لَمُ يُحْرِزُ النِّسَائُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِبِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَائِ

کہامالک نے جب خون کے وارث دیت کو قبول کرلیں تو اس کی تقسیم موافق کتاب اللہ کے ہوگی دیت کے وارث مقتول کی بیٹیاں اور بہنیں اور جتنی عور تیں تر کہ پاتی ہیں وہ ہوں گی اگر عور توں کے جصے ادا کر کے پچھ پچر ہے توجو عصبہ قریب ہو گاوہ مابقی (باقی ) کا وارث ہو گا۔

------

#### باب: كتاب قسامت كے بيان ميں

قسامت میں میراث کابیان

حديث 2055

قال مَالِك إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِى يُقْتَلُ خَطَاً يُرِيدُ أَنْ يَا أُخُذُ مِنَ الدِّيةِ بِقَدُرِ حَقِّهِ مِنْهَا وَأَصْحَابُهُ عَيَبٌ لَمَ يَأْخُذُ ذَلِك وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الدِّيةِ شَيْعًا قَلَّ وَلاَ كَثُرُدُونَ أَنْ يَسْتَكُمِلَ الْقَسَامَةَ يَخْلِفُ خَنْسِينَ يَهِينًا فَإِنْ حَلَفَ كَمْ الدِّيةِ وَذَلِك أَنَّ الدَّمُ لا يَثْبُتُ إِلَّا بِخَنْسِينَ يَهِينًا وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيةَ حَقَّى يَتُبُتُ الدَّهُ مَن الدِّيةِ وَذَلِك أَنَّ الدَّمُ لا يَثْبُتُ إِلَّا بِخَنْسِينَ يَهِينًا وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيةَ حَتَى يَتُنبُتُ الدَّهُ مَن يَعِينًا الشَّكُولَ مِن الْوَرَثَةِ أَحَلُّ حَلَفَ مِن الْخَنْسِينَ يَهِينًا الشَّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنْ الْخَنْسِينَ يَهِينًا الشَّدُسُ وَعَلَيْهِ مَنْ الدِّيقِ وَعَلَى الدَّيْسِينَ يَهِينًا السَّدُعُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيقِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِيقِةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِيقِةِ وَعَلَى قَدُر مَوالِيثِهِمُ مِنْ الدِّيةِ وَعَلَى قَدُر مَوَالِيثِهِمُ مِنْ الدِيقِةِ وَعَلَى قَدُر مَوالِيشِهِمُ مِنْ الدِيقِةِ وَعَلَى قَدُر مَوالِيثِهِمُ مِنْ الدِيقِهِمُ مِنْ الدِيقِهِمُ مِنْ الدِيقِهِمُ مِنْ الدِيقِهِمُ مَنْ الدِيقِهِمُ مَنْ الدِيقِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَاسِلِكَ وَهَذَا أَحْسَلُ مَا سَهِعِتُ مُ الْمُؤْلُولُ عَلَى مَا اللَّهُ مُنْ اللْفَائِلُ مُنْ اللْفَائِلُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْفَائِلُ مُنْ اللْفَائِلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْفَلُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللْفَائِلُ مُنْ الْفَائُلُ مُنْ الْفَلَالُ اللْفُلُولُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللْفِ

کہامالک نے اگر مقتول کے بعض ور ثاءغائب ہوں اور بعض حاضر جو حاضر ہوں وہ یہ چاہیں کہ اپنے جھے کی قشمیں کھا کر دیت کا حصہ وصول کرلیں تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری قشمیں نہیں کھائیں گے اگر پوری پچاس قشمیں کھالیں تو دیت میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ خون ثابت نہیں ہو تا بغیر بچاس قسموں کے اور جب تک خون ثابت نہ ہو دیت لازم نہیں آتی اب جو ور ثاءغائب تھے ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو وہ اپنے جھے کے موافق قتمیں کھاکر دیت میں سے اپنا حصہ لے لے یہاں تک کہ سب وار ثوں کا حق پوراہو جائے۔ اگر اخیا فی بھائی آئے تو پچپاس قسموں کا چھٹا حصہ جو ہوا تن ہی قسمیں کھائیں اور اپنا حصہ لے لے اگر انکار کرے گاتو اس کا حصہ باطل ہو گا اگر بعض ور ثاء غائب ہوں جو نابالغ ہوں تو جو حاضر ہیں ان سے پچپاس قسمیں لی جائیں گی اور جو غائب ہے وہ جب آئے گا اس سے بھی اس کے جھے کے موافق قسمیں لی جائیں گی اور جب وہ نابالغ بالغ ہو جائے وہ بھی اپنے جھے کے موافق قسم کھائے یہ میں نے اچھاسنا۔

غلام میں قسامت کابیان۔

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں

غلام میں قسامت کابیان۔

حديث 2056

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأَتُمَّ جَائَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَبِينًا وَاحِدَةً ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَبْدٍ وَلاَ خَطْإِ وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ حکم ہے کہ جب غلام قصداً یاخطاء مارا جائے پھر اس کامولی ایک ایک گواہ لے کر آئے تووہ اپنے گواہ کے سمالت نہیں ہے نہ عمر میں نہ خطامیں اور میں نے کسی کے ساتھ ایک فتنم کھائے بعد اس کے اپنے غلام کی قیمت لے لے غلام میں قسامت نہیں ہے نہ عمر میں نہ خطامیں اور میں نے کسی اہل علم سے نہیں سنا۔

'

باب: كتاب قسامت كے بيان ميں

غلام میں قسامت کا بیان۔

عايث 2057

قَالَ مَالِكَ فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَبْدًا أَوْ خَطَأَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْبَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلا يَمِينُ وَلا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَبِعْتُ

کہامالک نے اگر غلام عمد اً یاخطاءمارا گیا تواسکے مولی پرنہ قسامت ہے نہ قشم ہے اور مولی کو قیمت کا اس وقت استحقاق ہو گاجب کہ وہ گواہ عادل لائے دویاایک لائے اور ایک قشم کھائے میں نے بیراچھاسنا۔

## باب: کتاب حدوں کے بیان میں

### رجم کرنے کے بیان میں

باب: کتاب حدوں کے بیان میں رجم کرنے کے بیان میں

حايث 2058

حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبُواللهِ بُنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ جَائَتُ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا رَجُدُ مِنْهُمُ وَامْرَأَةً زَنِيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَهُ وَهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمُ مِيكَهُ مُن سَلَامٍ الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَهُ وَهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمُ مِيكَهُ مُن سَلَامٍ اللهِ بَنُ سَلَامٍ الرَّخْمِ فَقَالُوا اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ سَلَامٍ الْوَجْمِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَلُوا مَن فَعَالُوا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَأَيُوا مَن عَمَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَيْتُ الرَّجْمِ عَلَى اللهُ عَمْرَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَيْتُ الرَّجْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَيْتُ الرَّيْمِ فَاللَاعِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجْمَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحْمَا فَقَال عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ فَيَ أَيْتِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعِمَا اللهِ عِمَا اللهِ عِبَالَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحُومَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْعِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَ

عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ علی حذہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور بیان کیا کہ ہم میں سے ایک مر داور عورت نے زناکیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا تھم ہے رجم کا؟ یہودیوں نے کہا ہم میں جو کوئی زناکرے اس کو ہم رسواکرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں عبد اللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ بولئے ہو تورات میں رجم ہے لاؤتم تورات کو پڑھو اس کو ، انہوں نے تورات کو کھولا اور ایک شخص نے ان میں سے اپناہاتھ رجم کی آیت پر رکھ لیا اور اس کے اول اور آخر کی آیتیں پڑھیں عبد اللہ بن سلام نے اس سے کہا اپناہاتھ اٹھا اس نے جو ہاتھ اٹھا یا تورجم کی آیت نگی تب سب یہودی کہنے گئے کہ بچ کہا عبد اللہ بن سلام نے آیت رجم کی موجود ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم کیار جم کا تو وہ مر داور عورت رجم کئے گئے عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے مر دکود یکھا کہ وہ عورت کی طرف جھکتا تھا اس کو بچانے پتھر وں سے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَائَ إِلَى أَبِي بَكْمٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْأَخِرَ زَنَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْمٍ هَلْ ذَكُمْتَ هَذَا لِأَحَدِ غَيْرِى فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُمِ فَتُبْ إِلَى اللهِ وَاسْتَتَرُبسِتُرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَلَمْ تُقْمِ رَهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَنَّى عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِأَبِى بَكْمٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُمِثُلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْمٍ فَكُمْ تُقْمِ رُهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَائَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْأَخِرَ زَنَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ أَيَشْتَكِي أَمْرِبِهِ جِنَّةٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكُمُّ أَمْرَتُيِّبٌ فَقَالُوا بَلْ تَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک شخص اسلم کے قبیلے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اس نالا کُق نے (ا پنی طرف اشارہ کرکے) زنا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تونے بیہ بات اور کسی سے توبیان نہیں کیا بولا نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو توبہ کر اللہ سے اور چھیارہ اللہ کے پر دے میں کیونکہ اللہ جل جلالہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اس کو تسکین نہ ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا حضرت عمر سے بھی ایساہی کہا جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا حضرت عمرنے بھی وہی جواب دیا پھر بھی اس کو تسکین نہ ہوئی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس نالا کُق نے زنا کیا تمین بار اس نے کہااور تینوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیاجب بہت اس نے کہا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو گوں سے فرمایا کیا یہ بیار ہو گیا ہے یااس کو جنون ہے لو گوں نے عرض کیا پار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وہ تندرست ہے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح ہواہے یانہیں لو گوں نے کہا ہواہے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے حکم کیااس کو سنگسار کرنے کا وہ سنگسار کر دیا گیا۔

> باب: کتاب حدول کے بیان میں رجم کرنے کے بیان میں

> > حديث 2060

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالُ لَوْسَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ فَحَدَّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بُنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالُ الْأَسْلَمِي فَقَالَ يَزِيدُ هَزَّالٌ جَدِّى وَهَذَا الْحَدِيثُ حَتَّى

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاایک شخص کو جو اسلم کے قبیلے سے تھااس کا نام ہزال تھا کہ اے ہزال اگر اس خبر کو تو چھپالیتا تو تیر ہے واسطے بہتر ہو تا یجی بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کوایک مجلس میں بیان کیا جس میں یزید بن عنیم بن ہزال اسلمی بیٹھے تھے تو یزید نے کہا کہ ہزال میر سے دادا تھے اور یہ حدیث بچے ہے۔

'

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حايث 2061

حَكَّ تَنِى مَالِكَ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرِ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَبِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُوعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَنَالُو فِي عَلَى نَفُسِهِ

ابن شہاب کہتے تھے کہ ایک شخص نے اقرار کیاز ناکار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور چاربار اقرار کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رجم کرنے کا حکم کیا وہ رجم کیا گیا ابن شہاب نے کہا کہ اسی وجہ سے آدمی اپنے پر جوا قرار کرے اس کامواخذہ ہو تاہے۔

.....

باب: کتاب حدول کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2062

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِى فَلَتَّا وَضَعَتْ جَاءَتُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبِي فَلَتَّا وَضَعَتْهُ جَاءَتُهُ فَقَالَ اذْهَبِي فَلَتَّا وَضَعَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبِي فَلَتَا أَرْضَعِيهِ فَلَتَا أَرْضَعِيهِ فَلَتَا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتُهُ فَقَالَ اذْهَبِي فَالسَّتُودِعِيهِ قَالَ فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ فَاسْتَوْدَعَتُهُ ثُمَّ جَاءَتُ فَأَمَر

#### بِهَافَرُجِمَتُ

عبد الله بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ایک عورت (غامریہ) آئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس اور کہامیں نے زنا کیا اور وہ علم ملے ہو جائے تو آناجب اس نے (بچہ) جناتو پھر آئی آپ نے فرمایا جب دودھ چھڑ الیناتو آنا پھر جب وہ دودھ پلاچکی تو آئی آپ نے فرمایا جالڑکے کو کسی کے سپر دکر دے (حفاظت اور پرورش کے واسطے وہ سپر دکر کے پھر آئی تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم کیا اور وہ رجم کی گئی۔

.....

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2063

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّ وَجَدُتُ مَعَ امْرَأَقِ رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آنِي بِأَدْ بَعَةِ شُهَدَائَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مر د کو پاؤں تو کیامیں اس کومہلت دوں چار گواہ جمع کرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاہاں۔

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2064

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا حَرُ وَهُوا أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوا أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوا فَقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَنَا أَفَنَ بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُنِ أَنَّ عَلَى الرَّجْمَ فَافْتَكَيْتُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ وَأَخْبَرُونِ أَنَّهَا الرَّاسُ لَكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِةِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِةٍ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِةٍ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِةٍ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْذِى نَفْسِى بِيَدِةٍ لَا أَنْ يَلْكُولُ وَجَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَأَمْرَأُنْيُسًا الْأَسْلِيقَ أَنْ يَأْتِي الْمُولَقَ الْوَلَى الْمُرَاقَةَ الْاَحْرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتُ

#### رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا

ابوہریرہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ دو شخصوں نے جھڑ اکیار سول اللہ کے پاس ایک بولا یار سول اللہ آپ فیصلہ کیجے ہے ہماراموافق کتاب اللہ کے اور دوسر اشخص جو زیادہ سمجھدار تھاوہ بولا ہاں یار سول اللہ فیصلہ کیجے کتاب اللہ کے اور اجازت دیجے مجھے بات کرنے کی آپ نے فرمایا اچھابولواس نے کہامیر ابیٹااس شخص کے ہاں نوکر تھا اس نے اس کی بیوی سے زناکیالو گوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے بیٹے پررجم ہے میں نے سو بکریاں اس کی طرف سے فدید دیں اور ایک لونڈی دی پھر میں نے اہل علم سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر سوکوڑے ہیں اور ایک برس جلاوطنی اور رجم اس کی عورت پر ہے رسول اللہ نے فرمایا تم دنوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق کر تاہوں تیری بکریاں اور لونڈی تیر امال ہے اس کولے لے اور اس کے بیٹے کو سوکوڑے مارنے کا کافیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق کر تاہوں تیری بریاں اور لونڈی تیر امال ہے اس کولے لے اور اس کے بیٹے کو سوکوڑے مارنے کا کافیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق کر تاہوں تیری بریان اسلمی کو کہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جااگروہ زناکا اقرار کرے تواس کو رہم کراس نے زناکا اقرار کیاوہ رجم کی گئی۔

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2065

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتُ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتَرَافُ

عبد الله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه نے سناحضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے کہافر ماتے تھے که رجم الله کی کتاب میں ہے بچے ہے جو شخص زناکرے مر دہویاعورت وہ محصن ہو تووہ رجم کیا جائے گاجب ثابت ہو چار گواہوں سے یاعورت پر حمل سے یامر داور عورت دونوں پر اقرار ہے۔

.....

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2066

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوبِالشَّامِ فَنَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَبَعَثَ عُمَرُبُنُ

الْخَطَّابِ أَبَاوَاقِدِ النَّيْثِيُّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسُوةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتُ أَنْ تَنْزِعَ وَتَتَّتُ عَلَى الْاعْتَرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ

ابو واقد لیٹی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں سے اس نے بیان کیا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک مر دکو پایا آپ نے ابو واقد کو بھیجا کہ عورت سے جاکر بوجھے وہ عورت کے پاس گئے اس کے پاس گئے اس کے پاس اور عور میں بیٹھی تھیں انہوں نے کہا وہ جو اس کے خاوند نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا کہ خاوند کے کہنے سے تجھے مواخذہ نہ ہوگا اس کو سکھانے بھی لگے اس قشم کی با تیں تاکہ وہ اقرار نہ کرے لیکن اس نے نہ مانا اور اقرار کیا زناکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رجم کا حکم کیا اور رجم کی گئی۔

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2067

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَبَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ مِنْ مِنْ أَنَاحَ بِالْأَبْطَحِ ثُمُّ كَوْمَ كَوْمَةً بَطْحَائُ ثُمُّ مَلَيْ عَلَيْهَا دِدَائَهُ وَاسْتَلْقَى ثُمَّ مَلَّ يَكُيْهِ إِلَى السَّمَائِ فَقَالَ اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِي وَضَعُفَتْ قُوْقَى وَانْتَشَرَتُ دَعِيَّقِ طَنَّ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ النَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِي وَضَعُفَتْ قُوْقَى وَانْتَشَرَتُ دَعِيَّةِ فَا فَا لِللَّهُ مَا لَيْهُ اللَّهُ مَنْ يَعْوَلَ عُلَامُ السَّنَى وَفَيْ صَلَى اللَّهُ وَشَرِبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينَا وَشِمَالًا وَضَرَب بِإِحْدَى يَكَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ثُمَّ قَالَ لَكُمُ اللَّهُ مَا لَفُمَا النَّامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر لوٹے منی سے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا ابطح میں اور ایک طرف کنگریوں کاڈ ھیر لگا کر

چادر کو اپنے اوپر ڈال دیا اور چت لیٹ گئے بھر دونوں ہاتھ اٹھائے آسان کی طرف اور فرمایا اے پرورد گار بہت عمر ہوئی میر ی اور گھٹ گئی قوت میرے اور پھیل گئے دعیت میر ی ( یعنی ملکوں ملکوں خلافت اور حکومت پھیل گئی دور دراز تک لوگ رعایا ہو گئے اب اٹھالے مجھ کو اپنی طرف اس حال میں کہ تیرے احکام کو ضائع نہ کروں اور عبادت میں کو تاہی نہ کروں پھر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ سنایا فرمایا اے لوگوں جتنے طریقے تھے سب کھل گئے اور جتنے فرائفن تھے سب مقرر ہوگئے اور ڈالے گئے تم صاف سید ھی راہ پر مگر ایسانہ ہو کہ تم بہک جاؤ دائیں ہائیں، اور ایک ہاتھ کو دو سرے پر مارا پھر فرمایانہ یہ ہو کہ تم بھول جاؤر جم کی آتیت کو کوئی یہ کہنے گئے ہم دو حدوں کو اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے دیکھور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے اور ہم نے بھی بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کیا ہے وقتم اس ذات پاک کی جس کے اختیار میں میری جان ہے اگر لوگ یہ نہ کہ عمر نے بڑھا دیا کتاب اللہ میں تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھوا دیتا اور محصنہ عورت جب زنا کریں تو سنگسار کروان کو، ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے سعید بن مسیب نے کہا کہ پھر ذی الحجہ کا مہینہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل کئے گئے۔

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

رجم کرنے کے بیان میں

حديث 2068

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عثمان کے پاس ایک عورت آئی جس کا بچہ چھ مہینے میں بیدا ہوا تھا آپ نے اس کے رجم کا حکم کیا حضرت علی نے فرمایا کہ اس پر رجم نہیں ہو سکتا اللہ جل جلالہ فرما تا ہے اپنی کتاب میں آدمی کا حمل اور دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہو تا ہے اور دوسری جگہ فرما تا ہے مائیں اپنے بچوں کو پورے دوبرس دودھ پلائیں جو شخص رضاعت کو پورا کرناچاہے تو حمل کے چھ مہینے ہوئے اس وجہ سے رجم نہیں ہے۔حضرت عثمان نے یہ سن کر لوگوں کو بھیجا اس عورت کے بیچھے (تا کہ اس کورجم نہ کریں) دیکھا تو وہ رجم ہو چکی تھی۔

باب: کتاب حدول کے بیان میں رجم کرنے کے بیان میں

عايث 2069

عَنْ ابْنَ شِهَابِ عَنْ الَّذِى يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ابن شہاب سے بوچھاجو کوئی لواطت کرے اس کا کیا تھم ہے ابن شہاب نے کہا کہ اس کورجم کرناچاہئے خواہ محصن ہویا غیر محصن۔

جو شخص زناکا ا قرار کرے اس کابیان

باب: کتاب حدول کے بیان میں جو شخص زناکا قرار کرے اس کا بیان

حديث 2070

عَنُ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَاعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ اعْتَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَلَيْ بِسَوْطٍ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَلَيْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ بِسَوْطٍ قَدُ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ عِمُولِ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ عُدُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَ اتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَ تَدْبِسِتُ وِ اللهِ مَنْ يُهْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ طُلُوهِ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَ اتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَ تَدْبِسِتُ وَاللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُهْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَ اتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَ تَدُبِسِتُ وَاللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُهْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَ اتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَ تَدُولِ اللهِ فَا إِنَّهُ مَنْ يُهْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اقر ارکیاز ناکار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کوڑا منگوایا تو نیا کوڑا آیا جس کا سرا بھی نہیں کٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس سے نرم لاؤپھر ایک کوڑا آیا جو بالکل ٹوٹا ہو اتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس سے سخت لاؤپھر ایک کوڑا آیا جو سواری میں کام آیا تھا اور نرم ہوگیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس سے سخت لاؤپھر ایک کوڑا آیا جو سواری میں کام آیا تھا اور نرم ہوگیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مار نے کا بعد اس کے فرمایا اے لوگوں اب وہ وفت آگیا ہے کہ تم بازر ہو اللہ کی حدول سے جو شخص اس فتم کا کوئی گناہ کرے تو چاہیے کہ چھپار ہے اللہ کے پر دے میں اور جو کوئی کھول دے گا اپنے پر دے کو تو ہم موافق کتاب اللہ کے اس پر حد قائم کریں گے۔

باب: کتاب حدول کے بیان میں جو شخص زناکا قرار کرے اس کا بیان

حديث 2071

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَابَكُمِ الصِّدِّيقَ أَيْ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَادِيَةٍ بِكُمٍ فَأَخْبَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرِ بِهِ أَبُوبَكُمٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ نُغِيَ إِلَى فَدَكَ

صفیہ بنت ابی عیبدسے روایت ہے کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کولائے جس نے ایک باکرہ لونڈی سے زنا کر کے اس کو حاملہ کر دیا تھا بعد اس کے زناکا اقرار کیا اور وہ محصن نہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھم کیا اس کو کوڑا مار نے کا اس کو حدیر پڑی بعد اس کے نکال دیا گیا فدک کی طرف ایک موضع ہے مدینہ سے دودن کی راہ پر۔

باب: کتاب حدول کے بیان میں جو شخص زناکا قرار کرے اس کابیان

حايث 2072

قَالَ مَالِكِ فِي الَّذِى يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِي عَلَى وَجُهِ كَذَا لِ مَالِكِ فِي النِّرَا لَهُ مَا يُوجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ وَإِنَّمَا كَانَ وَكِي عَلَى وَجُهِ يَنِ إِمَّا وَكَذَا لِشَيْعٍ يَنْ كُنْ وَلِي اللَّهِ لَا يُوْجَهَيْنِ إِمَّا فِي الْحَدُّ وَلَا يُقْلَمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتَرَافِ وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتَرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتَرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتَرَافِهِ أَقِيمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

کہامالک نے جو شخص زناکا اقرار کرے بعد اس کے منکر ہوجائے اور کہے میں نے زنانہیں کیا بلکہ میں نے فلاناکام کیا (جیسے اپنی عورت سے حالت حیض میں جماع کیااس کو زناسمجھا) تواس پر حدنہ پڑے گی کیونکہ حد پڑنے میں یاتو گواہ عادل ہونے چاہئیں یاا قرار ہوجس پروہ قائم رہے حد پڑنے تک۔

زنا کی حدمیں مختلف حدیثیں۔

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

زنا کی حدمیں مختلف حدیثیں۔

حديث 2073

عَنُ أَبِ هُرِيْرَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلِلَ عَنُ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمْ تُحْصِنُ فَقَالَ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِى أَبَعُدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْيَى سَبِعْت قَوْلِه تَعَالَى يَقُولُ وَالضَّفِيرُ الْحَبُلُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لونڈی غیر محصنہ جب زناکرے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زناکرے تو اس کو کوڑے مار پھر اگر زناکرے تو پھر اس کو کوڑے ماروبعد اس کے چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھڑ الوالی لونڈی کو اگر چہ ایک رسی کے عوض میں ہو۔

.....

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

زناکی حدمیں مختلف حدیثیں۔

حديث 2074

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُبُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكُرَ، كَا جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُبَرُبْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدُ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكُرَ، هَهَا

نافع سے روایت ہے کہ ایک غلام مقرر تھاان غلام اور لونڈیوں پر جو خمس میں آئی تھیں اس نے انہیں غلام اور لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سے زبر دستی جماع کیا حضرت عمر بن خطاب نے اس کو کوڑے مارے اور نکال دیا اور لونڈی کونہ مارا کیونکہ اس پر جبر ہوا تنا

------

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

زناکی حدمیں مختلف حدیثیں۔

حايث 2075

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ أَمَرِنِي عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فِي فِنْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدُنَا وَلَائِدَ مِنْ

وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَبْسِينَ خَبْسِينَ فِي الزِّنَا

عبداللہ بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھ کو اور کئی جو انوں کو جو قریش کے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھم کیا حد مارنے کا تو ہم نے لونڈیوں کو پچاس پچاس کوڑے لگائے زنامیں وہ لونڈیاں امارت یعنی بیت المال کی تھیں۔

.....

جس عورت کو کوئی چھین لے جائے اور جبر ااس سے جماع کرے اس کا بیان

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

جس عورت کو کوئی چین لے جائے اور جبر ااس سے جماع کرے اس کا بیان

عايث 2076

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا فَتَقُولُ قَدُ اسْتُكْمِ هُتُ أَوْ تَقُولُ تَزَوَّجُتُ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَالُ الْأَمْرِ عِنْدَهَا الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنْ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ أَوْعَلَى أَنَّهَا اسْتُكْمِ هَتُ أَوْجَائَتْ تَدُمَى إِنْ كَانَتْ بِكُمَّا أَوْ اسْتَغَاثَتُ حَتَّى أَيْنِيتُ وَهِي عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ أَوْمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَمْرِ الَّذِي تَبُدُعُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا كَانَتْ بِكُمَّا أَوْ اسْتَغَاثَتُ حَتَّى أَيْنِيتُ وَهِي عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ أَوْمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَمْرِ الَّذِي تَبُدُعُ فِيهِ فَضِيحَة نَفْسِهَا كَانَتْ بِكُمَّا أَوْ اسْتَغَاثَتُ حَتَّى أَيْنِيتُ وَهِي عَلَيْهَا الْحَالِ أَوْمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَمْرِ الَّذِي تَبُدُعُ فِيهِ فَضِيحَة نَفْسِهَا فَالَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْعُ مِنْ هَذَا أَقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ

کہامالک نے اگر عورت حاملہ ہو جائے اور اس کا خاوند نہ ہو پھر وہ کہنے لگے کہ مجھ سے زبر دستی کسی نے جماع کیا تھا یا میں نے زکاح کیا تھا تو یہ تھا تو یہ قول اس کا قبول نہ کیا جائے گا بلکہ حد ماری جائے گی جب تک کہ اس نکاح پر گواہ نہ لائے یا اپنی مجبوری کا ثبوت نہ دے گواہوں سے یا قریبے سے مثلا باکرہ (کنواری) ہو تو چلی آئے فریاد کرتی ہوئی اس حال میں کہ خون نکل رہا ہواس کی شر مگاہ سے یا چلانے لگے یہاں تک کہ لوگ آ جائیں۔ بغیران باتوں کے اسکا قول مقبول نہ ہو گا اور حد پڑے گی۔

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

جس عورت کو کوئی چین لے جائے اور جبر ااس سے جماع کرے اس کا بیان

حديث 2077

قَالَ مَالِكَ وَالْمُغْتَصَبَةُ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ قَالَ فَإِنَّ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ کہامالک نے جس عورت سے زبر دستی کوئی جماع کرے تو وہ نکاح نہ کرے جب تک کہ اس کو تین حیض نہ آلیں اگر حمل کاشبہ ہو تو بھی نکاح نہ کرے جب تک کہ بیہ شبہ دور نہ ہو۔

.....

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیان

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حديث 2078

عَنْ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَكَ عُبَرُبُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِهُ يَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ دَرِيعَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدُرَكُتُ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَائَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي وَيَةٍ أَكْثَرُمِنُ أَرْبَعِينَ فِي الْحَالَ عَبْدَا فِي الْحَالَ عَلَى الْحَلَامَ اللهِ عَنْ الْحَلَامِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَائَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي الْعَرْبِ فِي الْعَرْفِي عَلَى اللهِ فَي الْحَلَامَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْحَلَامَ اللهِ عَبْدَ اللهِ الْعَلَامِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلُفَائَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي الْعَلَامُ عَبْدًا فِي الْعَلَامُ وَالْمُؤْمِنُ أَنْ اللهِ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

ابوزناد سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک غلام کو حد قذف کے اس کوڑے لگائے توبیس نے عبداللہ بن عامر سے پوچھا انہوں نے کہامیں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثان اور خلفاء کوان کے بعد دیکھا کہ کسی نے غلام کو حد قذف میں چالیس کوڑے سے زیادہ نہیں لگائے۔

.....

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیان

حايث 2079

عَن ذُكِيْقِ بْنِ حَكِيمِ الْأَيْكِِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحُ اسْتَعَانَ ابْنَالَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَةُ فَلَبَّا جَائَهُ قَالَ لَهُ يَالَّهُ الْهَ لَيِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوئَنَّ عَلَى نَفْسِى بِالرِّنَا فَلَبَّاقَالَ ذَلِكَ ذُكُرُ نَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِنَّ عُمَرُ أَنْ أَجْلِمَهُ قَالَ ابْنُهُ وَاللهِ لَيِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوئَنَّ عَلَى نَفْسِى بِالرِّنَا فَلَبَاقَالَ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِنَّ عُمَرُ أَنْ أَجِزُعَفُوهُ قَالَ أَنْ أَعُولِ وَهُو الْوَالِى يَوْمَيِنٍ أَذْكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِنَّ عُمَرُ أَنْ أَجِزُعَفُوهُ قَالَ أَنْ أَنْ كُن لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِنَّ عُمْرُ أَنْ أَجْوَيُهُ وَقَلْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُ مَا كَالَ فَكَتَبَ إِلَّ عُمْرُ أَنْ أَعْرِيرَ أَيْفًا أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبُويُهِ وَقَلْهُ مَا قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عُمْرُ أَنْ عُرِيلًا فَنْ كُولِهُ مَا أَوْ أَحَدُهُ مَا قَلْ فَكُولُولَ عَلَى أَبُولُهُ وَكُنْ لَهُ يَكُولُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُرِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَالِى يَوْمَ مِنْ الْعُولِ وَعَلْمُ الْمُؤْلِقُ فَا كُولُولُ عَلَى أَلُولُولُ عَلَى أَبُولُولُ عَلَى أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

زریق بن کیم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام مصباح تھا اپنے بیٹے کو کسی کام کے واسطے بلایا اس نے دیر کی جب آیا تو مصباح نے کہا کہ اے زانی، کہازریق نے اس لڑے نے میرے پاس فریاد کی میں نے جب اس کے باپ کو حدمار نی چاہی تو وہ لڑکا بولا اگر تم میرے باپ کو کو ڑوں سے مارو گے تو میں زنا کا قرار کر لوں گا میں یہ سن کر حیر ان ہوا اور اس مقدے کا فیصلہ کرنا مجھ پر دشوار ہوا تو میں نے عمر بن عبد العزیز کو کھواوہ اس زمان نا خاتم میں حاکم تھے مدینہ کے (سلمان بن عبد الملک کی طرف سے) عمر بن عبد العزیز نے جواب کھھا کہ لڑکے کے عفو کو جائزر کھ (یعنی بیٹے نے اگر باپ کو حد معاف کر دی ہے تو عفو صحیح ہے) زریق نے کہا میں نے عمر بن عبد العزیز کو یہ بھی کھا تھا کہ اگر کوئی شخص دو سرے پر تہمت زنا کی لگائے یا اس کے ماں باپ کو اور ماں باپ اس کے مرگئے ہوں یا دونوں میں سے ایک مرگیا ہو تو پھر کیا کرے ، عمر بن عبد العزیز نے جواب میں کھا کہ جس شخص کو تہمت زنا کی لگائے تو اس کا عفو کر دینا درست نہیں جب کہ والدین مرگئے واسطے عفو کر دے تو عفو درست ہے لیکن اگر اس کے والدین کو تہمت زنا کی لگائے تو اس کا عفو کر دینا درست نہیں جب کہ والدین مرگئے واسطے عفو کر دے تو عفو درست ہے لیکن اگر اس کے والدین کو موافق کتاب اللہ کے مگر جب بیٹا اپنے والدین کا حال جھپانے کے واسطے عفو کر دے تو عفو درست ہے۔

......

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حايث 2080

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْدِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ عَلَيْدِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ

کہامالک نے لینی اس کوخوف ہوا گرمیں تہمت لگانے والے کو معاف نہ کروں گاتو والدین کازنا گواہوں سے ثابت ہو جائے گااس وجہ سے عفو کر دے تو عفو درست ہے۔

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حديث 2081

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْدِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِك وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْدِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ

## عروہ بن زبیر نے کہا کہ جوشخص بہت سے آد میوں پر ایک ہی قول میں زنا کی تہمت لگائے تواس پر ایک ہی حد پڑے گی۔

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حديث 2082

عَنْ أُمِّهِ عَنْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّافِى زَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ وَاللهِ مَا أَبِ بِزَانٍ وَلاَ أُمِّهِ عَنْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تَجْلِدَهُ الرَّحْمَا أَنْ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَلَى أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَلْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَنْ عَيْرُ أُمِّهِ مَنْ عَيْرُ الْحَدَّ ثَبَانِينَ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُبُرُ الْحَدَّ ثَبَانِينَ

عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ دومر دول نے گالی گلوچ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نے دوسر سے کہافتہم خداکی میر اباپ توبد کار نہ تھانہ میری مال بد کار تھی حضرت عمر نے اس بات میں مشورہ کیا ایک شخص بولا اس میں کیا برائی ہے اس نے اپنے باپ اور مال کی خوبیال بیان کیں اور لوگوں نے کہا کیا اس کے باپ اور مال کی صرف یہی خوبی تھی ہمارے نزدیک اس کوحد قذف مارنی چاہیے

.....

باب: كتاب حدول كے بيان ميں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حديث 2083

قَالَ مَالِكَ لَاحَدَّعِنْدَنَا إِلَّا فِي نَغْيِ أَوْ قَذُفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّبَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذُفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ

کہامالک نے ہمارے نزدیک حد نہیں ہے مگر قذف میں یا نفی میں (نفی کہتے ہیں نسب دور کرنے کو مثلایہ کہنا تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے) یا تعریض میں (یعنی اشارے کنائے میں کسی کو گالی دینا جیسے ابھی بیان ہوا) ان سب صور توں میں حد پوری پوری لازم آئے گ لیکن یہ ضروری ہے کہ تعریض سے نفی یا قذف مقصود ہونا معلوم ہوجائے۔

باب: کتاب حدول کے بیان میں صدق نائے میں دوسرے کو گالی دینے کا بیان میں دوسرے کو گالی دینے کا بیان

حايث 2084

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَغَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّرالَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ الْحَدَّ

کہامالک نے ہمارے نزدیک ہے حکم ہے جب کوئی کسی کو اس کے باپ سے نفی کرے تو حد واجب ہوگی اگر چیہ اس کی مال لونڈی ہی کیوں نہ ہو۔

.....

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حايث 2085

باب: کتاب حدوں کے بیان میں

حد قذف کاباور نفی نسب کا اور اشارے کنائے میں دوسرے کو گالی دینے کابیان

حايث 2086

کہامالک نے اگر ایک شخص اپنی لونڈی کسی کو مباح کر دے (لینی اس سے جماع کرنے کی اجازت دے دے ہر چندیہ درست نہیں) وہ شخص اس سے جماع کرے تولونڈی کی قیمت دینی ہوگی خواہ حاملہ ہو یانہ ہولیکن حدنہ پڑے گی۔ اگر حاملہ ہوجائے گی توبیح کا نسب اس سے ثابت کر دیں گے۔

.....

# باب: کتاب چوری کے بیان میں

جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجاتا ہے اس کابیان

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے اس کا بیان

حديث 2087

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹاایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت تمین درہم تھی

.....

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے اس کا بیان

حديث 2088

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ مُعَلَّتِي وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَا لَا الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَبَنَ الْمِجَنِّ

عبد الله بن عبد الرحمٰن مکی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میوہ درخت پر لٹکتا ہو یاجو بکری پہاڑ پر پھرتی ہواس کے اٹھالینے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا مگر جب وہ بکری اپنے گھر میں آ جائے یامیوہ کاٹ کر کھانے کو کہیں ر کھا جائے پھر اس کو کوئی چرائے توہاتھ کاٹا جائے گابشر طیکہ قیمت اس کی ڈھال کے برابر ہو۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے اس کا بیان

حديث 2089

عَنْ عَبْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَادِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتُرُجَّةً فَأَمَرِ بِهَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتُ بِثَلَاثَةِ عَنْ عَبْرَةً بِنَانُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوّمَتُ بِثَلَاثَةِ عَنْمَانُ يَكَهُ وَمَا عِنْمَانُ يَكَهُ وَمَا عَنْمَانُ يَكَهُ وَمُ عَنْمَانُ عَنْمَانُ عَلَا مَا عَنْمَانُ عَلَا عَنْمَانُ عَنْمَانُ عَنْمَانُ عَنْمَا عِنْمَانُ عَلَى مَا عَنْمَانُ عَلَى مَا عَنْمَانُ عَنْمَانُ عَلَى مَا عَنْمَانُ عَلَى الم

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترنج چرایا حضرت عثمان نے اس کی قیمت لگوائی وہ تمین درہم کا نکلابارہ درہم فی دینار کے حساب سے تو حضرت عثمان نے اس کاہاتھ کا ٹا۔

,

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے اس کا بیان

حديث 2090

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَى َّوَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي دُبُعِ دِينَادٍ فَصَاعِدًا حضرت ام المومنين عائشه رضى الله تعالى عنه نے فرمایا که انجی کچھ زیادہ زمانہ نہیں ہوااور نہ میں بھولی ہوں کہ چور کا ہاتھ ربع دینا میں یازیادہ میں کاٹا جائے گا۔

.....

باب: کتاب چوری کے بیان میں جس چوری میں ہاتھ کا ٹاجا تاہے اس کا بیان

حديث 2091

عَنْ عَبْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتُ حَرَجَتْ عَائِشَةُ زُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ لَهَا وَلَاَتَيْنِ بِبُرُدٍ مُرَجَّلٍ قَلْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَائُ وَمَعَهَا عُكَرُ لِبَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرُدٍ مُرَجَّلٍ قَلْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَائُ قَالَتُ فَأَخَذَ الْعُلَامُ الْبُرُدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرُجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْلَا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمِتُ الْمَوْلاَتَانِ اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمِ اللّهِ بَنْ أَلْهُ وَعَلَى مَكَانَهُ لِبْلَا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمِ اللّهِ لَهُ وَمَعَلَى مَكَانَهُ لِبْلَا أَوْ فَرُوةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمِ اللّهِ لَلْهُ وَمَلَا اللّهُ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَ الْعَبْلُ فَسُلِلُ الْعَبْلُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتُ بِهِ عَائِشَةُ زُوجُ النَّيْعِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهُ وَمَا الْعَبْلُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهِا وَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهِا وَاتَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتُ بِهِ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبِعِ دِينَا دِ فَصَاعِدًا

عمرہ بنت عبدالرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو گئیں ان کے ساتھ دولونڈیاں تھیں ان کی آزاد کی ہوئیں اور ایک غلام تھاعبد اللہ بن ابی بکر کی اولا د کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے ان دولونڈیوں کے ہاتھ ایک چادر بھیجی جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں مر دوں کی۔ ایک سبز کپڑے میں لیبیٹ کرسی دیا تھا اس غلام نے کیا کیا کپڑے کی سیون اد ھیڑ کر اس میں سے چادر نکال لی اور اس کی جگہ ایک تھیلا پوسٹین رکھ دی اور پھر سی دیا جب وہ لونڈیاں مدینہ کو آئیں اور وہ امانت جن کو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ سپر دکی انہوں نے اڈھیر کردیکھا تو نمدہ ہے چادر نہیں ہے لونڈیوں سے پوچھالونڈیوں نے حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ سے بیان کیایا ان کو لکھ بھیجا اور اپنا گمان غلام پر ظاہر کیا جب غلام سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا حضرت عائشہ نے اس کے ہاتھ کا شام کیا اس کا ہاتھ کا ٹاگیا حضرت عائشہ نے فرمایار بع دیناریازیادہ میں ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

جو غلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا شنے کا بیان

باب: کتاب چوری کے بیان میں جونلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا شخ کا بیان

حديث 2092

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًالِعِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَسَى قَوَهُو آبِقُ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُو آبِقُ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُو آبِقُ فَأَرُسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرِفَ أَمِي كِتَابِ لِيَقُطَعَ يَدُهُ وَقَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ اللّهِ بِي السَّارِقِ إِذَا سَى قَفَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ اللهِ وَجَدُتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

نافع سے روایت ہے کہ ایک غلام عبداللہ بن عمر کا بھا گا ہوا تھااس نے چوری کی عبداللہ بن عمر نے اس غلام کو سعید بن العاص کے پاس بھیجا جو حاکم تھے مدینہ کے ہاتھ کا لٹنے کو، سعید بن عاص نے نہ مانا اور کہا جب کوئی بھاگ جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جا تاعبد اللہ بن عمر نے کہا کہ تونے یہ تھکم کس کتاب اللہ میں پایا، پھر عمد اللہ بن عمر نے تھکم کیا اس کا ہاتھ کا ٹاگیا۔

> باب: کتاب چوری کے بیان میں جو غلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا شخ کا بیان

> > حايث 2093

عَنْ ذُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدُسَرَقَ قَالَ فَأَشْكَلَ عَلَى أَمُرُهُ قَالَ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُبَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَبِنٍ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ أَتَّنِي كُنْتُ أَسْبَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُو آبِقُ لَمْ تُقْطَعُ يَدُهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَّ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي يَقُولُ كَتَبْتَ إِلَىَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمُ تَكُهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمُرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَائً بِمَاكسَبَا فَكَالًا مِنْ لَقُطَعُ يَدُهُ وَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَائً بِمَاكسَبَا فَكَالًا مِنْ اللهِ وَاللَّهُ وَإِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سَي قَتُهُ دُبُعَ دِينَا دٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعُ يَكَهُ

زریق بن حکیم نے ایک بھاگے ہوئے غلام کو گرفتار کیا جس نے چوری کی تھی پھر ان کو پید مسئلہ مشکل معلوم ہواانہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھاوہ اس زمانے میں امیر المو منین تھے اور پیہ بھی لکھا کہ میں سنتا تھا جو غلام بھاگ جائے پھر وہ چوری کرے تو اسکاہا تھ نہ کاٹا جائے عمر بن عبد العزیز نے جو اب میں لکھا اور میری تحریر کاحوالہ دیا اور کہا کہ تو نے لکھا ہے کہ تو سنتا تھا جو غلام بھاگا ہوا ہو وہ چوری کرے تو ان کے ہاتھ کا ٹو یہ چوری کرے تو ان کے ہاتھ کا ٹو یہ بھری کرے تو ان کے ہاتھ کا ٹو یہ بدلہ ہے ان کے کام کا اور عذا ب ہے اللہ کی طرف سے اللہ غالب ہے حکمت والا پس اگر اس غلام نے ربع دینار کے موافق یا اس سے زیادہ چوری کی ہو اس کا ہاتھ کاٹے ڈال۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جو غلام بھاگ جائے بھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا شخ کا بیان

حايث 2094

عَنُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَعُرُولَا بَنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطعَ

قاسم بن محمد اور سالم بن عبد الله اور عروہ بن الزبير كہتے تھے بھا گاہوا غلام جب اس قدر چرائے جس ميں ہاتھ كاٹنا واجب ہو تاہے تو اس كاہاتھ كاٹا جائے گا۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جوغلام بھاگ جائے پھر چوری کرے اس کے ہاتھ کا شخ کا بیان

حديث 2095

قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا خُتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا

کہامالک نے ہمارے نزدیک اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔

جب چور حاکم تک پہنچ جائے پھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں جب چور حاکم تک پینی جائے بھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہے۔

حديث 2096

عَنْ صَفُوانَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ صَفُوانَ أَنَّ صَفُوانَ بَنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفُوانُ بَنُ أُمَيَّةً اللهِ عَنْ صَفُوانَ اللهِ بَنِ صَفُوانَ أَنْ صَفُوانَ السَّادِقَ فَجَائَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ الْبَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْبَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ دِدَاتُهُ فَأَخَذَ دِدَاتُهُ فَأَخَذَ صَفُوانُ السَّادِقَ فَجَائَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفُوانُ إِنِّ لَمْ أُدِدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَقُطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفُوانُ إِنِّ لَمْ أُدِدُهُ فَلَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَقُطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفُوانُ إِنِّ لَمْ أُدِدُهُ فَا يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ

صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے کہ صفوان بن امیہ سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہیں کی تو وہ تباہ ہوا تو صفوان مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں اپنی چادر سر کے تلے رکھ کر سور ہے چور آیا اور چادران کی لے گیا صفوان نے اٹھ کر چور کو گر فقار کیا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے آپ نے چور سے پوچھا کہ کیا تو نے صفوان کی چادر چرائی وہ بولا ہاں آپ نے اس کا ہاتھ کا شخ کا شخ کا عظم کیا صفوان نے کہا میر کی نیت ہے نہ تھی یار سول اللہ وہ چادر تو اس پر صدقہ ہے آپ نے فرمایا تجھ کو بیر امر میر سے پاس لانے سے پہلے کرنا تھا

• • •

باب: کتاب چوری کے بیان میں جب چور عالم تک پینے جائے پھر اسکی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔

حديث 2097

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّكِيْرَبْنَ الْعَوَّامِ لَقِى رَجُلَا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا وَهُوَيُرِيدُ أَنْ يَذُهَبَ بِهِ إِلَى السُّلُطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّيَيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلُطَانَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْبُشَفَّعَ

ر بیعہ بن ابی عبدالر حمن سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چور کو پکڑے ہوئے حاکم کے پاس لئے جاتا تھا زبیر نے سفارش کی کہا چھوڑ دے وہ بولا تبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ حاکم کے پاس نہ لے جاؤں گاز بیر نے کہا جب تو حاکم کے

### پاس لے گیاتو خدا کی لعنت سفارش کرنے والے پر اور سفارش ماننے والے پر

ہاتھ کا ٹنے کے مختلف مسائل کا بیان

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شخ کے مخلف مسائل کا بیان

حابث 2098

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَهَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّعْلِ قَلِامَ وَنَكَلَ عَلَى أَبِي بَكُي الصِّدِيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَهُنِ قَلْ طَلَعَهُ فَكَانَ يُصَلِّ مِنْ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُوبِكُي وَأَبِيكَ مَا لَيُلُكَ بِلَيْلِ سَادِقٍ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَكَيْكِ بِمِنْ بَيْنَ بَيْتَ فَعَمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمِنْ بَيْتَ عُمَيْسِ امْرَأَةً إَبِي بِكُي الصِّدِيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمِنْ بَيْتَ عُمَيْسِ امْرَأَةً إَبِي بِكُي الصِّدِيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَعْفَى مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمِنْ بَيْتَ عُمِيْلِ الْمَوْلِي فَيَعْوَلُ اللَّهُمَّ عَلَيْكِ بِهِ فَأَمَرَ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عِلَيْكَ عِنْ مَا يَعْفَى نَفْسِهِ أَشَوْبَهُ مِنْ مَعَيْهُ وَلَيْكَ بِهِ فَأَمْرَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكَ بِهِ فَأَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الْمُؤْمِكُمُ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَ مَلِي اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَيْلِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَنْ مَعْلَى عَنْ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ مَعْ اللَّهُ وَلَا لَكُ عَلَى عَنْ مَعْ اللَّهُ وَلَيْلُ عَلَى عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى عَنْ مَعْمَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْمَ وَلَولُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى عَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ مُواللَّهُ الْمُعْمَ وَلَا لَيْ وَمِنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْلَى الللِي الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُل

.....

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کاٹے کے مختف سائل کا بیان

حايث 2099

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْبِقُ مِرَادًا ثُمَّ يُسْتَعُدَى عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَبِيعِ مَنْ سَمَقَ مِالِكَ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الْقَطْعُ يُحِدِي مِنْ سَمَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَمَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيْ الْحَدُلُ قَلْمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَمَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا كَا اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْحَدُلُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدُلُ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَدُلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَا

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شئے کے مخلف سائل کا بیان

حديث 2100

عَنْ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِمَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوُ يَقْتُلَ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَبُن عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَوْأَخَذُتَ بِأَيْسَمِ ذَلِكَ

ابوزناد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے ایک عامل نے چند آدمیوں کوڈ کیتی میں گر فتار کیا پھر انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھاعامل نے چاہا کہ ان کے ہاتھ کاٹے یاان کو قتل کرے پھر عمر بن عبد العزیز کو اس بارے میں لکھاانہوں نے جو اب میں لکھا کہ اگر تو آسان امر کو اختیار کرے تو بہتر ہے۔

.....

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شخے کے مخلف سائل کا بیان

حديث 2101

قَالَ مَالِكَ يَقُولُ الْأَمْرُعِنْدَنَا فِي الَّذِي يَشِيقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسُوَاقِ مُحْرَزَةً قَدُ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمُ وَضَهُوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِةِ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ سَوَائُ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِعِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْلَمْ يَكُنْ لَيْلًا ذَلِكَ أَوْنَهَارًا

کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ حکم ہے کہ جو شخص بازار کے ان مالوں کو چرائے جن کو مالکوں نے کسی برتن میں محفوظ کرکے رکھا ہو ملاکر ایک در سرے سے ، ربع دینار کے موافق چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گابر ابر ہے کہ مالک وہاں موجود ہویانہ ہورات کو ہویا دن کو۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شے کے ختلف سائل کا بیان

حايث 2102

قَالَ مَالِكِ فِي الَّذِى يَسْ فَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ إِنَّهُ تُقَطَعُ يَدُهُ وَقَدُ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا هُو بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكُمٌ فَيُخِلَدُ الْحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُخِلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ الشَّرِ اللَّهُ الْحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُخِلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ الشَّرِ اللَّهُ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكُمٌ فَيُخِلَدُ الْحَدَّ قَالَ وَإِنَّمَا يُخِلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ الشَّرِ قِ فِي السَّرِ قَ فِي السَّرِقِ فِي السَّرِقَ فِي السَّرَقَ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَلَوْلَمُ يَنْتَفِعُ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَمُ يَنْتَفِعُ بِهَا وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنَّهُ السَّارِقِ فِي السَّرِقِ فِي السَّرِقُ فَي السَّرَقَ مَعْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَقُ اللَّهُ الْمُعْمَالِلَ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللَّ

کہامالک نے جو شخص ربع دینار کے موافق مال چرائے پھر مال مسروقہ مالک کے حوالے کر دے تب بھی اس کاہاتھ کا ٹاجائے گااس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک شخص نشنے کی چیز پی چکا ہواور اس کی بو آتی ہواس کے منہ سے لیکن اس کو نشہ نہ ہو تو پھر بھی حدماریں گے کیونکہ اس نے نشنے کے واسطے پیا تھا اگر چہ نشہ نہ ہوا ہو، ایسا ہی چور کاہاتھ کا ٹاجائے گا اگر چہ وہ چیز مالک کو پھیر دے کیونکہ اس نے لے جانے کے واسطے چرایا تھا اگر چہ لے نہ گیا۔

·-----

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کائے کے مخلف سائل کا بیان

حديث 2103

قَالَ مَالِك فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْ قُونَ مِنْهُ جَبِيعًا فَيَخْ جُونَ بِالْعِدُلِ يَخْ لُونَهُ جَبِيعًا أَوْ الصَّنْدُوقِ أَوْ الْعَدُلِ يَخْ الْمُؤْدُ وَالْمَالُونَهُ جَبِيعًا إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِنْ ذِهِ وَهُمْ يَخْبِلُونَهُ جَبِيعًا إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِنْ ذِهِ وَهُمْ يَخْبِلُونَهُ جَبِيعًا قَالَ وَإِنْ فَكَنَعُ مَا غَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَبِيعًا قَالَ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِكْ تِهِ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبُلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ لَمُ يَحْمَعُ مَنْ فَعَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ لَمُ يَخْرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبُلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ لَمُ

کہامالک نے اگر کئی آدمی مل کر مال چرانے کے لیے ایک گھر میں گھسے اور وہاں سے ایک صندوق یالکڑی یازیورسب ملا کر اٹھالائے

اگراس کی قیمت ربع دینار ہو توسب کا ہاتھ کا ٹاجائے گااگر ہر ایک ان میں سے جداجدامال لے کر نکلاتو جس کامال ربع دینار تک پہنچے گااس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔اور جس کا اس سے کم ہو گااس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا۔

.....

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شخ کے مخلف مسائل کا بیان

حديث 2104

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُعِنْ مَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتُ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْعًا الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنْ الدَّارِ كُلِّهَا وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِى حِنْ ذُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنُ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ هَا فَكَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْعًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَحَرَجَ إِنْ اللَّهُ مَ الدَّارِ فَقَلْعُ فَخَرَجَ إِلَى الدَّارِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ دِلِاللَّا اللَّارِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ دِلِاللَّا فَيْ الْكَالِ اللَّهُ اللَّالِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ ذِلِاللَّا فَعَلْمُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَحَرَجَهُ مِنْ حِنْ وَلِاللَّا اللَّالِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ ذِلَا لِللَّا فِي عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَيْدِ الْقَطْعُ فَحْرَجَهُ اللَّالَ اللَّالِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ وَلِاللَّا فَيْ الْمُعْمَالِ اللَّالِ فَقَلْمُ اللَّالِ اللَّالِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ وَلِاللَّا لَا اللَّالِ فَقَلْمُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِنْ وَلَا لَكَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَيْدِ الْقَطْعُ فَعَلَمُ اللَّالِ فَقَلْ أَخْرَجُهُ مِنْ حِنْ وَلِ إِلَى غَيْرِحِنْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ اللَّالِ وَلَا عَلَيْ اللَّالَ اللَّالَ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ حِنْ فِي إِلَى اللَّالُولُ فَالْمُ اللَّالَةُ عَلَيْهُ فَا عُلْكُولُ اللَّالَالُ اللَّالُولُ اللَّذَالِ لَا اللَّالُ اللَّالُولُ فَلَا أَنْ اللَّالُولُ مَا عَلَى اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّالُولُ اللَّذَا لِلْ اللَّذِي اللَّالُولُ اللَّالِ اللَّذَالِ اللَّذُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِ اللْفِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْفَالُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْفِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالُ اللْمُؤْلُولُ اللَّذُالِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

کہامالک نے ہمارے نزدیک میہ تھم ہے کہ اگر ایک گھر ہو اس میں ایک ہی آدمی رہتا ہو اب کوئی آدمی اس گھر میں سے کوئی شئے چرائے لیکن گھر سے باہر نہ لے جائے (گر اسی گھر میں ایک کو ٹھڑی سے دو سری کو ٹھڑی میں رکھے یاصحن میں لائے ) تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا جب تک گھر سے باہر نہ لے جائے البتہ اگر ایک گھر میں کئی کو ٹھڑیاں الگ الگ ہوں اور ہر کو ٹھڑی میں لوگ رہتے ہوں اب کوئی شخص کو ٹھڑی والے کا مال چر اگر کو ٹھڑی سے باہر نکال لائے لیکن گھر سے باہر نہ نکالے تب ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا شخے کے مخلف سائل کا بیان

حديث 2105

قَالَ مَالِكُ وَالْأَمُرُعِنُدَنَا فِي الْعَبْدِيشِي قُمِنُ مَتَاعِسَيِّدِةِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِدِ وَلَا مِبَّنُ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِدِثُمَّ وَخَلَ سِكَّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِسَيِّدِةِ مَا يَجِبُ فِيدِ الْقَطْعُ فَلَا قَطْعُ عَلَيْدِ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِذَا سَرَقَتُ مِنْ مَتَاعِسَيِّدِهَ الْعَلْعُ فَلَا قَطْعُ عَلَيْدِ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِذَا سَرَقَتُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيدِ الْقَطْعُ عَلَيْهَا وَقَالَ فِي الْعَبْدِلَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِدِ وَلَا مِبَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِدِ فَلَ خَلَ سِكَّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَ قِلْ عَلَى عَلَيْهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ لَا تَقْطَعُ إِنَّهُ لَا تَعْمِدُ وَلَا مِبَّى نَا أَمَنُ عَلَى مَنَاعِ مَنْ مَتَاعِ مَيْدِي إِلَّهُ الْعَلْعُ فَلَا قَطْعُ عَلَيْهَا وَلَا لِرَوْجِهَا وَلَا مِبَى مَتَاعِ مَيْ مَتَاعِ مَيْ مَتَاعِ مَيْ مَتَاعِ مَيْ مَنْ مَتَاعِ مَيْ مَا الْعَلْعُ عَلَيْهَا فَلَا وَكُولُولُ مَا مَا عَلَى مَا لَا مَا مُؤْلِلَا اللّهُ مُعْ فَلَا قَطْعُ عَلَيْهَا فَلَا وَلَا مِنْ مَتَاعِ مَيْ مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَا مَا مُعْ مَلِي مُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهَا فَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلْ مَنْ عَلَى مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَ

کہامالک نے جو غلام گھر میں آجا تاہو یالونڈی آجاتی ہو اور اس کے مالک کو اس پر اعتبار ہو وہ اگر کوئی چیز چرائے اپنے مالک کی تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گااسی طرح جو غلام یالونڈی آمد ورفت نہ رکھتے ہوں نہ ان کا اعتبار ہو وہ بھی اگر اپنے مالک کامال چرائیں توہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور جو اپنے مالک کی بیوی کامال چرائیں یا اپنی مالکہ کے خاوند کامال چرائیں توہاتھ کاٹا جائے گا۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب چوری کے بیان میں باتھ کا شخ کے مختلف مسائل کا بیان

حايث 2106

قَالَ مَالِكُ وَكَذَلِكُ أَمَةُ الْمَرُأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا وَلَا مِنَّنَ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا فَدَخَلَتُ سِمَّا فَسَمَقَتُ مِنْ مَتَاعِ وَلَا الْمَرُأَةُ وَالْمَرُاتِهِ أَوْ الْمَرُأَةُ وَجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوى تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ دَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا وَكَانَ فِي حِرْدٍ سِوى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا لَكُولُولُ اللَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا اللهُ اللهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْفَعْمُ فِيهِ الْفَعْمُ فِيهِ الْفَعْمُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْفَعْمُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ فَلْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ الْعَلْمُ فِيهِ الْمَاعِيهِ الْعَلْمُ عُلْمِ الْعِلْمُ فَا عُلِهُ فِيهِ الْكُولُولُ الْقَطْعُ فَا عَلَامُ الْعِيهِ الْمُعُلِقُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ فَي الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ عُلْمُ اللَّهُ مِيهِ الْعَلْمُ عُلْمُ اللَّهِ الْمُعُلِيهِ الْعَلْمُ مُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْعَلْمُ عُلْمُ الْمِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمِنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّلْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

کہامالک نے اسی طرح مر داپنی عورت کے اس مال کوچرائے جو اس گھر میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتے ہیں بلکہ ایک اور گھر میں محفوظ ہو یا عورت اپنے خاوند کے ایسے مال کو چرائے جو اس گھر میں نہ ہو جہاں وہ دونوں رہتے ہیں بلکہ ایک اور گھر میں بند ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔

·-----

باب: کتاب چوری کے بیان میں ہاتھ کا ٹے کے مخلف سائل کا بیان

عايث 2107

قَالَ مَالِكُ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ أَنَّهُمَا إِذَا سُي قَامِنْ حِنْ دِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا فَعَلَى مَنْ سَهَ قَهُمَا أَفُهُمَا إِذَا سُي قَامِنْ حِنْ دِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا فَكُيْسَ عَلَى مَنْ سَهَ قَهُمَا قَطْعٌ قَالَ وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْ زِلَةٍ حَرِيسَةِ الْحَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِنْ ذِهِمَا وَغَلْقِهِمَا فَكَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَ قَهُمَا قَطْعٌ قَالَ وَإِنَّهَا هُمَا بِمَنْ زِلَةٍ حَرِيسَةِ الْحَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَا لِكَ وَالْأَمْرُ عِنْ لَكَ وَلَا عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ لَهُ مَا أَخْرَجَهِ مِنْ الْقَبْرِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ وَيَهُ الْمَاكِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْهُ عِلْمُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَامِلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْعَلْمُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ مَا مَنْ عَلَيْهِ مِي الْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمَالِكُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِي الْمَالِكُ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مُنْ مَنْ مَا لَهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُ

میں سے لے جائے یا گھر کے باہر سے توہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور ان کا حکم پہاڑ کی بکری اور در خت پر لگے ہوئے میوے کا ہو گا۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں

ہاتھ کا شنے کے مختلف مسائل کا بیان

حايث 2108

و قَالَ مَالِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَحِنُ لِبَافِيهِ كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِنْ لِمَا فِيهَا قَالَ وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْمُجَ بِهِ مِنْ الْقَبْدِ

کہامالک نے قبر کھود کر اگر ربع دینار کے موافق کفن چرائے تواس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا کیونکہ قبر ایک محفوظ جگہ ہے جیسے گھر لیکن جب تک کفن قبر سے باہر نکال نہ لے تب تک ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا۔

جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا ٹا جا تاان کا بیان

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا ان کابیان

حديث 2109

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِط رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِط سَيِّدِهِ فَحَرَة الْوَدِيِّ يَلْتَبِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَغْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكِم فَسَجَنَ مَرُوَانُ الْعَبْدَ وَالْكَالَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا قَطْعَ فِي ثَهْرٍ وَلا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا قَطْعَ فِي ثَهُرٍ وَلا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لا قَطْعَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَلُ لا قَطْعَ فَالْكَالَق سَيِّدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُهُ وَافِعٌ إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكِم فَقَالَ أَخَذُتُ وَسَلَّمَ يَعْوَلُ لا قَطْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَافِعٌ إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكِم فَقَالَ أَخَذُتُ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ لا قَطْعَ فَوَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ مَا لَهُ مُن وَالْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُ لَ وَافِعٌ إِلَى مَرُوانَ بْنِ الْحَكِم فَقَالَ أَخَذُتُ وَعُلْعَ يَدِةٍ فَقَالَ لَهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُلُ لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ لَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَن وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لا وَقُعْعَ فِي ثَمْ وَلَا كَثَوْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَالِمُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ

محمد بن یجی بن حبان سے روایت ہے کہ ایک غلام نے ایک شخص کے باغ میں سے تھجور کا پودا چرا کر اپنے مولی کے باغ میں لگادیا

پودے والا اپناپو واڈھونڈنے فکلا اس نے پالیا اور مروان بن تھم کے پاس غلام کی شکایت کی مروان نے غلام کو بلا کر قید کیا اور اس کا ہاتھ کا ٹنا چاہا اس غلام کا مولی رافع بن خدت کے پاس گیا اور ان سے یہ حال کہارافع نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں کا ٹاجائے گاہاتھ پھل میں نہ پودے میں وہ شخص بولا مروان نے میرے غلام کو پکڑا ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور مروان سے اس حدیث کو بیان کر دیجیے، وافع اس شخص کے ساتھ مران کے پاس گئے اور پوچھا کیا تو نے اس شخص کے غلام کو پکڑا ہے مروان نے کہاہاں رافع نے پوچھا اس غلام کے ساتھ کیا کرے گامروان نے کہاہاتھ کا ٹوں گارافع نے کہا میں نے سنار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ پھل اور پودے کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گامروان نے یہ سن کر تھم دیا کہ اس غلام کو چھوڑ دو۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں

جن صور تول میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تاان کا بیان

حديث 2110

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْرِه بْنِ الْحَضْرَهِيِّ جَائَ بِغُلَامِ لَهُ إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَ غُلَامِ لَهُ إِلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَقَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدَ غُلَامِ لَهُ اللهُ عَبَرُ أَلْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ عُبَرُ أَلْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطُعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمُ

سائب بن یزیدسے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ایک غلام کولے کر آیا اور کہامیرے اس غلام کا ہاتھ کاٹا جائے اس نے چوری کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چرایا؟ وہ بولا میری بیوی کا آئینہ چرایا جس کی قیمت ساٹھ در ہم تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھوڑ دواس کاہاتھ نہ کاٹا جائے گاتمہارا خادم تھا تمہارا مال چرایا۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ خہیں کا اجا تا ان کا بیان

حديث 2111

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكِمِ أُنِي بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ ابن شہاب سے روایت ہے کہ مروان بن تھم کے پاس ایک شخص آیاجو کسی کامال ایک لے گیا تھامروان نے اسکاہاتھ کاٹنا چاہا پھر زید بن ثابت کے پاس ایک شخص کو بھیجایہ مسئلہ پوچھنے کو انہوں نے کہاا چکے کاہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تاان کا بیان

حايث 2112

عَنْ أَبُوبَكُمِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْرِه بُنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدُسَمَ قَ خَواتِمَ مِنْ حَدِيدٍ فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَرُسَلَتْ إِلَيْهِ عَنْ أَبُوبَكُمِ بَنْ عُولَاتًا بِيْنَ طَهُرَانَ النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ عَبْرَةٌ بِنْتُ عَبْرِ الرَّحْمَنِ مَوْلاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ أَبُوبَكُمٍ فَجَائَتْنِى وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَ النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَبْرَةٌ يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذُتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْعٍ يَسِيدٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنَّ عَبْرَةً تَقُولُ لَكَ لا خَالَتُ فَإِنَّ عَبْرَةً تَقُولُ لَكَ لا قَطْعَ إِلَّا فِي أَنْ مَنْ عَلَى النَّامِ فَقَالَتْ فَإِنَّ عَبْرَةً لَقُولُ لَكَ لا قَطْعَ إِلَّا فِي أَنْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى النَّامِ فَقَالَتْ فَإِنَّ عَبْرَةً لَكُولُكُ لا فَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَاقِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِكُ عِلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِكُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ابو بکر بن محمد عمر بن حزم نے ایک نبطی (نبط کار ہنے والا) کو پکڑا جس نے انگوٹھیاں لوہے کی چرائی تھیں اور اس کو قید کیاہاتھ کا شے کے واسطے عمرہ بنت عبد الرحمٰن نے اپنی مولاۃ (آزاد لونڈی (کو جس کانام امیہ تھا ابو بکر کے پاس بھیجا ابو بکرنے کہاوہ مولاۃ میرے پاس جی ابو بکر نے کہاوہ مولاۃ میرے پاس جی ابولی تمہاری خالہ عمرہ نے کہاہے کہ اے میرے بھانجے تونے ایک نبطی کو پکڑا ہے تھوڑی چیز کے واسطے اور چاہتا ہے اس کاہاتھ کا ٹنامیں نے کہاہاں! اس نے کہا عمرہ نے کہاہے کہ قطع نہیں ہے مگر ربع دینارکی مالیت میں یازیادہ میں تومیں نے نبطی کو چھوڑدیا۔

-----

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صورتوں میں ہاتھ نہیں کا اجاتاان کا بیان

حايث 2113

قَالَ مَالِكُ وَالْأَمْرُ الْمُجْتَبَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتَرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنْ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْعٍ يَقَعُ الْحَدُّ فِيهِ أَوْ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا

کہامالک نے غلام اگر ایسے قصور کا اقرار کرے جس میں اس کے بدن کا نقصان ہو تو درست ہے اس کو تہمت نہ لگائیں گے اس بات کی کہ اس نے مولٰی کے ضرر کے واسطے جھوٹاا قرار کرلیا۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور تول میں ہاتھ نہیں کا اجاتاان کا بیان

حايث 2114

قَالَ مَالِكُ وَأَمَّا مَنُ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرِيكُونُ عُنُمَّاعَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ عَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنَّ اعْتَرَافَهُ عَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيِّدِهِ وَ اللهُ اللهُ عَلَى الل

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا اجا تا ان کا بیان

حديث 2115

قَالَ مَالِكُ لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِن وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِن قَطْعٌ

کہامالک نے اگر مز دوریااور کوئی شخص لو گول میں رہتا ہو اور آتا ہو پھر وہ ان کی کوئی چیز چرائے تواس پر قطع نہیں ہے کیونکہ وہ مثل خائن کے ہو ااور خائن پر قطع نہیں ہے۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ نہیں کاٹاجا تاان کابیان

حديث 2116

قَالَ مَالِكِ فِي الَّذِى يَسْتَعِيدُ الْعَادِيَةَ فَيَجْحَدُهَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى دَجُلِ دَنُنُ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ فَلَيْسِ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ قَالَ مَالِكِ الْأَمْرُ الْهُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَافِي السَّادِقِي يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَلْ حَنَى الْبَيْتِ قَلْ حَبَعَ الْبَيْتِ قَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَافِي السَّادِقِي يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَلْ حَبَعَ الْمَعَلَيْهِ فَعَلَّ عَلَيْهِ عَنْدًا لِيَشَى عَلَيْهِ فَعُلَّ عَلَيْهُ وَعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدًا لِيَشَى عَلَيْهِ فَعُلَا لِيَشَى عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّهَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَنْوًا لِيَشَى بَهَا فَلَمْ يَفْعَلُ عَلَيْهِ عَنْوالِيَشَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمَالُولُولُولُ كَمَثُلُ ذَلِكَ كَمَثُلُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَكُ مَثُلُ ذَلِكَ كَمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَاكُ كَمْ الْمُؤَلِّ وَمُجْلِسًا وَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَمَامًا فَلَمْ يَفْعَلُ وَلَمْ يَبُلُغُ ذَلِكَ مِنْ الْمُولُ وَلَاكُ مَنْ الْمُؤَلِّةُ مَجْلِسًا وَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَمَامًا فَلَمْ يَقْعَلُ وَلَمْ يَبْلُغُ ذَلِكَ مَثُلُ وَلَهُ وَلِكَ مَثُلُ وَلَاكَ مَنْ الْمُؤَلِقِ مَنْ الْمُؤْلُولُ وَلِكَ مَنْ الْمُؤْلُولُ وَلَاكُ مَنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا وَلَمْ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَا لَكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ لَا عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللّه

کہامالک نے جو شخص کوئی چیز بطور عاریتا کے لیے پھر مکر جائے تو اس پر قطع نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا قرض کسی پر ہو

#### اور وہ مکر جائے تو قطع نہیں ہے۔

باب: کتاب چوری کے بیان میں جن صور توں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تاان کا بیان

حديث 2117

قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقَطَعُ فِيهِ أَوْلَمْ يَبُلُغُ كهامالك نے جارے نزديك به حكم اتفاقى ہے كه اچك لينے ميں قطع نہيں ہے اگر چه اس شے كى قيت رابع ديناريازياده وو۔

# باب: کتاب شر ابول کی بیان میں

خمر کی حد کا بیان

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں

خمر کی حد کابیان

حديث 2118

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّ وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَائِ وَأَنَا سَائِلٌ عَبَّاشَرِبَ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدُتُهُ فَجَلَدَهُ عُبَرُ الْحَدَّ تَامَّا

سائب بن یزیدسے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نکلے اور کہامیں نے فلانے کے منہ سے شراب کی بوپائی وہ کہتاہے میں طلا (انگور کے شیرے کو اتنا پکایا جائے کہ وہ گاڑھا ہو جائے مثلا دو ثلث جل جائے ایک ثلث رہ جائے) پی اور میں بوچھتا ہوں کہ اگر اس میں نشہ ہے تواس کو حدماروں گاحضرت عمر نے اس کو پوری حدلگائی۔

> باب: کتاب شر ابول کی بیان میں خر کی حد کابیان

حديث 2119

عَنْ تَوْدِ بْنِ ذَيْدٍ الدِّيدِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَبْدِيَشُمَ بُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِذَا هَنَى وَإِذَا هَنَى وَإِذَا هَنَى وَإِذَا هَنَى وَأَنْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَبْدِ ثَمَانِينَ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَور بن زيدے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ لیا خمرکی حدیث (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حد معین نہیں کی تھی) حضرت علی نے فرما یا میرے نزدیک اسی کوڑے لگانے مناسب ہیں کیونکہ آدمی جب شراب بیے گامست ہو جائے گا واجہ اس کو اور جب واہیات کے گا تو کسی کو گائی بھی دے گا ایسانی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کوڑے مقرر کیے خمرین ۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب شر ابول كى بيان ميں

خمر کی حد کابیان

حايث 2120

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُبِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِنِ الْخَبْرِ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَبْرِ وَأَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَلْوِ الْخَلْوِ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَبْرِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَدُ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَبْرِ

ابن شہاب سے پوچھا گیا غلام اگر شراب ہیے تو اس کی کیا حدہے انہوں نے کہا مجھے یہ پہنچا کہ غلام پر آزاد کی نصف حدہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کے نصف حدلگائی۔

-----

باب: کتاب شرابول کی بیان میں

خمر کی حد کابیان

حايث 2121

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَامِنْ شَيْئٍ إِلَّا اللهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَلَّا

سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کوئی گناہ نہیں گر اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیاجائے سوائے حدے۔

-----

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں خرکی حد کابیان

حايث 2122

قَالَ مَالِكُ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَيِبَ شَهَا بَا مُسْكِمًا فَسَكِمَ أَوْلَمْ يَسْكُنْ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ کہامالک نے ہمارے نزدیک بیہ تھم ہے کہ جو کوئی ایسی شر اب پئے جس میں نشہ ہو تو اس کو حد پڑے گی خواہ اس کو نشہ ہوا ہویانہ ہواہو۔

.....

جن دوچيزوں كوملا كرنىيذنه بنانى چاہئے۔

باب: كتاب شر ابول كى بيان ميس جن دوچيزوں كو ملاكر نيبزنه بناني چاہئے۔

حديث 2123

عَنْ عَطَائِ بْنِ بِسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْمُ وَالرُّطَبُ جَبِيعًا وَالتَّبُرُو النَّرِيبُ جَبِيعًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْمُ وَالرُّطَبُ جَبِيعًا وَالتَّبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْ فَرِما يَا كَهُ كَدِر تَحْجُور اور بَكِي تَحْجُور ملاكر مَعِلُو عَنه سے روایت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے منع فرما يا كه گدر تحجُور اور الگور ملاكر مَعِلُوئِ جائيں۔

\_\_\_\_\_\_

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں جن دوچیزوں کو ملاکر نیپزنہ بنانی چاہئے۔

حايث 2124

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّهُرُوَ الزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالزَّهُوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا

ابو قادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور اور انگور کے ملا کر نبیز پینے سے اور گدر اور پختہ تھجور کو ملا کر نبیذ پینے سے۔

> باب: کتاب شر ابول کی بیان میں جن دوچیزوں کو ملا کر نیبزنہ بنانی چاہئے۔

مايث 2125

قَالَ مَالِكَ وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِى لَمْ يَزَلُ عَلَيْهِ أَهُلُ الْعِلْمِ بِبَكِينَا أَنَّهُ يُكُمَ لاَ ذَلِكَ لِنَهْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ كَهِا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَم

جن برتنوں میں نبیذ بنانا مکروہ ہے۔

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں جن بر تنوں میں نبیذ بنانا کروہ ہے۔

حايث 2126

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَاذِيهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحُوهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ فَقِيلَ لِى نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّائِ وَالْمُزَفَّتِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے کسی غزوے میں خطبہ پڑھا میں بھی آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کی طرف چلا سننے کے واسطے لیکن میرے پہنچنے سے پہلے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم فارغ ہو گئے میں نے لوگوں سے بوچھا کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے نبیذ بھگونے سے تو چھا کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے نبیذ بھگونے سے تو سے اور مرتبان میں۔

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں جن بر تنوں میں نبیذ بنانا کروہ ہے۔

حايث 2127

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّائِ وَالْمُزَفَّتِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا میوہ تر کرنے سے توبیخ اور مرتبان میں

-----

خمر کی حرمت کابیان

باب: كتاب شر ابول كى بيان ميں

خمر کی حرمت کابیان

حايث 2128

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سُبِلَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِيتُعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَحَرَاهُر

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہتع (شہد کی شراب) کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شراب نشہ کرے وہ حرام ہے۔

باب: کتاب شرابوں کی بیان میں

خمر کی حرمت کابیان

حديث 2129

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ عَنْ الْغُبَيْرَائِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا عطاء بن يبارسے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سوال ہوا جوار كی شر اب كے بارے میں آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا بہتر نہیں ہے اور منع کیا اس سے۔

-----

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں

خمر کی حرمت کابیان

حايث 2130

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَبْرَفِ الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایاجو شخص دنیامیں شر اب پئے گا پھر اس سے توبہ نه کرے گاتو آخرت میں شر اب سے محروم رہے گا۔

\_\_\_\_\_

## شراب کی حرمت کے مختلف مسائل

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں شراب کی حرمت کے مخلف مسائل

حايث 2131

عَنْ ابْنِ وَعُلَةَ الْمِصْ ِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَبَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِبْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا قَالَ لا فَسَارَّهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِبْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا قَالَ لا فَسَارَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَارَهُ تَهُ فَقَالَ أَمَوْتُهُ أَنْ يَلِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَارَهُ تَهُ فَقَالَ أَمَوْتُهُ أَنْ يَلِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَارَهُ تَهُ فَقَالَ أَمَوْتُهُ أَنْ يَلِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ سَارَهُ تَهُ فَقَالَ أَمَوْتُهُ أَنْ يَلِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى ا

ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے واسطے ایک مشک شر اب کی تحفہ لایا آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کیاتو نہیں جانتا کہ الله تعالی نے اس کو حرام کیا ہے وہ بولا مجھے خبر نہیں، ایک شخص نے چیکے سے اس کے کان میں کچھ کہا آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے بچے چھاتو نے کیا کہا؟ وہ بولا میں نے بچ ڈالنے کو کہا، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جس نے اس کا بینا حرام کیا اس نے اس کا بینا حرام کیا ہے۔ اس کا بیخانجی حرام کیا یہ سن کر اس شخص نے مشک کا منه کھول دیاسب شر اب بہہ گئی۔

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں شر اب کی حرمت کے مخلف مسائل

عايث 2132

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَاعُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَادِئَ وَأُبَّ بْنَ كَعْبِ شَهَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَهْرِقَالَ فَجَائَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَهْرَقَلُ حُرِّمَتُ فَقَالَ أَبُوطُلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَادِ فَاكْسِهُ هَا قَالَ فَقُهْتُ إِلَى مِهْرَاسِ لَنَا فَضَهَ بْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّهَتُ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں ابوعیب بن جراح اور ابی بن کعب کو شر اب پلایا کر تا تھا تھجور اور خشک تھجور کی اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا شر اب حرام ہو گئی، ابو طلحہ نے کہا اے انس اٹھو گھڑے بھوڑ دو میں اٹھا اور موسل سے مار کر سب گھڑوں کو بھوڑ

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں شراب کی حرمت کے مخلف سائل

عايث 2133

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف آئے تولوگوں نے وہا اور آب وہوا کے بھاری ہونے کا بیان کیا اور کہا بغیر اس شراب کے ہمارا مزاج اچھا نہیں رہتا آپ نے کہا شہد پیوا نہوں نے کہا شہد موافق نہیں ایک شخص بولا ہم اسی کو اس طرح تیار کریں جس میں نشہ نہ ہو آپ نے کہاہاں ، انہوں نے اس کو پکایا اتنا کہ ایک تہائی رہ گیا دو تہائی جل گیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے انہوں نے انگل ڈالی جب وہ چَپ چَپ کرنے لگا آپ نے فرمایا بیہ طلا تو اونٹ کے طلا کے مشابہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پینے کی اجازت دی عبادہ بن صامت نے کہا آپ نے حلال کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں کیا جس کو تونے حلال کر دیا جس کو تونے حلال کیا۔

باب: کتاب شر ابول کی بیان میں شراب کی حرمت کے مخلف سائل

حايث 2134

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِمُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِنِّ أَشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَبِعَ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّ لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلاَ تَبْتَاعُوهَا وَلا تَعْصِرُوهَا وَلا تَشْرَبُوهَا وَلا تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ان سے عراق کے لوگوں نے کہاہم تھجور اور انگور کے پھل خریدتے ہیں پھر اس کی شر اب بناکر بیچتے ہیں عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه نے کہامیں گواہ کر تاہوں الله کواور فرشتوں کواور جوسنتے ہیں جن اور آدمی کہ میں اجازت نہیں دیتاتم کو بیچنے کی نہ خریدنے کی نہ نچوڑنے کی نہ پینے کی نہ پلانے کی کیونکہ شر اب پلید ہے شیطان کا کام

.....

# باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعا کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعا کابیان

عايث 2135

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَادِكَ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَادِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُلِّهِمْ يَعْنِي أَهُلَ الْبَدِينَةِ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے پر ورد گار بر کت دے مدینہ والوں کی ناپ میں اور برکت دے ان کے صاع میں اور مدمیں۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدینہ کے واسطے اور مدینہ کے رہنے والوں کے واسطے دعا کابیان

حايث 2136

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّ أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِبِثُلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ثُمَّ يَدُعُواً صُغَرَولِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ پہلا میوہ دیکھتے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر فرماتے اے پروردگار برکت دے ہمارے بھلوں میں اور برکت دے ہمارے شہر میں اور برکت دے ہمارے میں اور برکت دے ہمارے میں اور برکت دوست ہیں برکت دے ہمارے صاع میں اور برکت دے ہمارے مد میں، اے پروردگار ابراہیم نے جو تیرے بندے اور تیرے دوست ہیں اور تیرے نبی سے دعاکی تھی مکہ کے واسطے تیر ابندہ ہوں اور نبی ہوں جیسے ابراہیم نے دعاکی تھی مکہ کے لئے اور اتنی اور اس کے ساتھ (اشارہ کرکے) پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے جھوٹے بچ کوجو موجود ہو تابلاتے اور وہ میوہ اس کودے دیتے۔

مدنيے ميں رہنے كابيان اور مدنيے سے نكلنے كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں مدينے ميں رہنے كابيان اور مدينے سے نكلنے كابيان

حايث 2137

عَنْ أَنَّ يُحَنَّسَ مَوْلَى النَّيَدِبْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَفِى الْفِتْنَةِ فَأَتَّتُهُ مَوْلاَ قُلْكُ أَنِي سَبِعْتُ وَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَاتَعُ مِى لُكُمُ فَإِنِّي سَبِعْتُ وَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَرَاتُعُ مِى لُكُمُ فَإِنِي سَبِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوالِيَهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُ اللهِ عَنْ كُواللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوالِيَهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُ اللهِ عَنْ كُواللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوالِيَهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُواللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوالِيَهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُواللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوَلَ لَا يَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم فَرَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ فَرَاكُ وَسَلَمُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ فَرَاكُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلْمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَاهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَل

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں مدينے ميں رہے كابيان اور مدینے سے نكلنے كابيان

حديث 2138

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْمَ جَائَهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَافِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَافِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَكُونِ بَيْعَتِي فَأَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا وَيَنْعَعُ طِيبُهَا

جابر بن عبد الله سے روایت ہے کہ ایک اعر ابی نے بیعت کی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر اس کو بخار آنے لگا مدینہ میں وہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم میری بیعت تور دیجئے آپ نے انکار کیا پھر آیا اور کہا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میری بیعت تور دیجئے آپ نے انکار کیا پھر آیا اور کہامیری بیعت تور دیجئے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم آیا اور کہامیری بیعت تور دیجئے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا وہ مدینہ سے نکل گیااس وقت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا مدینہ مثل دھو تکنی یا کھریا (بھٹی) ہے کہ جو میل نکال دیتی ہے اور خالص کندن رکھ لیتی ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدینے میں رہنے کا بیان اور مدینے سے نکلنے کا بیان

حديث 2139

عَنْ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُمِرْتُ بِقَىٰيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسی بستی میں جانے کا حکم ہوا جو بہت سی بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کو بیٹر ب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے برے آدمیوں کو نکال باہر کر تاہے جیسے کھریالوہے کا میل نکال دیتی ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدني ميں رہنے كابيان اور مدينے سے نكلنے كابيان

حديث 2140

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبُدَلَهَا

اللهُ خَيْرًا مِنْهُ

عروہ بن زبیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی شخص مدینہ سے نفرت کر کے نہیں نکاتنا مگر اللّٰہ جل جلالہ اس سے بہتر دوسرا آدمی مدینہ کو دے دیتا ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں مدينے ميں رہے كابيان اور مدينے سے نكلنے كابيان

حديث 2141

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي ذُهَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمُ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌلَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ فِي تَعْمَدُونَ وَيُعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرُلَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرُلَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرُلَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرُلَهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالْمَاكِينَةُ فَيْرُلُهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَالِيهِمْ وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالْمَنْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا مُؤْلِكُونَ فَي أَلُولُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعَالُونَ فَيَأْتِي فَوْمُ يُسُولُونَ فَيَتُوالِكُونَ فَي أَلُولُولُ وَلَا فَي عَلَيْكُونَ وَلَالْمُ لَا عُلُولُ وَلَا لَعُلُولُ وَلَا لَعُولُونَ وَلَالْمُ لِينَا فَي عَلَيْكُونَ فَي أَلْمُ لِينَا لَهُ وَلَا لَهُ لِللْهُ لَعُلُولُ فَا نُولِ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ فَي أَلَالُولُ لِلْهُ عَلَيْهِمْ وَمُ لَولُ كُلُولُ لَا لِهُ لِي لَاللّهُ لِي لَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَتُعْلِقُولُ لَاللّهُ فَيْ لَا لَهُ لِللْهُ عَلَيْكُمْ لَلْ فَالْمُ لِلْمُ لَلْهُ كُلُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لِللّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَهُ لَ

سفیان بن ابی زہیر سے روایت ہے کہاسنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ فتح ہو گا یمن وہال سے لوگ سیر کرتے ہوئے مدینہ کو آئیں گے اور اپنے گھر بار کو اور جو ان کے ساتھ جائے گامدینہ سے سے جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لئے کاش وہ جائے گامدینہ سے سے جائیں گے اور اپنے گھر بار کو اور جو ان کا کہنا مانے گا مدینہ سے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لئے کاش وہ جائے ہوتے اور عراق فتح ہو گا وہال سے پچھ لوگ سیر کرتے ہوئے آئیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لیے کاش وہ جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لیے کاش وہ جائے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر بار کو اور جو ان کا کہنا مانے گا مدینہ سے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لیے کاش وہ جائے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر بار کو اور جو ان کا کہنا مانے گا مدینہ سے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لیے کاش وہ جائے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر بار کو اور جو ان کا کہنا مانے گا مدینہ سے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ بہتر ہو گا ان کے لیے کاش وہ جائے ہوئے آئیں گ

\_\_\_\_\_

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مدینے سے نکلنے کابیان میں مدینے سے نکلنے کابیان

عايث 2142

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُتُرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتُ حَتَّى يَدُخُلَ الْكَلْبُ أَوُ الذِّنُّ بُ فَيُغَذِّى عَلَى بَعْضِ سَوَادِى الْمَسْجِدِ أَوْعَلَى الْمِنْبَرِقَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَادُ ذَلِكَ الزَّمَانَ قَالَ

#### لِلْعَوَافِي الطَّلْيُرِوَ السِّبَاعِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ تم چھوڑ دوگے مدینہ کواچھے حال میں یہاں تک کہ آئے گااس میں کتایا بھیڑیا تو پبیٹناب کیا کرے گامسجد کے تھمبول یا منبر پر صحابہ نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں مدینہ کے چھلوں کو کون کھائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جانور بھولے ہوں گے پر ندے اور در ندے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینے میں رہنے کا بیان اور مدینے سے نکلنے کا بیان

حايث 2143

عَنْ أَنَّ عُمَرَبُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِحِينَ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنُ نَفَتْ الْمَدينَةُ

عمر بن عبد العزیز جب مدینہ سے نکلے تو مدینہ کی طرف دیکھ کر روئے اور اپنے غلام مز احم سے کہنے لگے کہ شاید تم اور ہم ان لو گول میں سے ہوں جن کو مدینہ نے نکال دیا۔

------

مدینه منوره کی حرمت کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینه منوره کی حرمت کابیان

حايث 2144

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلُّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا

انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کا پہاڑ د کھائی دیا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتاہے اور ہم بھی اس کو چاہتے ہیں اے میرے رب!ابراہیم نے حرام کیامکہ کو اور میں حرام کر تاہوں

مدینہ کے دونوں کناروں کے در میان لڑائی کو۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینه منوره کی حرمت کابیان

حايث 2145

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَائَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَنْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَمَامُر

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے اگر میں ہر نوں کو چرتے ہوئے دیکھوں مدینہ میں توہر گزنہ چھیڑوں ان کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دونوں کنارے حرام ہیں۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینه منوره کی حرمت کابیان

حديث 2146

عَنْ أَبِي أَتَّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ وَجَكَ غِلْبَانًا قَلْ أَلْجَنُّوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ

ابوابوب انصاری نے لڑکوں کو دیکھاانہوں نے ایک لومڑی کو گھیر رکھا تھاایک کونے میں تو آپ نے لڑکوں کو ہنکا دیااور لومڑی کو حچوڑ دیا۔

-----

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

مدینه منوره کی حرمت کابیان

حايث 2147

قَالَ مَالِكَ لَا أَعْدَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَفِى حَمَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ هَذَا كَهَا لَكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَسَلِّمُ عَلَيْكُ وَسَلِّمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى مُعْتَعِلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَا عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَالْمُعُلِي عَلْمُ ع

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینه منوره کی حرمت کابیان

عايث 2148

عَنْ مَالِكُ عَنْ دَجُلٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىّٰ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالْأَسُوَافِ قَدُا صُطَدُتُ نُهُسًا فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِى فَأَرْسَلَهُ ايك شخص سے روایت ہے کہ میرے پاس زید بن ثابت آئے اور میں اسواف میں تھا اور میں نے شکار کیا تھا ایک چڑیا کا انہوں نے میرے ہاتھ سے اس کولے کر چھوڑ دیا۔

-----

### مدینه کی وباکابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدينه كى وباكا بيان

حديث 2149

عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ لَبَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وُعِكَ أَبُوبَكُم وَيِلَالُ قَالَتُ فَكَانَ أَبُوبَكُم إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُتَّى يَقُولُ كُلُّ فَدَخُلُتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبُوبَكُم إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُتَّى يَقُولُ كُلُّ الْمُرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِهَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرُفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ أَلَالَيْتَ شِعْرِى هَلُ الْمُرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِهَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرُفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ أَلَالَيْتَ شِعْرِى هَلُ المُوعِينَ مُنْ مُنْ شَهُ اللهُ وَمَنْ شَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤلِي إِذُخُ وَكُولِ إِذُ خَنْ وَهُلُ أَلِهُ مَا مَعْ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ كُنِّ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت ام المو منین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو ابو بکر اور بلال کو بخار آیا حضرت عائشہ ان کے پاس گئیں اور کہا کہ اے میرے باپ کیا حال ہے اے بلال کیا حال ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر کو جب بخار آتا تو وہ ایک شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے ہر آدمی صبح کرتا ہے اپنے گھر میں اور موت اس سے نزدیک ہوتی ہے اس کے جوتی کے تسمے سے ۔ اور بلال کا جب بخار اترتا تو اپنی آواز نکالتے اور پکار کر کہتے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات پھر مکہ کی وادی میں رہوں گا اور میرے گرد اذخر اور جلیل ہوں گی (اذخر اور جلیل دونوں گھاس ہیں مکہ کی (اور بھی میں پھر اتروں گامجہ نے بانی پر (مجنہ ایک جگھ ہے کئ میل پر مکہ سے وہاں زمانہ جاہلیت میں بازار سے ) اور بھی پھر دکھلائی دیل گے مجھے شامہ اتروں گامجہ نے بانی پر (مجنہ ایک جگھ ہے کئ میل پر مکہ سے وہاں زمانہ جاہلیت میں بازار سے ) اور بھی پھر دکھلائی دیل گے مجھے شامہ

طفیل (دو پہاڑ ہیں مکہ سے تمیس میل پریادو چشمے ہیں) حضرت عائشہ نے بیہ با تمیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر بیان
کیں آپ نے دعا فرمائی اے پروردگار محبت ڈال دے ہمارے دلوں میں مدینہ کی جتنی محبت تھی مکہ کی یا اس سے بھی زیادہ اور
صحت اور تندرستی کر دے مدینہ میں اور برکت دے اس کے صاغ اور مدمیں اور دور کر دے بخار وہاں کا اور بھیج دے اس بخار کو
جفہ (ایک بستی ہے مکہ سے بیاسی میل دور وہاں یہودی رہتے تھے) میں۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدينه كي وبإ كابيان

حديث 2150

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَ عَامِرُبُنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ قَدُ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبُلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عامر بن فہیرہ کہتے تھے کہ میں نے موت کو مرنے سے آگے دیکھ لیانامر دکی موت اوپر سے آتی ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدينه كى وباكابيان

حديث 2151

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْبَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی راہوں پر فرشتے ہیں اس میں نہ طاعون آتا ہے نہ د جال۔

مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کابیان

حايث 2152

عَنْ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِيَقُولُ كَانَ مِنْ آخِي مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَلَا عُبُورَ أَنْ بِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ

عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلام بیہ فرمایا اللہ جل جلالہ تباہ کرے یہود اور نصاری کوانہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کومسجدیں بنایا آگاہ رہو عرب میں دودین ندر ہیں۔

¥

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

مدینہ سے یہودیوں کے نکالنے کابیان

حديث 2153

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَبِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ابن شهاب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ عرب میں دودین نہ رہیں۔

مدینه کی فضیلت کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مدينه كى فضيلت كابيان

حديث 2154

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُنْ وَهَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَحَ لَهُ أُحُلُّ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَنْ وَهَ بِن زبير سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد کو دیکھ کر کہ بیہ پہاڑ ہم کو چاہتا ہے ہم بھی اسے چاہتے ہیں۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مدینہ کی نضیات کا بیان

عايث 2155

عَنْ مَالِك أَسْلَمَ مَوْلَى عُبَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَارَ عَبْلَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْلَهُ نَبِينًا وَهُوبِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ إِنَّ هَذَا الشَّمَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا فَجَائَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَكَيْهِ فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَبِينِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَعَبْدُ اللهِ نَادَاهُ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْتُ هِي حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ عُمَرُلاً أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ وَلا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ عُمَرُأَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌمِنْ الْهَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ هِي حَمَامُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ ءُبَرُلا أَقُولُ فِي حَمَمِ اللهِ وَلا فِي بَيْتِهِ شَيْئًا ثُمَّ انْصَمَفَ اسلم جومولی ہیں عمر بن خطاب کے ان سے روایت ہے کہ ہم مکہ کے راستے میں عبد اللہ بن عیاش کی ملا قات کو گئے ، ان کے پاس نیبز یائی اسلم نے کہا کہ اس شربت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جاہتے ہیں عبداللہ بن عیاش ایک بڑاسا پیالہ بھر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور ان کے سامنے رکھ دیاانہوں نے اس کواٹھا کر پیناچاہا پھر سر اٹھا کر کہایہ شربت بہت اچھاہے پھر اس کو بیااس کے بعد ایک شخص ان کے داہنی طرف بیٹا تھااس کو دے دیا جب عبداللہ بن عیاش لوٹ کر چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہاتو کہتاہے کہ مکہ بہترہے مدینہ سے عبد اللہ بن عیاش نے کہا کہ وہ حرم ہے اللہ کا اور امن کی جگہ ہے اور وہاں اس کا گھر ہے حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے کہامیں اللّٰہ کے گھر اور حرم کانہیں یو چپھتا (بلکہ ان دونوں میں کون ساافضل ہے) پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاتو کہتاہے کہ مکہ بہتر ہے مدینہ سے،عبداللہ بن عیاش نے کہا کہ مکہ میں اللہ کا حرم ہے اور امن کی جگہ ہے وہاں اس کاگھر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہامیں اللہ کے گھر اور حرم میں پچھ نہیں کہتا پھر عبدالله بن عياش جلے گئے۔

طاعون كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

طاعون كابيان

حايث 2156

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَمْعَ لَقِيَهُ أُمَرَائُ الْأَجْنَادِ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ

کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤجس کے دو کنارے ہوں ایک کنارہ سر سبز اور شاداب ہو اور دو سر اخشک اور خراب ہوا گر تواپنے اونٹوں کو سر سبز اور شاداب میں چرائے تب بھی تونے اللہ کی تقدیر سے چرایا اور جو تونے خشک اور خراب میں چرائے تب بھی تونے اللہ کی تقدیر سے چرایا استے میں عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ کہیں کام کو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں اس مسئلے کاعالم ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں وباء ہے تو وہاں نہ جاؤاور جب کسی سرزمین میں وباپڑے اور تم وہاں موجود ہوتو بھا گو بھی نہیں کہا ابن عباس نے کہ اس وقت حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ جل جلالہ کی حمد بیان کی اور لوٹ کھڑے۔

\_\_\_\_\_

#### باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

طاعون كابيان

حديث 2157

عَنْ سَعْدِبْنِ أَنِ وَقَاصٍ عَنْ أَيِيهِ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَا سَبِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ وَجُزُّأُ رُسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَائِيلَ أَوْعَلَى الطَّاعُونُ وَجُزُّأُ رُسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَائِيلَ أَوْعَلَى الطَّاعُونُ وَجُزُّأُ رُسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَائِيلَ أَوْعَلَى مَلْ الطَّاعُونِ وَقَالَ أَسُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُهُ وَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَإِذَا وَقَعَ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ فَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ مِنْ اللهُ عَلَوا مَلْكُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَا اللهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

سعد بن ابی و قاص نے اسامہ بن زیدسے بوچھاتم نے کیاسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بھیجا گیاتھا بنی اسر ائیل کے گروہ پریابہ کہا کہ ان پرجو تم سے پہلے تھے تو جب سنوتم کسی زمین میں طاعون پڑے اور تم وہاں موجو دہو تو جما گو بھی نہیں ابوالنصر نے کہانہ نکلو بھا گئے کے قصد سے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

طاعون كابيان

حايث 2158

عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِدِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَتَّا جَائَ سَنْ غَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَلُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَتَّا جَائُ سَنْ عَبُدُ اللهِ عُنَهُ إِلَى الشَّامِ فَلَتَهِ وَالشَّامَ قَالَ إِذَا سَبِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا فَأَخْبَرَهُ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانُهُ مِنْ مَنْ عَرُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ سَنْ عَرْبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ سَنْ عَلَيْهِ وَالْمَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ سَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ سَنْ عَبْهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَادًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَادًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا لَا عَلَيْهِ وَلِمَا مَا مُعَالِمُ مِنْ سَنْ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ مَا عَلَيْهِ وَلِمَا مَا مَا مُعَلِيْهِ وَلَا مَا مُنْ مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف نکلے جب سرع میں پہنچے ان کو خبر ملی شام میں وبا پڑی ہے تو عبد الرحمٰن بن عوف نے ان سے کہار سول اللہ نے فرمایا کہ جب کسی زمین میں سنو کہ وباہے تو وہاں نہ جاؤاور جب وبا پڑے اس زمین میں جس میں تم ہو تواس سے نکل نہ بھا گویہ سن کر حضرت عمر سرغ سے لوٹ آئے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

طاعون كابيان

حديث 2159

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَنْ غَ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ مَا لِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْن بن عوف كى حديث سن كر سالم بن عبد الله سے روایت ہے كہ حضرت عمر سرغ سے لوٹ آئے عبد الرحمٰن بن عوف كى حدیث سن كر

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

طاعون كابيان

حديث 2160

عَنْ مَالِك أَنْهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَبَيْتُ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ عَشَى قِأَبُيَاتٍ بِالشَّامِ امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک گھر رسّہ میں (ایک مقام ہے در میان میں عمرہ اور ذات عرق کے) پیندہے مجھ کو شام میں دس گھروں ہے۔

تقذیر میں گفتگوں کی ممانعت

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

حديث 2161

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْعٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى الَّذِى أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْعٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفْتَلُومُ فِي عَلَى أَمْرِقَكُ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بحث کی آدم اور موسیٰ نے تو غالب ہوئے آدم موسیٰ پر موسیٰ نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ اللہ علیہ واور نکالا ان کو جنت سے آدم نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ اللہ نے تجھے علم دیا ہر چیز کا اور برگزیدہ کیارسالت سے انہوں نے کہا ہاں پھر آدم نے کہا باوجو داس کے تو مجھے ملامت کرتا ہے ایسے کام پر جو میری نقدیر میں لکھا جاچکا تھا قبل میرے بیدا ہونے کے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

عايث 2162

عَنُ مُسْلِم بُنِ يَسَادِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُبَرَبُنَ الْخَطَّابِ سُيِلَ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُودِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِلُنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ فَقَالَ عُبَرُبُنُ الْخَطَّابِ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْهَا لَوْ اللهِ عَلَى خَلَقَ آدَمَ ثُمُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فِيمِينِهِ فَاسْتَخْيَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلَا عِيلِا لَعْلَا وَبِعَبَلِ أَهْلِ النَّادِ يَعْبَلُونَ فَقَالَ الْبَعْقِيمُ اللهُ عَلَقُ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْيَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَوُلاعِ لِلنَّادِ وَبِعَبَلِ أَهْلِ النَّادِ يَعْبَلُونَ فَقَالَ الْبَعْقِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِنَا اللهُ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ النَّادِ مَتَعْبَلَهُ النَّادِ عَلَى اللهُ النَّادِ مَتَى يَعْمَلُومُ اللهُ الْعَالَ النَّادِ فَلَى النَّادِ الللهُ اللهُ النَّادِ وَلَيْ اللهُ النَّادِ وَلَيْ اللهُ النَّادِ وَلَا عَلَى اللهُ النَّادِ عَلَى اللهُ النَّادِ عَلَى اللهُ النَّادِ اللهُ النَّادِ اللهُ النَّادِ عَلَى النَّادِ عَلَى النَّادِ اللهُ النَّادِ اللهُ النَّادِ اللهُ النَّادِ عَلَى اللهُ اللهُ النَّادِ عَلَى النَّادِ اللهُ الْمَالِ النَّادِ اللهُ اللهُ النَّادِ عَلَى النَّادِ اللهُ اللهُ المَالِ اللهُ اللهُ اللهُ النَّادِ عَلَى اللهُ اللهُ

مسلم بن بیبار جہنی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوااس آیت کے متعلق یعنی یاد کر اس وقت کو جب تیرے پرور دگارنے آدم کی پیٹھے سے ان کی تمام اولا دکو نکالا اور ان کو گواہ کیاان پر اس بات کا کیامیں نہیں ہوں پرور دگار تمہارا، بولے کیوں نہیں تو پرورد گارہے ہمارا، ہم نے اس واسطے گواہ کیا کہ کہیں ایسانہ کہوتم قیامت کے روز کہ ہم تواس سے غافل سخے حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس آیت کی تفییر کاسوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے آدم کو پیدا کیا بھر ان میں اپنادا ہناہا تھ بھیر ااور اولا د نکالی اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا اور یہ لوگ جنیتوں کے کام کریں گے بھر بایاں ہاتھ بھیر اان کی بیٹے پر اور اولاد نکالی فرمایا میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنموں کے کام کریں گے ایک شخص بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پیدا کر تاہے کسی بندے کو جنت کے واسطے تو اس سے جنیتوں کے کام کراتا ہے اور موت کے وقت بھی وہ نیک عمل کرکے مرتا ہے تواللہ جل جلالہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اور جب کسی بندے کو جہنم کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جہنیموں کے کام کراتا ہے یہاں تک کہ موت بھی اسے برے کام پر آتی ہے تو اسے جنم میں داخل کرتا ہے۔

······

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

تقديرييں گفتگوں کی ممانعت

حديث 2163

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمُرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

امام مالک کو پہنچا کہ فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جھوڑے جاتا ہوں میں تم میں دو چیزوں کو نہیں گمر اہ ہوگے جب تک پکڑے رہوگے ان کو، کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

حديث 2164

عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِ أَنَّهُ قَالَ أَدُرَكُتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ كُلُّ شَيْعٍ بِقَدَدٍ قَالَ طَاوُسٌ وَسَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْعٍ بِقَدَدٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوُ الْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ

طاؤس الیمانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہامیں نے چند صحابہ کو پایا کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے طاؤس نے کہامیں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا کہتے تھے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور ہوشیاری بھی۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

حديث 2165

عَنْ عَبْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِيَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللهَ هُوالْهَادِي وَالْفَاتِنُ عمروبن دینارسے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے سناخطبہ میں فرماتے تھے کہ اللہ ہی ہدایت کرنے والا اور گمر اہ کرنے والاہے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں تقدیر میں گفتگوں کی ممانعت

عَنْ عَبِّهِ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُمَعَ عُهَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ مَا رَأَيْكَ فِي هَؤُلَائِ الْقَدَرِيَّةِ فَقُلْتُ رَأْي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُبُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَذَلِكَ رَأْبِي قَالَ مَالِك وَذَلِكَ رَأْبِي ابی سہیل بن مالک عمر بن عبد العزیز کے ساتھ جارہے تھے انہوں نے بوچھاابو سہیل سے کہ تمہاری کیارائے ہے قدریہ کے بارے میں ابو سہیل نے کہامیری رائے میہ ہے کہ ان سے توبہ کر اؤتوبہ کر لیں تو بہتر ، نہیں تو قتل کئے جائیں عمر بن عبد العزیزنے کہامیری رائے بھی یہی ہے مالک نے کہامیری بھی یہی رائے ہے ان لو گوں کے بارے میں۔

قدرکے بیان میں مختلف حدیثیں

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں قدرکے بیان میں مختلف حدیثیں

حايث 2167

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْبَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْى غَصَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِلَّبَا لَهَا مَا قُدِّرَلَهَا

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ چاہے کوئی عورت طلاق اپنی بہن کی تاکہ خالی کرے پیالہ اس کابلکہ نکاح کرلے کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے اس کو ملے گا۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

قدرکے بیان میں مختلف حدیثیں

حديث 2168

عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَعَلَى الْبِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُظَى اللهُ وَلَا عُنْ مُحَتَّدِ بُنُ اللهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَبِعْتُ هَوُلائِ مُعُطِى لِمَا مَنَ عَلَى مَنْ يَرِدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَبِعْتُ هَوُلائِ مُعَالِيَةِ وَسَلَّمَ عَلَى هَنِهِ الأَعْوَادِ اللهُ مَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَنِهِ الأَعْوَادِ

محمہ بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے منبر پر کہا اے لو گوں جو اللہ جل جلالہ دے اس کو کو ئی روکنے والا نہیں ہے اور کسی طاقت والے کی طاقت کام نہیں آتی جس شخص کو اللہ بھلائی پہنچانا چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے اور علم فقہ دیتا ہے پھر کہا معاویہ نے میں نے ان کلمات کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا انہیں لکڑیوں پر۔

\* "

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

قدر کے بیان میں مختلف حدیثیں

حديث 2169

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْعٍ كَمَا يَنْبَغِي الَّذِي لَا يَعْجَلُ شَيْعٌ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى سَبِعَ اللهُ لِبَنْ دَعَالَيْسَ وَرَائَ اللهِ مَرْفَى

امام مالک سے روایت ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ سب خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے پیدا کیا عرش کو جیسے چاہے جووقت مقرر کر دیاہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی کافی ہے مجھ کواللہ اور کافی ہے ایساکافی ہے کہ سنتاہے اللہ جو اس کو

# پکارے اللہ کے سوا کوئی شخص نہیں جس سے دعا کیاجائے۔

------

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں قدر کے بیان میں مختلف حدیثیں

حابث 2170

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ أَحَمَّا لَنْ يَبُوتَ حَتَّى يَسْتَكُمِلَ رِنْ قَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

امام مالک کو پہنچا کہ پہلے زمانے میں یوں کہاجا تا تھا کہ کوئی آدمی نہیں مرے گاجب تک کہ اس کارزق پورانہ ہو پس اختصار کروطلب معاش میں۔

.....

خوش خلقی کے بیان میں

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

خوش خلقی کے بیان میں

حديث 2171

عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِى فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ

معاذبن جبل سے روایت ہے کہ آخری وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو کی جب میں رکاب میں پاؤں رکھنے لگا یہ تھی کہ اے معاذخوش خلقی کرلو گوں سے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خوش خلقی کے بیان میں

حايث 2172

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَنَ أَيْسَمَ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اثْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ

#### تُنْتَهَكَ حُرُمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ بِهَا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا کے دو کاموں میں اختیار ہواتو آپ نے آسان امر کو اختیار کیا بشر طیکہ اس میں گناہ نہ ہواگر گناہ ہوتاتوسب سے زیادہ آپ اس سے پر ہیز کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے واسطے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر جب اللہ کی حرمت میں خلل پڑے تو اس وقت بدلہ لیتے تھے اللہ کے واسطے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں خوش خلق کے بیان میں

حابث 2173

عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْئِ تَرْكُهُ مَالَا يَغْنِيهِ

علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بہتر یوں میں سے یہ ہے کہ آدمی بے کار اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

خوش خلقی کے بیان میں

حديث 2174

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ اسْتَأُذَنَ رَجُلُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اسْتَأُذَنَ رَجُلُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اذن چاہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا اور

میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا آدمی ہے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرایا برا آدمی ہے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت دی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس کے ساتھ بہتے ہوئے سنا جب وہ چلا گیاتو میں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہننے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب آدمیوں میں براوہ آدمی ہے جس سے لوگ بچیں یاڈریں اس کے شرکے سبب سے۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خوش خلقی کے بیان میں

حديث 2175

عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَادِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتُمُ أَنْ تَعْلَمُوا مَالِلْعَبْدِ عِنْ لَا رَبِّهِ فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاعِ كعب احبار نے کہا کہ جب تم کسی بندہ کا حال جانا چاہواس کے پروردگار کے پاس تودیکھولوگ اس کو کیسا کہتے ہیں۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں خوش خلقی کے بیان میں

حديث 2176

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ الْمَرْئَ لَيُدُدِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّاهِى بِالْهَوَاجِدِ يجى بن سعيد سے روايت ہے كہ مجھ كويہ پہنچا كہ آدمی حسن خلق كی وجہ سے رات بھر عبادت كرنے والے اور دن بھر پياسے رہنے والے كادر جہ حاصل كرتا ہے۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خوش خلقی کے بیان میں

حايث 2177

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْهُسَيَّبِ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ سعید بن مسیب نے کہا کیا میں بہ بتاؤں تم کو وہ چیز جو بہت می نمازوں اور صدقہ سے بہتر ہے لو گوں نے کہا بتاؤ سعید نے کہا ایک دوسرے کے پیچ صلح کرادیں اور بچوتم بغض اور عدوات سے بیہ خصلت مونڈ نے والی ہے نیکیوں کو۔

-----

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خوش خلقی کے بیان میں

حديث 2178

عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأَثَيَّمَ حُسْنَ الْأَخْلَقِ امام مالك كو پنجا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ميں اس واسطے بھيجا گيا كه اخلاق كى خوبيوں كو پورا كر دوں

حیایعنی شرم کے بیان میں

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

حیالیعنی شرم کے بیان میں

حديث 2179

عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ حِنْ ذَيْدِ بْنِ طُلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ حِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَائُ

زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

حیایعنی شرم کے بیان میں

حديث 2180

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى رَجُلٍ وَهُوبَيِعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَائِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى رَجُلٍ وَهُوبَيِعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَائِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَائِ مِنْ الْإِيمَانِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے دیکھاایک شخص کونصیحت کر رہاتھااپنے

# بھائی کو حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے دے کیونکہ حیاایمان میں سے ہے۔

غضب کے بیان میں

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

غضب کے بیان میں

حايث 2181

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَجُلًا أَنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّبْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ وَلَا تُكُثِرُ عَلَى فَأَنْسَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْضَبْ

حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت ہے کہ ایک شخص آیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور بولا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چند با قیس بتادیجئے جن سے میں نفع اٹھاؤں اور بہت با قیس نہ بتانا میں بھول جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو غصہ مت کیا کر۔

,

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

غضب کے بیان میں

حايث 2182

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنْثَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَهُ لِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ آدمی وزر آور نہیں ہے جو کشتی میں لوگوں کو پچپاڑ دے وزر آور ہے جو اپنے نفس پر قادر ہوغصے کے وقت۔

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

حايث 2183

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَنَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو درست نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کی مسلمان کو چھوڑ دے تمین دن سے زیادہ یا ہیہ طے تو وہ نہ دیکھے یاوہ ملے تو نہ دیکھے بہتر ان دونوں میں وہ ہے جو پہلے سلام علیک کرے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

حايث 2184

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَكَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِرَأَ خَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت بغض کرو مرحسد کرو مت بیٹے بھیروایک دوسرے سے بلکہ ہو جاؤاللہ کے بندے بھائی بھائی نہیں درست ہے کسی مسلمان کو کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے تمین راتوں سے زیادہ۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

حديث 2185

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْنَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَخَافُوا وَلا تَكَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بچوتم بدگمانی سے کیونکہ بدگمانی بڑا حجوٹ ہے اور مت کھوج لگاؤاور مت تفتیش کرواور مت حرص کرود نیا کی اور مت حسد کرونہ بغض کرونہ ایک دوسرے سے پیٹے موڑو بلکہ ہو جاؤاللہ کے بندے بھائی بھائی۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں ملاقات ترک کرنے کے بیان میں

حايث 2186

عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي مُسْلِم عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَائِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادَوُا تَحَابُوا وَتَذُهَبُ الشَّحْنَائُ

عطا بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خراسانی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مصافحہ کروایک دوسرے سے دل کا کینہ جاتارہے گاہدیہ سجیجوا یک دوسرے کی دوست ہوجاؤگے اور دشمنی جاتی رہے گی۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

حايث 2187

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَبِيسِ فَيُغْفَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْمِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَائُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

ابوہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے کھل جائے ہیں ہیر اور جعر ات کے روز تو ہر بندہ مسلمان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر تاوہ بخش دیاجا تا ہے مگر وہ شخص جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہو کہاجا تا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کو دیکھتے رہو جب تک وہ مل جائیں ان دونوں آدمیوں کو دیکھتے رہو جب تک وہ مل جائیں ان دونوں آدمیوں کو دیکھتے رہو جب تک وہ مل جائیں۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ملا قات ترک کرنے کے بیان میں

حايث 2188

عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً أَنَّهُ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَيِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا

كيڑے زينت كے واسطے يہننے كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں كيڑے زينت كے واسطے بہنے كابيان

حايث 2189

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ بِنِى أَبْتَادٍ قَالَ جَابِرُ فَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُنْتُ إِلَى غِمَارَةٍ لَنَا فَالْتَبَسُتُ فِيها شَيْئًا فَوَجَدُتُ فِيها جِرُهُ وَشَّاعٌ فَكَسَنْتُهُ ثُمَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مِنَ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ الْبَدِينَةِ قَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ خَرَجْنَا بِهِ يَا وَسُلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا قَالَ فَقُلْتُ خَرَجُنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ الْبَدِينَةِ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُهُ مَنَ أَنَا وَهُ عَلَيْهِ بُرُدَانِ لَهُ قَلْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَمَا لَهُ ثُوبَانِ غَيْرُهُ مَنَ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے غزوہ بن انمار میں توہم ایک در خت کے تلے اترے ہوئے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دئے میں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکر اتر میں اپنی زنبیل کو دیکھنے گیا اس میں ڈھونڈ نے لگا توا یک ککڑی ملی میں اس کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا میہ کہاں سے آئی جابر فی میں اس کو تے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہم اس کو لے کر نکلے تھے بھر جابر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جس کا

سامان سفر ہم نے کر دیا تھاوہ ہمارے جانور چرا تا تھاجب وہ پیٹے موڑ کر جانور چرانے جانے لگا تو وہ چادریں اوڑھے ہوئے تھا جو پھٹ کر چندی چندی ہوگئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکے کر فرمایا کہ کیا اور کیڑے اس کے پاس نہیں ہیں جابر نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں گھری میں بندھے ہیں میں نے اس کو پہننے کے لئے دیئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ کیڑے گھری سے نکال کر پہن لئے جب پھر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا تھا خد ااس کی گردن مارے اب کیا اچھا معلوم نہیں ہو تا اس کو اس شخص نے یہ سن کر کہا یارسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا تھا خد ااس کی گردن ماری جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا اللہ کی راہ میں میری گردن ماری جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں میری گردن ماری جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں میری گردن ماری جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كيڑے زينت كے واسطے بہننے كابيان

حايث 2190

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّ لَأُحِبُّ أَنْ أَنْظُولِلَ الْقَادِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عالم کوا چھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں۔

.....

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں کپڑے زینت کے واسطے پہننے کا بیان

حديث 2191

عَنْ عُهُرُبْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَهَعَ دَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيمَابَهُ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه جب الله تم كووسعت دے تواپنے اوپر بھى وسعت كرواپنے كبڑے بنالو۔

رنگین کپڑے پہننے اور سونا پہننے کا بیان

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں رنگین کپڑے پہنے اور سونا پہنے کا بیان

حديث 2192

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوعَ بِالْبِشْقِ وَالْمَصْبُوعَ بِالزَّعْفَى انِ نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر گیرومیں رنگے ہوئے کپڑے اور زعفر ان میں رنگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ر تگین کیڑے پہننے اور سونا پہننے کا بیان

حايث 2193

عَنْ مَالِك يَقُولُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنْ النَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَخَتُّم النَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِمِنْهُمُ وَالصَّغِيرِ

کہامالک نے میرے نزدیک بچوں کو یعنی لڑکوں کو سونا پہنانا مکروہ ہے کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا کہ آپ نے سونے کی انگو تھی پہننے سے منع فرمایا اور میں مکروہ جانتا ہوں سونے کا پہننا بڑے مرد اور چھوٹے لڑکے کے واسطے زر قانی نے کہا بڑے مرد کے واسطے مکروہ تنزیبی ہے مگر چاندی کازیور لڑکے کو پہنانا بعض علماءکے نزدیک درست ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ

------

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

ر منگین کیڑے پہننے اور سونا پہننے کا بیان

حديث 2194

عَنْ مَالِك قَالَ يَقُولُ فِي الْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَى قِفِ الْبُيُوتِ لِلِيِّ جَالِ وَفِي الْأَفْنِيَةِ قَالَ لَا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَرَامًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ

کہامالک نے مر دوں کو کسم سے رنگی ہوئی چادریں اوڑ ھناگھریااس کے گر داگر دمیں حرام نہیں سمجھتالیکن نہ پہننامیرے نزدیک بہتر اور اس سوائے اس کے اور لباس پہنناا چھاہے۔

اون اور ریشم کے کیڑے پہننے کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں اون اور ریشم کے کپڑے پہنے کا بیان

حەيث 2195

عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ النُّبَيْرِ مِطْنَ فَ خَرِّ كَانَتُ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد اللہ بن زبیر کو ایک کپڑ اپہنا تا جس میں اون اور ریشم تھا اور حضرت عائشہ بھی اس کو پہنا کرتی تھیَ

.....

جو کیڑاعور توں کو پہننا مکروہ ہے اس کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جو کیڑاعور توں کو پہننا مکروہ ہے اس کا بیان

حديث 2196

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيتٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيفًا

مر جانہ سے روایت ہے کہ حفصہ بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں ایک باریک سر بند اوڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھار ڈالا اور موٹے کپڑے کا سر بند اوڑھادیا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

جو کیڑ اعور توں کو پہننا مکر وہ ہے اس کا بیان

حايث 2197

عَنْ أَبِهُ مُرْيُرَةً أَنَّهُ قَالَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُبِيلاتٌ لاَيَهُ خُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِهُ نَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُمِنْ مَسِيرَةٍ خَبْسِ مِائَةِ عَامٍ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جوعور تیں کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہیں خود بھی سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہیں اور خاوند کو بھی ہٹادیتی ہیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو تک نہ سو نگھیں گی حالا نکہ جنت کی خوشبو پانچے سوبرس کی راہ سے آتی ہے۔

.....

# باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں جو کیڑا عور توں کو پہننا کروہ ہے اس کا بیان

حايث 2198

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَنَظَرَفِ أُفُقِ السَّمَائِ فَقَالَ مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا وَقَعَ مِنْ الْفِتَنِ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بید ار ہوئے اسمان کی طرف دیکھے کر فرمایا کہ رات کو اللہ جل جلالہ نے کتنے ایک خزانے کھولے اور کتنے ایک فتنے واقع ہوئے کتنی عور تیں ایسی ہیں جو دینا میں تو کپڑے پہنے ہوئی ہیں مگر قیامت کے روز ننگی ہوں گی ہوشیار کر دوان کو ٹھریوں والیوں کو۔

كيڑاب كارلئكانے كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كبراب كارالكان كابيان

حديث 2199

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيلاً عَ لَاينُظُو اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَمِر ضَى اللهُ تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنا کیڑلئکائے گا تکبر کے طور پر تو قیامت کے روز اللہ جل جلالہ اس کی طرف نظر تک نہ کرے گا۔

•

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

كيرر الب كارات كابيان

حديث 2200

## روزاس شخص کی طرف جواپناتہ بندلٹکائے تکبر کے طور پر۔

------

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كيرراب كاراشكان كابيان

حايث 2201

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأًنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُو اللهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُوْثُونِهُ خُيلائ عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہیں نظر کریگا الله جل جلاله قیامت کے روز اس شخص کی طرف جو اپنا کپڑ الٹکائے غرور اور گھنٹہ کے طور پر۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

كبر اب كارا الكانے كابيان

حديث 2202

عَنُ الْعَلَائِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُدِئَ عَنُ الْإِزَادِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَبِعْتُ مَنْ الْعَلَائِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذْ رَهُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَغِي النَّادِ لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّإِذَا رَهُ بَطَرًا

عبدالرحمن بن یعقوب سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ابوسعید خدری سے پوچھاازار کاحال انہوں نے کہا مجھے علم ہے میں بتا تاہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن کی ازار پنڈلیوں تک ہوتی ہے خیر شخنوں تک بھی رکھے تو بچھ قباحت نہیں ہے اس سے نیچ جہنم میں جانے کی بات ہے اللہ قیامت کے روز اس شخص کی طرف نظر نہ کرے گاجوا پنی ازار لٹکائے غرواور گھمنڈ کے طور پر۔

عورت اپنا کیڑالٹکادے تو کیا تھم ہے؟

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں عورت اپناكير الطادے تو كيا تھم ہے؟

حديث 2203

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرُأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّر سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَنِيلُ عَلَيْهِ

ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار لٹکانے کا ذکر کی تو میں نے پوچھایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت ازار نیچے رکھے ام سلمہ نے کہاا تنی تو کھل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ نیچے رکھے اس سے زیادہ نہیں۔

جوتی پہننے کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جوتی پہننے کا بیان

حديث 2204

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَبِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَبِيعًا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نہ چلے تم میں کوئی ایک جوتی پہن کر چاہئے کہ دونوں جو تیاں پہنے یادونوں اتار دے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جوتی پہننے کا بیان

حايث 2205

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اثْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَهِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَ آخِرَهُمَا تُنْزَعُ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جو تا پہنے کوئی تم میں سے چاہے

کہ داہنے پیرییں اول پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پیر کا اتارے تو داہنا پیر پہنتے وقت شروع میں رہے اور اتارتے وقت اخیر میں رہے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں جوتی پہننے کابیان

حديث 2206

عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَادِ أَنَّ رَجُلًا نَوَعَ نَعْلَيْهِ فَقَالَ لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ لَعَلَّكَ تَأُوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى قَالَ ثُمَّ قَالَ كَعْبُ لِلنَّجُلِ أَتَدُدِى مَا كَانَتُ نَعْلَامُوسَ

کعب الاحبار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی جوتی اتاری کعب الاحبار نے کہاتم نے کیوں جو تیاں اتاریں شاید تونے اس آیت کو دیکھ کر اتاری ہوں گی اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا سے جب وہ طور پر جانے لگے فر مایا اتار جو تیاں اپنی مگر تو جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو تیاں کا ہے کی تھیں۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جوتی پہننے کا بیان

حديث 2207

قَالَ مَالِكُ لَا أَدُرِى مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ كَعُبُّ كَاتَتَامِنْ جِلْدِحِمَادٍ مَيِّتٍ

کہامالک نے مجھ معلوم نہیں اس شخص نے کیاجو اب دیا کعب نے کہاحضرت موسیٰ کی جو تیاں مر دہ گدھے کی کھال کی تھیں۔

كيڑے پہننے كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كيڑے سيننے كابيان

حديث 2208

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَنَةِ

وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرُجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَبِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَيْهِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منع کیار سول اللہ نے دولباسوں سے اور دوبیعوں سے ایک بیج ملامسہ اور دوسرے نیج منابذہ سے اور ایک کپڑے اوڑھ کر اختباء کرنے سے جب کہ اس کی شر مگاہ پر کوئی کپڑانہ ہوااور ایک کپڑاسارے بدن پرلپیٹ لینے ہے۔

.....

#### باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كبرر يهنن كابيان

حايث 2209

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَائَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْبَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهَا حُلَلُ فَأَعْلَى عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُبَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلُ فَأَعْلَى عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُبَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكْسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكْسُكَهَا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكْسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُولُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَكُولُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ایک کپڑاریشی بکتا ہوا دیکھا مہجد کے روز دروازے پرانہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے کہاکاش آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جس روز آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد کے لوگ آیا کرتے ہیں پہنا کرتے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کپڑے کو وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں پچھ حصہ نہیں ہے پھراسی قسم کے چند کپڑے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو دیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو وہ شخص کہایار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطار دکے کپڑے کی بابت فرمایا تھا کہ اس کو وہ شخص بہنے گا جس کا آخرت میں بچھ حصہ نہیں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاس میں نے تجھے یہ کپڑا پہنے کو تھوڑی دیا ہے پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے وہ کپڑا اپنے ایک کافر بھائی کو دے دیا جو مکہ میں تھا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کپڑے پہننے کا بیان

حديث 2210

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَيَوْمَ إِنْ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ

انس بن مالک نے کہامیں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھاجب کہ وہ امیر المومنی تنھے ان کے دونوں مونڈھوں کے پچ میں کرتے میں تمین پیوند لگے تنھے ایک کے اوپر ایک۔

\_\_\_\_\_

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے حلیه شریف کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کا بیان

عايث 2211

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَى وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطِط وَلَا بِالسَّبِط بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ الْرُبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَى الْأَمُهَى وَلَا بِالْمَهِ وَلِ بِالسَّبِط بَعَثَهُ اللهُ عَنَّهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْمُ وَنَ شَعْرَةً بَيْنَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْمُ وَنَ شَعْرَةً وَلَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْمُ وَنَ شَعْرَةً وَلَا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْمُ وَنَ هَنْ وَالْمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْمُ وَنَ شَعْرَةً مَنْ اللهُ عَنْ وَالْمَالِي اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى وَالْمَ لَاللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لیے تھے بہت نہ ٹھگنے تھے سفید تھے چونے کی طرح نہ بہت گند می اور باللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت گھو نگریالے بھی نہ تھے اور بہت سیدتے بھی نہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن چالیس برس کا ہوا تو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی پھر بعد بنوت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مے اور مدینہ میں دس برس رہے اور سائم جرس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ہوئی اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ ہوں گے۔

عیسی بن مریم علیه السلام اور د جال کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں عسى بن مريم عليه السلام اور دجال كابيان

حايث 2212

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلَا آ دَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَائٍ مِنْ اللِّهِمِ قَلْ رَجَّلَهَا فَهِى تَقُطُّ مَائً مُتَّكِمًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوُ النِّهِمِ قَلْ رَجَّلَهَا فَهِى تَقُطُّ مَائً مُتَّكِمًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا قِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطِط أَعْوَدِ الْعَيْنِ الْيُهْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَةً طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا قَقِيلَ لِيهَ ذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھ کو خواب میں ایک رات معلوم ہوا کہ کعبہ کے پاس ہوں تومیں نے ایک شخص کو دیکھا گند می رنگ جیسے کہ تو نے بہت اچھے گند می رنگ کے آد می دیکھے ہوں اس کے کند صوں تک بال میں کنگھی کی ہے تو اس کے کند صوں تک بال میں کنگھی کی ہے تو ان سے پانی شیکتا ہے دو آد میوں پر تکبیہ لگائے یوں فرہایا کہ دو آمیوں کے کند صور ضی اللہ تعالی عنہ پر تکبیہ لگائے وہی شخص بیت اللہ کا طواف کر تاہے سومیں نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو کسی نے مجھ سے کہا یہ کہ مسیح ہے مریم کا بیٹا پھر میں نے یکا یک ایک اور شخص ہے در کیکھا نہا یت گھائی ہیں انکھ کا کانا اس کی کافی آئکھا ایس تھی جیسے پھولا ہو اا گور سومیں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کسی نے مجھ سے کہا یہ مسیح دیاں والا دائیں انکھ کا کانا اس کی کافی آئکھا ایس تھی جیسے پھولا ہو اا گور سومیں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کسی نے مجھ سے کہا ہیہ مسیح دجال ہے۔

مومنوں کے طریقے کا بیان۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مومنوں کے طریقے کابیان۔

حابث 2213

عَنْ أَبِ هُرِيْرَةَ قَالَ خَنْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِنْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْاخْتِتَانُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں پیدائشی سنت ہیں ایک ناخن کا ٹنادوسرے مونچھیں کتروانا تیسرے بغل کے بال اکھاڑنا چوتھے زیر ناف کے بال مونڈ نایا نچویں ختنہ کرنا۔

•

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں مومنوں كے طريقے كابيان -

حديث 2214

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَاهَذَا فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارُ يَا إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ يَا رَبِّ ذِنْ وَقَارًا

سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت ابراہیم ہی نے سب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی اور سب سے پہلے ختنہ کیا اور سب سے پہلے م مونچھیں کتریں اور سب سے پہلے سفید بال کو دیکھ کر کہا کہ اے پرورد گاریہ کیا ہے اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ عزت اور و قار ہے، حضرت ابراہیم نے کہاتوا سے پرورد گارزیادہ عزت دے مجھ کو۔

,

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مومنوں کے طریقے کا بیان۔

حديث 2215

عَنْ مَالِك يَقُولُ يُؤْخَذُ مِنَ الشَّادِبِ حَتَّى يَبْدُو طَنَ فُ الشَّفَةِ وَهُوَ الْإِطَارُ وَلَا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفُسِهِ كهامالك نے مونچھوں كواتنا كترناچاہيے كہ ہونٹ كے كنارے كل جائيں يہ نہيں كہ بالكل كتر ڈالے۔

بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت

حديث 2216

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَالْحَدَةُ وَالْحِدَةُ وَالْحَدَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا بائیں ہاتھ سے کھانے کو اور ایک جو تا پہن کر چلنے کا اور ایک کپڑاسر سے پاؤں تک لپیٹ لینے کو اور ایک کپڑا اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھنے کو اس طرح کہ شرم گاہ کھلی رہے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بائیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت

حايث 2217

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَدِينِهِ وَلْيَشْرَبُ بِيَبِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے کہ جب کوئی کھائے تم بیس سے تو ایپنے داہنے ہاتھ سے کھائے اور بائیس ہاتھ سے کھائے اور بائیس ہاتھ سے کھائے اور بائیس ہاتھ سے بیتا ہے۔
سے پیتا ہے۔

مسكين كابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

مسكين كأبيان

حايث 2218

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو گھر گھر مانگتا پھر تا

ہے کہیں سے ایک لقمہ ملا کہیں سے دو لقمے کہیں سے ایک تھجور کہیں سے دو تھجوریں۔صحابہ نے پوچھا پھریار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکیں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال نہں ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کرے نہ لوگوں کواس کا حال معلوم ہے تا کہ اس کوصد قہ دیں نہ وہ مانگنے کو کھڑا ہو تاہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مسكين كابيان

حايث 2219

عَنْ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَادِيّ ثُمَّ الْحَارِقِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُدُّوا الْبِسْكِينَ وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرَقٍ

ام بجید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؛ دومسکین کواگر چیہ جلاہوا کھر ہو۔

كافركى آنتول كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كافركي آنتون كابيان

حديث 2220

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَايُّ الهُ سُلِمُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَا أُكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَايُّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَم نَهِ فَرَوْايا كَهُ مسلمان ايك آنت مِين كَهَا تا ہے اور كافر سات آنتوں مِين كھا تا ہے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كافركى آنتول كابيان

حايث 2221

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِحٌ فَأَمَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاقٍ

فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاةٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَلَهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَلَهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَلَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِبَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَايُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا مہمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کے دودھ دو ہے کا حکم کیاوہ سب پی گیا پھر دو سری بکری کو دوہا گیاوہ بھی پی گیا پھر تیسری بکری کا بھی پی گیا یہاں تک کہ سات بکر یوں کا دودھ پی گیا پھر دو سرے دن صبح کو وہ شخص مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ اس کے پینے کو دیاوہ پی نہ سکاتب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔

چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں پھو نکنے کی مانعت کے بیان میں

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں پھو تکنے کی مانعت کے بیان میں

حديث 2222

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشُهُ بُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُفِ بَطْنِهِ فَارَجَهَنَّمَ

ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پئے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ غٹاغٹ ڈالتا ہے۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

چاندی کے برتن میں پینے کی ممانعت اور پانی میں بھو تکنے کی مانعت کے بیان میں

حديث 2223

عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ بْنُ

الْحَكَم أَسَبِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّمَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُوسَعِيدٍ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِنُ الْقَدَى عَنْ فَاكَ ثُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِنُ الْقَدَى عَنْ فَاكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ قَالَ فَهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِنُ الْقَدَى عَنْ فَاكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ قَالَ فَإِنِّ أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ قَالَ فَأَهُوتُهَا

ابو مثنی جہنی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں بیٹے ہوا تھامر وان بن حکم کے پاس کہ اسے میں ابوسعید خدری آئے مروان نے ان سے کہا کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ منع کیاہے آپ نے پانی میں بھو نکنے سے، حضرت ابوسعید خدری نے کہا ہاں! ایک شخص بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا پیالے کو اپنے منہ سے جدا کر کے سانس لے لیا کر بھر وہ شخص بولا میں پانی میں کوڑاد یکھوں تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بہادے۔

كھڑے ہوكر پانی پينے كابيان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں کھڑے ہو کرپانی پینے کابیان

حايث 2224

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُهَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْبَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشَهَ بُونَ قِيَامًا امام مالك كو پہنچا كه عمر بن خطاب اور على بن ابى طالب اور عثمان بن عفان كھڑے ہوكر پانى پيتے تھے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

كھڑے ہوكر پانى پينے كابيان

حايث 2225

عَنُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعُلَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُنْ بِ الْإِنْسَانِ وَهُوَقَائِمٌ بَأْسًا ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سعد بن ابی و قاص کھڑے ہو کر پانی پینے میں کچھ قباحت نہیں جانتے تھے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کھڑے ہو کر پان پینے کا بیان

حديث 2226

عَنْ أَبِي جَعْفَ الْقَادِئِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَرَيْشُى بُ قَائِمًا ابوجعفر قارى نے ديکھا كەعبدالله بن عمررضى الله تعالى عنه كھڑے كريانى پيتے تھے۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں کھڑے ہو کریانی پینے کا بیان

حايث 2227

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبِيْدِ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا عبد الله بن زبير رضى الله تعالى عنه كھڑے ہوكر بإنى پيتے تھے۔

یانی یاشر بت پلاناشر وع کرنادا ہنی طرف سے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں یانی یاشر ہت پلاناشر وع کرناداہنی طرف ہے۔

حايث 2228

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبِي بِلَبَنِ قَلْ شِيبَ بِمَايْ مِنْ الْبِغُرِ وَعَنْ يَبِينِهِ أَعْمَ إِنَّ وَعَنْ أَنِي بِلَبَنِ قَلْ شِيبَ بِمَايْ مِنْ الْبِغُرِ وَعَنْ يَبِينِهِ أَعْمَ إِنَّ وَعَنْ أَنِي وَعَنْ يَبِينِهِ أَعْمَ إِنَّ وَعَالَ الْأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ لَا أَيْمَا لِكُنْ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْمُ الْمُعَمِّ الْعُمْمَ الْأَعْمَ الْأَعْمَ الْأَعْمَ الْأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس دودھ آیا جس میں کنوعیں کا پانی ملا ہوا تھا اور دا ہن طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدوی تھا اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی کراعر ابی کو دیا اور کہا پہلے دا ہنی طرف والے کو دو پھر جو اس سے ملا ہواہے پھر جو اس سے ملا ہواہے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

یانی ماشر بت بلاناشر وع کرنادا ہنی طرف سے۔

حايث 2229

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بِشَهَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَبِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَبِينِهِ غُلامُ وَعَنْ يَبِينِهِ عَنْكَ أَحَدًا يَسَادِهِ الأَشْهِيَا وَسُولَ اللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا عَنَا وَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَكِهِ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہنی طرف ایک لڑکا تھا اور بائمیں طرف بوڑھے بوڑھے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا اگر تواجازت دے تو پہلے میں ان لوگوں کو دے دوں؟ جو بائمیں طرف تھے، لڑکے نے کہا نہیں! خدا کی قتم یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کے جو تھے میں سے کسی کو دینا نہیں چاہتا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لڑکے کو دے دیا۔

------

## كھانے پينے كى مختلف احادیث كابيان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیان

عايث 2230

عَنْ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَلْ سَبِغْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَيْهًا أَعْمِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلُ عِنْمَكُ فِي شَيْئٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْى جَتْ أَقُرَاصًا مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخْذَتُ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتْ الْخُبْزَيِبَغْضِهِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَهَبْتُ بِهِ فَوَجَلْتُ ثُمَّ وَسَّتُنَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَهُبْتُ بِهِ فَوَجَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَهُبْتُ بِهِ فَوَجَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِسًا فِي الْمُسَجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُبْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَكُولُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا وَلَا لِلطَّعَامِ فَقُلْتُ النَّاسُ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُولُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ وَلَكُولُ اللهُ وَلَكُولُ لِللهُ عَلَى اللهُ ال

حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُتِي يَا أُمَّر سُلَيْمِ مَاءِنُكَ كِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرِبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتُ عَلَيْهِ أُمُّر سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَائَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشَىةٍ بِالدُّخُولِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنُ لِعَشَىةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَى قِحَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے: کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ واز سنی جو بھوک کی وجہہ سے نہیں نگلتی تھی۔ تو تیرے پاس کوئی چیز ہے کھانے کی ام سلیم نے کچھ روٹیاں جو کی نکالیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر میری بغل میں دبادیں اور کچھ کپڑامجھے اڑھا دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کولے کر آگیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں کھڑا ہور ہاآپ صلی الله عليه وآله وسلم نے خود یو چھا کیا تجھ کو ابا طلحہ نے بھیجاہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کے واسطے؟ میں نے کہاہاں!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں کو فرمایاسب اٹھو!سب اٹھ کر چلے، میں سب کے آگے آگیااورابوطلحہ کوجاکر خبر کی،ابوطلحہ نے ام سلیم سے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو گوں کوساتھ لیئے ہوئے آتے ہیں اور ہمارے پاس اس قدر کھانا نہیں ہے جوسب کو کھلائمیں ام سلیم نے کہااللہ اور اس کار سول خوب جانتا ہے ابو طلحہ نکلے اور رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم سے آگر ملے یہاں تک کہ ابو طلحہ اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر آئے آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تیرے یاس ہولے آ!ام سلیم وہی روٹیاں لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلڑے ٹکڑے کرایا پھرام سلیم نے ایک کپی گھی کی اس پر نچوڑ دی وہ ملیدہ بن گیااس کے بعد جواللہ جل جلالہ کو منظور تھاوہ آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا پھر آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا دس آد ميوں كو بلاؤ انہوں نے دس آد ميوں كو بلاياوہ سب کھاکر سیر ہو کر چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو بلاؤوہ بھی آئے اور سیر ہو کر چلے گئے پھر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایادس آد میوں کو ہلاؤوہ بھی آئے اور سیر ہو کر چلے گئے پھر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس کواور بلاؤیہاں تک کہ جتنے لوگ آئے ستر (70) آدمی تھے یااسی (80)سب سیر ہو گئے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

حديث 2231

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْاثَنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ وَاللهِ وَسَلَم فِي وَشَعُونَ كَا كَانَا كَايَت كُرتا ہے تین ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے دوشخصوں کا کھانا کا ایت کرتا ہے۔ آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار کو کفایت کرتا ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كھانے پينے كى مختلف احادیث كابيان

حايث 2232

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السِّقَائَ وَأَكُوا السِّقَائَ وَأَكُوا الْإِنَائَ أَوْ خَبِّرُوا الْإِنَائَ أَوْ خَبِّرُوا الْإِنَائَ وَأَطْفِئُوا الْبِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَائَ وَلَا يَكُشِفُ إِنَائً وَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ

جابر بن عبداللہ اسلمی سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند کر دروازے کو اور منہ باندھا کرومشک کا اور بند رکھا کروبر تن کو اور بچھا دیا کروچراغ کو کہ شیطان دروازہ کو نہیں کھولتا اور ڈاٹ کو نہیں نکالتا اور برتن نہیں کھولتا اور چوہا گھر والوں کو جلادیتا ہے۔

·-----

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كهانے پینے كى مختلف احادیث كابیان

حديث 2233

عَنْ أَبِى شُكَيْحِ الْكَغْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ فَلْيَعُلُ خَيْرًا أَوُ لِيَصْبُتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ فَلْيُكُمِ مُ خَلَيْكُمِ مُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ فَلْيُكُمِ مُ خَلَيْكُمِ مُ جَارَةُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِمِ فَلْيُكُمِ مُ خَلَيْكُمِ مُ جَارَةً وَمَنْ كَانَ يُوْمِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَلَّاقَةً وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتُوى عِنْدَهُ وَلا يَحْمِ جَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَال

چاہئے نیک بات بولا کرے یا چپ رہے اور جو ایمان لا یا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تواسے چاہئے اپنے ہمسایہ (لیعنی پڑوسی) کی خاطر داری کیا کرے اور جو ایمان لا یا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی آؤ بھگت کرے ایک رات دن تک مہمانی اچھے طور سے کرے اور تمین رات دن تک جو کچھ خاطر ہو کھلائے اور زیادہ اس سے تواب ہے اور مہمان کولا کُق نہیں کہ بہت کھیرے میز بان کے پاس کہ تکلیف دے اس کو۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

حديث 2234

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَهَا رَجُلُّ يَبْشِى بِطَرِيقٍ إِذُ اشْتَكَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَلَ بِغُرًا فَنَوْلَ فِيهَا فَشَرِبَ وَخَرَجَ فَإِذَا كُلُبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا اللهُ لَكُلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مَنْ الْعَطَشِ فَقَالُ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا اللهُ لَهُ فَقَالُوا يَا مِثْلُ النَّذِى بَلَغَ مِنِي فَنَوْلَ الْبِئُوفَ بَلَا خُقَدُ مَا لَكُلُ فِيهِ حَتَّى رَقِى فَسَعَى الْكُلْبَ فَشَكَى اللهُ لَهُ فَعَفَى لَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَآ جُوا فَقَالَ إِنْ كُلِّ ذِى كَبِي رَطْبَةٍ أَجُرٌ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستہ میں جارہا تھا اس کو بہت شدت سے بیاس لگی تو اس نے ایک کنواں دیکھا اس میں اتر کر پانی پیاجب کنو کس سے نکلاتو دیکھا ایک کتابانپ رہاہے اور بیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہاہے، اس نے سوچا اس کا بھی پیاس کی وجہ سے میری طرح حال ہوگا، پھر اس نے کنو کس میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھر ااور منہ میں اس کو دباکر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا اللہ جل جلالہ اس سے خوش ہوگیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جانوروں کے پانی پلانے میں بھی تو اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جانوروں کے پانی پلانے میں بھی تو اب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہر جاندار کے جگر میں تو اب ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كھانے پینے كى مختلف احادیث كابیان

حايث 2235

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَاعُبَيْدَةً بْنَ

الْجَرَّاحِ وَهُمُ ثَلَاثُ مِائَةٍ قَالَ وَأَنَا فِيهِمُ قَالَ فَخَى جُنَاحَتَّى إِذَا كُتَّا بِبَغضِ الطَّرِيقِ فَنِى الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْهَ وَ بِأَدُوا هِ فَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِرْوَدَى تَهُوِقَالَ فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِى وَلَمُ تُصِبُنَا إِلَّا تَهُوتُ الْقَلِيبِ فَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِرْوَدَى تَهُوقَالَ فَقَلَ هَا حَيْثُ فَيْتِكُ قَالَ ثُمَّ الْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْمِ فَإِذَا حُوثُ مِثُلُ الظَّرِبِ تَهُوةً فَقُلَ النَّاقِ الْفَالِثِ الْمَعْمِ فَإِذَا حُوثُ مِثُلُ الظَّرِبِ تَهُوهُ فَقُلْكَ وَمَا تُغْفِى تَهُوقًا لَ لَقَلْهُ وَجَلْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيتُ قَالَ ثُمَّ الْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْمِ فَإِذَا حُوثُ مِثُلُ الظَّرِبِ فَلَا الْعَيْلِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمَّ فَلَا عَنْ مَن أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمَّ فَلَا عَلْمُ مَن أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمْرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمُّ مَن أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمْرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمَّ مَنْ أَنْ لِكَالَ الْعَيْنُ مِن أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمْرَا بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتُ ثُمُ مَا مَا تُعْلِكُ الْمُعْلِيقِ مَن أَضُلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمْرَا بِرَاحِلَةِ فَرُحِلَةُ فَلَا عَلْمُ لَا عُلْمُ فَي مَنْ أَضَا مُنَا عُلَاكُ مَنْ مَا مُنَا عُلُولُ الْمُعَلِيقِ مَنْ أَعْلَاعِلُ مَا تُعْمَلُوا وَلَوْ الْمُولِ الْمُعْلِيقِ مُنْ أَنْ فَالْمُ لَا عُلْمُ اللْعَلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْلِيقِ فَا مُولِلْمُ اللْعَلْمِ الْمُعْلِقِ فَلَالَ الْمُعْلِيقِ الْمَالِعِيلُ مُنْ أَلْمُ لَا عُلُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُتَامِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجاسا حل دریا کی طرف اور ان پر حاکم مقر کیا ابو عبیدہ بن جراح کو۔اس لشکر میں تمین سو آدمی شے میں بھی ان میں شریک تھاراہ میں کھانا ختم ہو چکا ابو عبیدہ نے تعلم کیا کہ جس قدر کھانا دیا گرتے کھانا باقی ہے اس کو اکٹھا کر وسب اکٹھا کیا گیا تو دو ظرف کھجور کے ہوئے ابو عبیدہ اس میں سے ہر روز ہم کو تھوڑا تھوڑ کھانا دیا کرتے سے بہاں تک کہ ایک کھجور ہمارے حصہ میں آنے لگی پھر وہ بھی تمام ہوگئ وہب بن کیسان کہتے ہیں میں نے جابر سے بو چھا ایک تھے یہاں تک کہ ایک کھجور ہمارے حصہ میں آنے لگی پھر وہ بھی نہرہی تو قدر معلوم ہوئی۔دریا کے کنارے پر ہم نے ایک مچھلی پڑی پائی ایک کھجور میں تمہارا کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تو قدر معلوم ہوئی۔دریا کے کنارے پر ہم نے ایک مجھلی پڑی پائی کھڑی کرنے کا دوہڈیاں کھڑی کرکے رکھی گئیں توان کے نیچے سے اونٹ چلا گیا اور ان سے نہ لگا۔

------

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كهانے پینے كى مختلف احادیث كابیان

حديث 2236

عَنْ عَبْرِهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَائَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَخْقَرَنَّ إِضَا عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَائَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَخْقَرَنَّ إِضَاءً وَالْمَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا

عمر بن سعد بن معاذ کی دادی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عور تو!نہ ذلیل کرے کوئی تم میں سے اپنے ہمسائے کو اگر چہ وہ ایک کھر جلا ہوا بکری کا بھیجے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں کھانے پینے کی مختلف احادیث کا بیان

حايث 2237

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَكْمٍ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ نُهُوا عَنْ أَكُلِ الشَّحْمِ فَبَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَبَنَهُ

عبد الله بن ابی بکرسے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تباہ کرے اللہ یہود کو حرام ہواان پر جربی کا کھاناتو انہوں نے اس کو پیچ کر اس کے دام کھائے۔

,

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

حايث 2238

عَنْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَائِ الْقَرَاحِ وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ وَخُبُزِ الشَّعِيرِ وَإِيَّاكُمْ وَخُبُزَ الْبُرِّ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عیسلی فرماتے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم پانی پیا کر واور ساگ پات جو کی روٹی کھایا کر واور گیہوں کی روٹی نہ کھاؤاس کاشکر ادانہ کر سکوگے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

كھانے پينے كى مختلف احاديث كابيان

حديث 2239

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْمِ الصِّدِيقَ وَعُمَرَ بُنَ الْحَظَّابِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا أَخْرَجَنَا الْجُوعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْرَجَنِى الْجُوعُ فَنَهَ مُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ أَنِ الْجُوعُ فَنَهُ مُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَادِيِّ فَأَمَرَلَهُمْ بِشَعِيرِعِنْ دَهُ مُعْمَلُ وَقَامَ يَذُبَحُ لَهُمْ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكِبُ عَمَلُ وَقَامَ يَذُبَحُ لَهُمْ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكِبُ عَمَلُ وَقَامَ يَذُبُ لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعُلِقَ فِي نَخْلَةٍ ثُمَّ أَتُوا بِذَلِكَ الطَّعَامِ فَأَكُوا مِنْهُ وَشَي بُوا مِنْ ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسُأَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذَا الْيَوْمِ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے وہاں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو پایاان سے پوچھاتم کیسے

آئے انہوں نے کہابھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی سبب نکلا پھر تینوں آدمی ابوالہ پشم ابن تنہان انصاری کے پاس گئے انہوں نے جو کی روٹی پکانے کا حکم کیا اور ایک بکری ذبح کرنے پر مستعد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ والی کو چھوڑ دے انہوں نے دوسری بکری ذبح کی اور میٹھا پانی مشک میں بھر کر درخت سے لٹکا دیا پھر کھانا آیا تو سب نے کھایا اور وہی پانی پیاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی نعیم ہے جس کے بارے میں اس روزتم پو چھے جاؤ گے۔

------

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كھانے يينے كى مختلف احادیث كابيان

حايث 2240

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَنْنٍ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَشَّبِعُ بِاللَّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ عُمَرُ كَأَنَّكَ مُقْفِعٌ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَكَلْتُ سَنْنًا وَلَالُكُتُ أَكُلًا بِهِ مُنْنُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُلاً آكُلُ السَّنْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی گئی سے لگاکر کھار ہے تھے ایک بدو آیا آپ نے اس کے بلایاوہ بھی کھانے لگا اور روٹی کے ساتھ جو گئی کا میل کچیل پیالے میں لگ رہا تھاوہ بھی کھانے لگا حضرت عمر ب نے فرمایا بڑا ندیدہ ہے اس نے کہافتہ خدا کی میں نے اتنی مدت سے گئی نہ کھایانہ اس کے ساتھ کھاتے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہامیں بھی گئی نہ کھاؤں گاجب تک کہ لوگوں کی حالت پہلے کی ہی نہ ہو جائے۔

······

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

كھانے پینے كى مختلف احادیث كابیان

حديث 2241

عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَيَوْمَ إِنِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ فَيَ أَكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلُ حَشَفَهَا

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کے سامنے ایک صاع کھجور کا ڈالا جاتا تھاوہ اس کو کھاتے تھے

### یہاں تک کہ خراب اور سو کھی تھجور بھی کھالیتے تھے اور اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے۔

------

کھانے پینے سے متعلق مختلف احادیث کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کھانے پینے سے متعلق مختلف احادیث کابیان

حديث 2242

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدَأَنَّهُ قَالَ سُيِلَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے ٹلڑی کے بارے میں (حلال ہے یاحرام) یو چھا گیا تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه نے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک زنبیل ہوتی ٹلڑیوں کی کہ میں ان کو کھا یا کر تا۔

كهانے پينے كى مختلف احادیث كابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

حديث 2243

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُتَيْم أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرُيْرَةَ بِأَدْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَأَتَاهُ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَاتٍ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُوهُرُيْرَةَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّى فَقُلْ إِنَّ ابْنَكِ يُقْم نُكِ السَّلامَ وَيَقُولُ أَطْعِينَا شَيْئًا قَالَ وَصَعْتُ قَالَ اللَّهُ مَنْ وَيَتُ وَمِلْمٍ ثُمَّ وَضَعَتُهَا عَلَى دَأْسِي وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ فَوَضَعَتْ ثَكَلَّتُ أَثْمِ اللَّهُ وَمَنْ وَقَالَ الْمَعْدُونِ الْمَاعَى وَالْمَعْدُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي أَشَبَعَنَا مِنْ الْخُبْزِبِعُدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسْوَدُيْنِ الْمَاعَ وَالتَّمْرُ فَلَمُ اللَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي أَشَاعَتُ امِنْ الْخُبْزِبِعُدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسْوَدُيْنِ الْمَاعَ وَالتَّمْرُ فَلَا الْمَعْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكُ الْمُنَا إِنْ الْمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاكُ الْمُنْ أَنْ يَلُونُ وَالْمَاسُ وَالْمُسَاحُ الرَّعَامُ عَنْهَا وَأَعِبُ مُوا قَالَ يَا الْمُنَا وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَقَيْقِ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَالَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَالُولُولُ اللَّيْ اللَّالِ وَمَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي وَمَاكُونُ اللَّلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ وَمَوْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللْمُولُولُ اللْمُلْعُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّا الللْمُ اللَّهُ اللَّل

حمید بن مالک سے روایت ہے کہ میں بیٹے ہوا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زمین میں جو عقیق میں تھی اس کے پاس کچھ لوگ مدینہ کے آئے جانوروں پر سوار ہو کروہیں اترے حمید نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہامیر کی مال کے پاس جاؤاور میر اسلام ان سے کہواور کچھ کھانا ہم کو کھلاؤ حمید نے کہا انہوں نے تین روٹیاں اور کچھ تیل زیتوں کا اور کچھ نمک دیا اور کہا میرے سرپر لادھ دیا، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا یا اور ان کے سامنے رکھ دیا ابو ہریرہ نے دکھے کر کہا اللہ اکبر اور کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو سیر کیاروٹی سے اس سے پہلے ہمارا سے حال تھا کہ سوائے کھور کے اور پانی کے پچھ میسر نہیں تھاوہ کھاناان لوگوں کو پورانہ ہوا جب وہ چلے گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا ہے بیٹے میرے بھائی کے اچھی طرح رکھ کمریوں کو اور پو نچھتارہ ناک ان کی اور صاف کر جگہ ان کی اور نماز پڑھ اس جگہ ایک کونے میں کیونکہ وہ بہشت کے جانوروں میں کمریوں کو اور پو نچھتارہ ناک ان کی اور صاف کر جگہ ان کی اور نمانہ قریب ہے ایسے لوگوں پر آئے گا کہ اس وقت ایک چھوٹا ساگلہ کمریوں کا آد می کوزیادہ بہند ہوگا مروان کے گھرسے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

عايث 2244

عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللهَ وَكُلُ مِبَّا يَلِيكَ

ا بونعیم وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے سامنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے سامنے سے کھابسم اللہ کہہ کر۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

کھانے پینے کی مختلف احادیث کابیان

حابث 2245

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَبِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَتَّدٍ يَقُولُ جَائَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِيَتِيًّا وَلَهُ إِلِى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا وَتَلُطُّ حَوْضَهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ

وِرْدِهَا فَاشْرَبْ غَيْرَمُضِرٍّ بِنَسْلِ وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ

یجی بن سعید نے کہامیں نے سنا قاسم بن محمہ کہتے تھے کہ ایک شخص آیاعبداللہ بن عباس کے پاس اور کہامیر سے پاس ایک یتیم لڑکا ہے اس کے اونٹ ہیں کیا میں دودھ ان کا پیوں ابن عباس نے کہا کہ اگر تو اس کے گے ہوئے اونٹ ڈھونڈ تاہے اور خارشی اونٹ میں دوالگا تاہے اور ان کا حوض لیبیّا پو تتاہے اور ان کو پانی کے دن پانی بلا تاہے تو دودھ ان کا پی مگر اس طرح نہیں کہ بچے کے لئے نہ بچے اور نسل کو ضرر بہنچے یا اس اونٹنی کو ضرر بہنچے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں کھانے بینے کی مختلف احادیث کا بیان

حديث 2246

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُهُوةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْقَ أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلَا شَهَابٍ حَتَّى الدَّوائُ فَيَطْعَبَهُ أَوْ يَشْهَ بَهُ إِلَّا قَالَ الْحَبُدُ لِلهِ عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُهُوةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْقَ أَبَدُ اللَّهُ مَّ أَلْفَتْنَا نِعْبَتُكَ بِكُلِّ شَيٍّ فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ اللَّهُ مَا الَّذِي هَذَكَ إِلَهُ عَيْرُكَ إِلَهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَا الْحَالَمِينَ الْحَبْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا شَائَ اللهُ وَلَا قِلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ مَا اللهُ وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ إِلَهُ عَيْرُكَ إِلَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الْحَبْدُ لِللّهِ وَلَا إِلَهُ إِلّهُ اللهُ مَا اللّهُ وَلَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُكَ إِلَا اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْولُ اللّهُ مَا بَا لِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ ا

عروہ بن زبیر کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوا بھی تو اس کو کھاتے پینے اور کہتے سب خوبیاں اس پرورد گار کولا کُق ہیں جس نے ہم کو ہدایت کی اور کھلا یا اور پلایا اور نعمتیں عطا فرمائیں وہ اللہ بڑا ہے اے پرورد گار تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم سر اسر برائی میں مصروف تھے ہم نے صبح کی اور شام کی اس نعمت کی وجہ سے اچھی طرح، ہم چاہتے ہیں تو پورا کرے اس نعمت کو اور ہمیں شکر کی توفیق دے سوائے تیری بہتری کہیں بہتری نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے اے پرورد گار نیکوں کے اور پالنے والے سارے جہاں کے سب خوبیاں اللہ کو زیباہیں کوئی سیا معبود نہیں سوائے اس کے جو چاہتا ہے اللہ وہی ہو تاہے کسی میں طاقت نہیں سوائے خداکے یا اللہ برکت دے ہماری روزی میں اور بچاہم کو دوزخ کے عذاب سے۔

گوشت کھانے کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گوشت کھانے کا بیان

حايث 2247

عَنْ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ

حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے کہا بچوتم گوشت سے کیونکہ گوشت کی طلب ہو جاتی ہے جیسے شر اب پینے سے اس کی طلب ہو جاتی

-5

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

گوشت کھانے کا بیان

حايث 2248

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُهَرَبُنَ الْخَطَّابِ أَدُرَكَ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْم فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ اللهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْم فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ يَا أَمِيرَ اللهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ فَقَالَ مَا يُرِيدُ أَمَا يُرِيدُ أَمَاكُمُ أَنْ يَطْوِى بَطْنَهُ عَنْ جَادِةِ أَوْ ابْنِ عَبِّهِ أَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرُيْتُ بِيرُدُهُم لَكُمُ اللَّانَيَا وَاسْتَمْتُهُ مَا يُرْبَاتِكُمُ اللَّانَيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بوجھ تھا گوشت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم کوخواہش ہوئی گوشت کھانے کی توایک در ہم کا گوشت خریدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پیٹ کو مارے اور ہمسائے کو کھلائے یا چچا کے بیٹے کو کھلائے کہاں بھلا دیا تم نے اس آیت کو یعنی اٹھا لیئے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اور خوب فائدہ اٹھائے تو آج کے دن چکھو ذلت کاعذاب آخر آیت تک۔

.....

انگو تھی پہننے کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

الگو تھی پہننے کا بیان

حديث 2249

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ قَامَر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَنَهُ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ بِخَوَاتِيمِهِمْ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی سونے کی پہنا کرتے تھے ایک دن آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے پھینک دیا اور فرمایا اب مبھی اس کو نہ پہنوں گالوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں انگو تھی پہننے کا بیان

حايث 2250

عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ فَقَالَ الْبَسْهُ وَأَخْبِرُ النَّاسَ أَنِّ أَفْتَيْتُكَ بذيك

صدقہ بن بیار نے سعید بن مسیب سے پوچھاا نگو تھی پہننے کی بابت انہوں نے کہا پہن !اور لو گوں سے کہہ دے میں نے تھے پہننے کو کہاہے۔

جانوروں کے گلے سے پٹے اور گھنٹے نکالنے کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں جانوروں كے گلے سے بنا اور گھنا نكالنے كابيان

حايث 2251

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَبِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَادِ فِقَالَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَبِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ أَبِي بَكْمٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمُ لاَ تَبْقَينَ فَا رُسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا لاَ تَبْقَينَ فَي مَقِيلِهِمُ لاَ تَبْقَينَ فَي مَقَالَ وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمُ لاَ تَبْقَينَ فَي مَتِيمُ وَتُوالْمَا فِي مِنْ وَتُوالْمَ قَلْمُ لاَ تُعْتَلَقُومَ مَنْ وَتُولُولُونُهُ اللهُ مِنْ وَتُهِ لَا وَلَا مَا لَهُ عَلَى مَقَالِ مَا لاَ عَلْمَ عَلَيْهِ مِنْ وَتُولِ اللهُ مَا مُنْ وَتُولِا وَقُلْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَتُولُولُونُ اللهُ مُنْ وَتُولِلْهُ فَي مُنْ وَسَلِهُ مُنْ وَتُولُومُ اللَّهُ مِنْ وَقَلِيلُهُ مِنْ وَتُولُومُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلِهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ وَالْمُ لِللللللَّهُ مِنْ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مُولِ الللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلِي الللّهُ مُنْ مُنْ أَلَا لا مُنْ الللّهُ مُنْ أَلَا لا مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَا لا مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا مُنَا مُنْ أَلَا مُنْ أَلْمُ الللّهُ مُنْ أَلَا أُلُولُو الللّهُ مُنْ أَلَا لَا

عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ ابوبشیر انصاری نے خبر دی ان کو کہ وہ ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی سفر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ سے کہلا بھیجااور لوگ سور ہے تھے کہ نہ باقی رہے کسی اونٹ کی گر دن میں

#### تانت كاڭنڈايا كوئى گنڈا مگريه كە كاپ ڈالاجائے۔

جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیان

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیان

حايث 2252

عَنْ أَيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَبِعَ أَبَاهُ يَقُولُ اغْتَسَلَ أَيِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُقَالَ وَكَانَ سَهْلُ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدِ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَى عَلْهُ رَبُقُ لَا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ قَالَ فَقُوعِكَ سَهْلُ مُكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعُكُهُ فَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ فَقَالَ عَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعْهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ مَا أَمَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأَلْنُ مَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأَلُّ مُنَا مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأَلْنُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَأَلْنُ

ابوامامہ بن سہل بن حنیف کہتے تھے میرے باپ نے عنسل کیا خرار میں توانہوں نے ابناجبہ اتارااور عامر بن ربعہ دکھ رہے تھے اور سہل خوش رنگ تھے عامر بن ربعہ نے دکھ کر کہا میں نے تو آپ ساکوئی آدمی نہیں دیکھا اور نہ کسی بکر عورت کا بوست اسی وقت سہل کو بخار آنے لگا اور سخت بخار آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور بیان کیا کہ سہل کو بخار آگیا ہے اب وہ آپ کے ساتھ نہ جائیں گے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہل کے پاس آئے سہل نے عامر بن ربعہ کا کہنا بیان کیا آپ نے س کر فرمایا کیا مارڈالے گا ایک تم میں سے اپنے بھائی کو (اور عامر کو کہا) کیوں تو نے بارک اللہ نہیں کہا (یعنی برکت دے اللہ جل جلالہ ، یاماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ جیسے دوسری روایت میں ہے) نظر لگنا تھے ہے سہل کے بارک اللہ خلاج وضو کر ۔ پھر عامر نے سہل کے واسط وضو کیا (دوسری حدیث میں اس کا بیان آتا ہے) بعد اسکے سہل اچھے ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔

\_\_\_\_\_

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جس کی نظر لگ جائے اس کو وضو کرانے کا بیان

حايث 2253

عَنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَى عَامِرُبْنُ رَبِيعَةَ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ مِنْ مُغْبَأَةٍ فَلْبِطَ سَهُلُّ فَأَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ لَكُ فِي سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللهِ مَا يَعْفَ وَاللهِ مَا يَعْفَ وَاللهِ مَا يَعْفَ وَاللهِ مَا يَعْفَ وَسَلَّمَ عَامِرًا يَعْفَ وَاللهِ مَا يَعْفَ وَسَلَّمَ عَامِرًا وَلَا يَعْفَى وَاللهِ مَا يَعْفَلُهُ وَمَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا وَلَا يَعْفَى وَاللهِ مَا يَعْفَى وَمَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا وَلَا يَعْفَى وَمَنْ فَعَنْ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ فَعَنْ وَمُرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَمَنْ فَعَنَى وَمَنْ فَعَلَيْهِ وَمَنْ فَعَنْ وَمُرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَمَنْ فَعَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا وَعَلَيْهِ وَمُرْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا وَعَلَيْهِ وَمُولُوا فَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَوْفَقَيْهِ وَرُكُبَتَيْهِ وَمُولِ اللهِ مِنْ فَعَنْ وَمُولُوا مَا عَلَامَ وَمَا مَا عَلَيْهِ وَمُولُوا فَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ وَعِيهُ مَا عَلَيْهِ وَمُنْ فَعَمَالُ عَلَامَ وَمُولُوا فَيْكُولُ وَكُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُولُوا فَعَنْ مِلْ مُعَامِلًا مَا عَلَامُ وَمَا اللهُ ال

ابواہامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ عام بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کونہاتے ہوئے دیکھ لیاتو کہا میں نے آپ کاساکوئی آدمی نہیں دیکھانہ کسی پر دہ نشین بالکل باہر نہ نکلنے والی عورت کی ایسی کھال دیکھی ہے کہتے ہی سہل اپنی جگہ سے گر پڑے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سہل بن حنیف کی خبر بھی لیتے ہیں قشم خدا کی وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہماری وانست میں کس حنیف کی خبر بھی لیتے ہیں قشم خدا کی وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہماری وانست میں کس نے اس کو نظر لگائی انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور اس پر غصے ہوئے اور فرمایا کیوں قتل کر ناہے ایک تم میں سے اپنے بھائی کو تونے بارک اللہ کیوں نہ کہا اب عنسل کر اس کے واسطے عامر نے اپنے منہ اور ہاتھ اور کہنیاں اور گھنے اور پاؤں کے کنارے اور تہ بند کے بنچ کابدن پائی سے دھو کر اس پائی کو ایک بر تن میں جمع کیاوہ پائی سہل پر ڈالا گیا سہل اچھے ہوگئے اور لوگوں کے ساتھ ہے۔

نظر کے منتر کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

نظرکے منتر کابیان

حايث 2254

عَنْ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ الْمَكِّرِ أَنَّهُ قَالَ دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَى جَعْفَى بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِعَنْ حُمَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَى جَعْفَى بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِعَنْ حَاضِنَتُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ تَسْمَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ وَلَمْ يَهْنَعْنَا أَنْ نَسْتَنْقُ لِي

لَهُمَا إِلَّا أَنَّا لَا نَدُرِى مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرْقُوا لَهُمَا فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْئٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ جعفر بن ابی طالب کے دولڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ نے انکی دایہ سے کہا کیا سبب ہے یہ لڑکے دیلے ہیں وہ بولی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو نظر لگ جاتی ہے اور ہم نے منتر اس واسطے نہ کیا کہ معلوم نہیں آپ انکو پیند کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا منتر کروائے واسطے کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھتی تو نظر بڑھتی۔

-----

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

نظرکے منتر کابیان

حايث 2255

عَنْ عُرُولَا بْنَ الزُّينِرِحَدَّ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّر سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّر سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْتَرُقُونَ لَهُ مِنْ وَفِي الْبَيْتِ صَبِئَ يَبْكِي فَنَ كَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ قَالَ عُرُولُا يُسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْتَرُقُونَ لَهُ مِنْ الْعَيْنَ فَال كَنُولُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْتَرُقُونَ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ الْعَيْنِ

عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ کے مکان میں گئے اور گھر میں ایک لڑ کارور ہاتھالو گوں نے کہااس کو نظر لگ گئ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منتر کیوں نہیں کرتے اس کے لئے۔

#### بیار کے تواب کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بیار کے ثواب کا بیان

حايث 2256

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ تَعَالَ إِلَيْهِ مَلكَيْنِ فَقَالَ انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ فَإِنْ هُوَإِذَا جَاؤُهُ حَبِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ لِعَبْدِى عَلَيَّ إِنْ تَوَقَّیْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ أَنَا شَفَیْتُهُ أَنْ أَبُدِل لَهُ لَحْمًا خَیْرًا مِنْ لَحْیهِ وَ دَمًا خَیْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَنْ أَکْفِیّمَ عَنْهُ سَیِّمَاتِهِ عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیجنا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہووہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اسکی بیار پرسی کو آتے ہیں اگر وہ ان کے سامنے اللہ جل جلالہ کی تعریف اور ستائش کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اللہ جل جلالہ اسے خوب جانتا ہے مگر پوچتا ہے بعد اس کو زیادہ کے ، فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلالوں گا تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو شفا دوں گا تو پہلے سے اس کو زیادہ گوشت اور خون عنایت کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

\_\_\_\_\_

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مارک ثواب کابیان

حايث 2257

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُضِيبَةٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُضِيبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلَّا قُصَّ بِهَا أَوْكُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَا لا لَا يُدِرِى يَزِيدُ أَيُّهُمَا قَالَ عُرُوةً

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ نے کہ مومن کو کوئی رنج یامصیبت لاحق نہیں ہوتی مگریہ کہ اس کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر لگے تواس کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں یزید نے کہا مجھے یہ یاد نہیں کہ عروہ نے قص اور کفر میں سے کونسالفظ استعمال کیا تھا۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں یارے ثواب کابیان

حايث 2258

عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ جل جلالہ بہتری کرناچاہتاہے اس پر مصبتیں ڈالتاہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بیار کے ثواب کا بیان

عايث 2259

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَائَهُ الْبَوْتُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُّ هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمُ يُبْتَلَ بِبَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ وَمَا يُكْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِبَرَضٍ يُكَفِّنُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيّئَاتِهِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بولا واہ کیاا چھی موت ہوئی نہ پچھ بیاری ہوئی نہ پچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا یہ کیا کہتا ہے تجھے کیا معلوم ہے کہ اگر جل جلالہ اس کو کسی بیاری میں مبتلا کر تا تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔

بیاری میں تعویذ منتر کرنے کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں یماری میں تعوید منز کرنے کابیان

حدىث 2260

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعُّ قَدُ كَادَيُهُلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ شَيِّ مَا أَجِدُ قَالَ وَعُدُرَتِهِ مِنْ شَيِّ مَا أَجِدُ قَالَ وَقُدُ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَيِّ مَا أَجِدُ قَالَ وَعُدُرِهِا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ وَقُدُدُ لِكِ فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي فَلَمُ أَذَلُ آمُرُبِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ

عثان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان کے ایسادر دہو تا تھا جس سے قریب ہلاکت کے بیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہنا ہاتھ اپنے درد کے مقام پر سات بار پھیر اور کہہ "اعوذ بعزة اللہ وقدر نہ من شر مااجد "عثان کہتے ہیں میں نے یہی کہا اللہ نے میر اور دور کر دیا پھر میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اور دوسر سے لوگوں کواس کا تھم دیا کرتا۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں بیاری میں تعویذ منز کرنے کابیان

حديث 2261

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الشَّتَكَى يَقْمَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِثُ قَالَتُ فَلَبَّا اشْتَكَى وَعَائِشَةً أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَجَائَ بَرَكَتِهَا وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَهِ مِرَجَائَ بَرَكَتِهَا

حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیار ہوتے تو قل ہو اللہ احدااور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفاق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر پھو تکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیار ہوئے تو میں ان سور توں کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی برکت کے واسطے

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بیاری میں تعویذ منتر کرنے کا بیان

حديث 2262

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْمِ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِى تَشْتَكِى وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا فَقَالَ أَبُوبَكُمِ ارْقِيهَا بِكُوبَكُمِ ارْقِيهَا بِكُوبَكُمِ ارْقِيهَا بِكُوبَكُمِ ارْقِيهَا بِكُوبَكُمِ ارْقِيهَا فَعَالَ أَبُوبَكُمِ ارْقِيهَا بَعْدِ اللهِ بِكُمْ اللهِ بِكُمْ اللهِ المِنْ المُن المِنْ المِن المِن المُن المُن المُن المُن المُن المُلِمُ المِن المُن المَالِمُ المُن المَن المُن المُن

عمرہ بنت عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکے پاس آئے وہ بیار تھیں اور ایک یہودی عورت ان پرپڑھ کر پھونک رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاکلام اللہ پڑھ کر پھونک۔

\* \* \*

بھاکے علاج کا بیان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بہاکے علاج کا بیان

حديث 2263

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلَافِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ جُرُحٌ فَاحْتَقَنَ الْجُرُحُ الدَّمَ وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَادٍ فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ فَقَالَا أَوفِ الطِّبِ تحید گئیا کہ سول اللہ فَزَعَمَ زَیْدٌ اُنْ کہ سُول اللہ صلی اللہ علیہ و سَلَّمَ قَالَ اُنْزِلَ الدَّوَاعُ الَّذِی اُنْزِلَ الاَّ دُواعُ کَر ہُولَ الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زخم لگا اور خون وہاں آکر بھر گیا تواس شخص نے دو شخصوں کو بلایا بنی انمار میں سے ان دونوں نے آکر دیکھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم دونوں میں سے کون طب زیادہ جانتا ہے وہ بولے یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب میں بھی پچھ فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب میں بھی پچھ فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوابھی اسی نے اتاری ہے جس نے بیاری اتاری ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بھاکے علاج کا بیان

حايث 2264

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النُّبُحَةِ فَسَلَّمَ مِنْ النُّبُحَةِ فَعَالَتَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن زرارہ نے داغ لیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خناق کی بیاری میں تو مر گئے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بہاکے علاج کا بیان

حديث 2265

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَا كُتَوى مِنْ اللَّقُوةِ وَرُقِيْ مِنْ الْعَقْرَبِ

نافع سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے داغ لیالقوہ میں اور متنر کیا بچھو کا

\_\_\_\_\_

بخار میں پانی سے عنسل کرنا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں ہخار میں پانی سے عسل کرنا۔

حديث 2266

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَائَ بِنْتَ أَبِ بَكْمٍ كَانَتُ إِذَا أُتِيَتُ بِالْمَرُأَةِ وَقَدُ حُبَّتُ تَدُعُولَهَا أَخَذَتُ الْمَائَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَائِ

فاطمہ بنت منذر سے روایت ہے کہ اساء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جب کوئی عورت آتی جو بخار میں مبتلا ہوتی توپانی منگا کر اس کے گریبان میں ڈالتیں اور کہتیں کہ رسول اللہ تھم دیتے تھے بخار کو ٹھنڈ اکرنے کا پانی سے۔

-----

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں بخاریں پان سے عشل کرنا۔

حديث 2267

عَنْ هِشَامِرِبْنِ عُنْ وَقَاعَنْ أَبِيدِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُتَّى مِنْ فَيْرِح جَهَنَّمَ فَالْبُرُدُوهَا بِالْمَائِ عروه بن زبير رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کاجوش ہے اس کو ٹھنڈ ا کروپانی سے ،۔

بمار پرسی اور فال بد کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بيار پر سى اور فال بد كابيان

حديث 2268

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتُ فِيهِ أَوْ نَحْوَهَذَا

جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے بیار کو دیکھنے جاتا ہے تو گھس جاتا ہے پرور دگار کی رحمت میں پھر جب وہاں بیٹھتا ہے تو وہ رحمت میں اس شخص کے اندر بیٹھ جاتی ہے یا مثل اس کے پچھ فرمایا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں پیار پری اور فال بد کابیان

عايث 2269

عَنْ ابْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا هَامَ وَلَا صَفَىَ وَلَا يَحُلَّ الْمُبْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحْلُلُ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَائَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا ذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَذَى

ابن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے عدوی اور نہ صفر کا مہینہ لیکن بیماری اونٹ تندرست اونٹ کے پاس نہ اتاراجائے البتہ جس شخص کا اونٹ اچھا ہواس کو اختیار ہے جہاں چاہے اترے لوگوں نے پوچھااس کا کیا سبب ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرض سے نفرت ہوتی ہے یا نکلیف ہوتی ہے

بالول كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالول كابيان

حديث 2270

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُهَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْفَا يُ الشَّوَارِبِ وَإِغْفَا يُ اللِّحَى عبد الله وعبر خور الله عن الله عند الله على الله على الله على الله على الله عند الله عند الله عند الله على الله

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مونچھوں کے مونڈ نے اور داڑھیوں کے چیوڑ دینے (بڑھانے ) کا حکم دیا۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بالول كابيان

حديث 2271

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَبِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْبِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُطَّةً مِنْ شَعَدٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ

وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِنْهَ ائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ

حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے معاویہ بن ابوسفیان سے سناجس سال انہوں نے جج کیا اور وہ منبر پر تھے انہوں نے ایک بالوں کا چٹلا اپنے خادم کے ہاتھ سے لیا اور کہتے تھے کہ اے مدینہ والو کہاں ہیں علماء تمہارے ؟ سنامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع کرتے تھے اس سے اور فرماتے تھے کہ تباہ ہوئے بنی اسر ائیل جب انکی عور توں نے یہ کام شروع کیا

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالول كابيان

حايث 2272

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ سَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ مَا شَائَ اللهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال پیشانی کی طرف لئکاتے رہے ایک مدت تک بعد اس کے مانگ نکالنے لگے۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بالول كابيان

حايث 2273

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَكْمَ لُا الْإِخْصَائَ وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ

عبدالله بن عمر مکروہ جانتے تھے خصی کرنے کواور کہتے تھے کہ خصبے رکھنے میں پیدائش کو پورا کرناہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالول كابيان

حايث 2274

عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلِغَيْرِ فِي الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ إِذَا اتَّقَى وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ

صفوان بن سلیم کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یتیم کا پالنے والاخواہ بیتیم کاعزیز ہویاغیر ، بہشت میں ایسے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیان جبکہ پر ہیز گاری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیاکلمہ کی انگلی اور چھ کی انگی کی طرف۔

بالول میں کنگھی کرنے کابیان

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں بالوں میں کنگھی کرنے کا بیان

حايث 2275

عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَاقَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جُبَّةً أَفَأُ رَجِّلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْمِ مُهَا فَكَانَ أَبُوقَتَادَةَ دُبَّبَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ لِبَاقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْمِ مُهَا فَكَانَ أَبُوقَتَادَةَ دُبَّبَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ لِبَاقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْمِ مُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْمِ مُهَا

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ابو قمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میرے بال کندھوں تک ہیں ان میں کنگھی کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کنگھی کر اور بالوں کی عزت کر ابو قمارہ کبھی مہمی ایک دن میں دوبار تیل ڈالتے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بالوں کی عزت کر۔

> باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں باوں میں کنگھی کرنے کا بیان

> > حايث 2276

عَنْ عَطَائَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَكَ خَلَ رَجُلُ ثَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيهِ فِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ وَمُعْ مَعِد مِن بِيلِهِ فَلَا كَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِي أَصَلُ كُمْ ثَا يُرَالرَّأُ مِن كَانَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا أَنْ يَكُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وسَلَم مَعِد مِي بِيعِي مُعِد سَامِ عِلْهِ وَاللهُ وسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وسَلَم عَلَيْهُ وَاللهُ وسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وسَلَم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهُ وسَلَم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّم عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَسَلّم عَلَيْهُ وَالْمُ لَا لَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَسَلّم عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عُلُولُ كُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عُلْمَا لَا عُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا لَا عُلْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَالُهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ ع

درست کرکے پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں اس صورت سے کہ آئے کوئی تم میں سے پریشان سرجیسے شیطان۔

.....

بالوں کے رنگنے کے بیان میں

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالوں کے رنگنے کے بیان میں

حايث 2277

عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ قَالَ فَعَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمِ وَقَدُ حَبَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى الرَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتُ عَلَى لَا صُبْعَنَّ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُي الصِّدِيقَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى الْبَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتُ عَلَى لَا صُبْعَنَ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُي الصِّدِيقَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ إِلَى الْبَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتُ عَلَى لَا صُبْعَنَ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُي الصِّدِيقَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ إِلَى الْبَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتُ عَلَى لَا صُبْعَنَ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكُي الصِّدِيقَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ إِلَى الْبَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةً فَأَقْسَمَتُ عَلَى لَا قَالَ وَالْمَالِيسَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتُ إِلَى الْبَاكِمِ الصِّدِيقَ كَانَ

ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن اسود ان کاہم صحبت تھااور اس کے سر اور داڑھی کے بال سب سفید تھ ایک روز صبح کو آیا اپنے بالوں پر سرخ خضاب لگا کر تولو گوں نے کہا یہ اچھاہے وہ بولا میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنه بھی خضاب لگایا کہلا بھیجانخیلہ اپنی لونڈی کے ہاتھ قسم دے کر کہ تواپنے بالوں پر خضاب لگا اور بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه بھی خضاب لگایا کہ تہ تھے

\_\_\_\_\_

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالوں کے رنگنے کے بیان میں

حديث 2278

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِي صَبْغِ الشَّعَرِبِالسَّوَادِ لَمْ أَسْبَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَىَّ قَالَ وَتَرُكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعُ إِنْ شَائَ اللهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيتٌ

کہامالک نے سیاہ خضاب میں میں نے کوئی حدیث نہیں سنی اور سوائے سیاہ کے اور کوئی رنگ بہتر ہے اور خضاب نہ کرنا بہت بہتر ہے

اگر خداچاہے،اورلو گوں پراس بارے میں کچھ تنگی نہیں ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بالوں کے رنگنے کے بیان میں

حديث 2279

عَنْ مَالِك يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصْبُغُ وَلَوْصَبَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَرْسَلَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْبَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ

کہامالک نے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایااگر لگایاہو تا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاعبدالرحمن کے پاس یہی کہلا بھیجتیں۔

سوتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوك بيان ميں سوتے وقت شيطان سے پناه انگئے كابيان

حديث 2280

عَنْ خَالِكَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي فَقَالَ لَهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي فَقَالَ لَهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبَادِ فِي وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَ اللهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَيِّعِبَادِ فِي وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

غالد بن وليدن كهارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے كه مِن دُر تا موں سوتے میں۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه يه پرھ لياكر پناه ما نگناموں ميں الله كے پورے كلمات سے اس كے غصے اور عذاب سے اور اس كے بندوں كے شرسے اور شيطانوں كے پڑھ لياكر پناه ما نگناموں ميں الله كے پورے كلمات سے اس كے غصے اور عذاب سے اور اس كے بندوں كے شرسے اور شيطانوں كے

وسوسوں سے اور شیطانوں کے میرے پاس آنے سے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں سوتے وقت شیطان سے یناہ مانگئے کا بیان

حديث 2281

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ أُسُرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ أَى عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ يَظُلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَادٍ كُلُّمَا الْتَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتُ كُلُمَا الْتَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلُ أَعُوذُ بِوَجُهِ اللهِ الْكَهِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ شُعْلَتُهُ وَخَرَّ لِفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلُ أَعُوذُ بِوَجُهِ اللهِ الْكَهِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلُ أَعُوذُ بِوَجُهِ اللهِ الْكَهِ لِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلُ أَعُوذُ بِوَجُهِ اللهِ الْكَهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقُالَ جَبْرِيلُ وَقُلْ أَعُوذُ بِوَجُهِ اللهِ الْكَهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَقُالَ جَالِمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُودُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

یجی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی ایک دیو نظر آیا گویا اس کے ایک ہاتھ میں ایک شعلہ نقاآگ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرتے تواس کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا آتا تھا حضرت جر ائیل علیہ السلام نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند کلمات سکھا دوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند کلمات سکھا ووں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں سکھاؤ جر اکل نے کہا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرمائیں توان کا شعلہ بجھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں سکھاؤ جر اکل نے کہا کہو اعوز بوجہ اللہ یعنی پناہ ما نگنا ہوں میں اللہ کی منہ سے جو بڑا عزت والا ہے اور اس کے کلمات سے جو بورے ہیں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا برائی سے اس چیز کی جو آسمان سے اترے اور جو اسمان کی طرف چڑھے اور برائی سے ان چیزوں کی جن کو بیدا کیا ہے اس نے زمین میں اور جو نکلے زمین سے اور رات دن کے فتوں سے اور شب وروز کی آفتوں سے اور حاد ثوں سے مگر جو حادثہ بہتر سے یار حمن۔

------

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

سوتے وقت شیطان سے پناہ ما تگنے کا بیان

حايث 2282

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ مَا نِبْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَيِّ شَيْعٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْكُ لَوْ قُلْتَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عُلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْتُ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عُلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی قبیلہ اسلم کا بولا میں رات کو نہیں سویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں کس وجہ سے؟ وہ بولا مجھے بچھونے کاٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ماخلق (یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے پورے کلمات سے ان چیزوں کے شر سے جن کو پیدا کیا اس

نے) تو بچھو تچھے کچھ ضرر نہ دیتا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں سوتے وقت شیطان سے پناہ الگنے کابیان

حايث 2283

عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ لَوْلاَ كَلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ وَمَا هُنَّ فَقَالَ أَعُودُ عِنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنْ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ لَوْلاَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ النَّعَ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْئٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ النَّامِ اللهِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ النَّامَ اللهُ اللهِ الْمُسْمَاعِ اللهِ اللهِ النَّامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

قعقاع بن حمیم سے روایت ہے کہ کعب الاحبار نے کہاا گر میں چند کلمات نہ پڑھا کر تا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے لوگوں نے پوچھاوہ کلمات کیا ہیں کعب نے کہا یعنی میں پناہ ما نگتا ہوں اللہ کے منہ سے جو بڑی عظمت ولا ہے نہیں ہے کوئی چیز عظمت میں اس سے بڑھ کر اور اس اللہ کے پورے کلمات سے جن سے کوئی نیک یابد آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس اللہ کے تمام اسائے حسنی سے جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اس چیز کے شرسے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور بھیلایا۔

خداکے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوك بيان ميں خداك واسطے دوستى ركھنے والوں كابيان

حديث 2284

عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ ارشاد فرمادے گا دن قیامت کے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں دوستی رکھتے تھے میری بزرگی کے واسطے آج کے دن میں ان کوسائے میں رکھوں گابیہ وہ دن ہے جس دن کہیں سابیہ نہیں سوائے میرے سائے کے۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں خداکے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیان

حايث 2285

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ أَوْعَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِيِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّهُ إِللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْبَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلانِ ظِلَّهُ إِللهِ اللهِ وَرَجُلانِ وَمَا اللهِ وَرَجُلا وَمَا اللهِ وَرَجُلا وَمَا اللهِ وَرَجُلانِ وَمَا اللهِ وَمَهَا اللهِ وَمَهَا فَي وَاللهِ وَرَجُلا وَمَا اللهِ وَمَهَا وَرَجُلُ وَكُمَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا لَا وَرَجُلُ وَمَا اللهِ وَمَهَالٍ فَقَالَ وَمَا اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَهُ وَا وَمَا مُنْ وَمَا اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمَهُ وَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَهُ اللهِ وَمُعَالَى اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَمُؤْلِكُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللهُ وَاللّهُ والللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص جن کو اللہ تعالی اپنے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوااور کوئی سابیہ نہ ہوگا ایک تو منصف حاکم دوسرے وہ جو ان جو جو انی کی امنگ ہی سے خدا کی بندگی میں مشغول ہوں تیسرے وہ مر دجس کا دل مسجد میں لگارہے جب کہ نکلے پھر آنے تک چو تھے وہ دو مر دجو خدا کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں تو اسی پر جد اہوتے ہیں تو اسی پر ملتے ہیں، پانچویں وہ مر دجس نے خدا کو یاد کیا تنہائی میں دونوں آئکھوں سے اس کی آنسو بہہ نکلے، چھٹے وہ مر دجس کو شریف خوبصورت عورت نے بد فعلی کے لئے بلایاوہ بولا مجھے خوف ہے اللہ کا جو پالئے والا ہے سارے جہان کا ساتویں وہ مر دجس نے خیر ات کی چھپا کر یہاں تک کہ جو دا ہے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوئی

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں خداکے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیان

حايث 2286

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدُ أَحْبَبُهُ فَيُحِبُّهُ وَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَائِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي أَهْلِ السَّمَائِ إِنَّ اللهَ قَدُ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَائِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي أَهْلِ السَّمَائِ إِنَّ اللهَ قَدُ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَائِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پکارتا ہے جبریل کو اور بیہ فرماتا ہے کہ بے شک خدانے فلانے کو دوست رکھاہے سوتو بھی اس کو دوست رکھ تو جبر ائیل اس سے محبت رکھتاہے پھر پکار دیتاہے جبر ائیل آسان والوں میں یعنی فرشتوں میں کہ بے شک خدانے فلانے کو دوست رکھاہے سوتم بھی اس کو دوست رکھو تو آسان والے اس سے محبت رکھتے ہیں پھر اس محبوب بندے کی زمین میں قبولیت اتاری جاتی ہے یعنی زمین کے نیک لوگ اس کو مقبول جانتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں اور جب خداکسی بندہ سے ناراض وغصہ ہو تاہے۔ (تو بھی اسی طرح کرتاہے یعنی اسکاالٹ(

.....

باب: كتاب مختلف با بوك بيان ميس خداك واسط دوستار كھنے والوں كابيان

حابث 2287

ابوادریس خولانی سے روایت ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیاوہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھاجو سفید دندان تھااس کے ساتھ والے لوگ جب کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں توجو وہ کہتا ہے اسی کی سند پکڑتے ہیں اور اس کے قول پر تھم جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے لوگوں نے کہا معاذ بن جبل ہیں جب دو سر اروز ہواتو میں بہت سویرے گیاد یکھاتو وہ مجھ سے آگے آگے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں میں تھر ارہا جب نماز پڑھ چکے تو میں ان کے سامنے آیا اور سلام کیا پھر میں نے کہا میں تم کو اللہ جل جلالہ کے واسطے چاہتا ہوں اور محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا اللہ کے واسطے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے واسطے انہوں نے پھر کہا اللہ کے واسطے؟ میں کہا ہاں اللہ کے واسطے بھر انہوں نے میری چادر کا کونا پکڑ کے جھے گھیٹا اور کہاخوش ہوجا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہے واجب ہوئی محبت میری ان لوگوں سے جو میرے واسطے دینی جان اور مال صرف کرتے ہیں اور میرے واسطے ایک دوسرے کی ملا قات کوجاتے ہیں۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خداکے واسطے دوستی رکھنے والوں کا بیان

حديث 2288

خواب كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خواب كابيان

حديث 2289

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْئُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْتًا مِنُ النُّبُوَّةِ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھاخواب نیک بخت آدمی کا نبوت کا ایک جز ہے حچیالس جزوں میں سے۔

·····

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خواب كابيان

حديث 2290

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِثُلِ ذَلِكَ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایساہی روایت کیا ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

خواب كابيان

حديث 2291

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدُّ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ وَيُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ هَلْ رَأَى أَحَدُّ مِنْ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَ الصَّالِحَةُ وَالْعَالِحَةُ وَاللهُ الرُّوْيَ الصَّالِحَةُ وَاللهُ الرَّوْيَ الصَّالِحَةُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوتے صبح کی نماز سے تو فرماتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کو کی خواب دیکھاہے اور فرماتے کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گاسوائے اچھے خواب کے۔

-----

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

خواب كابيان

حديث 2292

عَنْ عَطَائِ بِنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبْقَى بَعْدِى مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْبُبَشِّمَاتُ فَقَالُوا وَمَا النُّبُوَّةِ إِلَّا النَّبُوَقِةِ إِلَّا النَّبُوقِةِ إِلَّا النَّبُوقِةِ إِلَّا السَّالِحَةُ يُرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ جُزْئُ مِنْ سِتَّةٍ وَأَ دُبَعِينَ جُزْتًا مِنْ النَّبُوقِةِ الْمُبَوِّمَ النَّبُوقِةِ النَّالُولُولُ النَّهُ عَلَيه وَآله وسلم في فرمايا كه مير بعد نبوت ميں سے پچھ نه رہے گا مگر مبشرات، صحابہ نے عرض كيا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبشرات كيا بيں؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا الله عليه وآله وسلم مبشرات كيا بيں؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا الله عليه وآله وسلم عنه نبوت كے چھياليس جزوں ميں سے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

خواب كابيان

حديث 2293

 ابو قمادہ بن ربعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھاخواب اللہ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے توجب کوئی تم میں سے براخواب دیکھے تو چاہئے کہ بائیں طرف تھکار دے تمین بار اور پناہ ما نگے اللہ سے اس کے شرسے پھروہ اسکو نقصان نہ بہنچائے گااگر خداچاہئے ابوسلمہ نے کہا پہلے میں خواب ایسے دیکھتا جن کا بوجھ میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ رہتا جب سے میں نے اس حدیث کوسناان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

خواب كابيان

حابث 2294

عَنْ هِشَامِرِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ النَّانَيَا وَفِي الْآخِرَةِ قَالَ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ

عروہ بن زبیر کہتے تھے کہ یہ جو اللہ جل جلالہ نے فرمایاان کے واسطے خوشنجریاں ہیں دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی اسسے مراد نیک خواب ہیں جس کو آدمی خو د دیکھے یا کوئی اس کے واسطے دیکھے۔

چوسر یا شطر نج کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

چوسر یا شطر نج کا بیان

حديث 2295

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدُ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے چوسر کھیلاتو اس نے نافرمانی کی اور الله اور اس کے رسول کی۔

> باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں چوسریا شطرنج کابیان

حايث 2296

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِى دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا وَعِنْدَهُمْ نَرُدُّ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِمْ لَبِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِى وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں کچھ لوگ رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سناان کے پاس شطر نج ہے تو کہلا بھیجا کہ شطر نج کوتم دور کر دومیر سے گھر سے نہیں تومیں تم کو اپنے گھر سے نکال دول گااور براجانااس کو۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

چوسر یا شطرنج کا بیان

حديث 2297

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَهَا قَالَ يَحْيَى و سَبِعْت قَوْله تَعَالَى يَقُولُ لَا خَيْرَفِى الشَّطْرَنْجِ وَكَرِهَهَا وَسَبِعْتُهُ يَكُرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنْ الْبَاطِلِ وَيَتُلُوهَ نِهِ الْآيَةَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالُ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کو شطر نج کھیلتے دیکھتے تواس کومارتے اور شطر نج کو توڑ ڈالتے کہا کی نے سنامیں نے مالک سے شطر نج کھلینا بہتر نہیں ہے نہ اس میں کوئی فائدہ بھلائی ہے اور مکروہ جانتے تھے اس کو اور سنامیں نے مالک سے کہتے تھے شطر نج کھلینا اور لغوبے ہودہ کھیل سب مکروہ ہیں اور پڑھتے تھے اس آیت کو پس کیا ہے بعد حق کے سوائے گمر اہی کے۔

.....

سلام كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام كابيان

حايث 2298

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الْقَوْمِ وَاحِكُ أَجْزَأَ عَنْهُمْ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاسلام کرے سوار پیادے کو اور جب ایک آدمی قوم میں سے سلام کرے توان سب سے کافی ہو جائے گا۔

'

## باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام كابيان

حايث 2299

عَنْ مُحَةً دِبْنِ عَنْرِو بُنِ عَطَائٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْ كَابُ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ فَ كَ خَلَ عَلَيْهِ رَجُلُّ مِنْ أَهُلِ الْيَهَنِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُو يَوْمَ بِنِ قَلْ ذَهَبَ بَصَهُ لا مَنْ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ السَّلَامُ التَّيَافِي الْبَرَكَةِ قَالَ يَحْيَى سُبِلَ مَالِك قَالُ النَّيَ عَبَالِ اللَّهُ اللهَ عَنَى الْبَرَكَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ السَّلَامُ التَّهُ فَلَا أَيْمَ اللهُ عَرَّفُوهُ إِيَّالُا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ السَّلَامُ التَّعَلَى الْبَرَكَةِ قَالَ ابْعَ عَرَّفُوهُ إِيَّا لا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ السَّلَامُ الثَّيَافِي الْبَرَكَةِ قَالَ أَمَّا اللهُ عَرَّفُوهُ إِلَّا لا قَالَ الْمَالِكُ فَعَرَّفُوهُ إِلَّا لا قَالَ الْمَا السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَرَاثَةُ مَا اللهُ عَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَوْلُولُ اللهُ الل

محمہ بن عمرو بن عطاء سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا عبد اللہ بن عباس کے پاس اتنے میں ایک شخص یمن کارہنے والا آیا اور بولا السلام علیم ورحمۃ اللہ وہر کا تہ اور اس پر بھی کچھ زیادہ کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دنوں بینائی جاتی رہی تھی انہوں نے کہا ہے کون ہے لوگوں نے کہا ہے وہی یمن کارہنے والا ہے جو آیا کر تاہے آپ کے پاس اور پتہ دیا اس کا یہاں تک کہ ابن عباس پہچان گئے اس کو ابن عباس نے کہاسلام ختم ہو گیاوبر کا تہ پر اس سے زیادہ نہ بڑھانا چاہئے کہا یکی نے سوال ہو امالک سے مرد سلام کرے عورت پر انہوں نے کہا بڑھیا پر تو بچھ قباحت نہیں لیکن جو ان پر اچھانہیں۔

یہودی اور نصر انی کے سلام کابیان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں یہودی اور نصر انی کے سلام کابیان

حديث 2300

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَتَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہو دی جب تم کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کے بدلے السام علیکم کہتے ہیں تم بھی علیک کہا کرو۔

.....

## سلام کی مختلف احادیث کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام کی مختلف احادیث کابیان

حايث 2301

عَنُ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْبَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرُ ثَلاثَةً فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَعَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الاَّخَرُ فَجَلَسَ فِيها وَأَمَّا الاَّخَرُ فَجَلَسَ خَلُهُمُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَوْلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ابو واقد لین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے تے مسجد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تے است میں تمین آدمی آئے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ایک چلا گیا جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے توسلام کیا اور ایک شخص ان میں سے حلقے میں جگہ پاکر بیٹے گیا اور ایک بیچھے بیٹے اور ایک شخص ان میں سے حلقے میں جگہ پاکر بیٹے گیا اور ایک بیچھے بیٹے اور ایک شخص ان میں سے حلقے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان تینوں آدمیوں کا حال نہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتلاؤں ؟ ایک تو ان میں سے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی اللہ نے بھی اس طرف سے منہ بھیر لیا۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام کی مختلف احادیث کابیان

حايث 2302

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَبِعَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ فَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ

انس بن مالک نے سناحضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ایک شخص نے سلام کیا حضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو اب دیا پھر اس سے مز اج پوچھااس نے کہاشکر کر تا ہوں اللّہ کا حضرت عمر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے کہامیر ایہی مطلب تھا۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام کی مختلف احادیث کابیان

حديث 2303

عَنُ الطُّفَيْلَ بُنَ أُبِّ بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغُدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمُ يَعْوَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَلَى السُّوقِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ عَلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنُ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ يَوْمًا فَاللهَ بَنُ عُمَرَ عَلَى اللهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَكُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ وَلَا تَسُأَلُ عَنْ السِّلَعِ وَلَا تَسُومُ اللهِ بُنُ عُمَرَيا أَبَا بَطُنِ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ قَالَ وَأَقُولُ اجْلِسُ بِنَا هَاهُنَا تَتَعَدَّتُ قَالَ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَيا أَبَا بَطْنِ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ إِنَّهُ انَعْ فَرُو مِنْ أَجُلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَا

طفیل بن ابی بن کعب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور صبح صبح ان کے ساتھ بازار کو جاتے طفیل کہتے ہیں جب ہم بازار میں پہنچ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک ردی ودی بیچنے والے پر اور ہر د کاندار پر اور ہر مسکین پر اور ہر کسی پر سلام کرتے ایک روز میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا انہوں نے مجھے بازار لے جانا چاہا میں نے کہاتم بازار میں جاکر کیا کروگے نہ تم بیچنے والوں کے پاس کھہرتے ہونہ کسی اسب کو پوچھتے ہواس سے یہیں بیٹے رہو ہم تم با تیں کریں گے عبداللہ بن عمر نے کہااے بیٹ والے بازار میں سلام کرنے کو جاتے ہیں جس سے ملاقات ہوتی ہے اس کوسلام کرتے ہیں۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں سلام کی مختلف احادیث کابیان

حديث 2304

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَوَ عَلَيْكَ أَلْفًا ثُمَّ كَأَنَّهُ كَمِهَ ذَلِكَ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سلام کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہاالسلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کانتہ والغایات الرائحات عبداللہ بن عمر نے کہاوعلیک الفااور اس طرح کہا جیسے کہ اس کوبر اجانا۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سلام کی مختلف احادیث کابیان

حايث 2305

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْبَسْكُونِ يُقَالُ السَّلَا مُرْعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ امام مالک کو پہنچا کہ جب کوئی آدمی ایسے گھر میں جائے جو خالی پڑا ہو تو کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحیس یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

.....

گھر میں جاتے وقت اذن لینے کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گھر میں جاتے وقت اذن لینے کا بیان

حايث 2306

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَكَ وَسُلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَوَاهَا عُنْ يَالَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَوَاهَا عُنْ يَالَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا لَهُ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَوَاهَا عُنْ يَالَكُ قَالَ لَا قَالَ فَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأُذِنْ عَلَيْهِا أَنْ عَلَيْهِا أَنْ تَوَاهَا عُنْ يَالَكُ قَالَ لَا قَالَ لَا عَلَيْهِا فَقَالَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عليه وآله وسلم سے لوچھا ایک شخص نے کیا اجازت ما گول میں این مال سے گھر میں رہتا ہوں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہاں وہ بولا میں تو اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہوں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہاں وہ بولا میں تو اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہوں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہاں وہ بولا میں تو اس کے ساتھ ایک گھر میں رہتا ہوں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہاں وہ بولا میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں رہتا ہوں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہاں وہ بولا میں قواس کے ساتھ ایک گور میں رہتا ہوں آپ سے ساتھ ایک گور میں دولا میں اس میں اسلام اسلام کے ساتھ ایک گور میں دولوں اسلام کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اسلام کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک گور میں دولوں میں تو اس کے ساتھ ایک کور میں دولوں میں دولوں

کر جاوہ بولا میں تواس کی خدمت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر جاکیا تو چاہتا ہے کہ اس کو نزگادیکھے وہ بولا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس اجازت لے کر جا۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گھر میں جاتے وقت اذن لینے کا بیان

حايث 2307

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاسْتِئْنَانُ ثَلَاثُ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلُ وَإِلَّا فَارْجِعُ

ابوموسی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت تین بارلینا چاہیے اگر اجازت ہو تو جاؤنہیں تو لوٹ آؤ۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گھر میں جاتے وقت اذن لینے کا بیان

حديث 2308

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْرِ وَاحِدِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى جَائَ يَسْتَأُذِنَ ثَكَثًا ثُمَّ رَجَعَ فَأَرُسَلَ عُمُرُبُنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَلْمُ فُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَا دُخُلُ وَإِلَّا فَا رُجِعُ فَقَالَ عُمَرُومَنُ يَعْلَمُ هَذَا لَبِنْ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَا دُخُلُ وَإِلَّا فَا رُجِعُ فَقَالَ عُمَرُومَنُ يَعْلَمُ هَذَا لَبِنْ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلَاثُ فَنْ مَعْ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَائَى مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ تَغُنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلاثٌ فَإِنْ الْمُؤْمَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلاثُ فَإِنْ الْمُؤْمِنَ وَكُنَا وَكُذَا وَلِكَ أَكُنُ مِنْ كَنَا وَكُنَا وَإِنْ كَانَ سَمِع ذَلِكَ أَكُنُ مِنْ يَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاسْتِغُذَانُ ثَلاثُ فَإِنْ كَانَ سَبِع وَلِكَ أَكُنُ مِنْكُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَمَرَبُنَ الْخُفُلُ وَإِلَّوا فَالُو الْمِعْ فَقَالَ لَكِنُ لَمْ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُوسَى أَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعِي فَقَالُوا لِأَبِي مُوسَى أَمَا إِنِّ لَمْ أَتَّهِمْ فَوَى لَكُ مُنْ يَتَقَولُ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمُونُ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمُونُ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّامُ عَلَيْهِ فَقَالُ مَا النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّامُ عَلَيْهِ الْمُعْرَافُ وَلَكُ وَلَكِنُ فَضَالُوا لِكُولُ النَّاسُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى النَّامُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّامُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِلُ اللهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤُمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللهُ عَلَيْهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ

رہیدہ بن سی عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے بہت سے علاء سے سنا کہ ابو مو کا اشعری نے اجازت چاہی اندر آنے کی حضرت عمر کے مکان پر تمین بار جب تینوں بار جواب نہ ملا تو وہ لوٹ گئے حضرت عمر نے ان کے پیچے آد می بیججا جب وہ آئے تو ان سے کہاتم اندر کیوں نہ آئے ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اذن تمین بارلیمناچاہیے اگر اجازت ہو تو جاؤ نہیں تو لوٹ آؤ حضرت عمر نے کہا تمھارے سوااور کسی نے بیے حدیث سی ہے اس کو لے کر آؤ اگر نہ لاؤ کے تو میں تم کو سزادوں گا ابو موسیٰ نکلے اور مسجد میں بہت سے آد میوں کو بیٹے دیکھا ایک مجلس میں جس کو مجلس انصار کہتے تھے اور کہا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ فرماتے کہ اذن تمین بارلیمناچا ہیے اگر اجازت ہو تو جاؤ نہیں تو لوٹ آؤ میں نے بیہ حدیث حضرت عمر سے کسی نے بیر میں بہو تو ان کو لے کر آؤ نہیں تو میں تم کو سزادوں گا اگر تم میں سے کسی نے بیر حدیث سی ہو تو میرے ساتھ آئے اور حدیث حضرت عمر سے بیان کی حضرت عمر سے بیان کی حضرت عمر سے بیان کی حضرت عمر نے ابو موسیٰ سے کہا میں نے تم کو جمونا نہیں سمجھالیکن میں ڈراایسانہ ہو کہ لوگ آ تحضرت پر با تمیں جو ڈلیا کر بین سمجھالیکن میں ڈراایسانہ ہو کہ لوگ آ تحضرت پر با تمیں جو ڈلیا کر بین

جِعِينک کاجواب دينے کابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

چھینک کاجواب دینے کا بیان

حديث 2309

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ عَطَسَ فَشَيِّتُهُ ثُمَّ إِنْ عَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عليه وآله وسلم نے فرما یا کہ اگر کوئی شخص چھنے تواس کا جواب دو پھر اگر چھنے تو جواب دو پھر چھنے تو جھٹ کہ دو تجھ زکام ہو گیا؟ عبدالله بن ابی بکرنے کہا معلوم نہیں کہ تیسری کے بعد آپ نے یہ کہا یا چو تھی کے بعد۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

چھینک کاجواب دینے کابیان

حايث 2310

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمُرَكَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يُرْحَمُكَ اللهُ قَالَ يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِمُ لَنَا وَلَكُمْ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کو جب چھینک آتی اور کوئی پر حمک اللہ کہتا تو وہ پر حمنا اللہ وایا کم و یغفر لناولکم کہتے یعنی اللہ ہم پررحم کرے اور تم پر بھی اور ہم کو بخشے اور تم کو بھی۔

تصويرون اور مورتيون كابيان مين

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

تصويرون اور مورتيون كابيان مين

حديث 2311

عَنْ رَافِعَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَ الشِّفَائِ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ طَلْحَةَ عَلَى أَبِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ نَعُودُهُ فَقَالَ كَنَا أَبُوسَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ شَكَّ إِسْحَقُ لَا يَدُرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُوسَعِيدٍ

رافع بن اسحاق سے جو مولی ہیں شفاکے روایت ہے کہ میں اور عبداللہ بن ابی طلحہ مل کر ابوسعید خدری کے پاس گئے ان کے دیکنے کو وہ بیار سخے ابوسعید نے کہا مجھ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں یامور تیاں ہوں اسحاق کو شک ہے کہ ابوسعید نے ان دونوں میں سے کیا کہا،۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

تصوير ول اور مور تيول كابيان ميں

حديث 2312

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوجَدَ عِنْدَهُ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَبُطًا مِنْ تَحْتِهِ فَقَالَ لَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمَ تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَوَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ عَلِبْتَ فَقَالَ سَهُلُ أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ بَلْهُ وَلَا يَعْدِي وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ بَهُ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ بَلْ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ بَهُ لَ لَهُ مَا كُنْ رَقْمًا فِي تَعْلِي فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ عَلِبْتَ فَقَالَ سَهُلُ أَلَمْ يَقُلُ لَهُ مُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاكَانَ رَقْمًا فِي تَعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ عَلِيْتُ فَقَالَ سَهُلُ أَلُمْ يَقُلُ لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاكُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عُلْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُو وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَل

عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ وہ ابوطلحۃ انصاری کی عیادت کو گئے وہاں سہل بن حنیف کو بھی دیکھا ابوطلحہ نے ایک آدمی کو بلایا اور کہامیر سے نیچے سے شطر نجی نکال لے سہل نے کہا کیوں ابوطلحہ نے کہا اس میں تصویر وں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ ہے اگر نقشی ہو کپڑے وغیر ہ پر تو بچھ قباحت نہیں ابوطلحہ نے کہا ہاں یہ بچ ہے مگر میری خوشی یہی ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے پر ہیز کرو۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

تصويرون اور مورتيون كابيان مين

حايث 2313

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اللهَّكُونَةُ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اللهَّتَرَتُ نَبُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا لِللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ هَنِ وَالنَّبُوقَةِ قَالَتُ اللهَ تَرُيُّتُهَالَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوسَّدُهَ فَمَا فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ هَنِ وِ النَّبُوقَةِ قَالَتُ اللهَ تَرَيُّتُهَالَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ هَنِ وِ النَّبُوقَةِ قَالَتُ اللهُ تَرْيُتُهَالَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ هَنِ وَ النَّهُ وَاللهُ هَنِ وَاللهُ هَنِ وَاللهُ هَنِهُ النَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَاللهُ هَنِهِ النَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَاللهُ هَنِهِ النَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الطُّورِيعُ النَّهُ وَيَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الطُّورِيعُ اللهُ وَيَوْمَ الْقِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا اللهُ اله

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ایک تکیہ خریدااس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کود یکھاتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرے کے دروازے پر کھڑے ہورہ اور اندر نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار معلوم ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے کہا میں توبہ کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسول سے میر اکیا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تکیہ کیسا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے کہا میں نے اس تکیے کو اس کے خریدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹیس اس پر تکیہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصویر بیٹیس اس پر تکیہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصویر بنایا تھا پھر اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ان سے کہا جائے گائم جان ڈالو ان صور توں کو جن کو تم نے دنیا میں بنایا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ان ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آئے۔

گوہ کھانے کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں گوہ کھانے کا بیان

حديث 2314

عَنْ سُكَيَانَ بَنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَادِثِ فَإِذَا ضِبَابُ فِيهَا بَيْضُ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ مِنْ أَيُّنَ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَهْدَتُهُ فِي أُخْتِى هُرُيْلَةُ بِنْتُ الْحَادِثِ بَيْضُ وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلا فَقَالَا أَوَلا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنِّ تَحْمُ فِي اللهِ عَافِيةً قَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْولِيدِ كُلا فَقَالا أَوَلا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتَ أَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَهُدَتُ فَقَالَ وَمُولَ اللهِ عَنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَهُدَتُ فِي اللهِ عَنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَهُدَتُ فَقَالَ وَمُنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَهُدَتُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ لَكُمْ هَذَا فَقَالَتُ أَوْلا تَأْكُلُ أَنْتَ يَا لَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتِكِ جَادِينَتِكِ النِّي كُنْتِ السَّتَأْمَرُتِينِي فِي عِنْقِهَا أَعْطِيها أَخْتَكِ وَصِلْ بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْها فَإِنَّهُ خَيْرُلِكِ

سلیمان بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونہ بنت حارث کے مکان میں گئے وہاں گوہ دیکھاسفید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا میمونہ نے کہامیری بہن ہزیلہ بنت حارث نے بھیجاتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید سے آیا میمونہ نے کہا میری بہن ہزیلہ بنت حارث نے بھیجاتھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید سے کہا کھاؤانہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آیا کرتے ہیں میمونہ نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بلادیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بلادیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ فی چکے تو بوچھا یہ کہاں سے آیا میمونہ نے کہا میری بہن ہزیلہ نے تحفہ بھیجا تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرتم اپنی لونڈی کو جس کے آزاد کرنے کے واسطے تم نے مجھ سے مشورہ کیا تھا اپنی بہن کو دے دواور قرابت کی رعایت کر ووہ اس کی بکریاں چرایا کرے تو مناسب ہے اور بہتر ہے تیرے واسطے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گوہ کھانے کا بیان

حايث 2315

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّانِي فِ بَيْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّانِي فِ بَيْتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّانِي فِ بَيْتِ

مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقِيلَ هُوضَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَافَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحُرَاهُمْ هُوَيَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِى فَأَجِدُنِ أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرُدْتُهُ فَأَكَلَتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

خالد بن ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میمونہ کے گھر میں گئے وہاں ایک گوہ بھناہو اآیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتا دو جس کا بہ گوشت ہے علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ اٹھایا کھانے کو عور توں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس واسطے مجھے اس کے کھانے سے کراہت آتی ہے خالد نے کہا میں نے اس کو اپنی طرف کھیا بیچ کر کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

گوہ کھانے کا بیان

حايث 2316

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَجُلَانَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ بِالْكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بکار کر کہا یار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم آپ گوہ کے گوشت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایانہ میں اس کو کھا تاہوں نہ حرام کہتاہوں۔

کتوں کے تھم

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

کتوں کے تکم

حايث 2317

عَنْ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُورَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُونَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُويُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ

عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كُلِّبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَنْعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعًا وَلَا ضَرَعِنَ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمِ قِيرَاطُّ قَالَ أَنْتَ سَبِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِی وَ رَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ سَفِيان بَن زہير سے روايت ہے كہ وہ لوگوں سے حديث بيان كر رہے ہے مسجد نبوى كے دروازے پر انہوں نے كہا ميں نے سنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے آپ صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہے جو شخص كتا پالے نه كھيت كى حفاظت كے واسطے نه كريوں كى حفاظت كے واسطے نه كريوں كى حفاظت كے واسطے تو ہر روز اس كے اعمال ميں ايك قير اط كے برابر كى ونقصان ہواكرے گا، سائب نے سفيان سے كہا تم خير سول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں قتم ہے اس مسجد كے پرورد گار كی۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

کتوں کے تھکم

حايث 2318

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كُلِّبًا إِلَّا كُلِّبًا ضَا رِيًا أَوْ كُلِّبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمِ قِيرَاطَانِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کتاپالے سوائے شکاری کتے کے پاکھیت کے کتے کے توہر روز اس کے عمل میں سے دو قیر اط کے برابر کمی و نقصان ہو گا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

کتول کے تھکم

حايث 2319

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَبِقَتْلِ الْكِلَابِ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے تھم کیا کتوں کے قتل کا۔

بكريون كابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں بریوں کابیان

حابث 2320

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَائُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْفَخْرُ وَالْفَخْرُ وَالْخَيلَائُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْفَكْرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنِم

ا بوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا کفر مشرق کی طرف ہے اور فخر اور تکبر گھوڑوں اور اونٹ والوں میں ہے جوبلند آوازر کھتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں اور عاجزی اور تواضع کبری والوں میں ہے۔

.....

## باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بكريون كابيان

حايث 2321

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَمَالِ الْمُسْلِمِ عَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطِّرِ بَفِي بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قریب ہے کہ بہترین مال مسلمان کا چند بکریاں ہوں گی جن کولے کرکسی بہاڑ کی چوٹی پر چلاجائے گایاکس وادی کے اندر بھاگے گافتنوں سے اپنادین بچانے کو۔

------

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بكريون كابيان

حديث 2322

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُ مَا شِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْقَ مَشُى بَتُهُ فَتُكُسَى خِزَاتَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخُزُنُ لَهُمْ خُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُ مَا شِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنِه

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دوہے کوئی کسی کے جانور کو ہلااس کی

اجازت کے بھلا کوئی تم میں بیہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے خزانہ کی کو ٹھڑی میں آئے اس کو توڑ کے اس کے کھانے کا غلہ نکال لے جائے سوائلے جانور کے تھن توان کے کھانے کی دودھ کو حفاظت میں رکھتے ہیں یعنی تھن کو ٹھڑی کی طرح حفاظت کے واسطے ہیں سو ہر گزنہ دوہے کوئی کسی کے جانور کوبدون اس کی اجازت کے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بكر بول كابيان

حايث 2323

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نِبِيِّ إِلَّا قَدُ رَعَى غَنَمًا قِيلَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَأَنَا

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسانہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں لو گوں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی؟ فرمایا کہ میں نے بھی۔

چوہا گھی میں گرپڑے تو یا کرناچاہئے اور کھانا بھی آجائے اور نماز کاوفت بھی آجائے توپہلے کھانا کھالیناچاہئے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

چوہا تھی میں گر پڑے تو یا کرناچاہئے اور کھانا بھی آ جائے اور نماز کا وقت بھی آ جائے تو پہلے کھانا کھالیناچاہئے۔

حديث 2324

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُبَرَكَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ فَيَسْبَهُ قِرَائَةَ الْإِمَامِ وَهُوَفِى بَيْتِهِ فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهُ

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شام کا کھانا پیش کیا جاتا تووہ امام کی قرات سناکرتے اپنے گھر میں اور کھانے میں جلدی نہ کرتے جب تک اچھے طور سے نہ کھالیتے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

چوہا تھی میں گریڑے تو یا کرنا چاہئے اور کھانا بھی آ جائے اور نماز کاوفت بھی آ جائے تو پہلے کھانا کھالینا چاہئے۔

حديث 2325

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّنْنِ فَقَالَ انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَالْمَ حُوهُ

حضرت ام المومنین میموندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اگر چوہا گھی میں گر پڑے تو کیا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکال ڈالواور اس کے آس پاس کا گھی چینک دو۔

------

## جس کی نحوست سے بچناچاہیے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جس کی نحوست سے بچناچاہیے۔

حايث 2326

عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ وَالْبَرُأَةِ وَالْبَسْكَنِ يَعْنِى عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّعِ النَّالِ عَنْ اللهِ عَنْ حَنْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَاللهِ بْنِ عُبَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّوْمُ فِي النَّا دِ وَالْبَرُأَةِ وَالْفَرَسِ

سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو تمین چیزوں میں ہوتی ایک گھوڑے میں دوسرے عورت میں تیسرے گھر میں۔عبداللہ بن عمرسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست تمین چیزوں میں ہوتی ہے ایک گھر دوسرے عورت تیسرے گھوڑے میں۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

جس کی نحوست سے بچناچاہیے۔

حايث 2327

عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ جَائَتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا ذَمِيمَةً یجی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس، بولی یار سول اللہ ایک گھر تھا جس میں ہم رہتے ہیں ہماری گنتی بھی زیادہ تھی اور مال بھی تھا، پھر گنتی بھی کم ہوگئی یعنی لوگ مر گئے اور مال میں بھی نقصان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جچوڑ دے تواس گھر کو جبکہ تواس کو براجانتی ہے۔

جونام برے ہیں ان کابیان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

جونام برے ہیں ان کا بیان

حايث 2328

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلقُحَةِ تُحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هَنِهِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُرَّةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ ثُمَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ مَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ مَنْ يَعْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُنُ فَقَالَ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس او نٹی کادودھ کون دوہے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیر اکیانام ہے؟ وہ بولا مرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا آپ نے اس کانام اچھانہ سمجھا، مرہ تلح کو بھی کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کون دوہے گا؟ اس او نٹنی کو ایک شخص اور کھڑا ہوا آپ نے پوچھا تیر انام کیا ہے وہ بولا حرب۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، پھر آپ نے فرمایا کون دوہے گا؟ اس او نٹنی کو ایک شخص اور کھڑا ہوا آپ نے پوچھا تیر انام کیا ہے وہ بولا حرب۔ آپ نے فرمایا جا دوھ۔ یعیش نام آپ نے پہند کیا کیو نکہ وہ عیش سے ہے آپ فال نیک بہت لیا کرتے تھے

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

جونام برے ہیں ان کا بیان

حايث 2329

عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ مَا اسْمُكَ فَقَالَ جَمْرَةٌ فَقَالَ ابْنُ مَنْ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ مِثَنَ عَنْ يَحْيَةِ النَّادِ قَالَ بِأَيِّهَا قَالَ بِنَاتِ لَظَّى قَالَ عُمَرُأَدُ دِكَ أَهْلَكَ فَقَدُ احْتَرَقُوا قَالَ مِنْ الْحُرَاقَةِ قَالَ عُمَرُ أَدُ دِكَ أَهْلَكَ فَقَدُ احْتَرَقُوا قَالَ مِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَمَرُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ عمر نے ایک شخص سے پوچھا تیر انام کیا ہے؟ وہ بولا جمرہ (انگارہ) انہوں نے پوچھا باپ کانام؟ کہا ابن شہاب (شعلہ)، پوچھا کس قبیلے سے؟ کہا حرقہ سے جس کے معنے جنے کے ہیں، پوچھا کہاں رہتا ہے؟ کہا حرۃ النار میں، پوچھا کون س جگہ میں؟ کہا ذات لظی میں، ان کے معنے بھی شعلے اور دہمی آگ کے ہیں، حضرت عمر نے کہا جا اپنے لوگوں کی خبر لے وہ سب جل گئے راوی نے کہا جب وہ شخص گیا تو دیکھا یہی حال تھا جو حضرت عمر نے کہا تھا یعنی سب جل گئے تھے۔

پھینے لگانااور اس کی مز دوری کابیان

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں پھینے لگانا وراس کی مزدوری کا بیان

حديث 2330

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاءٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَأَهُلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیجینے لگوائے ابوطیبہ کے ہاتھ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مز دوری میں ایک صاع تھجور کا دیااور اس کے مالکوں کو تھم دیا کہ اس کے خراج میں کمی کر دیں۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

پھینے نگانااور اس کی مز دوری کا بیان

حديث 2331

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ دَوَا كُنَّ يَبُلُغُ الدَّاعَ فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبُلُغُهُ امام مالك كو پہنچا كه رسول الله نے فرمایا كه اگر كوئى دواايى ہوتى جو بيارى تك پہنچ جاتى تووہ تچھنے ہوتے

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

یکھینے لگانااور اس کی مز دوری کا بیان

حايث 2332

عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَادِيِّ أَحَدِ بَنِي حَادِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَكُمْ يَزَلُ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَك

ابن محیصہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حجام کی اجرت کو اپنے خرج میں لانا کیسا ہے؟ (کیونکہ ان کے غلام ابوطبیہ حجام تھے وہ چاہتے تھے اس کی کمائی کھائیں) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مگریہ ممانعت تنزیباہے اکثر علماء کے نزدیک وہ بمیشہ پوچھا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کمائی اپنے اونٹوں اور غلاموں کی خوراک میں صرف کر۔

يورب كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بورب كابيان

حايث 2333

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُحُ قَنْ الشَّيْطَانِ

عبداللہ بن عمرنے کہا کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کرتے تھے مشرق کی طرف اور فرماتے تھے فتنہ اس طرف سے ہے فتنہ اسی طرف سے ہے جہاں سے شیطان کی چوٹی نکلتی ہے۔

------

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

پورب کا بیان

عايث 2334

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَادِ لَا تَخْرُجُ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَادِ السِّحْرِوبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ وَبِهَا الدَّائُ الْعُضَالُ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب نے عراق کو جانا چاہا تو کعت احبار نے کہا آپ وہاں نہ جائے اے امیر المومیین کیونکہ اس ملک میں جادو کے دس حصوں میں سے نو جھے ہیں اور جتنے شریر اور خبیث جن میں وہاں موجو دہیں اور وہاں ایک بیاری ہے جو لاعلاج

-----

سانیوں کے مارنے کا بیان اور سانیوں کا حال

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

سانپوں کے مارنے کا بیان اور سانپوں کا حال

حايث 2335

عَنْ أَبِى لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ ابولبابہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان سانیوں کے مارنے سے جو گھر میں ہیں

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

سانپوں کے مارنے کا بیان اور سانپوں کا حال

حديث 2336

عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتُلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَفَإِنَّهُمَا يَخُطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَائِ

سائبہ مولاسائبہ جومولاتھ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع کیاان سانپوں کے مارنے سے جو گھر میں ہوتے ہیں مگر ذی الطفیتین اور اہتر کو کہ وہ آنکھ کواندھاکر دیتے ہیں اور حمل گرادیتے ہیں۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں سانبوں کے مارنے کا بیان اور سانبوں کا حال

حايث 2337

عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ ذُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ فَوجَدْتُهُ يُصَلِّ فَجَلَسْتُ أَتَنظِرُهُ حَقَى عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِ شَامِ بْنِ ذُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الْمَيْتِ فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُبْتُ لِأَقْتُلَمَا فَأَلُو اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبْرَى هَذَا الْمَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّهُ قَدُى كَانَ فِيهِ فَتَّى حَرِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ فَحْمَ مَمَ أَشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعْتَى فَيْكُنَا هُوبِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ فَقَالَ يَا كَسُولَ اللهِ الْمُنْ وَيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعْتَى فَعْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعْتَى فَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خُذُ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّ أَخْشَى عَلَيْكَ بَى فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خُذُ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّ أَخْشَى عَلَيْكَ بَى فَرْعَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ لَا تَعْجَلُ حَقَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ بَى الْمُعَلِيةِ عَلَى فِي الْمُعْتَ فَالْكُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكِ وَسُلُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ابوسائب سے مولی ہثام بن زہرہ کے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ابوسعید خدری کے پاس گیاوہ نماز پڑھ رہے تھے میں بیٹے گیا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا استے میں میں نے ان کے تخت کے تلے سر سراہٹ سن، دیکھا توسائپ ہے میں اس کے مار نے کو اٹھا ابوسعید نے اشارہ کیا بیٹے جا اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اشارہ کرنا درست ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کو ٹھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کو ٹھڑی کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ابوسعید خدری نے کہا اس کو ٹھڑی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس نے نئی شادی کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خندق میں گیا پھروہ ایکا یک آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجے میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجے میں نے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرموان نے تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دوجوان ہتھیار لے کر گیا جب گھر پہنچا تو بودی کو دیکھا دروازہ پر کھڑی ہے اس نوجوان نے غیرت سے پچھے اس کے مارنے کو اٹھایا وہ بولی جلدی مت کر اپنے گھر میں جا کر دیکھ کہ اس میں کیا ہے وہ گھر میں گیا جب وہ نوجوان سانپ کو بر چھی سے جید کر ڈکلا اور بر چھی کو گھر میں گیا آلہ کے جب رسول دیاوہ سلم سے قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا 100 وقت مر گیا معلوم نہیں سانپ پہلے مر ایا وہ نوجوان پہلے جب رسول اللہ علیہ وآلہ و سلم سے قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا 100۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفر کی دعاکا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سفر کی دعاکا بیان

حايث 2338

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَكَعُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْعَرْزِ وَهُو يُرِيدُ السَّفَىَ يَقُولُ بِالسِّمِ اللهِ عَنْ مَالِك أَنْتُ الطَّهُمَّ أَنْتَ الطَّاحِبُ فِي السَّفَى النَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ أَنْتَ الطَّاعِ السَّفَى النَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقِ لَ السَّفَى النَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقَاعُ السَّفَى وَمِنْ اللهُ عَلَيْ الْمَنْقَلِ فِي الْمَنْقَلِقِ الْمَالِ وَالْأَهْلِ

امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے سفر کے قصہ سے تو فرماتے کہ اللہ کے نام سے سفر کر تاہوں اے پروردگار نزدیک کر دے ہم کو زمین سفر کر تاہوں اے پروردگار نزدیک کر دے ہم کو زمین جہال ہم جاتے ہیں اور آسان کر ہم پر سفر اے پروردگار پناہ ما نگتا ہوں میں تجھ سے سفر کی تکلیف سے اور برے لوٹے اور برے حال اور مال کے حال اور مال کے

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سفر کی دعاکا بیان

حديث 2339

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَيِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَنْ يَضَّى لُا شَعْ يَرْتَحِلَ شَيِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَنْ يَضَى لُا شَعْ يَرْتَحِلَ

خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی منزل میں اترے اور کہے کہ پناہ ما نگتے ہوں میں اللہ کے پورے کلمات سے ہر مخلوق کے شر سے تواس کو کسی چیز سے نقصان نہ ہو گا کوچ کے وقت تک

اکیلے سفر کرنے کی ممانعت مر داور عورت کے واسطے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں اكيان ميں اكيان ميں اكيان ميں اكيان ميں العد مرد اور عورت كے واسطے۔

حايث 2340

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْمَلَةَ عَنْ عَبْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ شَيْطَانُ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبُ

عبد الله بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے اور دومل کر سفر کرنے والے دوشیطان ہیں اور تین جماعت ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں اكبي سفر كرنے كى ممانعت مرداور عورت كے واسط۔

حديث 2341

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْاثُنَيْنِ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ

سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان قصد کر تاہے ایک دو پر جب آدمی ہوں تو ان پر قصد نہیں کرتا

-----

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں اكبي سفر كرنے كى ممانعت مرداور عورت كے واسطے۔

حديث 2342

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِعُ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ إِلَّامَعَ ذِي مَحْمَمٍ مِنْهَا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کو درست نہیں سفر کرناایک دن رات کا مگر اپنے محرم کے ساتھ

سفر کے احکام کا بیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سفر کے احکام کابیان

حايث 2343

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيتٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتُ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّهُ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُهُ قُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى اللَّيْلِ مَا لَا تُطُوى بِالنَّهَا رِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُهُ قُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْعَيْاتِ

خالد بن سعد ان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی کر تاہے اور نرمی کرنے والے کو پہند فرما تا ہے پر وہ جو نہیں کر تاسختی پر جب تم چڑھوان بے زبان جانوں پر توا تار دن کوان کی منزلوں پر 000

•

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

سفر کے احکام کابیان

حديث 2344

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَنَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاسفر بھی ایک فشم کاعذاب ہے۔روک دیتا ہے آدمی کو کھانے اور پینے اور سونے سے تو جب تم میں سے کوئی اپنے کام کیلئے سفر کرے اور وہ کام پوراہو جائے تو جلدی اپنے گھر لوٹ آئے۔

غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں غلام لونڈی کے ساتھ زی کرنا

حديث 2345

عَنْ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَهْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَبَلِ إِلَّا مَايُطِيقُ الْعَبَلِ إِلَّا مَايُطِيقُ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملوک (غلام لونڈی) کو کپڑا اور کھانا ملے گاموافق دستور کے اور کام اس سے نہ لیاجائے طاقت سے زیادہ۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

حايث 2346

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُبَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذُهَبُ إِلَى الْعَوَالِى كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِذَا وَجَدَعَبْدًا فِي عَبَلٍ لَا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن الخطاب ہر ہفتے کے روز مدینے کے آس پاس گاؤں میں جایا کرتے تھے جب کسی غلام کو ایسے کام میں مشغول پاتے جواس کی طاقت سے زیادہ ہو تا تو کم کر دیتے تھے۔

-----

غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

غلام لونڈی کے ساتھ نرمی کرنا

حايث 2347

عَنْ مَالِك عَنْ عَبِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَبِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ وَهُوَيَخُطُبُ وَهُويَ قُولُ لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الطَّنْعَةِ الْكَسُبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدُ سَرَقَ لَا تُكَلِّفُوا الطَّغِيرَ الْكَسُبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدُ سَرَقَ لَا تُكَلِّفُوا الطَّغِيرَ الْكَسُبَ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدُ سَرَقَ

# وَعِقُوا إِذْ أَعَقَّكُمُ اللهُ وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمَطَاعِم بِمَا طَابِ مِنْهَا

مالک بن ابی عامر اصبی نے حضرت عثمان بن عفان سے سناوہ خطبے میں فرماتے تھے کہ جولونڈی کوئی ہنر نہ جانتی ہواس کو مجبور مت کرو کمائی پر کیونکہ جب تم اس کو مجبور کروگے کمائی پر تووہ غلط کام (حرام کاری) سے کمائی گی، اور نابالغ غلام کو کمائی پر مجبور مت کرو کمائی پر مجبور مت کردو جیسے اللہ نے کیونکہ وہ جب مجبور ہوگاتو چوری کرے گااور جب اللہ تنہیں اچھی طرح روزی دیتا ہے توتم بھی ان کو محنت معاف کر دو جیسے اللہ نے منہیں معاف کیا ہے اور لازم کرووہ کمائی جو حلال ہے

غلام لونڈی کی تربیت اور وضع کابیان

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں غلام لونڈی کی تربیت اور وضع کابیان

حديث 2348

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن

عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جب اپنے مولی کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے تواس کو دوہر اثواب ہو گا۔

.....

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں علام لونڈی کی تربیت اور وضع کابیان

حديث 2349

عَنْ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَآهَا عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ وَقَلْ تَهَيَّأَتُ بِهَيْتَةِ الْحَمَائِدِ فَلَ عَلَى اللهِ بَنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَآهَا عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ وَقَلْ تَهَيَّأَتُ بِهَيْتَةِ الْحَمَائِدِ وَأَنْكُمَ ذَلِكَ عُمُرُ فَلَ عَلَى الْبَنْتِهِ حَفْصَةً فَقَالَ أَلَمْ أَرَجَادِيَةً أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ وَقَلْ تَهَيَّأَتُ بِهَيْتَةِ الْحَمَائِدِ وَأَنْكُمَ ذَلِكَ عُمُرُ لَا يَكُ لُونِدًى تَعْمِ اللهَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ وَيَحَاور البَيْ اللهِ وَيَعْمَا اور البَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# میں پھرتی ہے اور حضرت عمرنے اس کو ہراجانا

بيعت كابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بيعت كابيان

حايث 2350

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَقَالَ كُتَّاإِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

عبد الله بن دینارسے روایت ہے کہ عبد الله بن عمر نے کہا کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے مانے اور طاعت کرنے پر توشفقت اور رحمت سے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جہاں تک تم کوطافت ہو۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بيعت كابيان

حديث 2351

عَنْ أُمَيْهَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقُلْنَ يَا مُمُهُ وَ لَا نَوْنَ وَلا نَقْتُل أَوْلا دَنَا وَلا نَأْنِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ وَسُولَ اللهِ نَبُايِعُكَ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ وَلا نَوْنَ وَلا نَقْتُل أَوْلا دَنَا وَلا نَأْنِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ وَكُونُ وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَ قَالَتُ فَقُلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ قَالَتُ فَقُلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ قَالَتُ فَقُلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اسْتَطَعْتُنَ وَأَطَقْتُنَ قَالَتُ فَقُلْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّ لا أَمْ أَنْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لا أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لا أَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لا مُولَ اللهِ فَعَلَى لا مُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاعِدَةٍ أَوْ مِثْلُ وَلُولِ لا مُرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ وَوْلِ لا مُرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ وَوْلِ لا مُرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ وَلُولِ لا مُرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ وَهُ لِهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي لا مُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لِيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کے پاس آئی بہت سی عور توں میں جو بیعت کرنے کو آئی تھیں دین اسلام پر ان عور توں نے کہایار سول اللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتی ہیں اس بات پر کہ شریک نہ کریں گی ساتھ اللہ کے کسی چیز کو اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولا د کوماریں گی اور نہ بہتان باندھیں گی اپنی اپنی طرف سے اس پر اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کریں گی شر وع کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور محبت سے فرمایا جہاں تک تمہاری طاقت یا قدرت ہے

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بيعت كابيان

حايث 2352

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ سَلا مُرْعَلَيْكَ فَإِنِّ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأُقِرُ لَكَ اللهَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ سَلا مُرْعَلَيْكَ فَإِنِّ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ فَعَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيهَا اللهَ تَطَعْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عبد الله بن دینارسے روایت ہے کہ عبد الله بن عمر نے عبد الملک بن مروان کو لکھا بیعت نامہ اس مضمون سے بسم الله الرحمٰن الرحیم الله جل جلالہ کے بندے سلام ہو تجھ پر میں تعریف کر تاہواس الله کی جس کے سواکوئی سچامعبود نہیں ہے اور اقر ارکر تاہوں تیری بات سننے اور اطاعت کرنے کا اللہ جل جلالہ کے تھم کے موافق اور اس کے رسول کی سنت کے موافق جہاں تک کہ مجھے قدرت ہے

.....

برى بات چيت كابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

برى بات چيت كابيان

حايث 2353

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِحُ فَقَلْ بَائَ بِهَا أَحَدُهُمُهَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَتِ وَايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه جس نے اپنے بھائى كو كافر كہا تو دونوں ميں سے ايك كافر ہوگيا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بری بات چیت کابیان

حايث 2354

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَبِغَتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَأَهْلَكُهُمْ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب توسنے کسی کویہ کہتے ہوئے کہ لوگ تباہ ہو گئے تووہ سب سے زیادہ تباہ ہے

.....

### باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

برى بات چيت كابيان

حايث 2355

عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُّكُمْ يَا خَيْبَةَ النَّهُ هُرُوانَّهُ هُوَ النَّهُ هُوَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَا خَيْبَةَ النَّهُ هُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَم نِي خَرَمَا يَا كَهُ كُو بَى ثَمْ مِينَ سِي زَمَانِ كُو بِرانهُ كِهِ يُو كُلُه اللهُ خُود زَمَانهُ ہے۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بری بات چیت کابیان

حايث 2356

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ انْفُذُ بِسَلَامٍ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرٍ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُولًا هَذَا لِخِنْزِيرٍ فَقَالَ لَهُ انْفُذُ بِسَلَامٍ فَقِيلَ لَهُ تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرٍ فَقَالَ عَيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّ أَخَافُ أَعَوِّدَ لِسَانِي الْمَنْطِقَ بِالسُّوئِ

یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عیسلی کے سامنے ایک سور آیاراہ میں ، آپ نے فرمایا چلا جاسلامتی سے ، لو گوں نے کہا آپ سور سے اس طرح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کے میں ڈر تا ہوں کہ کہیں میری زبان کو بری بات چیت کی عادت نہ ہو جائے۔

بات سمجھ بوجھ کر کہنا۔

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

بات سمجھ بوجھ کر کہنا۔

حايث 2357

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَادِثِ الْمُرَقِيِّ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخِط اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخِط اللهِ مَا كَانَ يَنْعُ مِي لَقَاهُ وَال

بلال بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہو گا اس کی وجہ سے اللہ اپنی رضا مندی قیامت تک اس بندے سے لکھ دیتا ہے اور ایک ایسی بات کہتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہو گا اس کی وجہ سے قیامت تک اللہ اپنی ناراضگی اس بندے کیلئے لکھ دیتا ہے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بات سمجھ بوجھ کر کہنا۔

حايث 2358

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِى لَهَا بَالَّا يَهْوِى بِهَا فِى نَادِ جَهَنَّمَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِى لَهَا بَالَّا يَهُوى بِهَا فِى نَادِ جَهَنَّمَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِى لَهَا بَالَّا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدمی بے سمجھے بوجھے ایک بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ جہنم میں جاتا ہے، آدمی بے سمجھے بوجھے ایک بات کہہ دیتا ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے

.....

بے ہو دہ گوئی کی مذمت

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

بے ہودہ گوئی کی ندمت

حايث 2359

عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْبِيَانِ لَسِحًا أَوْقَالَ إِنَّ بَعْضَ الْبِيَانِ لَسِحُمّ

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ دو آدمی پورب(مشرق)سے آئے انہوں نے خطبہ پڑھالوگ سن کر فریفتہ ہوگئے آپ نے فرمایا بعض بیان جادو کا اثرر کھتے ہیں۔

.....

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بے ہودہ گوئی کی مذمت

حايث 2360

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْمِ اللهِ فَتَقُسُوَ قُلُوبُكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنْ اللهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابُ وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافَى فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَائِ وَاحْمَدُوا اللهَ عَلَى الْعَافِيَةِ

مالک کو پہنچا کہ حضرت عیسی فرماتے ہیں کہ مت باتیں کرو بے کار سوائے یاد الہی کے کہ کہیں سخت ہو جائیں دل تمہارے اور سخت دل دور ہے اللہ سے لیکن تم نہیں سمجھتے اور مت دیکھو دوسروں کے گناہ کو گویا تم رب ہو۔ اپنے گناہوں کو دیکھو اپنے تنیک بندہ سمجھ کر، کیونکہ لوگوں میں سب طرح کے لوگ ہیں بعض اچھے ہیں۔ تورحم کرو بیاروں پر اور اللہ کاشکر کرواپنی تندرستی پر۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

بے ہودہ گوئی کی مذمت

حديث 2361

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَبَةِ فَتَقُولُ أَلَا تُريحُونَ الْكُتَّابَ

مالک کو پہنچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد نماز عشاء کے اپنے لو گوں سے کہلا بھیجتیں کیا اب بھی تم آرام نہیں دیتے لکھنے والے فر شتوں کو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غبيت كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

نسيت كابيان

حايث 2362

عَنْ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبَ الْمَخْزُوهِى أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْغِيبَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَذُكُرَ مِنْ الْمَرْئِ مَا يَكُمَ هُ أَنْ يَسْبَعَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ حَقَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهُتَانُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبُهُتَانُ

مطلب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبت کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کا حال ایسابیان کرے جو اگر وہ سنے تو اس کو برامعلوم ہو، وہ بولا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چہ سے ہو آپ نے فرمایا اگر جھوٹ ہو تو وہ بہتان ہے۔

زبان کے گناہ کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

زبان کے گناہ کا بیان

حديث 2363

عَنْ عَطَائِ بِنِ يَسَادٍ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَقَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ مِثُلَ مَقَالَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَادَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثُلَ مَقَالَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحُينُهِ وَمَا بَيْنَ لَحُينِهِ وَمَا بَيْنَ لَحُينِهِ وَمَا بَيْنَ لَحُينِهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحُينِهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلِيهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلَامُ وَمُا بَيْنَ لَعُلِيهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلِيهِ وَمَا بَيْنَ لَعُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلِيهِ وَمَا بَيْنَ لَمُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلِيهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلَامُ وَمُا بَيْنَ لَعُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلُوهُ مَا بَيْنَ لَعُهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَعُلُوا لَلهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَلْهُ مُلْكُولُوا لَا لَا عُلَاهُ مَا مُنْ فَلَا عُلَاهُ مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ لَعُلُوا لِللهُ عَلَيْهِ مَا بَلْهُ مَا بَلْهُ مَا مَلْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُلْكُولُكُولُكُوا لَا فَاللّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللهُ عَلَي

رجُلَيْهِ

عطاء بن بیارسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ بچادے دو چیزوں کی برائی سے وہ جنت میں جائے گا۔ایک شخص نے پوچھایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم کو نہیں بتاتے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ چپ ہو رہے پھر آپ نے بہی فرمایاوہ شخص وہی بولا یعنی آپ ہم کو نہیں بتاتے؟ پھر آپ نے بہی فرمایاوہ شخص وہی بولا جا تا تھا اسے میں ایک دوسرے شخص پھر آپ نے بہی فرمایاوہ شخص وہی بولا جا تا تھا اسے میں ایک دوسرے شخص نے اس کو چپ کرا دیا بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا جس کو اللہ دو چیزوں کے شرسے بچادے وہ جنت میں جائے گا ایک وہ جو اس کے دونوں پاؤں کے بچ میں ہے لیعنی زبان دوسری وہ جو اس کے دونوں پاؤں کے بچ میں ہے (شرم گاہ) جائے گا ایک وہ جو اس کو دونوں پاؤں کے بچ میں ہے (شرم گاہ) تین بار آپ نے اس کو ارشاد فرمایا۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

زبان کے گناہ کا بیان

حديث 2364

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْمِ الصِّدِّيقِ وَهُوَيَجْبِنُ لِسَانَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُمَهُ غَفَى اللهُ لَكَ فَقَالَ أَبُوبَكْمِ إِنَّ هَذَا أَوْرَ دَنِي الْمَوَارِدَ

اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر گئے ابو بکر کے پاس اور وہ اپنی زبان تھینچ رہے تھے حضرت عمر نے کہا تھہر و بخشے اللّٰہ تم کو ابو بکر صدیق نے کہااس نے مجھے کو تباہی میں ڈالا ہے۔

دو آدمی ایک کو حچوڑے کر کانا پھوسی اور نہ سر گوشی نہ کریں

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں دو آدی ایک کوچھوڑے کر کانا پھوی اور نہ سر گوشی نہ کریں

حايث 2365

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَعِنْدَ دَادِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ فَجَائَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ

يُنَاجِيهُ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِى يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهُ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَى عَنَا إِنَّا عِبَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَقَّى كُنَّا أَدْبَعَةً فَقَالَ لِي وَلِلمَّجُلِ الَّذِى دَعَاهُ اسْتَأْخِمَ اشَيْعًا فَإِنِّ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ

عبد الله بن دینارسے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اور عبد الله بن عمر خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے جو بازار کیساتھ تھاعبد الله بن عمر سے کان میں کہتے کہنا چاہا اور عبد الله کے ساتھ سوائے میرے اور اس شخص کے جو کان میں کہنے کو آیا تھا اور کوئی نہ تھا عبد الله بن عمر نے ایک اور شخص کو بہا ذراہٹ جاؤکیونکہ میں نے عمر نے ایک اور شخص کو بہا ذراہٹ جاؤکیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس سے تیسرے آدمی کورنج ہوتا ہے۔

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں دو آدمی ایک کو چھوڑے کر کانا بھوسی اور نہ سر گوشی نہ کریں

حديث 2366

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَكَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ عبد الله بن عمرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوں تو دومل کر کانا پھوسی اور سر گوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر۔

سیج اور حجموث کا بیان۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سیج اور جھوٹ کا بیان۔

حديث 2367

عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْذِبُ امْرَأَقَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْذِبُ امْرَأَقَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا خَيْرُفِ الْكَذِبِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعِدُهُ اوَأَقُولُ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكِ

صفوان بن سیلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں اپنی عورت سے جھوٹ بولوں آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے اور اس میں کچھ بھلائی و خیر نہیں ہے اور وہ شخص بولا میں اپنی عورت سے وعدہ کروں اور اس سے کہوں میں تیرے لیے یوں کر دوں گابیہ بنادوں گا آپ نے فرمایا اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سیج اور حجوث کا بیان۔

حديث 2368

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْفَجُورِ وَالْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ صَدَقَ وَبَرَّ وَكَذَبَ الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ صَدَقَ وَبَرَّ وَكَذَبَ

امام مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے لازم جانوں تم سچ بولنے کو کیونکہ سچ بولنا نیکی کاراستہ بتا تا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور بچوتم جھوٹ سے کیونکہ جھوٹ برائی کاراستہ بتا تا اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے کیاتم نے نہیں سنالوگ کہتے ہیں فلال نے سچ کہااور نیک ہوا، جھوٹ بولا اور بد کار ہوا۔

------

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

سیج اور حجوٹ کا بیان۔

مايث 2369

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُمَانَ مَا بَكَعَ بِكَ مَا نَرَى يُرِيدُونَ الْفَضْلَ فَقَالَ لُقُمَانُ صِدُقُ الْحَدِيثِ وَأَدَائُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي

امام مالک کو پہنچا کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ تم کو کس وجہ سے اتنی بزرگی حاصل ہوئی؟ لقمان نے کہانچ بولنے سے امانت داری سے اور لغو کام چھوڑ دینے سے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

سے اور جھوٹ کا بیان۔

حايث 2370

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكُنِبُ وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ سَوْدَائُ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ كُلُّهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنْ الْكَاذِبِينَ

عبد الله بن مسعود فرماتے تھے کہ ہمشہ آدمی حجوث بولا کر تاہے پہلے اس کے دل میں ایک نکتہ سیاہ ہو تاہے پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں حجوٹوں میں لکھ لیاجاتاہے

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سیج اور حجوث کا بیان۔

حايث 2371

عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا فَقَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَنَّابًا فَقَالَ لَا

صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے پوچھا کہ کیامؤمن بو دابز دل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایاہاں، پھر پوچھا کیامومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایاہاں، پوچھا کیامومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایانہیں۔

مال کوبرباد کرنے کا (یعنی اسراف کابیان) اور ذوالوجہین (دوغلے) کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

مال کو برباد کرنے کا (یعنی اسراف کابیان) اور ذوالو جہین (دوغلے) کابیان

عايث 2372

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيُلُومُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلا لا للهُ أَمْرَكُمْ وَيُلُومُ اللهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيُلُومُ اللهُ ا

ابو صالح سے روایت ہے ( انہوں نے ابوہریرہ سے سنا ) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے تمین

باتوں پر اور ناراض ہو تاہے تین باتوں پر ،خوش ہو تاہے اس سے جوتم شریک نہ کر واس کے ساتھ کسی کو ، پکڑے رہواللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو ) اور نصیب کر واپنے تھم کو یعنی نیک باتیں اسے بتلاؤاور بری باتوں سے بچاؤاور ناراض ہو تاہے بہت باتیں کرنے سے اور مال تلف کرنے سے یعنی بے جاخر چ کرنے سے اور بہت سوال کرنے سے۔

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں

مال کوبرباد کرنے کا (یعنی اسراف کابیان) اور ذوالو جہین (دوغلے) کابیان

حديث 2373

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَا يُ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَا يُ بَوَجْهٍ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت براسب آدمیوں میں ذوالوجہین ہے جو ایک گروہ کے پاس جائے وہاں انہی کی سی بات کہہ دے جب دوسرے گروہ میں آئے وہاں ان کی بات کھے۔

چند آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے ساری خلقت کا تباہ ہونا

باب: كتاب مختلف بابوك بيان ميں چند آدميوں كے گناه كى وجه سے سارى خلقت كا تباه بونا

حديث 2374

عَنْ أَنَّ أُمَّر سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَالُخَبَثُ

حضرت ام المومنین ام سلمہ نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس وقت بھی تباہ ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاہاں جب گناہ بہت ہونے لگیں۔

باب: كتاب مختلف بابوك بيان ميں چند آدميوں كے گناه كى وجہ سے سارى خلقت كا تباه ہونا

حايث 2375

عَنْ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِيَقُولُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُعَذِّبُ الْعَامَّة بِنَنْبِ الْخَاصَّةِ وَلَكِنْ إِذَا عُبِلَ الْمُنْكَمُ جِهَا رَّا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمُ

عمر بن عبد العزیز کہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کسی خاص شخصوں کے گناہ کے سبب عام لو گوں کو عذاب میں مبتلانہ کرے گا مگر جب گناہ کی بات اعلانیہ کی جائے گی توسب عذاب کے مستحق ہوں گے۔

.....

#### الله سے ڈرنے کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

الله سے ڈرنے کا بیان

حديث 2376

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَبِعْتُهُ وَهُوَيَقُولُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ عِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبِعْتُهُ وَهُوَيَقُولُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ حِنْ اللهِ لَتَتَّقِيَنَ اللهَ أَوْلَيْعَنِّ بَنَّكَ حِمَالًا وَهُونِي جَوْدِ اللهِ لَتَتَّقِيَنَ اللهَ أَوْلَيْعَنِّ بَنَّكَ

انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا اور میں ان کے ساتھ تھا آپ ایک باغ میں تھے اور میرے اور ان کے در میان ایک دیوار حائل تھی آپ فرماتے تھے واہ واہ اے خطاب کے بیٹے ڈر اللہ سے، نہیں تو اللہ عذاب کرے گاتجھ کو۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

الله سے ڈرنے کا بیان

حديث 2377

عَنْ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَبَّدٍ كَانَ يَقُولُ أَدْرَكُتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ قَالَ مَالِك يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَبَلَ إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَبِهِ وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ

قاسم بن محمر کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ باتوں پر فریفیہ نہیں ہوتے تھے۔

باول گرجنے وقت کیا کہنا چاہے

باب: کتاب مختلف بابو کے بیان میں بادل گرجے کے وقت کیا کہنا چاہے

حايث 2378

عَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَبِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَبْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ

عامر بن عبداللہ بن زبیر جب گرج کی آواز سنتے توبات کرنا چھوڑ دیتے اور کہتے کہ پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی بیان کر تاہے ایک فرشتہ جو مقرر ہے ابر (بادل) پراسکی آواز ہے جو گرج معلوم ہوئی اور بیان کرتے ہیں فرشتے پاکی اس کی اس کے ڈرسے پھر کہتے تھے کہ یہ آواز زمین کے رہنے والوں کے واسطے سخت وعید ہے۔

ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے تركے كابيان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ترکے کابیان

حديث 2379

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدُنَ أَنْ يَعْتُنَ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ إِلَى أَبِي بَكْمٍ الصِّدِيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَثْمَانَ بُنَ عَقَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا فَهُوَ صَدَّقَةً

حضرت ام المومینن عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیبیوں نے بعد آپ کی وفات کے چاہا کہ حضرت عثمان کو ابو بکر صدیق کے پاس جھجیں اور اپناتر کہ طلب کریں تو حضرت عائشہ نے کہا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہماراکو کی وارث نہیں ہوتاجو ہم جھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔

------

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے ترکے کابیان

حايث 2380

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَالِ وَمَنُونَةِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَالِ وَمَنُونَةِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَمَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَالِ وَمَنُونَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے وارث تر کہ کو تقسم نہ کریں گے جو میں چھوڑ جاؤں اپنی بیبیوں کی خوراک کے اور عامل کے خرچ کے بعد وہ سب صد قہ ہے

.....

جهنم كابيان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جهنم كابيان

حايث 2381

عَنْ أَبِ هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْئٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْئًا مِنْ نَادِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتُ لَكَافِيَةً قَالَ إِنَّهَا فُضِّلَتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْئًا

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آد میوں کی آگ جس کو وہ سلگاتے ہیں ایک جز ہے ستر جزوں میں سے جہنم کی آگ کا (یعنی جہنم کی آگ میں اس آگ سے انہتر ھے زیادہ جلن اور تیزی ہے۔لوگوں نے کہایار سول اللہ آگ دنیاہی کی کافی تھی (جلانے کو) آپ نے فرمایاوہ آگ اس آگ سے انہتر ھے زیادہ ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

جهنم كابيان

حايث 2382

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتُرُونَهَا حَبْرَائَ كَنَادِكُمْ هَذِهِ لَهِيَ أَسُودُ مِنْ الْقَادِ وَالْقَادُ الزِّفْتُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیاتم جہنم کی آگ کو سرخ سمجھتے ہو جیسے دنیا کی آگ وہ قار 000 سے بھی زیادہ سیاہ

ہے اور قار کوزفت کہتے ہیں۔

# صدقے کی فضیلت کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں

صدقے کی فضیلت کابیان

حايث 2383

عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا كَانَ إِنَّبَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرِيِّ أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

سعد بن بیبارسے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص حلال مال سے صدقہ دیے اور اللہ جل جلالہ نہیں قبول کرتا گرمال حلال کو تووہ اس صدقے کو اللہ جل جلالہ کی ہتھلی میں رکھتا ہے اور پرورد گار اس کو پرورش کرتا ہے جیسے کوئی تم میں سے پالتا ہے اپنے بھیپیرے 000 برابر ہوجاتا ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقے کی فضیلت کابیان

حديث 2384

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِيّ بِالْبَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخُلٍ وَكَانَ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَائَ وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْبَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشْهَبُ مِنْ مَائٍ فِيهَا طَيِّبِ قَالَ أَنشَ وَكَانَتُ مُسْتَقْبِلَةَ الْبَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا فَكَا أُنْوِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِبَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُوطَلُحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَكُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَقُولُ لَنَ تَنْفَقُوا مِبَا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِولُ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُ مَالُ كَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَكُ مَا لَا اللهُ وَلَكُ مَا لَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَقُولُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

انس بن مالک کہتے تھے کہ ابو طلحہ سب انصار یوں سے زیادہ مالد ارتھے مدینے میں یعنی تھجور کے در خت سب سے زیادہ ان کے پاس سے اور اس بالوں میں ان کو ایک باغ بہت پہند تھا جس کو ہیر جاء کہتے تھے اور وہ مسجد نبوی کے سامنے تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اس میں جایا کرتے تھے اور وہ ان کا صاف پانی پیا کرتے تھے ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری "لن تنالوا البرحتی حتی تنفقوا مما تحبون " یعنی تم نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ تم خرچ نہ کروگے اس مال میں سے جس کو تم چاہے ہو تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کیا آپ نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البرحتی سفقوا مما تحبون اور جھے اپنے سب مالوں میں ہیر جاء پہند ہے وہ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ سے اس کی بہتری اور جزاء چاہتا ہوں اور وہ ہیر جاء ذخیر ہے اللہ کے پاس آپ نے فرمایا واہ واہ یہ مال تو ہڑا اجر لانے والا ہے یابڑے نفع والا ہے اور میں سن چکا ہوں جو تم نے اس مال کے بارے میں کہا ہے میرے نز دیک تم اس مال کو اپنے عزیزوں میں بانٹ دو ابو طلحہ نے کہایار سول اللہ علیہ وآلہ و سلم بانٹ دول پھر ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اپنے عزیز ل اور چھاکے بیٹوں میں۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقے کی فضیلت کابیان

حديث 2385

عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَائَ عَلَى فَرَسٍ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دووسائل کواگر چہ آئے وہ گھوڑے پر۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقے کی فضیلت کابیان

حايث 2386

وحَدَّ اَيْنَ مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْرِو بُنِ مُعَاذِ الْأَشْهِلِيّ الْأَنْصَادِيّ عَنْ جَدَّ اللهِ عَنْ ذَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْرِو بُنِ مُعَاذٍ الْأَشْهِلِيّ الْأَنْصَادِيّ عَنْ جَدَّ اللهُ عَنْ عَنْ وَمُعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عليه وآله وسلم عنه والله عليه وآله وسلم عنه عنه الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله وسلم عنه عنه الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله وسلم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله عنه عنه الله عليه والله والله عليه والله عليه والله عنه الله عليه والله عنه الله عليه والله عنه الله عنه عنه الله عليه والله عنه الله عليه والله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقے کی فضیلت کابیان

حايث 2387

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِى صَائِمَةٌ وَلَيْسَ فِى بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ فَقَالَتُ لِبَوُلاةٍ لَهَا أَعْطِيهِ إِيَّالُهُ فَالَتُ فَفَعِلْتُ قَالَتُ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْلَى لَكَ أَعْلِهِ إِيَّالُهُ فَالْتُ فَفَعِلْتُ قَالَتُ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْلَى لَكَ أَعْلَى مِنْ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَتُ كُلِي مِنْ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَتُ لَيْسَانٌ مَا كَانَ يُهْدِى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا فَلَ مَتْنِى عَائِشَةً أَمُّ اللهُ وَمِنِينَ فَقَالَتُ كُلِي مِنْ هَلَا الْمَلَا اللهُ عَنْ مِنْ هَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْها كَلُومِ لَا يَعْلَيْهِ وَالور آپ روزه دار تَعْيل اور هُر مِن يَحِمَّ فَاسواكَ ايك رولُى كَ ، آپ حضرت عائشه رضى الله عنها كے پاس ايك فقير آيا مانگنا ہوا اور آپ روزه دار تَعْيل اور هُر مِن يَحِمَّ نَعْ اسواكَ ايك رولُى كے ، آپ ني لونڈى سے کہا يہ رولُى فقير کو ديدے وہ بولى آپ کے افطار کے لئے پچھ نہيں ہے آپ نے کہاديدے لونڈى کو بلا کر کہا کھا يہ تيرى رولُى سے بہتر کہ حوالے کر دى شام کو ايک گھر سے حصہ آيا بکرى کا گوشت پکا ہوا حضرت عائشہ نے لونڈى کو بلا کر کہا کھا يہ تيرى رولُى سے بہتر کہ حوالے کر دى شام کو ایک گھر سے حصہ آيا بکرى کا گوشت پکا ہوا حضرت عائشہ نے لونڈى کو بلا کر کہا کھا يہ تيرى رولُى سے بہتر

-----

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقے کی فضیلت کابیان

حديث 2388

عَنْ مَالِك قَالَ بَلَغَنِى أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّر الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ خُنُ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَتَعْجَبُ كُمْ تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ

امام مالک نے کہا کہ ایک مسکین نے سوال کیا حضرت عائشہ سے اور ان کے سامنے انگور رکھے تھے انہوں نے ایک آدمی سے کہاایک دانا انگور کا اٹھا کر اس کو دے وہ شخص تعجب سے دیکھنے لگا حضرت عائشہ نے کہاایک دانہ کئی ذروں کے برابر ہے اور ایک ذرے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو گا۔

.....

سوال سے بیخے کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں سوال سے بچنے کا بیان

حايث 2389

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَادِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعُطَاهُمْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعُطَاهُمْ مَنْ يَسْتَغُونِ يُغْنِهِ حَتَّى نَفِدَ مَا عَنْدَهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يُعْفِي يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَسْتَغُونَ يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يُعْفِيهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ يَسْتَعُونَ يَعْفَى اللهُ وَمَنْ اللّهُ مَا اللهُ وَمَنْ لَكُولُ اللهُ وَمَنْ لِللهُ وَمَنْ يَسَتَعُونَا اللهُ وَمَنْ يَسَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ يَتَصَابِرُونُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ يَتَصَابُرُونُوا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ يَتَصَابُونُ وَاللّهُ اللهُ وَمَنْ يَسَتَعُونَا عُلَالًا لللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ يَتَصَابُونُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ يَتَصَالِحُوالِ اللهُ ال

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ پچھ لوگوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا پھر انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دیا یہاں تک کہ جو پچھ آپ کے پاس تھا تمام ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جہاں تک مال ہو گا میں تم سے در لیغ نہ کروں گا لیکن جو سوال سے بچے گا تو اللہ بھی اسکو بچائے گا اور جو قناعت کرکے اپنی تو نگری ظاہر کرے گا تو اللہ اس کو غنی کر دے گا اور جو صبر کرے گا اللہ اسکو صبر کی تو فیق دے گا اور کوئی نعمت جو لوگوں کو دی گئی ہے صبر سے زیادہ بہتر اور کشادہ نہیں ہے

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سوال ہے بیخے کا بیان

حەيث 2390

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَنُ كُمُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْلَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا فِي الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى فِي السَّائِلَةُ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا فِي الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى فِي السَّائِلَةُ

عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ اس وفت منبر پر ذکر کرتے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اور اوپر والا خرچ کر نیو الا ہے اور نیچے والا مانگنے والا ہے۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سوال سے بیچنے کا بیان

حديث 2391

عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائٍ فَرَدَّهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ سَلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ رَدَدُتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْعًا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ رَدَدُتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْعًا

فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ فَإِنْبَاهُ هُو رِنْ قُي يَرُدُ قُكُهُ اللهُ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ وِلاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْعًا وَلا يَأْتِينِي شَيْعٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلّا أَخَذَتُهُ عَظَارِ بِن يَسار سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت عمر کے باس کچھ مال بھیجا حضرت عمر نے اس کو پھیر دیا و چھا تم نے کہ ایار سول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ نے فرمایا کے بہتر وہ شخص ہے جو کسی سے پچھ نہ لے ور بو بن مانگ مل الله علیه وآله وسلم نے فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ مانگ کر پچھ نہ لے اور جو بن مانگ ملے وہ الله کا دیا ہوا ہے حضرت عمر نے کہا قشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اب کسی سے پچھ نہ مانگوں گا اور جو بن مانگ میرے پاس کو نو نگا۔

مضرت عمر نے کہا قشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اب کسی سے پچھ نہ مانگوں گا اور جو بن مانگو میرے پاس کو نو نگا۔

آئے گا اس کو لو نگا۔

.....

## باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سوال ہے بیخے کا بیان

حديث 2392

عَنْ أَبِهُ مُرْيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌلَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنعَهُ

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قشم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایک تم میں سے کہ وہ اسے شخص کے پاس جان ہے اگر ایک تم میں سے کہ وہ اسے شخص کے پاس آئے جس کواللہ نے مال دیاہے اور اس سے مائلے وہ دے یانہ دے۔

.....

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سوال سے بیخے کا بیان

حايث 2393

عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَرَلْتُ أَنَا وَأَهْلِى بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِى أَهْلِى اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلُهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَنْ كُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ عِنْدَهُ وَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبُ وَهُو يَقُولُ لَعَنْرِى إِنَّكَ لَتُعْطِى مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَى أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ وَلَا أُوقِيَّةً وَمَدُلُهَا فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافًا قَالَ الْأَسَدِى فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ قَالَ مَالِكَ وَالْأُوقِيَّةُ وَمَنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدُلُهَا فَقَدُ سَأَلَ إِلْحَافًا قَالَ الْأَسَدِى فَقُلْتُ لَلَهُ عَدُّ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ قَالَ مَالِكَ وَالْأُوقِيَّةُ أَوْ عَدُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَرَبِيبٍ فَقَسَمَ لَرَبُعُونَ دِرْهَمًا قَالَ فَي جَعْتُ وَلَمْ أَسُأَلُهُ فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَعِيرٍ وَرَبِيبٍ فَقَسَمَ لَنَا وَلَهُ عَنْ اللهُ عَزَّوجَلَّ

ایک شخص سے روایت ہے کہ جوبنی اسد میں سے تھا کہ میں اور میر ہے گھر کے لوگ بقیج الغرقد میں اترے میری بی بی نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور کھانے کے لیے آپ سے کچھ مانگے اور اپنی مختاجی بیان کر تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاس گیا اور دیکھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمات ہیں کہ میر سے پاس نہیں ہے جو میں تجھ کو دوں وہ شخص غصے میں پیٹے موڑ کر چلا اور کہتاجا تا تھاقتم اپنی عمر کی تم اسی کو دوں چاہے ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ غصے ہو تا ہے اس بات پر کہ میر سے پاس نہیں ہے جو میں اس کو دوں جو شخص تم میں سے سوال کرے اور اس کے پاس چالیس در ہم ہوں یا اتنامال ہو تو اس نے پلٹ کر سوال کیا میں نے کہا ایک اونٹ ہم کو بہتر ہے چالیس در ہم سے پھر میں لوٹ آیا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھ سوال نہیں کیا بعد اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اور خشک انگور آئے آپ نے ہم کو بھی اس میں سے حصہ دیا یہاں تک کہ اللہ نے نئی کہ دیا ہم کو۔

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

سوال سے بیخنے کا بیان

حايث 2394

عَنُ الْعَلَائِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَبِعَهُ يَقُولُ مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدُ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

علاء بن عبد الرحمن کہتاہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی و نقصان نہیں ہو ااور جو بندہ معاف کر تار ہتاہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے اور جو تواضع کر تاہے تواللہ تعالی اس کارتبہ اور بلند کر دیتاہے۔

## صدقه مکروه ہے اس کا بیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں صدقہ مکروہ ہے اس کابیان

حايث 2395

عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ امام مالک کو پہنچا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درست نہیں ہے صدقہ محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آل کو کیونکہ یہ میل ہے لوگوں کا۔

·

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

صدقه مکروه ہے اس کابیان

حديث 2396

عَنْ أَبِى بَكْيٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشُهَلِ عَلَى الطَّمَ قَةِ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنْ الطَّمَ قَدِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْعَضَبُ فِى وَجُهِهِ وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْعَضَبُ فِى وَجُهِهِ أَنْ تَحْمَرً عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِى مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ النَّعُ وَإِنْ النَّهُ عَلَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ الْعَصَلِي وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ النَّهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ اللّهِ مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ اللّهِ مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ اللّهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِى وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعُ وَلِي لَهُ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا يَصْلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا أَنْ مَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا يَصْلُونَ اللّهُ لَا أَلْكُ مِنْهَا شَيْعًا أَبَدًا

ابو بکر بن محمر، عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو عامل کیا بن عبد اشہل میں سے صدقے کا اونٹ مانگا (اپنی اجرت کے سوا) آپ غصے ہوئے محلات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقے کا اونٹ مانگا (اپنی اجرت کے سوا) آپ غصے ہوئے بہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ معلوم ہوااور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی نشانی یہ تھی کہ آ تکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرخ ہو جا تیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی مانگتے ہیں مجھ سے جولا کتی نہیں ویتا سی کونہ مجھ کواگر میں نہ دول تو مجھے بھی بر امعلوم ہوتا ہے (کیونکہ) سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خلقی تھی اور جو اسے دول تو وہ چیز دیتا ہوں جو اس کو دینی درست نہیں وہ شخص بولا یار سول اللہ اب میں کوئی چیز اس میں سے نہ مانگول گا۔

باب: کتاب مختلف با بوکے بیان میں صدقہ مکروہ ہے اس کابیان

حابث 2397

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ ادْلُلْنِى عَلَى بَعِيرِ مِنْ الْبَطَايَا أَسْتَحْبِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْبُوْمِنِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ جَمَلًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقِمِ أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَادِنَا فِي يَوْمِ حَارِّ غَسَلَ لَكَ مَا الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ جَمَلًا مِنْ الصَّدَقِةِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقِمِ اللهُ لَكَ أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهُ لِكَ أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقِمِ إِنَّهَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ

اسلم عدوی سے عبداللہ بن ارقم نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ بتادے سواری کا میں اس کو حضرت عمر سے کہہ کر اپنی سواری کے لیے لے لوں گامیں نے کہا اچھا ایک اونٹ ہے صدقے کا عبداللہ بن ارقم نے کہا تمہیں یہ پسند ہے کہ ایک موٹا شخص گرمی کے دنوں میں اپنی شرمگاہ اور چڈسے دھو کر شمصیں وہ پانی دے اور تو اس کو پی لے ، اسلم کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آگیا اور میں نے کہا کہ اللہ تمہیں بخشے تم مجھ سے ایسی بات کہتے ہو عبداللہ بن ارقم نے کہا کہ صدقہ بھی لوگوں کا میل ہے اور ان کا دھون ہے

علم حاصل کرنے کابیان

باب: كتاب مختلف بابوكے بيان ميں

علم حاصل کرنے کا بیان

حايث 2398

عَنْ لُقْبَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَ ابْنَهُ فَقَالَ يَا بُنَى جَالِسُ الْعُلَبَائَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ فَإِنَّ اللهَ يُحْيِى الْقُلُوبِ بِنُورِ الْحِكْبَةِ كَبَايُحْيِى اللهُ الْأَرْضَ الْبَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّبَائِ

حضرت لقمان فرماتے تھے اپنے بیٹے سے (مرتے وقت اس بیٹے کانام شکو تھایااسم) کہ اے میرے بیٹے عالموں کے پاس بیٹھا کر اور اپنے گھٹنے ان سے ملادے کیونکہ اللہ جل جلالہ جلاتا (آباد کرتا) ہے دلوں کو حکمت کے نور سے جیسے جلاتا (آباد کرتا) ہے مری ہوئی زمین کوبارش سے۔

\_\_\_\_\_

مظلوم کی بد دعا<u>سے بیخ</u>ے کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں مظاوم کی بددعاہے بچنے کابیان

حاث 2399

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيدِ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِبَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنُ النَّاسِ وَاتَّتِى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ وَأَدْخِلُ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّاى وَنَعَمَ ابْنِ عَقَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيدِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ أَفَتَا رِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَائُ وَالْكَلُّأُ أَيْسَمُ عَلَيَّ مِنُ النَّاهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْمُ اللهِ إِنَّهُمُ لَيَرَوْنَ أَنِّ قَلْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْهَالُ الَّذِي أَخْبِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَاحَمَيْتُ عَلَيْهِمُ مِنْ بِلَادِهِمُ شِبْرًا اسلم عدوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مولی کو جس کانام ہنی تھاعامل مقرر کیا حمی پر (حمی وہ احاطہ ہے جہاں صدقے کے جانور جمع ہوتے ہیں) اور کہا کہ اے ہنی اپنا بازوروکے رہ لو گوں سے، ظلم مت کر کیونکہ مظلوم کی دعاضرور قبول ہوتی ہے اور جس کے پاس تیس اونٹ ہیں یا چالیس بکریاں ان کو چرانے سے مت روک اور بحیارہ عثان نعم بن عضان اور عبدالرحمن بن عوف کے جانوروں پر رعایت کرنے سے کیونکہ اگر ان کے جانور تباہ ہو جائیں گے تو وہ اپنے باغات اور کھٹیوں میں چلے آئیں گے اور تیس اونٹ والا اور چاکیس والا اگر تباہ ہو جائے گا تو وہ اپنی اولا د کولے کر میرے پاس آئے گا اور کہے گا اے امیر المومنین اے امیر المومنیں پھر کیامیں ان کو جھوڑ دول گاان کی خبر گیری نہ کروں گا، تیر اباپ نہ ہو (یہ ایک بد دعاہے عرب کے محاورے میں ) یانی اور گھاس دینا آسان ہے مجھ پر سوناچاندی دینے سے قسم اللہ کی وہ جانتاہے کہ میں نے ان پر ظلم کیا حالا نکہ وہ ان کی زمین ہے اور انہی کا یانی ہے، جس پر لڑے زمانہ جاہلیت میں پھر مسلمان ہوئے اسی زمین اور یانی پر ، قسم خدا کی اگریہ صدقہ کے جانور نہ ہوتے جوانہی کے کام میں آتے ہیں خدا کی راہ میں توان کی زمین سے ایک بالشت بھر بھی نہ لیتا۔

نبی صلی الله علیه وآله وسلم کے ناموں کابیان

باب: کتاب مختلف بابوکے بیان میں نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کابیان

حديث 2400

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى خَبْسَةُ أَسْمَايٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَهْحُواللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِمُ الَّذِي يُحْشَمُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ

محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، محمد (بہت سراہا ہوا) احمد (سب مخلو قات سے زیادہ تعریف کے لائق) ماحی (کفر کومٹانے والا) میرے ہاتھ سے اللہ کفر کومٹائے گااور حاشر سب کاحشر میرے قدم پر ہوگا، (پانچواں) عاقب ہے

•